

بِسَتُ بُواللَّهُ الرَّمُ إِنْ الرَّحِيمُ



جلد اول (سورة البقرة)

## محمر جلال الدين قادري

ناشر

حافظ **قاضی محم**ر سع**ید احمر** نقشبندی محله لطیف شاه غازی کھاریاں ضلع گجرات

marfat.com
Marfat.com

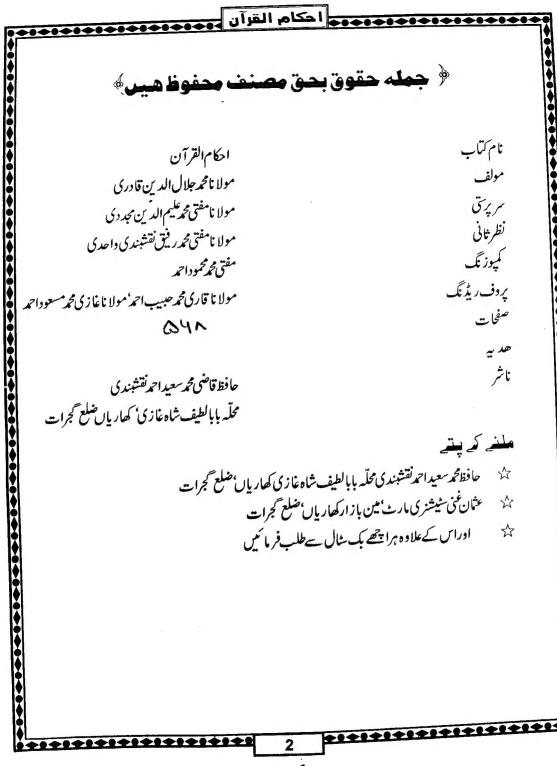







|                           |                                         | ~        |
|---------------------------|-----------------------------------------|----------|
| صفحهنمبر                  | عنوان                                   | نمبرشمار |
| 11                        | عرضِ مؤلف                               | 1        |
| 17                        | اباحتِ اصليه                            | 2        |
| 20                        | نماز اورز کو ة کی فرضیت                 | 3        |
| 22                        | ناسخ اورمنسوخ                           | 4        |
| 29                        | ماجدكادكام                              | 5        |
| 32                        | مشرق ومغرب سب الله کاہے                 | 6        |
| 34                        | بعض صفات ِ باری تعالیٰ                  | 7        |
| 36                        | ملتِ ابراتيم عليه السلام                | 8        |
| 43                        | بيت الله اور مقام إبراهيم عليه السلام   | 9        |
| 48                        | افضلأمت                                 | 10       |
| 50                        | تحويلِ قبله                             | 11       |
| 55                        | حيات شهداء                              | 12       |
| 60                        | شعارُ الله                              | 13       |
| <i><b>Lananananan</b></i> | *************************************** |          |



| صفحه نهبر | عنوان                                   | نهبرشهار |
|-----------|-----------------------------------------|----------|
| 255       | انفاق فى سىيل الله اور جهاد             | 29       |
| 264       | حج اورغمره                              | 30       |
| 281       | ج کے مہینے اور مقامات<br>میں اور مقامات | 31       |
| 292       | ج <sub>ح اور</sub> منی کا قیام          | 32       |
| 298       | شراب اور جواء                           | 33       |
| 316       | مشر کہ عورتوں سے نکاح کی حرمت           | 34       |
| 328       | حيض اور مباشرت                          | 35       |
| 347       | قم                                      | 36       |
| 355       | د لا ا                                  | 37       |
| 362       | طلاق کی عدت اورز وجین کے حقوق و فرائض   | 38       |
| 376       | طلاق کی اقسام                           | 39       |
| 391       | طلاق کے بعد کے احکام                    | 40       |
| 398       | مطلقه کا نکارِ ثانی                     | 41       |
| 403       | رضاعت                                   | 42       |
| 416       | رضاعت<br>یوه کی عدت<br>م                | 43       |
| +0+0+0+0  | ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  | 0+0+1+   |
|           | marfat.com                              |          |

| صفحه نهبر | هجوجهجهجهه احكام القران <del>۱۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹</del> | نمبرشمار |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| 422       | مطلقه کو پیغا م ِ نکاح دینا                                              | 44       |
| 428       | حق مبر                                                                   | 45       |
| 437       | درمیانی نماز کی اہمیت                                                    | 46       |
| 444       | ىيوه كى عدت اور نان ونفقته                                               | 47       |
| 448       | وبائی امراض کی حقیقت اور اُس کے احکام                                    | 48       |
| 456       | جہاداوراعلائے کلمة اللہ                                                  | 49       |
| 458       | قرض حسن                                                                  | 50       |
| 464       | انفاق فی سبیل الله اورعشر                                                | 51       |
| 472       | صدقات کی ادائیگی کا طریقه                                                | 52       |
| 475       | صدقه اوررضائے البی                                                       | 53       |
| 480       | سائل اورسوال                                                             | 54       |
| 487       | سود کی حرمت اور قرض کے احکام                                             | 55       |
| 509       | قرض ' شہادت ' دستاویز ' رہن                                              | 56       |
| 544       | محاسبها درموًا خذه<br>- محاسبها درموًا خذه                               | 57       |
| 553       | تكليف مالا يطاق ' خطااورنسيان                                            | 58       |
| +0+0+0+0+ | ······································                                   |          |
|           | marfat.com                                                               |          |

﴿ اظهارتشكر ﴾

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ .... نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكُرِيْمِ

احکام القرآن کی ترتیب و تدوین میں بہت سے واجب الاحترام حضرات نے علمی تعاون فرمایا' پیر حقیقت ہے کہ اگر

ان حصرات کاعلمی تعاون اورحوصله افزائی نه ہوتی تواحکام القرآن کی موجودہ صورت مشکل تھی۔ان حضرات نے خالص لوجہ اللہ

تعالی تعاون فرمایا ہے تاہم یہ فقیران میں سے چند کا ذکر کرنالازمی جانتا ہے۔

☆

اعلم العلمها وحفرت مولا نامفتی محملیم الدین نقشبندی مجد دی مدخلهٔ صدر مدرس مدرسه سلطانیه کالا دیو ضلع جهلم \_ جامع شریعت وطریقت حفرت پیرمجرعبدالواحد صدیقی مجد دی مدخلهٔ در بارسلطانیه کالا دیو ضلع جهلم \_

عبال مريف و ريف مريف مراكبيريد بروماند موين بالمريض المامين الماميرين و معانيا المامير من المامير من المامير م وخرالا ماثل مفتى اعظم يا كستان مولا نامجمد عبدالقيوم هزاروي مهتمم جامعه نظاميد رضويه لا هور

جناب صوفی محمد رفیق مجامد نقشبندی ٔ بانی مهتم جامعه بستان العلوم ٔ مجامد آباد کشرهاله صلع بهمبر ٔ آزاد کشمیر-

حصرت مولا نا حافظ محمدا قبال جلالى مدخلية خطيب جامع مسجد عيد گاه سرائے عالم گير-

۔ حضرت مولا نامفتی محدر فیق واحدی مجد دی مدخلائہ صدر المدرسین جامعہ حنفیہ رضوبیسرائے عالم گیر خصوص شکریہ کے مستحق بین جنہوں نے احکام القرآن کے مسود د کو بنظم عمیق مطاا ہے فر مایا اورمفید مشوروں سے سرفراز فرما

و عزیزان محترم جناب محمدالیاس ومحترم جناب حمید فاروق سلهمار بهمابھی خصوصی شکرید کے مستحق ہیں۔

عزیزان گرامی قدر که مولانا هافظ قاضی محمر سعیداند مولانا هافظ قاری محمد صبیب احمد که مولانا هافظ قاری محمر مسعوداحمد که مولانا هافظ غازی محمر مسعوداحمد مسع

.....اس مجموعہ ﴿ احکام القرآن ﴾ کی کمپوزنگ تھیج اور طباعت کے دیگر مراحل بڑی جانفشانی 'محبت اور محنت سے طے کرنے کے بعد آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہوئے 'فقیر کے شکریہ کے ستحق ہیں۔

علاوہ ازیں بہت سے حضرات نے مفیدعلمی مشوروں' دعا وَں اور کلمات تحسین سے حوصلہ افزائی فرمائی' یہ فقیر پر تقیم

غفرلہان تمام حضرت کے لئے دعا گوہاور میم قلب سےان کاشکر گزانہ ہے۔ ، سالمدیں جمعے کے تمریق حلفیل ان کردن پرخمہ فی ال ان تا عطافیل آمین۔

ا \_ رب العالمين! ا پي محبوب كريم ﷺ كے طفيل ان كوجز ائے خير في الدارين عطافر ما - آمين -

فقير محمد جلال الدين قادرى عفى عنه

احكام القرآن ﴿ نَفْرِيظِ ﴾

ا زفخر الا مأثل استاذ الاساتذ ه مفتى اعظم يا كستان حضرت علامه مولانا

# مفتى محمر عبدالقيوم ہزاروي

يشخ الحديث ومهتم جامعه نظاميه رضوبيرلا هور

﴿ بسُم اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴾

حفرت علامہ مولا نامحمہ جلال الدین قادری علمی ذوق رکھتے ہیں اور ہرصاحب ذوق اپنے ذوق کے حصول کے لئے تحرك رہتا ہے؛ چنانچ مولا ناصاحب بھی اینے ذوق کی وجہ معلمی حرکت میں مبتلا ہیں۔

فقہ چونکہ انسان کے اقوال واعمال کے متعلق ادلہ شرعیہ سے مستنبط شدہ احکام کو جاننے کا نام ہے اورادلہ شرعیہ میں سے تمام احکام کے لئے شارع کی طرف سے بیان کردہ دلیل قر آن ہے اور پھر سنت ٔ اجماع اگر چہ دلیل قطعی ہے مگروہ عام احکام کے

لے نہیں بلکہ جو تھم اجماع کے لئے داعی ہے اس کے لئے وہ دلیل ہے۔

موجودہ دور کے حالات کے پیش نظرمولا ناموصوف نے فقہ کوقر آن اورسنت کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش فرمائی

' بعض طبائع فقہ کے نام سے نفور ہیں 'حالانکہ فقہ قر آن وحدیث کا ہی بیان ہے'

ان طبائع کوا حکام برعمل بیرا کرنے کے لئے صرف تغییر اور حدیث کا حوالہ دیا ہے "۔

ب چنانچ آب نے تعارفی خط میں لکھاہے:

<del>+1+1+1+1+1+1+1+1+</del>1

غرضیکه مولا ناموصوف نے احکام القرآن اور حدیث کوفقه القرآن والحدیث کے انداز پربیان کرنامناسب خیال فرمایا ے'جو کہ بہت قابل ستائش ہے'امید ہے کہ قار ئین حضرات مولانا کی ان مساعی جیلہ سے زیادہ سے زیادہ استفادہ فر مائیں گے مفتى محمرعبدالقيوم قادري بزاروي

جامعه نظاميه رضوبيرلا هور

marfat.com



بسم الله الرحمن الرحيم

ً الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والصلواة والسلام على افضل الخلائق المبعوث الى

الخلق كافة نبينا رحمةللعا لمين شفيعنا الى رب العالمين سيدنا ومولنا محمدالمصطفى وعلى

اله واصحابه واولاده وازواجه وعترته وعلماء ملته اجمعين الي يوم الدين

الله تعالی جل جده الکریم وعز شانه انتظیما پنی ذات میں ، صفات میں ، افعال میں ، اساء میں کمالات میں بے مثال ہے ، اس کی

کلام قر آن مجید بھی بےمثال ہے،قر آن مجید باقی تمام کتب منزلہ میں سےمتاز ترین ہے، یہ کتاب مبین دین اور دنیا کے تمام علوم کی جامع ہے، دنیا <sup>وعقل</sup>ی کی تمام بھلائیوں کی ضامن ہے،اس کتاب مجید میں ہرشیٔ

سير من بين من المارين. المسالات

کاعلم اور بیان ہے، خوداس کاارشاد کریم ہے۔

وَ مَا مِنُ دَآبُةٍ فِي الْآ رُضِ وَلَا طَنِوٍيُطِيُولُ بِجَنَاحَيُهِ إِلَّاأُمَمٌ اَمُثَا لُكُمُ امَافَرُ طُنَا فِي الْكِتَا بِ مِنُ شَيءٍ

ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمُ يُحْشَرُونَ ﴿

اور نہیں کوئی زمین میں چلنے والا اور نہ کوئی پرندہ کہ اپنے پروں پر اڑتا ہے مگرتم جیسی امتیں، ہم نے اس کتاب میں کھا تھانہ کھا چھرا ہے دب کی طرف اٹھائے جا کمیں، (سورۃ الانعام آیت ۳۸)

رب جلیل نے امین السموات حضرت جرئیل علیه اللام کے واسطے سے اپنے محبوب طالب ومطلوب امین

السلوات حضرت محم مصطفى احميم ملى الله تعالى عليه والدوبارك و كلم پر جو كتاب تا زل فرمانى اس ميس است محبوب سے ارشا و فرمايا: وَيَـوُمَ نَبُعَتُ فِي كُلِّ اُمَّةٍ شَهِينَدًا عَلَيْهِمْ مِّنُ انْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِينَدًا عَلَى هَوَ لَآءِ ، وَنَزَّ لَنَا عَلَيْكَ

الْكِتْبَ تِبْيَا نُا لِّكُلِّ شَيْءً وَّ هُدِّى وَّرَحُمَةً وَبُشُرِى لِلْمُسْلِمِيْنَ ۞

اور جس دن ہم ہر گروہ میں ایک گروہ انہیں میں سے اٹھا کیں گے کہ ان پر گواہی دے اورا مے مجوب اِلمہیں ان سب پر شاہد بنا کرلائیں گے اور ہم نے تم پر بیقر آن اتارا کہ ہر چیز کاروثن بیان ہے اور ہدایت اور رحمت اور

بثارت مسلمانون كو بثارت مسلمانون كو

کتاب عزیز قرآن مجیداولین و آخرین کے علوم اور اخبار کی جامع ہے،حضور سید الانبیا علاقے نے اس کی جامعیت میں

أَلا أَنَّهَا سَتَكُونُ فِتُنَدٌّ فَقُلْتُ مَاالُمَخُرَجُ مِنْهَايَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ؛ كِتَابُ الله فِيْهِ نبا مَا قَبْلَكُمُ وَ خَبْرُ ما بَعُدَكُمْ وَ حُكُمٌ مَا بَيْنَكُمُ .....الحديث (رواه الترمذي عن على رضي الله عنه ٢ : ص١٣٢) خردار اعتقریب فتنے بریا ہوں گے،حضرت علی نے عرض کیا یارسول اللدان سے بچاؤ کا کیا طریقہ ہے؟ فر مایا؛ کتاب الله، اس میں پہلوں اور پچھلوں کی خبریں ہیں اور تمہارے لیے احکام ہیں، په حقیقت نا قابل تر دید ہے که قر آن مجید میں دینی ودنیوی تمام امور ومسائل کاحل موجود ہے،عبادات، معاملات، اور اخلاق ،سیرت ،معاشرت ،معیشت ،صنعت ،حرفت ،زراعت ،سیاست ،مملکت ،ت**هذیب ،تد**ن ،علوم ،فنون ،اشارات ،اسرارار دیگر بے ثارعلوم کامنبع اورسر چشمہ ہے، دین ود نیا کا کوئی ایسامسکانہیں جس کاحل قر آن مجید میں موجود نہ ہو، مام شافعی رحمة الله علياني ايك مرتبه مكه مكرمه مين برسرعام بيفر مايا..... ''تم لوگ جس چیز کو چا ہو مجھ سے دریافت کرومیں تم کواس چیز کا جواب کتاب اللہ ہے دوں گا'' الوگول نے سوال کیا... ''اس احرام والے کے لیے آپ کیا تھم فرماتے ہیں جوز نبور ( بھڑ ) کو مارڈ الے؟'' امام موصوف نے جواب میں ارشاد فرمایا..... بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ۗ وَمَا اتْكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا صَفيان بنعِينِه بواسطہ عبدالملک بن عمیر کے عن ربعی بن حراش عن حذیفہ بن الیمان نے مجھے سے حدیث بیان کی ،انہوں نے نبی کریم ز بن کدام عن قیس بن مسلم عن طارق بن شہاب،اورطارق نے عمر بن الخطاب رضی الله عنہ سے روایت کی ہے کہ ..... "انہوں نے خرم کوز نبور کے مارڈ النے کا حکم دیا" (الاتقان جلد دوم: ص١١٣) نحو تفيير علم اصول علم الخطاب،اصول فقه علم الفروع والفقه ،تاريخ بقص،خطابت،وعظ تعبيرالرؤياء،علم للفقه وعلم ممير اث ٔ مواقيت ،معانی ، بيان ، بلاغت ،اشارات ،تصوف ،طب ، هندسه ،جدل ، جبرومقابله ،نجوم ،صنعت وحرفت اور ديگرمتعد د علوم کے ماہرین نے قرآن مجیدے اپنے اپنے علوم وفنون اخذ کیے اور اپنے اپنے فن میں کثیر تصانیف فر ما کیں۔ قر آن مجید چونکہ کتاب ہدایت ہے، ہدایت کے لیے اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو پچھ کرنے کوارشادفر مایا بعض چیز وں ہے منع فرمادیا بعض اشیاء کے بارے میں اپنی رضا کا اظہار فر مایا اور بعض ہے اپنی ناراضی بیان فر مائی ،للہذا بندہ مومن پر فرض <del>+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1</del> 9+9+0+9+9+9+9+9+9 marfat.com

ے کہ اللہ تعالی کے احکام کو بصدق دل حتی الا مکان بجالائے ہمنوعات سے رک جائے ،اللہ تعالی کی پیندیدہ چیز وں کو حاصل کرے،اور ناراضی سے بیچے ،اس لیے لازم تھہرا کہان احکام ،اوامر،نواہی ،زواجر،ممدوح اور مذموم کومعلوم کرے،اگر جہ پیا تمام امورقر آن مجید میں بیان ہو چکے ہیں اوران کی تفسیر ،تو شیح احادیث طیبہ میں موجود ہے مگر ہربندہ مومن ان سے براہ راست ا خذنہیں کرسکتا ،اس کے لیےتو فیق الٰہی کےساتھ ساتھ اجتہا داور تفقہ فی الدین در کار ہے جوائمہ کرام اور مجتهدین عظام قمھ اللہ تعالی جعین کو حاصل ہوا ،امت مرحومہ کی سہولت کے لیے انہوں نے بیمشکل حل فر ما دی اور واجب العمل احکام کو قرآن مجید ہے احادیث طیبر کی روشنی میں استنباط فرمائے (شکواللہ سعیهم) ائمہ کرام اورعلمائے اعلام نے اپنی تصانیف میں ہے بعض احکام کے بیان کے لئے وقف فر مائیں ،ان میں سے چندیہ ہیں . مصنفهامام شافعي رحمة اللهعليه ♦ الله احكام القرآن مصنفهامام محدث بيهقى رحمة الله عليه «٢» احكام القرآن للشافعي مصنفها كشيخ ابوالحس على بن حجرالبغد ادى رحمة اللدتعالى عليه التونى مهرسم له به احكام القرآن مصنفة قاضي ابواسحاق الملعيل بن اسحق الاز دى البصري رحمة الله عليه الهوفي ٢٨٢ هير 🕻 🐃 احكام القرآن مصنفهاشيخ بكربن العلاءالقشيري رحمة اللهعليه 🍇 🍦 مخضراحکام القرآن مصنفهالشيخ ابوالحس على بن موى بن يزاداهمي احتفي رحمة الله عليه التوفي ٣٠٨ هـ احكام القرآن مصنفهام ابدجعفراحمه بن محمد الطحاوى انحفى رحمة الله عليه التوفي ايسي ﴿ ٤٤ احكام القرآن مصنفهالشيخ ابومحمه القاسم بن اصبغ القرطبي الخوى رحمة الله عليه التوفي وسيسير ﴿ ٨﴾ الجامع لاحكام القرآن مصنفهالشيخ المنذربن سعدالبلوطي القرطبي رحمة الله عليه التوفي ٣٥٥ ج ﴿٩﴾ احكام القرآن مصنفهامام ابوبكراحد بن على المعروف بالجصاص الرازى كخفى رحمة الله عليه التوفى • ٢٣٠ جه ♦١٠ احكام القرآن مصنفهالشيخ امام ابوالحس على بن مجمه المعروف بالكيالهمر اسى الشافعي البغد ا دى رممة التدمليه التوني سن هييه ﴿ ﴿ الْهُ احكام القرآن مصنفه قاضي ابو بكرمحد بن عبدالله المعروف بإبن العربي المالكي رحمة الله مليه التوني عصصه ١٢١١ احكام القرآن مصنفه الشيخ عبد أمنعم بن محد فرس الغرناطي رحمة الله عليه المتوفى عـ 09 هي ﴿ ٣١﴾ احكام القرآن 🏅 📢 🍦 مختصرا حکام القرآن مصنفها شيخ ابومحمه مالكي بن ابوطالب القيسي رحمة الله عليه الهتوفي عرضه المراكه تلخيص احكام القرآن مصنفها شيخ جمال الدين محمود بن احمد المعروف بابن السراح القونوى أفنقى رحمة الله عليه التوفى • كيج الجامع لاحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة واى الفرقان مصنفه الشيخ ابوعبد محمد بن احد بن الوبكر بن فرح الانصاري الاندسي القرطبي رحمة الله عليه التوفي الحاج

marfat.com Marfat.com

٥٠٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥ احكام القرآن ٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥ ﴿٤١﴾ الاكليل في اسباب التنزيل مصنفه الثين المجلال الدين السيوطي الثافعي رحمة الدعليه التوفي الاهيه ♦١٨ التفسيرات الاحمديه في بيان الآيات الشرعيه مصنفهالشخ احمدالمعروف بملاحيون جونيوري حفى رحمة الله عليبه حواد ثات اورم ورز ماند کے باعث ان تصانیف را نقد میں ہے ہم تک چند پہنے سکیں ، اکثر ناپید ہیں ؟ ا حکام شرعیہ کا اصل ما خذ کتاب اللّٰہ قر آن مجید ہے، سنت رسول اللّٰہﷺ میں اس کا بیان ہے، سنت نے کتاب اللّٰہ کے مل احکام کو بیان فرمایا، مشکل کی تفسیر اور محمل کی تحقیق فرمادی، یہی فریضہ تبلیغ رسالت ہے۔ الله تعالى نے تبلیغ رسالت اوراس کے مقاصد کو یوں بیان فرمایا: بِالْبَيِّنْتِ وَالزُّبُرِ وَانْزَلْنَآ اِلَيُكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلْيُهِمُ وَلَعَلَّهُمُ يَتَفَكَّرُون ١٠ روش دلیلیں اور کتابیں لے کراور اے محبوب، ہم نے تمہاری طرف سے یادگارا تاری کہتم لوگوں سے بیان کرو جوان کی طرف اتر ااور کہیں وہ دھیان کریں، (سورة المنحل آيت٣٨) نيز ارشاد موا· وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتْبَ الَّا لِتُبَيَّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيُهِ وَهُدًى وَّ رَحْمَةً لِّقَوْم يُؤُمِنُونَ ٦٠ اور ہم نے تم پر میکتاب نہ اتاری مگراس لیے کہ تم لوگوں پر روش کر دوجس بات میں اختلاف کریں اور ہدایت اوررحت ایمان والوں کے لیے، (سورة النحل آيت ٢٢) ائمہ مجتمدین اورعلماء ربانیین نے کتاب اللہ اورسنت رسول اللہ ﷺ سے جواحکام استنباط فرمائے اس کی تائید قرآن مجید رشادر بانی ہے: وَإِذَاجَآءَ هُمُ أَمُرٌ مِّنَ الْاَمْنِ أَوِ الْخَوُفِ اَذَاعُوابِهِ ﴿ وَلَوُرَدُّوهُ إِلَى الرَّسُوْلِ وَالِيَ أُولِي الْامْرِمِنُهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنبُطُونَة مِنهُمُ وَلَوْ لَافَضُلُ اللهِ عَلَيْكُمُ وَرَحُمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطُنَ إِلَّاقَلِيُّلا ﴿ رسورة الساء آيت ٨٢) اور جب ان کے پاس کوئی بات اطمینان یا ڈرکی آتی ہے اس کا چرچا کر بیٹھتے ہیں اور اگر اس میں رسول اور اپنے ذی اختیارلوگوں کی طرف رجوع لاتے تو ضرور ان سے اس حقیقت کو جان لیتے یہ جو بعد میں کاوش کرتے ہیں،اورا گرتم پراللہ کافضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ضرورتم شیطان کے پیچھے لگ جاتے مگرتھوڑ ہے۔ علمائے ربانیین نے کاوشیں اس لیے فرمائیں تا کہ احکام اللی اور منشاءر بانی ممتاز ہوجائے ،اس سے ابہام دور ہوجائے اور وہ نکھر کر بندوں کے لیےصراط متنقیم بن جائے ،الحمد ملندرب العالمین اب ابیا ہو چکا ہے ،کوئی تھم مخفی نہ رہا' marfat.com Marfat.com

احكام القرآن -٠٠٥٠٠٠٠٠٠ تمام نفی احتالات ختم ہو گئے اور راہ متنقیم واضح ہوگئ عمل کے لیے کوئی رکاوٹ باقی نہ رہی ،اللہ تعالٰی ائمہ مجتہدین اور علائے کرام ہمارے سامنے احکام القرآن کی جتنی تصانیف علائے کرام کی موجود ہیں وہ عربی میں ہیں،تمام مباحث علمیہ کو مالیہ و ماعلیہ کے ساتھ بیان کیا گیا مختلف ائمہ کرام کے اقوال درج ہوئے ہیں۔ ہر قول کے دلاکل اور کسی ایک قول کی ترجیح کی وجوہ بیان ہوئے علمی ذوق،استعداد اور جذبہ تحقیق والوں کے لیے اس ں عدیم النظیر ابحاث ہیں،مگر ابحاث کریمہ کو بیجھنے کی استعداد نہ رکھنے والوں کے لیے ایک ایسی کتاب کی ضرورت ہے جس میں قر آن مجید کے احکام سادہ اور عام فہم زبان میں بیان کیے جائیں تا کیمل میں تر دد ندر ہے، فقیر غفرلہ القدیر، راقم الحروف کی نظر ہےکوئی ایسی کتاب نہ گذری جوموجود ہضرورت کو بورا کرتی ہو۔ راقم الحروف ،فقیرغفرلہ نے اپنی کم علمی اورعوارض جسمانی کے پیش نظر بھی نہ سوچا کہ وہ کوئی ایسی کتاب لکھ دے جوموجو وہ ضرورت کو پورا کر سکے، مگر تو فیق الہی نے تائید فر مائی ، اینے محبوب آقا ومولی نبی مکرم نورمجسم شفیع معظم سلی الله تعالی ملیه وآله واصحابه وبارک <sub>د</sub>ملم کی نظرعنایت اوراسا تذ ہ کرام کی تو جہات کریمانہ شامل حال ہو ئیں کہ بعض احباب علائے کرام نے اس طرف نہصرف متوجہ کیا بلکہ اصرار کے ساتھ تا کیدی تھم فر مایا، سواللہ تعالی کی توفیق ، نبی پاک صاحب لولاک ﷺ کی عنایت اور اسا تذہ کرام کی رحمت کا سہارا لے کر کمر ہمت باندھی اورحضور مخدومی ومریی قبلہ والد ماجد حضرت میاں خواج دین نقشبندی مجد دی قدس سرہ کے سالا نہتم مبارک کے بعد۲۳/محرم الحرام <u>۱۹۱۹ھ/۲۰/مئی ۱۹۹۸ء/</u> بروز بدھاس کا آغاز کیا، اورآج بھرہ تعالی۲۱/رجب المرجب الاسماج (شبه معراح مصطفیٰﷺ)۲۵/اکتو برون بدر وزید در سورة البقره کے متعلق احکام کے اختیّا می کلمات لکھ رہا ہوں، 🎖 اس درمیانی عرصہ میں پہلے ہے موجودعوارض جسمانی کےعلاوہ عارضہ قلب کاحملہ ہواجس کی وجہ سے چند ماہ تو محض معطل رہا،اس عارضه کا اثر ہنوز باقی ہے، مولی کریم جل دعدایے محبوب کریم سے کے صدقے خیر وعافیت فرمائے۔ راقم الحروف فقیر قادری غفرله اپنی علمی بے بصاعتی ، کم فہمی اور عدم استعداد کا اعتراف کرتے ،و بے عرض گذار ہے کہ احکام القرآن جمع کرنے میں صرف اتنا حصہ فقیر کا ہے کہ ائمہ اعلام ،علمائے کرام نے جواحکام متنط فرمائے اور اپنی مبارک کتابوں میں درج فر مایا یا دیگر مصنفتین نے ان کوفقل فر مایا ان کو جمع کر کے ترتیب دے دی ہے ، نقل کی ذ مہ داری فقیر غفرلہ نے بوری کرنے کی کوشش کی ہے، اگر کوئی مسکلنقل کرنے میں خطا ہوتو فقیر غفرلہ کی طرف سے سمجھا جائے اگر آپ ا<sup>س علط</sup>ی کی نشاند ہی فرمادیں تو فقیر کو اصلاح کرنے ہیں مسرت اور سہولت ہوگی ،اور اگر جو مسائل صحیح درج ہوئے تو ان میں متقذیین و 🕻 تأخرين علمائے كرام كى خوبى وكمال شامل ہے۔ 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 marfat.com



#### احكام القرآن

· · ·



﴿ بِسُمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الرَّحِيمِ ﴾

هُوَ اللَّذِي خَلَقَ لَكُمُ مَّا فِي الْآرُضِ جَمِيعًا، ثُمَّ اسْتَوْلَى اللَّهُ مَآءِ فَسَوْهُنَّ سَبُعَ سَمُواتِ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿ ﴿ وَوَهُ وَإِنَّ ٢٩: ٢٩) فَسَوْهُنَّ سَبُعَ سَمُواتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿ ﴿ وَوَهُ وَإِنَّكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ وَوَهُ وَآتِ ٢٩: ٢٩)

وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین میں ہے پھرآ سان کی طرف استواء( قصد ) فرمایا تو ٹھیک سات آ سان بنائے وہ سب کچھ جا نتا ہے۔

#### ط لغات:

"خسكن": جمعن قدركے ہے۔

اس رب نے تمہارے لیے زمین کی ساری نعمتوں کو مقرر فر مایا ہے جو کچھ پیدا فر ماچکا'وہ تمہارے لیے تھااور جو کچھ پیدا کیا ہےاور کرے گاوہ سب تمہاری ہی خاطر ہے۔

اں میں لام انتقاع کے معنول میں ہے۔ (تفسیر بیضاوی تفسیر کبیرازامام رازی تفسیر خازن تفسیر مدارک تفسیر عزیزی تفسیر مظهری

الفسير مطاوى تفسير مطاوى تفسير كبيرازامام رازى تفسير حازن تفسير مدارك تفسير عزيزى تفسير مظهرى المرفع كافع كافع كافع مواس لام نفع كافائده بيه بحكمان سب چيزول كانفع اپيئاستعمال ميس لاؤ، نه ضرراپيني ميس، يعنى جس وجه سے شكى تافع مواس

وجہ سے استعمال میں لا وَ اور جُس وجہ سے اس میں دینی یا دینوی ضرر ہو، اس سے بچو۔ زمین کی بعض اشیاء کھانے ، پینے ، پہننے اور دیگر استعمال میں آتی ہیں بید دنیوی نفع ہے، بعض چیزوں سے پچ کر ثواب

عاصل کرنا،ان سب جیز وں کود مکی*ے کرخا*لق کی معرفت،زمین کے عجائبات دیکیے کراللہ تعالی کی حکمت وقد رت پرایمان لانادین نفع

' '' **حَا فِی اَلاَرُ صَ جَمیُعًا'':** زمین اورزمین کی ساری چیزیں،خواہ زمین پرہوں یاز مین میں،سبتہارے غُغ کے لیے پیدا کی گئی بیں بلکہ زمین کے او پر،فضا،خلا،ہوا،آ سان، چاند،سورج،ستارے اور دیگرا جرام فلکی سبتہارے نفع

ك ليے پيدا كئے گئے ہيں۔

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

marfat.com

**+1+1+1+1+1+1+1+1** 

## مسائل شرعیه:

(۱) شریعت مطہرہ میں اشیاء میں اباحت اصل ہے کہ اللہ تعالی نے تمام اشیاء آ دمی کے فائدہ کے لیے بیدافر مائی میں ا

اباحت کا ثبوث ِ فود حاصل ہے بیا پیے ثبوت میں کسی خاص دلیل کی مختاج نہیں' جو شے حرام ہے اس کے لیے حرمت کی دلیل

موجود ہوگی' بغیر کی خاص دلیل کے کی شکی کوحرام قرار نہیں دیا جاسکتا. (احکام القرآن ازامام جصاص' تفسیرات احمدیه' تفسیر بیضاوی تفسیر مدان تفسیر مدارک التنزیل تفسیر مظهری و غیرہ

آیت مذکورہ کےعلاوہ دیگرمتعددآیات مقدسہ واحادیث مطہرہ سے اباحت اصلیہ کا مسکہ واضح ہوتا ہے . آ

ارشادر ہانی ہے:

قُلُ مَنُ حرَّمَ ذِينَةَ اللهِ الَّتِي اَخُرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِبْتِ مِنَ الرِّزْقِ طَقُلُ هِيَ لِلَّذِينَ امنُوافِي الُحيوةِ الدُّنْيَاحَالِصَةً يَّوُمَ اللهِيْمَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

تم فر ماؤکس نے حرام کی اللہ کی وہ زینت جواس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی اور پاک رزق تم فر ماؤکہ وہ ایمان والوں کے لئے ہے دنیامیں اور قیامت میں تو خاص انہیں کی ہے ہم یونہی مفصل آیتیں بیان کرتے ہیں ملم والوں کے

لئے۔

(تفسيرخازن)

لیعن جس شی کی حرمت پر کوئی دلیل وار د نه ہووہ مباح اور جائز ہے۔ حضرت سلمان رہنی اللہ عنہ سے صحیح حدیث مروی ہے:

'' الْحَلا لُ مَااحلَّ اللهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللهُ فِي كِتَابِهِ وَمَاسَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّاعِفاعَنْهُ ''

طلال وہ ہے جے اللہ نے اپنی کتاب میں حلال کیا، حرام وہ ہے جے اللہ نے اپنی کتاب میں حرام بیان کر دیا اور جس شی

کے بارے کوئی حکم واردنہیں وہ ان میں سے ہے جن کواللہ نے حلال کیا'ان کااستعال جائز ہے۔ ( رَندیٰابن بدۂ عاتم ) یعنی جن اشیاء کے بارے میں کوئی واضح حکم واردنہیں نہ حلت کا نہ حرمت کا' ان اشیاء کا حکم یہ ہے کہ وہ حلال

ا جا ئز ہیں ،حلال اشیاء دونو ع پر ہیں \_ \_\_\_\_\_

(۱) جن کی حلت کا حکم بیان ہوا،

(۲) جن کی حلت و حرمت کابیان وار ذہیں،

حرام اشیاء صرف وه بین جن کی حرمت کاواضح طور پربیان ہوا۔

(۲) جن اشیاء کی حرمت منصوص ہےان کا استعمال جائز نہیں مثلاً خونریزی، بیوی اور باندی کےعلاوہ کسی اورعورت

سے مجامعت اور نقصان دواشیاء کا استعمال ۔ (الاحلی من السکر لطلبة سکور وسر از امام احمد رضا)

18

ان اشیاء کے بارے میں بعض علاء فرماتے ہیں ک*نص حرمت نے* ان اشیاء کی حلت واباحت کومنسوخ کر دیاہے <sup>ہ</sup> علاء کا قول ہے کہان اشاء میں اصل حرمت ہے۔ (۳) ۔ جو اشیاء مباح اور جائز ہیں ان کو بغیر کسی دلیل شرعی کے حرام یا ناجائز نہیں کہا جاسکتا، حکم حرمت کا منصوص ہونالازم ہے، کسی کے محض کہنے، وہم، شک یاظن کی بنایروہ حرام نہیں ہو سکتیں۔ حرمت کااصول الله تعالیٰ نے یہ بیان فر مایا: قُـلُ إنَّـمَا حَرَّمَ رَبّىَ الْفَوَاحِشَ مَاظَهَرَمِنُهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بَغيُرالُحَقّ وَانُ تُشُركُوُاباللهِ مَالَمُ يُنَزِّلُ بِهِ سُلُطَانًاوَّانُ تَقُولُوُاعَلَى اللهِ مَا لَا تَعُلَمُون 🏠 (سورةالاعراف آيت٣٣) تم فرماؤمیرے رب نے تو بے حیائیاں حرام فرمائی ہیں، جوان میں کھلی ہیں ادر جوچیپی ادر گناہ ادر ناحق زیادتی ادر بہرکہ اللّٰد کا شریک تھیراؤ جس کی اس نے سند نہا تاری اور بیہ کہاللّٰہ بروہ یات کہوجس کاعلم نہیں رکھتے ۔ ں لیےعلاء کرام نے فیصلہ دیا ہے: ..... جولوگ تو شہ، گیار ہویں،میلا دشریف، بزرگوں کی فاتحہ،عرس،مجالس شہادت دغیرہ کی شیرینی،تبیل ئےشربت کوممنوع کہتے ہیں وہ اس آیت کے خلاف کر کے گنہ گار ہوتے ہیں اور اس کوممنوع کہنا اپنی رائے کو دین میں واخل کرنا ہے اور یبی بدعت وصلالت ہے۔ لاحق یقین سابق کے حکم کورفع نہیں کرتا ، بیشرع شریف کا ضابطہ عظیمہ ہے جس پر ہزار ہاا حکام متفرع ہیں ، یہاں تک کہ کہتے ہیں تین چوتھائی فقہ سے زائداس پرمبنی ہے۔ (الاحلى من السكرر لطلبة سكروسر ازامام احمدرضا) (۵) جو کسی شے کومنع ،حرام یا مکروہ کہے بار شبوت اس کے ذمہ ہے جب تک دلیل واضح شرعی سے ثابت نہ کر ہے اس کا دعوی باطل ہے،مباح و جائز کہنے والامتمسک باصل ہے کہ اشیاء میں اصل اباحت ہے۔ (طريقه محمديه) (۱) رب تعالیٰ کی ساری نعتیں سارے انسانوں کے لیے پیدا کی گئیں نہ کہتمام نعتیں تہبارے ایک کے لیے، دنیا کی تمام نعمتوں میں ہے تہمیں بقدر حصال گیاای ہے تم نفع لے سکتے ہواس طرح تمام نعمتیں تمہار نے نفع کے لیے ہیں اور ہرشک 🖠 کانفع کیسان ہیں بعض اشیاءکھانے کے کام آتی ہیں بعض پینے کے بعض پیننے کے بعض دیگراستعال کے، ہر شے کا نفع الگ ہے، یانی اورآ گئمہار نفع کے لیے ہے گران دونوں کا نفع الگ الگ ہے، یانی پیاجا تاہے،آگ سے کھانا تیار ہوتاہے،جس طرح ہر چیز کا طریقہ استعال سکھانے والے کے بغیر حاصل نہیں ہوتا اسی طرح انبیاء کرام علیم البلام کی تعلیم کے بغیر کسی شی کواستعال کرنامفیز نبیل انبیائے کرام عصم اللام کی تعلیم ہے کوئی انسان بے نیاز نہیں رہ سکتا۔ (تفسیر بیضاوی ' ) marfat.com

﴿ نماز اورز کو ۃ کی فرضیت ﴾

﴿ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴾

وَ اَقِيْمُو االصَّلُو قَوَاتُو االزَّكُو قَوَارُ كَعُوامَعَ الرَّكِعِينَ اورنماز قائم رکھواورز کو ۃ دواوررکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو\_

'' **وَ اَقَيْبُ مُوا**'': اقامت کالغوی معنی ہے قائم کرنا، لیعنی نماز کو یا بندی سے ادا کرو،اس کے حقوق اور شرا لط کے ساتھ ادا کرونماز کے ادا کرنے کا جہاں بھی حکم دیا گیایا نماز کی ادائیگی کرنے والوں کی جہاں بھی مدح ہوئی ہے وہاں لفظ اقامت

ستعال ہوا ہے،جس سے مقصود بیہ ہے کہ نماز کوشرائط اور اس کے حقوق سمیت ادا کرو،صرف چندحرکات کا نام نماز نہیں،مثلا

'اَقِيُهُ مُو االْعَسَلُوة ''.....اور.....' وَالْهُ مَقِيُمِينُ الْصَّلُوةَ 'قَرْآن مجيدِين كَثِرمَقام يروارد بواب، وبال يجى مراد (مفردات امام راغب ۸ص ۲۱

اَلْتِهُا وَ ": كالغوى معنى دعا بي عجازى طور يراس كااطلاق شرى نماز ير موتا بـ

شيخ احدمعروف بدملاجيون رحمة الشعليفر مات بين:

" ٱلصلوة " كالفظ حقيقت لغويه كاعتبار ب دعا كمعنول مين باورار كان مخصوصه براس كااطلاق مجازأب ليكن المسلوة حقيقت شرعيه كاعتبار اركان مخصوصه كواور عباز أدعا كوكيتم بير. (تفسيرات احمديه) **ٱلْمَنِّ كَلْمُوهَ** '': لغوىمعنى طهارت اور بردهنا ہے،اصطلاح شرع میں اپنے مال سے مقرر حصه غرباومساكين كودينا

(تفسيربيضاوي،تفسيركبير،تفسيرات احمديه وغيره) **ُ وَارُ كَعُوا '':** ركوع كالغوى معنى جھكنا ہے۔

اصطلاح شریعت میں نماز میں مخصوص انداز میں جھکنامراد ہے،بعض اوقات اس سےمرادنماز ہوتا ہے۔

marfat.com

Marfat.com

+0+0+0+0+0+0+0+0+0

## احكام القرآن \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### مسائل شرعیه:

(9)

P1+1+1+1+1+1+1+1+

- (1)
  - رکوع نماز کے فرائض میں سے ہے اس کے ترک سے نماز اوانہیں ہوتی۔ (r)
- نماز باجماعت شعارُ اسلام ہے ہے،ای طرح آ ذان اور بعض سنتیں شعارُ اسلام ہے ہیں۔ (r)
- (r)
- نماز کا جب بھی حکم دیا جائے تو اس کی ادائیگی ہے پہلے طہارت اور وضو وغیرہ فرض ادا کرنا ضروری ہوتے
- ہیں،اس آیت میں نماز اور زلو ق کی ادائیگی کا خطاب اگر چیاہل کتاب کو ہے مگراس سے مرادیہ ہے نماز اور زكوة كى ادايكى سے يملے ايمان لاؤبغيرايمان كے نماز اورزكوة قبول نہيں۔ (تفسير مدارك التنزيل)
- الصَّلُوةَ .....اور .... الزَّكُوة مِن الف المعهد خارجي م يعني اله الل كتاب ملمانون جيسي نمازاور (a)
  - زځو ة ادا کړو\_
  - اہل کتاب کی نماز میں رکوع نہ تھااس لیے انہیں رکوع کا خاص طور پر حکم دیا گیا ہے۔ (Y)
  - (تفسيرات احمديه،تفسيربيضاوي،تفسيرابن كثير،تفسيراحكام القرآن ازجصاه
    - بلکه رکوع کے علاوہ سجدہ بھی نہ کرتے تھے انہیں سجدہ کا بھی خاص طور پر حکم دیا ہے۔

#### ارشادر بانی ہے: يَّآيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُواارُ كَعُوُاوَاسُجُدُوا وَاعْبُدُولُوبَّكُمُ وَافْعَلُواالْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُقُلِحُونَ ٦٠

ا ہے ایمان والو! رکوع اور بجدہ کرواور اپنے رب کی بندگی کرواور بھلے کام کرواس امید پر کتمہیں چھٹکارا ہو۔

- قیام، رکوع اور سجدہ کواطمینان سے ادا کرنا تعدیل ارکان کہلاتا ہے، تعدیل ارکان واجب ہے، سیح بخاری
- اور سی مسلم وغیرہ کی حدیث متعلقہ تعدیل ارکان خبر واحد ہے اس سے واجب ثابت ہوتا ہے (تغیرات احدیہ)
- عاقل بالغ آزاد قادر پرجماعت واجب ہے بلاعذر ایک بار چھوڑنے والا گئهگار اور مستحق سزا ہے اور کئی **(**A)

بارترک کرے تو فاسق مردودالشہادت ہے۔ (درمختار،ردالمختار)

- جمعہاورعیدین میں جماعت شرط ہے، تر اوت کمیں جماعت سنت کفاریہ،اگر پورے محلّہ والوں نے ترک کی تو سب نے برا کیا،اگر کچھلوگوں نے قائم کر لی تو باقیوں سے جماعت ساقط ہوگئ، رمضان میں وتر کی
  - جماعت مستحب ہے، نوافل میں اگر مذاعی کے ساتھ جماعت ہوتو جماعت مکروہ ہے۔
  - سورج گہن میں جماعت سنت ہے، چاندگہن میں مذاعی کے ساتھ جماعت مکروہ ہے۔ (1.)
- (فتاوی عالمگیری،درمختار، ردالمختار)

•1**•1•1•1•1•1**•1•1

احكام القرآن

﴿ ناسخ اورمنسوخ ﴾

﴿ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴾

مَانَنُسَخُ مِنُ ايَةٍ اَوُنُنُسِهَا نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنُهَاۤ اَوُ مِثْلِهَا اَلَمُ تَعُلَمُ اَنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴾ على كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۞

جب کوئی آیت ہم منسوخ فرمائیں یا بھلادیں تواس سے بہتریااس جیسی لے آئیں گے، کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔

حل لغات :

ر (۳) ر

'' نَسَنْسَغُ '': 'نخ کے دومعنٰی ہیں: (۱) نقل کرنا۔ (۲) کسی تھم کاازالہ۔

شریعت میں کی آیت یا حکم کی مدت کی انتها بیان کرنے کوشنج کہتے ہیں۔

(مفردات امام راغب اصفهانی، تفسیر بیضاوی، تفسیر خ یہال دوسر مے معنی مراد ہیں ۔ (تفسیر مظهری، تفسیر خازن، تفسیر مدارك التنزیل ، تفسیرات احمدیه)

یہاں دوسرے سی مراد ہیں۔ (تفسید مظہدی تفسید خاذن تفسید مدادك التنزیل ، تفسید ان احمدیه) ننخ بظاہر کسی تھم کی تبدیلی کا نام ہے در حقیقت کسی تھم کی مدت انتہا کا بیان ہے یعنی پیمنسوخ تھم ہمیشہ کے لیے نہ تھا اس پر

مُل ایک وقت تک تھا، نُنخ سے سابقہ تھم موقوف ہوا۔ '' نُسنُسھَا'': اگریہ' نَسناً'' سے ہوتواس کے معنی ہیں تاخیر کرنا۔اوراگر''نسیان'' سے ہوتواس کا

معنی ہوگا بھول جانا۔ معنی ہوگا بھول جانا۔ یعنی آیت اتار نے میں ہم دیرلگاتے ہیں یا جس آیت کوہم بھلادیتے ہیں، یہاں دوسر امعنی مراد ہے۔

تفسیران احد)'' ''بِخَیْرٍ مِنْهَا'': خیرے مراداس مقام پرآسان تر، تواب میں زیادہ یا مصلحت حال کے مطابق ہے۔

احکام القرآن از جصاص، مظهری (حکام القرآن از جصاص، مظهری مخطوعی) : منسوخ حکم تواب میں یا آسانی میں یا مصلحت حال کے اعتبار سے نامخ جبیا ہے۔

marfat.com Marfat.com

#### عكام شرعي

احکام میں تنخ جائز ہے اور پہ حکمت کے عین مطابق ہے۔

واجب لذاته مثلًا وجوب ايمان اوممتنع لذاته مثلًا حرمت كفر، مين ننخ جائز نبيس - (تفسيرات احمديه) (r)

(۳) قرآن مجید بہلی تمام آسانی کمابوں اور حیفوں کا ناسخ ہے۔ لہٰذااب ان کے احکام پڑمل کرنا جائز نہیں، اس

ح حضور شارع مليه الصلوة والعسليم كي شريعت بهلي تمام شريعتول كي ناسخ ہے، بهلي شريعتوں كے احكام منسوخ ہو يكے ہيں۔

احکام تکوینی میں تغیرو تبدل ہوتا رہتا ہے،گرمی،سردی ،دن،رات، بچین ، جوانی ، بڑھایا ، بیاری ، تندرتی ،

عمٰی،خوشی،غریبی،امیری کی تبدیلی کامشاہدہ ہر کسی کو ہے یہی حال تشریعی احکام کا ہے،تکوینی امور کی تبدیلی کے ساتھ تشریعی احکام نہ بدلیں تو زندگی دشوار ہوکررہ جائے۔ بلکہ بعض حالات میں ناممکن ہوجائے ،امارت کی حالت میں زکو ۃ فرض ہے اورامارت

کے جاتے رہنے سے زکو ق کوفرض رکھا جائے تو کیساظلم ہوگا؟ جوانی اور طاقت کی صورت میں جواحکام ہیں اگرانہیں بڑھا یے اور

یماری کی حالت میں باقی رکھا جائے تو زندگی محال ہوجائے ،اس لیے ننخ کا جواز بلکہ وقوع عین فطرت ہے۔ (تفسیر عزیزی)

(۵) تلاوت كاعتبار ك ننخ كى تين قسمين بين:

آیت کی تلاوت منسوخ ہوجائے مگر حکم باقی رہے جیسے بیآیت:

اَلشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَازَنَيَافَارُجِمُوهُمَانَكَالَّامِّنَ اللهِ .....الآية

بدهااوربدهی جب زنا کربیتین توان کوسنگ سار کیاجائے۔

(٧) آیت قرآن مجید میں موجو درہے مگراس کا حکم منسوخ ہوجائے مثلاً:

وَالَّـٰذِيُنَ يُتَوَفُّونَ مِنْكُمُ وَيَذَرُونَ اَزُوَاجًا ، وَّصِيَّةً لِّـاَزُوَاجِهِـمُ مَّتَـاعًا إِلَى الْحَوُلِ غَيْرَاخُرَاج ، فَإِنْ

خَرَجُنَ فَلاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِي مَافَعَلُنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعُرُوفٍ . وَاللَّهُ عَزِيْزٌ حَكِيمٌ اور جوتم میں مریں اور بیمیاں چھوڑ جائیں وہ اپنی عورتوں کے لئے وصیت کرجائیں سال بھرتک نان نفقہ دینے کی بے

نکالے پھراگروہ خودنکل جائیں توتم پراس کامواخذہ نہیں جوانہوں نے اپنے معاملہ میں مناسب طور پر کیا اور اللہ غالب

حكمت والا ہے۔ (سوره بقره آیت:۲۲۰)

عدت د فات ایک سال منسوخ ہو چکی ،اب عدت و فات حیار ماہ دس دن ہے۔

تلاوت اورتكم دونول منسوخ بوجائيس جيس ايك آيت تقى - "عَشُر رَضَعَاتِ مَعْلُوُ مَاتِ

دس گھونٹ دودھ پینے سے رضاعت ثابت ہوتی تھی۔اباس آیت کی تلاوت بھی منسوخ ہےاور تھم بھی۔رضاعت کااب تھم یہ ے کہ ایک گھونٹ سے بھی رضاعت ثابت ہوجائے گی۔ (تفسیرات احمدیه، تفسیر عزیزی)

ال تنول فتم ك ننخ كوآيت " مَا نَنْسَخُ مِنُ أَيَةِ أَوُنُنُسِهَا" في بيان كرديا\_

حكم كے اعتبار سے ننخ كى تين قسميں ہيں:

مشکل حکم منسوخ کر کے آسان حکم دیا جائے جیسے عدت وفات ایک سال منسوخ کر کے جار ماہ دی دن

مقرر کی گئی۔

وَالَّـذِيُنَ يُتَوَفُّونَ مِنْكُمُ وَيَذَرُونَ اَزُوَاجُايَّتَرَبَّصُنَ بِٱنْفُسِهِنَّ اَرُبَعَةَ اَشُهُروَّعَشُوًّا ۦ فَبِإِذَابِلَغُنَ اَجَلَهُنَّ فَلاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَافَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعُرُوفِ ، وَاللهُ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيْرٌ ١٠ (سورة البقره آيت٣٣٠)

اورتم میں جومریںاور بیمیاں چھوڑیں وہ چارمہینے دی دن اینے آپ کورو کے رہیں تو جب ان کی عدت پوری ہو جائے

تواے والیو!تم پرمواخذہ نہیں اس کام میں جو عورتیں اینے معاملہ میں موافق شرع کریں اور اللہ کوتمہارے کا موں کی

خرہے۔

آ سان تھم کومنسوخ کر کےمشکل تھم دیا جائے مگر اس مشکل تھم کا ثواب زیادہ ہو جیسے ترک جہاد کا تھ  $(\bigcirc)$ 

منسوخ کر کے جہاد کا حکم دیا گیا۔اگر چیم جہادمشکل ہے مگراس کا نفع اور ثواب زیادہ ہے۔ منسوخ ادر ماسخ آسانی ادر ثواب میں برابر ہوں جیسے تبدیلی قبلہ، کہ بیت المقدس کا قبلہ منسوخ ہو کر بیت (2)

الله كا قبله مقرر مونا - ايماننخ كسي حكمت كي لي موتا ب-

آيت كحصه ننات بخير مِنْهَا أوُمِثُلِهَا" عيم مرادم-

قر آن مجید کی تمام آیات ایک دوسرے سے افضل نہیں ہوسکتیں۔ ہاں بعض آیات کے احکام نفع ،سہولت یا (4)

نت کے اعتبار سے دوسرے احکام سے بہتر ہوتے ہیں۔ (قفسیر عزیزی تفسیرات احمدیہ احکام القرآن ازجصاص)

قابل ننخ آیات اوراحادیث میں ننخ جائز ہے۔ **(**A)

قياس اوراجماع نهتو منسوخ موسكتة بين اورنه ناسخ به (9) (تفسير ات احمديه، تفسير احكام القرآن ازجصاص)

 $(1 \cdot)$ 

حق تعالی کی ذات وصفات کی آیات واحادیث تشخ کے قابل نہیں۔ قرآن مجيد كي خرين منسوخ نهين ہوسكتيں۔ (11)

وہ احکام جوخبری صورت میں وار دہوئے قابل تنخ ہیں، مثلاً بیآیت. (11)

لِلَّهِ مَافِي السَّمَوٰتِ وَمَافِي الْآرُضِ ۚ وَإِنْ تُبُـدُوُامَافِيُ أَنْفُسِكُمُ اَوْ تُخُفُوهُ يُحَا سِبُكُمُ بِهِ اللهُ ۦ فَيَغْفِرُ لِمَنُ يَّشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَنُ يَّشَآهُ وَ وَاللهُ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَذِيرٌ ٦٠ (سوره بقرة آیت ۲۸۳)

marfat.com

الله ، ی کا ہے جو پچھ آسانوں میں ہے اور پچھ زمین میں ہے اور اگر تم ظاہر کروجو پچھ تمہارے جی میں ہے یا چھیا وَاللّٰهِ تم

ے اس کا حساب کے گا تو جے چاہے گا جنشے گا اور جے چاہے گا سز ادے گا اور اللہ ہر چیز پر قا در ہے۔

....منسوخ ہے۔اس کی ناسخ بہآیت ہے:

لَا يُكَلِّفُ اللهُ نُفُسَّالِلَّا وُسُعَهَا ء لَهَامَا كَسَبَتُ وَعَلَيُهَامَاا كُتَسَبَتُ ء رَبَّنَالَاتُوَّا خِذُنَااِنُ نَّسِيْنَآ أَوْاخُطَأْنَاء رَبَّنَاوَلَاتَحُمِلُ عَلَيْنَا اِصُرًّا كَمَاحَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ، رَبَّنَا وَلَاتُحَمِّلُنَامَا لَاطَاقَةَ لَنَابِهِ ، وَاعْفُ

عَنَّا وَاغُفِرُ لَنَا وَارُ حَمْنَا أَنْتَ مَو لَنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَفِرِينَ ٦٨٢ (سوره بقره آيت ٢٨١)

اللّٰہ کی جان پر بوجھ نہیں ڈالیا مگراس کی طاقت بھراس کافا کدہ ہے جواچھا کمایااوراس کا نقصان ہے جو برائی کمائی اے رب ہمارے ہمیں نہ پکڑا گرہم بھولیں یا چوکیں اے رب ہمارے اور ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا کہ تونے ہم ہے

ا گلوں پر رکھاتھا'اے رب ہمارے اور ہم پروہ ہو جھ نے ڈال جس کی ہمیں سہار نے ہواور ہمیں معاف فر مادے اور بخش دے اورہم پرمہر کرتو ہمارامولی ہےتو کا فروں پرہمیں مددد ہے۔ (تفسيرعزيزي )

يطرح آيت: قُلُ مَا كُنتُ بِدُعَامِّنَ الرُّسُلِ وَمَآادُرِي مَايُفُعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ ء إِنْ اَتَّبِعُ إِلَّامَايُوخِي إلَى وَمَآانَاإِلَّانَذِيُرٌ

(سوره احقاف آیت ۹)

تم فرماؤمیں کوئی انوکھارسول نہیں اور میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا کیا جائے گااور تمہارے ساتھ کیا میں اس کا تابع ہوں جو مجھے دحی ہوتی ہے اور میں نہیں مگرصاف ڈرسنانے والا۔

يت : لِيَغْفِرَلَكَ اللهُمُا تَقَدَّمَ مِنُ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهُدِيَكَ صِرَاطَامُّسُتَقِيْمًا 🏠

تا کہ اللہ تمہارے سبب سے گناہ بخشے تمہارے الگوں کے اور تمہارے بچھلوں کے اور اپنی تعتیں تم پرتمام کردے اور تمہیں سیدھی راہ دکھائے۔ (سوره فتح آیت۲)

(اتقان، تفسيرات احمديه، تفسير روح البيان غرضيكه جس خبر كے ننخ سے جھوٹ لازم آئے اس كالنخ منع ہے،اس كے علاوہ جائز ہے۔

جن خبرول كوقر آن نے دائى فرماياوہ بھى منسوخ نہيں ہوستيں جيسے خالدين فيهاأبدًا (11) سنخ کی جارصورتیں ہیں: (IM)

()

آیت کالٹے آیت سے:جسے.....

۔ ان مجید میں ہے

لَكُمْ دِيننكُمْ وَلِي دِين الله تمهيل تمهارادين اور مجصميرادين - (سورة الكافرون آيت:١)

ى آت كى ناتخ آيت: وقاتلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاتَعْتَدُوا د إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ٦٠ اوراللّٰہ کی راہ میں لڑوان ہے جوتم سے لڑیں اور حدے نہ پڑھواللّٰہ پینے نہیں رکھتا حدے بڑھنے والوں کو۔ ورة البقرة آنت، ٩٠٠ م مدیث کا نخ مدیث ہے: جیسے مثلہ کرنے کی اجازت، مثلہ کرنے کی ممانعت والی مدیث ہے: نهى عن المثلة (حاکم،طبرانی) یا در ہے کہ مقتول کے اعضا کو کا ٹما مثلہ کہلاتا ہے۔ اسی طرح نماز میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کی قرأت یارفع پدین کی احادیث منسوخ ہیں ان کی نامنے وہ احادیث ا ہیں جن میں امام کے پیچھے قرأت اور رفع یدین سے روک دیا گیا ہے۔ (طحاوی شریف) (ع) آیت کاننخ مدیث ہے: جیسے غیراللہ کو مجدہ تعظیمی کا جواز قرآن سے ثابت ہے..... رشاور بالعالمين ہے: وَإِذْقُلْنَالِلْمَلْئِكَةِ اسْجُدُو الاَدَمَ فَسَجَدُو آ اِلَّالِبُلِيسَ ، اَبِي وَاسْتَكْبَرَ ، وَكَانَ مِنَ الْكَفِرِينَ اوریاد کر و جب ہم نے فرشتوں کو تکم دیا کہ آ دم کو تجدہ کروتو سب نے تحدہ کیاسوائے اہلیس کے کہ مثلر ہوااورغرور کیااور کافر ہو گیا۔ (سوره بقره آیت ۳۳) ..... مرحدیث میں غیر الله کو تجده تعظیمی کرنے سے منع کر دیا گیا ہے جیسے حدیث شریف: " قَالَ لَوْ كَانَ يَنْبَغِي لِبَشَرِ أَنْ يَسُجُدَ لِبَشَرِ لَامَرُتُ الْمَرُأَةَ أَنُ تَسُجُدَلِزَوُجِهَا " ( جامع ترمذي ،صحيح ابن حبان ،صحيح مستدرك، مسندبزار ،سنن بيهقي فر مایا اگر کسی بشر کولائق ہوتا کہ دوسرے بشر کو تجدہ کرے تو میں عورت کو تھم دیتا کہ وہ شو ہر کو تجدہ کرے۔ (احكام القرآن از جصاص الم احدرضا قدس مره نے' النوبدة الزكيه لحرمة سجدة التحية "ميں اس مسكله پرچاليس احاديث جمع ر مائی ہیں۔ ل باپ اور اہل قر ابت کے لیے اپنے مال میں سے وصیت کرنا قر آن مجید میں جائز ہے:..... یشادر مانی ہے: كتب عليْكُمْ إذاحضَرَ آحَدَكُمُ المُونُ إِنْ تَركَ خَيْرَ ﴿ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِينَ بِالْمَعُرُوفِ ، حقّاعَلَى المُتَّقِينَ كَ (سوره بقرة آيت ۱۸۰) 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 0+0+0+0+0+0+0+0+0+0 marfat.com

تم یر فرض ہوا کہ جب تم میں سے کسی کوموت آئے اگر بچھ مال چھوڑ ہے تو وصیت کر جائے اپنے ماں باپ اور قریب کے رشة دارول كے لئے موافق وستوريدواجب بير بيز گارول بر (سوره بقرة آيت۱۸۰) ..... گرحدیث نے اس حکم کومنوخ کردیا ہے:"لَا وَصِديَّةَ لِوَاربْ" (دار قطنی،جامع صغیر) وارث کے لیے وصیت کرنا جا ئرنہیں \_ ظاہرے کہ دالدین اور قریبی رشتہ دارورا ثت کے حق دار ہیں لہذاان کے لیے کوئی مالی وصیت جائز نہیں۔ آیت میں ماں ، بہن اور چندعورتوں کی حرمت بیان فر ما کرفر مایا گیا..... وَالْـمُحْصَنْتُ مِنَ النِّسَآءِ إِلَّامَامَلَكَتُ أَيُمَانُكُمُ عَكِيْبَ اللَّهِعَـلَيْكُمُ أَوْلَكُمُ مَاوَرَآءَ ذَلِكُمُ أَنْ تَبْتَغُو المَامُو الِكُمُ مُّحُصِنِيْنَ غَيْرَمُسَافِحِيْنَ ؞ فَـمَااسُتَـمُتَعْتُـمُ بِهِ مِنْهُنَّ فَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيْضَةً ؞ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيهُمَاتُراضَيْتُمُ بِهِ مِنُ ، بَّعُدِ الْفَرِيُضَةِ و إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ اور حرام ہیں شوہردار عورتیں مرکا فرول کی عورتیں جو تہاری ملک میں آجا کیں یہ اللہ کا نوشتہ ہے تم یان کے سواجور ہیں وہ تہہیں طلال ہیں کہ اینے مالوں کے عوض تلاش کروقیدلاتے نہ یانی گراتے تو جن عورتوں کو نکاح میں لا نا چاہوان کے بندھے ہوئے مہرانہیں دواور قرار داد کے بعدا گرتمہارے آپس میں کچھ رضامندی ہوجادے تواس میں گناہ ہیں' بیشک اللہ علم وحکمت والا ہے۔ (سوره نساء آیت۲۲) .....گرحدیث نے پھوپھی جھیتی اورخالہ بھاتجھی کوایک نکاح میں جمع کرنے ہے منع فرمادیا: لَاتُنْكَحُ الْمَرُأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَعَلَى خَالَتِهَا (نسائي، كنوزالحقائق) يھوپھی جھیجی اور خالہ بھا تجی کو نکاح میں جمع نہ کرو۔ یا در ہے کہ حدیث بھی بالواسط اللہ تعالی کا حکم ہے، اللہ تعالی اپنے حکم کو تائخ آیت سے یا حضور اکر مان کی زبانی منسوخ حدیث کا کنخ قرآن سے: مثلاً بیت المقدس کا قبلہ ہونا حدیث سے ثابت ہوااور اس حکم کی ناسخ بیآیت ہے قَلْنُويْ تَقَلُّبَ وَجُهِكَ فِي السَّمَآءِ وَلَلنُّولِّيَنَّكَ قِبُلَةً تَرُضْهَاصِ فَوَلَّ وَجُهَكَ شَطُرَ الْمَسْجِدِالْحَرَامِ ﴿ وَحَيْثُ مَاكُنْتُمُ فَوَلُوا وَجُوهَكُمُ شَطْرَهُ ﴿ وَإِنَّ الَّذِيْنَ أُوتُواالْكِتَبَ لَيَعْلَمُونَ انَّهُ الُحَقُّ مِنُ رَّبِهِمُ ، وَمَااللهُ بِغَافِلِ عَمَّا يَعُمَلُونَ ٦٠ (سوره بقره آیت ۱۳۳) ہم دیکھ رہے ہیں بار بارتہمارا آ سان کی طرف منہ کرنا تو ضرور ہم تمہیں چھیر دیں گے اس قبلہ کی طرف جس میں تمہاری خوتی ہے ابھی اپنامنہ پھیردومعجد حرام کی طرف اورا ہے سلمانوتم جہاں کہیں ہوا پنامنہ اس کی طرف کرواوروہ جنہیں کتاب ملی ہے

marfat.com\_\_\_

احكام القرآن •••••••••••• ضرور جانے بیں کہ بیان کے رب کی طرف حق ہاور اللہ ان کے کو تکوں سے بے خرنہیں۔ ای طرح رمضان کی را توں میں بیوی ہے مجامعت کی حرمت حدیث سے ثابت ہوئی ،مگراس آیت ہے بہ حرمت منسوخ ہوئی: أحلَّ لكُمْ لَيْلةَ الْصَيَامِ الرَّفَتُ اللي نِسَآئِكُم م هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَٱنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ مَعْلِمَ اللهُ ٱنَّكُمْ كُنْتُمْ تىختىانُونَ انْفُسَكُمُ فَتَابَ عَلَيْكُمُ وَعَفَاعَنُكُمُ عِفَالْنُنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَابْتَغُوْامَا كَتَبِ اللهُ لَكُمُ مِ وُ كُلُو اوَ اشْرَبُو احَتَّى يَتَنِيَّنَ لَكُمُ الْخَيُطُ الْابْيَصُ مِنَ الْحَيُطِ الْاسُودِ مِنَ الْفَجْر ثُمَّ اَتِمُو االصِّيَامَ إلَى الَّيْلَ وَلَاتُبَاشِرُوهُنَّ وَانْتُمُ عَكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ، تِـلُّكَ حُدُودُاللَّهِ فَلَاتَقُرَبُوهَا ، كَذَلكَ يُبَيِّنُ اللهُ ايته للنَّاس لَعَلَّهُمْ يَتَّقُون كَمْ روزوں کی راتوں میں اپن عورتوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال ہواوہ تمہاری لباس ہیں اورتم ان کے لباس اللہ نے جانا كهتم اين جانوں كوخيانت ميں ڈالتے تھے تواس نے تمہاري توبي قبول كى اور تمہيں معاف فر مايا تواب ان سے صحبت کرواورطلب کروجواللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہواور کھا واور بیویہاں تک کہ ظاہر ہوجائے سفیدی کاڈوراسیا ہی کے ڈورے سے ( یو پھٹ کر ) پھررات آنے تک روزے یورے کردادر عورتوں کو ہاتھ نہ لگاؤ جب تم مجدوں میں اعتکاف ہے ہویہ اللہ کی حدیں ہیںان کے پاس نہ جاؤاللہ پونہی بیان کرتا ہے لوگوں ہے اپنی آیتیں کہ کہیں انہیں برہیز گاری ملے۔ (سوره بقوه آیت ۱۸۷) یا در ہے قرآن یا حدیث میں جو ننخ ہونا تھاوہ حضورا کرم ﷺ کے وصال سے پہلے ہو چکا ہے، وصال کے بعداب ممکر نہیں، کیونکہ اب نہ وحی آسکتی ہے اور نہ نئی حدیث۔ (مرزا قادیانی کا جہاد کومنسوخ کرناکس طرح ممکن ہوسکتا ہے) (١٥) قرآن مجيد کی بعض آيات کواگر منسوخ نه مانا جائے تو آيات ميں بظاہر تعارض نظر آتا ہے، کيکن قرآن مجيد کے احکام وآیات میں تعارض ممکن نہیں ، ننخ کے جواز اور وقوع کوشلیم کر لینے سے بیتعارض رفع ہوسکتا ہے ، یہی حال احادیث میں ابظاہر تعارض کے رفع کی صورت ہے، یہاں بھی بعض احادیث کومنسوخ ماننا ضروری ہے،بعض احادیث میں ننخ کی وضاحت موجود ب، مثلًا: كُنْتُ نَهَيْتُكُمُ عَنُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُو اللَّقُبُورَ میں تمہیں قبروں کی زیارت ہے رو کتا تھا تواب زیارت قبور کیا کرو۔ (این ماجه) كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الْآشُرِبَةِ إِلَّا فِي ظُرُوُفِ الْادُم فَاشُرِبُوْ افِي كُلِّ وعَاءٍ میں تمہیں چڑے کے برتنوں کےعلاوہ یانی پینے ہے روکتا تھا تو اب ہر برتن میں پانی پیو۔ (مسلم) ان احادیث میں حضورا کر میافیہ نے خودمنسوخ اور ناسخ احکام بیان فرمادیئے ہیں۔ 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 marfat.com

احكام القرآن •••••••••••• ضرور جانے بیں کہ بیان کے رب کی طرف حق ہاور اللہ ان کے کو تکوں سے بے خرنہیں۔ ای طرح رمضان کی را توں میں بیوی ہے مجامعت کی حرمت حدیث سے ثابت ہوئی ،مگراس آیت ہے بہ حرمت منسوخ ہوئی: أحلَّ لكُمْ لَيْلةَ الْصَيَامِ الرَّفَتُ اللي نِسَآئِكُم م هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَٱنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ مَعْلِمَ اللهُ ٱنَّكُمْ كُنْتُمْ تىختىانُونَ انْفُسَكُمُ فَتَابَ عَلَيْكُمُ وَعَفَاعَنُكُمُ عِفَالْنُنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَابْتَغُوْامَا كَتَبِ اللهُ لَكُمُ مِ وُ كُلُو اوَ اشْرَبُو احَتَّى يَتَنِيَّنَ لَكُمُ الْخَيُطُ الْابْيَصُ مِنَ الْحَيُطِ الْاسُودِ مِنَ الْفَجْر ثُمَّ اَتِمُو االصِّيَامَ إلَى الَّيْلَ وَلَاتُبَاشِرُوهُنَّ وَانْتُمُ عَكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ، تِـلُّكَ حُدُودُاللَّهِ فَلَاتَقُرَبُوهَا ، كَذَلكَ يُبَيِّنُ اللهُ ايته للنَّاس لَعَلَّهُمْ يَتَّقُون كَمْ روزوں کی راتوں میں اپن عورتوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال ہواوہ تمہاری لباس ہیں اورتم ان کے لباس اللہ نے جانا كهتم اين جانوں كوخيانت ميں ڈالتے تھے تواس نے تمہاري توبي قبول كى اور تمہيں معاف فر مايا تواب ان سے صحبت کرواورطلب کروجواللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہواور کھا واور بیویہاں تک کہ ظاہر ہوجائے سفیدی کاڈوراسیا ہی کے ڈورے سے ( یو پھٹ کر ) پھررات آنے تک روزے یورے کردادر عورتوں کو ہاتھ نہ لگاؤ جب تم مجدوں میں اعتکاف ہے ہویہ اللہ کی حدیں ہیںان کے پاس نہ جاؤاللہ پونہی بیان کرتا ہے لوگوں ہے اپنی آیتیں کہ کہیں انہیں برہیز گاری ملے۔ (سوره بقوه آیت ۱۸۷) یا در ہے قرآن یا حدیث میں جو ننخ ہونا تھاوہ حضورا کرم ﷺ کے وصال سے پہلے ہو چکا ہے، وصال کے بعداب ممکر نہیں، کیونکہ اب نہ وحی آسکتی ہے اور نہ نئی حدیث۔ (مرزا قادیانی کا جہاد کومنسوخ کرناکس طرح ممکن ہوسکتا ہے) (١٥) قرآن مجيد کی بعض آيات کواگر منسوخ نه مانا جائے تو آيات ميں بظاہر تعارض نظر آتا ہے، کيکن قرآن مجيد کے احکام وآیات میں تعارض ممکن نہیں ، ننخ کے جواز اور وقوع کوشلیم کر لینے سے بیتعارض رفع ہوسکتا ہے ، یہی حال احادیث میں ابظاہر تعارض کے رفع کی صورت ہے، یہاں بھی بعض احادیث کومنسوخ ماننا ضروری ہے،بعض احادیث میں ننخ کی وضاحت موجود ب، مثلًا: كُنْتُ نَهَيْتُكُمُ عَنُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُو اللَّقُبُورَ میں تمہیں قبروں کی زیارت ہے رو کتا تھا تواب زیارت قبور کیا کرو۔ (این ماجه) كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الْآشُرِبَةِ إِلَّا فِي ظُرُوُفِ الْادُم فَاشُرِبُوْ افِي كُلِّ وعَاءٍ میں تمہیں چڑے کے برتنوں کےعلاوہ یانی پینے ہے روکتا تھا تو اب ہر برتن میں پانی پیو۔ (مسلم) ان احادیث میں حضورا کر میافیہ نے خودمنسوخ اور ناسخ احکام بیان فرمادیئے ہیں۔ 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 marfat.com



﴿مساجد کے احکام

﴿ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴾

وَمَنُ اَظُلَمُ مِمَّنُ مَّنَعَ مَسْجِدَاللهِ أَنُ يُّذُكَرَ فِيهَااسُمُهُ وَسَعَى فِي

خَرَابِهَا اللهُ اللهُ مَاكَانَ لَهُمُ اللهُ ال

اوراس سے بڑھ کرظالم کون، جواللہ کی مسجدوں کورو کے، ان میں نام خدا لیے جانے سے، اوران کی ویرانی میں کوشش کرے، ان کونہ پہنچا تھا کہ مسجدوں میں

جائیں مگر ڈرتے ہوئے ،ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑاعذاب۔

#### ط لغات:

" أَنْ يَنْكُورَ هَيْهَا السُهُدُ": مجدول كوروك كدان مين نام خداذ كركياجائي- بجائية المنظر في المنظمة المنطقة المنطقة

بباعث منارعے پہاں د سر حکدابیان ہوا بیونلہ د کرالقدیں جہت کی چیزیں دائل ہیں۔تماز ، درود شریف، تلاوت فر آن کجید،مجلس وعظ محفل میلا د ، دین تعلیم ،محبوبان خدا کا ذکر وغیرہ سب ذکراللہ میں شامل ہیں بلکہ اللہ کے دشمنوں کا ذکر عبرت

و حقارت کے طور پر ، میر بھی اللہ کے ذکر میں شامل ہے۔ '' **وَسَعٰی فنی خَرَ ابِھَا'':** اوراس کی ویرانی میں کوشش کرے۔

"خُولَابُ": ورانی کو کہتے ہیں اس کی ضدعارت اور تعمیر ہے جس کا معنی ہے آبادی۔ ورانی دوطرح سے ہے: (۱) ہم اور گرادینا مجد کی عمارت کو گرادیا جائے۔

(۲) نقطیل جمعبدول کوذکرالهی سے روک دینااور مقاصد مسجد کو پورانہ کرنا۔

(مفردات امام راغب،تفسیربیضاوی ،تفسیراً حکام القرآن از جصاص،جامع احکام القرآن از ابوعبدالله محمدبن احمدقرطبی '' خوزی '': رسوالی ، شکست، ولت\_

\* و و و و و القرآن سائل شرعیه: ہر قطعہ زمین جس میں بحدہ کیا جا سکے لغوی طور پرمسجد کہلا تا ہے۔اصطلاح شرع میں زمین کا وہ ٹکڑا جے نماز اورعبادت کے لیے مسلمان وقف کردیں محبد کہلاتا ہے۔ (احكام القوآن از ابوبكر محمد بن عبد الله ابن العربي ،جامع احكام القرآن ازقرطبي) محد بن جانے سے وہ قطعہ اراضی ما لک کی ملک سے خارج ہوجا تا ہے،اس میں عبادت ہرمسلمان کے (r) (جامع احكام القرآن از قرطبي احكام القرآن ازابن العربي) لیے جائزے۔ مىجداورتوابع مىجدى خريدوفروخت، بهبه،اجاره، عارية دينا،ربن كرنااورديگرتصرفات جائز نهيس \_ صحن مجد، جزومجد ہاں کے لیے تمام احکام مجدثابت ہیں۔ (r) (التبصير المنجد بان صحن المسجد مسجد از امام احمد رضا محدث بريلوي مىجدكى وىرانى بهت بردا گناه ہےاس ليے مىجدكى تقميراوراس كى آبادى بردے تواب اوراجروالے كامول . (a) (احكام القرآن از ابن العربي ،جامع احكام القرآن از قرط ہرشہر میں ایک مسجد بنانا واجب ہے اور ہرمحلّہ میں ایک مسجد بنانے کا حکم ہے، وہ تقری رکھی جا 'میں اوران کی (r)آبادی میں کوشش کی جائے۔ (فتاوي رضويه جلدسوم) مسجد کا قطعه اراضی قیامت تک مسجد رہے گا،اس پرعمارت، مینار،منبر، دیوار، چیت اور فرش وغیرہ ضروری نہیں (4)مبجد کی ویرانی کا باعث بننے والے امور ہے مجد کو پاک رکھنالا زمی ہے،مثلاً مبجد کا انہدام،نماز کے وقت مسجد کا بند کر دینا ،موجودہ مسجد کوویران کرنے کی نیت سے اس کے قریب دوسری سمجد تعمیر کرنا ، جاہل سخت مزاج امام مقرر کرنا، بد بوداراشیاء، کیالهن، پیاز، تمباکو،اسپرٹ وغیرہ لے جانا۔ (تُفسيرات احمديه،احكام القرآن از جصاص،جامع احكام القرآن از قرطبي ظالمین کا مسجد میں داخلہ ممنوع ہے ، جو تخص موذی ہونمازیوں کو تکلیف دیتا ہو ، بہکا تا ہو ، اپنے ناپا ک (9) مذہب کی طرف بلاتا ہو،جس کے بدن پر بد بوہو، گندادہن، گندہ بغل، خارش کے باعث گندھک وغیرہ ملی ہو،اسے محدید میں آئے سے روک ویا چائے - (تفسیرات احمدیه،عینی شرح بخاری،در مختار،فناوی رضویه) آیت کا ورود اگرچہ ایک خاص واقعہ ہے متعلق ہے گر اس کا حکم عام ہے ، تمام مساجد کی آبادی فرض ہے (10) اوران کی ویرانی گناه کپیره ب- (تفسیرات احمدیه،تفسیربیضاوی،تفسیرخازن احکام القرآل ارجصاص) (11)ایک نبی کا انکارتمام انبیاء کا انکار ہے، ایک مبجد کی ویرانی تمام مساجد کی ویرانی ہے ،اس لیے آیت میں الله تعالى نے "مساجد" جمع كاصيغه ارشاد فرمايا۔ marfat.com

(۱۳) مجد کی ممارت کوایئے مکانات سے عمدہ بنانا جا بیئے۔

ما تكام القرآن ممم

ا کرام کے ساتھ ان کومبحدوں میں داخل کرنا جائز نہیں ۔حضور ا کرمﷺ نے ثقیف قبیلہ کے وفد کو ( کفر کے

مسحد نبوی اور کعبه میں کا فروں کا داخلہ خشیت اور مغلو بی کفر کی حالت میں تھا۔

مبحد کی خدمت،صفائی کرنا،جھاڑودینا،حوران پہنتی کامبر ہے۔

ذِی کا فراورمستامن کامسجد میں داخل ہونا جائز ہے۔ بشرطیکہ خشیت اور خشوع ہے داخل ہوں ، اعزاز و

عالت کے باوجود )مسجد نبوی میں تھرایا،ای طرح فتح مکہ کے روز فرمایا: جو کعبہ میں داخل ہوگا امان یائے گا،

(احكام القرآن از ابوبكر جصاص، المحجة المولتمنه از امام

(تفسير عزيزي)

استادی مید، پهرمحلّه والی مید، پهربازاری میجد، پهرگهرول کی مساجد۔ (رد المعتار، تفسیر روح البیان)

نبوی، پھر بیت المقدی، پھرمبجد قبا، پھر ہرشہر کی سب سے برانی مسجد، پھر بڑی مسجد، پھرقریب والی مسجد، پھ

سيدنا عثمان ابن عفان رض الشعند في محدنوي كوعمده طورس بنايا - (جامع احكام القرآن از قرطبي) عبادت میں تواب کے اعتبار سے مساجد کے درجات ہیں، سب سے افضل مجد محد حرام ہے، پھر معجد

قائم کرنا'خطبه شبیح آبلیل، در و دشریف، نعت خوانی، حلقه ذکر وفکر وغیر ه امور حسنه کا قائم کرنا (نفسیر عزیزی)

بنانا،اسےصاف تھرارکھنا،اس میںنمازیڑھنا،نماز باجماعت کااہتمام کرنا،صف، چٹائی، دری وغیر وعمد , فرش بچها تا،روشی کاام تمام کرنا،امام، مدرس،موذن وغیرهمقرر کرنا، درس و تدریس، وعظ ونصیحت کی محافل

مبحد کی تغییر اور آیادی اعلی در ہے کے ثواب کے کام ہیں ،مبجد کی آبادی میں کئی امور داخل ہیں مثلاً عماریہ

\*\*\*

marfat.com Marfat.com





﴿بسُم الله الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

ولِلَّهِ الْمَشُرِقُ وَالْمَغُرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّو افَثَمَّ وَجُهُ اللهِ إِنَّ اللهَ وَاسِعٌ علِيُمٌ 🏠 اورمشرق مغرب سب الله ہی کا ہے، تو تم جدھر منہ کروادھروجہ اللہ (خداکی رحمت تمہاری طرف متوجہ ) ہے، بے شک اللہ وسعت والاعلم والا ہے۔

( سورة البقرة 'آيت : ١١٥

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1

#### عل لفات

'' **المصشرِ فَ '**': شرق کامعنی ہے چیکنا، پورب کومشرق اس لیے کہتے ہیں اس طرف سے سورج اور تمام تارے حمکتے اور طلوع کرتے ہیں،

غروب کامعنی ہے ڈوبنا،سورج اور دیگرسیارے پچھٹم کی طرف ڈو ہے ہیں اس لیےا ہے

' **است ن**: لام ملکیت کا ہے، معنی ہیہے کہ شرق ومغرب اوران جہتوں کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب اللہ کی ملک ہے، مخلوق کا کوئی ذرہ اس کی ملک سے خارج نہیں۔ (تفسيرات احمديه،تفسيرمظهري)

فَايْنَهَا": أيُنَ كامعنى جِجَد -أيْنَمَاظرف وظام ركرتاج -

ائسنما اگرنُولَوْا كامفعول به بوتو آيت كامعني ہوگاتمام بلا ومشرق ومغرب الله كے ليے ہيں توجس مكان كى طرف

منہ کرد گےادھر ہی اللہ کی ذات ہے اس صورت میں آیت منسوخ ہے کہ نماز کا قبلہ متعین کردیا گیاہے یا آیت سے مراد ہوگا کہ مواری پ<sup>رنف</sup>ل نماز میں جدهرمنه کردیا قبله کی جهت میں اشتباه آگیا تو اب جدهر کوتحری کرد گے نماز درست ہوگی ، ان معنوں می*ں* ٔیت مأ ول ہوگی

اوراگر ایسنسا مفعول فیہ ہوتو معنی ہوگا جہاں ہے بھی تم قبلہ رخ کرو گے وہیں اللہ کی ذات ہے،اس معنی میں آیت نہ منسوخ ہے نہ ماً ول، بلکہ تا ئید قبلہ میں اپنے حقیقی معنوں پر ہے۔ (تفسیرات احمدیه)

marfat.com

احكام القرآن ••••••••• وَ هُدُ الله ": الْوَجْهُ كامعنى ہے جہت، قبله، رضا، چبرے كوبھى وجه كہتے ہيں چونكه الله تعالى جسم وجسمانيات ہے منزہ ہے۔ اس لیے َیہاںاً للّٰہ کی رضامراد ہے۔بعض اوقات وجہ سے مراد ذات ہوتی ہے۔ یہاں ذات باری کا وجود بھی (تفسيرات احمديه،قرطبي، مفردات امام راغب) راد ہوسکتا ہے۔

### سائل شرعیه:

(a)

(Y)

(9)

- ساری زمین مشرق ومغرب، بلکه زمین وآسان،تمام مخلوقات اس کی ایک ذات مقدس کی ملک ہے جو (1) اس کا خالق ہے،تمام مخلوقات اس کے وجود کےمظاہراوراس کےنور کےجلوہ گاہ ہیں ، وہی آ سانوں اور زمینوں کا نوراور تمام اشیاء کوقائم رکھنے والا ہے، اس لیے وہ کسی جگہ کے ساتھ نہیں۔
  - الله تعالى جهت اورمكان منزه ب اس كى وسعت ذاتى اور بلاكيف ب،اس كى كنهدمعلوم نهيس (r) ر تفسير مظهوى، تفسيرات احمديه، تفسير كبير ازامام رازى، تفسير بيضاوى، احكام القرآن از ابن العربي
- قبلہ کا مسئلہ تعمدی ہے اس میں قباس مارائے کو ڈھل نہیں۔ (4) ہر 'نکلیف شرعی بفتدروسعت ہےاگر کسی اشتباہ یا خوف کی دجہ سے قبلہ کے تعین کے لیے تحری کرتے وقت غلطی (r) ہو جائے تو وہ غلطی معاف ہے اور پڑھی ہوئی نماز کے اعادہ کی ضرورت نہیں بشرطیکہ نمازی نے امر قبلہ
  - مين اين وسعت جركوشش كرلى مو (احكام القرآن از جصاص، تفسر مظهرى، عامه كتب فقه)
  - نفل نماز سواری برجائزے اگرچه نماز میں رخ قبلہ کو نہ ہو۔

(تفسير قرطبي، احكام القرآن ازابن العربي،تفسيربيضاوي

····

- اندهیری رات میں اگر قبلہ بتانے والاقریب نہ ہواس صورت میں تحری کر کے جس سمت کو منہ کر کے نماز
  - يزهے جائزے۔ (تفسيرات احمديه)
- شدت جنگ یا خوف کی حالت میں نماز میں اگر قبلدرخ نہ ہوسکے تو بھی نماز جائز ہے۔ (تفسیر ابن کثیر ) (2)**(**\( \)
- دارالحرب، جنگل میں اگر کوئی سمت قبلہ بتانے والا نہ ہوتو تحری کرے نمازیر ھ لینا جائز ہے، اس طرح غرق ہونے والابھی تحری کرسکتا ہے۔ (تفسيرخازن)
- علم اللي جميع مخلوقات كومحيط ب\_اس كي ذات كسي محصور نبيس \_ (تفسيرابن كثير)
- دعا کے لیے ست قبلہ ضروری نہیں ،امام کے لیے فرض کے بعد دائیں یابائیں مڑ کر دعامانگنا بہتر ہے۔ (1.)
- (تفسير مدارك التنزيل)

\*\*\*



﴿بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ﴾

وَ قَا لُوا اتَّخَذَ الله وَلَدًاسُبُحْنَهُ بَلُ لَّهُ مَا فِي السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ كُلُّ لَهُ

(سورة البقره آيت ١١١)

اور بولے خدانے اپنے لیے اولا در کھی ، یا کی ہے اسے ، بلکہ اس کی ملک ہے جو کچھ آ سانوں اور زمین میں ہے،سب اس کے حضور گردن ڈالے ہیں۔

مُسَبِّحَا**نَ** '': ہرعیب سے کامل یا کیزگی ، یہی وجہ ہے اس لفظ کا اطلاق سوائے خالق باری تعالیٰ کے کسی اور پر (تفسير عزيزي)

فَنْ فُونَ عَارِمعنول مِن استعال موتاب \_

(۱) طاعت

(۲) طول قیام

(m)

(۳) دوام

راغب نے اس کے معنی میں لکھا:

"لَزُوهُ الطَّاعَةِ مَعَ الْخُضُوع "

انکساری اور عاجزی سے اطاعت کرنا الیابی علامه بیضاوی،خازن اور دیگرمفسرین نے بیان کیا۔

(تفسير كبيرازامام فخرالدين رازي)

(مفردات امام راغب اصفهانی)

احكام القرآن

سائل شرعیه:

الله تعالٰی خالق متصرف،رازق،بےنظیر وبے مثل ہے،اولاد اور بیوی سے بے نیاز ہے، اس کی

عظمت، كبريائي ميں كوئى شريك نہيں، وہ واجب غنى اورمستقل ہے،اس كى تمام مخلوق ممكن اورمحتاج ہے۔

تفسير كبير ازامام فخرالدين رازي ،تفسيرابن كثير ،تفسير بيضاوي،تفسير خازن

ولا دت اور ابدیت اس امر کی مقتضی ہے کہ مولود اور والد میں مشابہت ہو، ولد والد کا جز و ہوتا ہے، چونکہ

ولدیت جنسیت اور حدوث کا تقاضا کرتی ہے اور قِدم وحدانیت اور ثبوت کا تقاضا کرتا ہے اس لیے مخلوق کا

کوئی فردخالق کی نہ جنسیت سے ہے (بلکہ وہ جنسیت سے بھی مبراہے) نہاس کی نظیروشل۔

(تفسيرمظهري، جامع احكام القرآن ازقرطبي، احكام القرآن از جصاص، تفسير ابن كثير اگر کو کی شخص ایسے غلام کوخریدے جواس کا بیٹا ہویا باپ تو غلام از خود آزاد ہوجائے گا۔

( احكام القرآن از جصاص ،تفسير قرطبي،تفسير مظهري وغيره

السلمين حضورا كرم الله كاليك حديث إ

" مَنُ مَّلَكَ ذَا رَحْمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ خُرٌ "

جوایے محرم رشتہ دار کا مالک بے تو وہ (غلام) آزاد ہوجائے گا۔

تمام مخلوق اپنے خالق کی مطیع وفر ما نبر دار ہے ،اس کی اطاعت خواہ خوش دلی ہے کرے یا ناخوثی ہے ،خوثر

دلی ہے کی ہوئی اطاعت پراجر ہے۔

\*\*\*

♦♦♦♦♦♦♦ القرآن

ابرا ميم علياللام

﴿ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴾

وَإِذِابُتَ لَنَّى إِبُواهِمَ رَبُّهُ وَكُلِمْتٍ فَأَتَّمَّهُنَّ ﴿ قَالَ إِنَّى جَاعِلُكَ لِلنَّا س إِمَامًا، قَالَ وَمِنُ ذُرَّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهُدِي الظَّلِمِينَ

اور جب ابراہیم کواس کے رب نے پچھ باتوں سے آزمایا تو اس نے وہ پوری کر دکھا ئیں ،فر مایا ، میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں ،عرض کی ،اور میری اولا د

ہے،فر مایا،میراعہد ظالموں کنہیں پہنچتا۔ (سورة البقره آيت ١٢٢)

'' اَبْسَلَلا '': مسلم امر شاق کی تکلیف دینا، تکلیف دینا آزمائش کوستازم ہوتا ہے، جانچنے والا بھی کسی کوخود اپنی

وا تفیت کے کیے آز ماتا ہے اور کبھی دوسروں پر اس کی بڑائی بھلائی ظاہر کرنے کے لیے جن تعالی کا آز مانا اور کسی کومشقت میر النادوسرے معنوں کے اعتبار سے ہوتا ہے، کیونکہ وہ خودتو ہرا یک کے تمام احوال کو جانتا ہے۔

(تفسيرات احمديه،مفردات امام راغب، تفسيربيضاوي ،احكام القرآن ازابن العربي،احكام القرآن ازجصاص

(تفسير مظهري

"كلمت": كلمة كى جمع بالفظى معنى بين ايك بات اليكن يهال مضمون اوراحكام مرادبين

كلمت كي تفيريس مفسرين كے چنداقوال بيں۔

چند دعائیں: یعنی حضرت ابراہیم علیہ اللام نے اپنے رب کی رحمت کو چند دعاؤں ہے آز مایا، جیسے جنگل حرم

کوشہر بنادے، یہاں کے باشندوں کوشم شم کے پھل دے نبی آخرالز مان کوان کی اولا دمیں پیدا فرما۔ (جامع احکام القرآن از قرطبی ) (۲) حضرت ابراہیم ملیاللام پرسات بڑی آ ز مائشی آئیں آفتاب اور چاندے آ ز مائش ہمرود کی سلطنت

ے مقابلہ، بڑی عمر میں ختنہ، آگ میں ڈالا جانا، بیارے جٹے کا ذیج کرنا، فی سبیل اللہ ترک وطن، اپنی بیوی اور اکلوتے جٹے کو

marfat.com

احكام القرآن ••••••••••

احکام ومناسک فج ۔

(۴) وں احکام۔جن میں سے پانچ سر ہے متعلق ہیں کلی کرنا ، ناک میں پانی ڈالنا،سر کی مانگ نکالنا،مونچیں

کٹوانا ہمسواک کرنا بعض روایات میں مانگ نکالنے کی بجائے داڑھی بڑھانا ہے۔ یا کچ دیگر جوتمام بدن سے متعلق ہیں: ختنہ،موئے زیرِ ناف کی صفائی،بغل کے بال اکھیڑنا،نا<sup>خ</sup>ن کٹوانا،اور ڈھیلو ں

کے بعد مانی ہے استخاکرنا۔ (۵) تعض نے تمیں احکام بتائے ، جن کی تفصیل سے:

در سورہ تو یہ میں بیان ہوئے:

تو ہے،عبادت،حمداللی،سیاحت،رکوع، بحدہ،اچھی باتوں کاحکم، بری باتوں سے روکنا، حدود اللی کی نگہبانی ،مسلمانوں کو مژ دہ سنانے والے۔

رشادر باتی ہے: اَلتَّاتِبُونَ الْعِدُونَ الْحَمِدُونَ السَّآئِحُونَ الرَّكِعُونَ السِّجِدُونَ الْامِرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَن الُمُنكر وَالْحَفِظُونَ لِحُدُودِ اللهِ عَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ٦٠

تو ہدوالے عبادت والے سراہنے والے روزے والے رکوع والے تجدہ والے بھلائی کے بتانے والے اور برائی ہے رو كنے والے اور الله كى حدين نگاہ ركھنے والے اور خوشى سنا ؤمسلمانوں كو\_ (سوره توبه آیت ۱۱۲)

دس سورہ احزاب میں بیان ہوئے:

اسلام، ایمان، طاعت، صبر، عاجزی، صدقه ، روزه، شرمگاه کی حفاظت، نظر کی حفاظت، ہروقت ذکر الٰہی کرنا۔ ارشادر باتی ہے:

إِنَّ الْـمُسُـلِـمِيُـن والْـمُسُلِـمْتِ وَالْـمُؤُمِنِينَ وَالْمُؤُمِناتِ والْقَلْبَيْنَ وَالْقَلْتَابِ وَالصَّدَقَيْنَ والصَّدَقَت والتضبرين والضبرات والخشعين والخشعت والمتصدقين والمتصدقت والصآئمين والصنامت والْحفظيْن فُرُوْجِهُمُ والْحَفِظتِ وَالذِّكِرِيْنَ اللهَ كَثِيْرًاوَّالذِّكِرَاتِ اَعَدَّاللهُ لَهُمُ مَّغُفِرَةً وَاجُراعظِيُمَا ٦٠٠

بے شک مسلمان مرداور مسلمان عورتیں اورایمان والے اورایمان والیاں اور فرمانبرداراور فرماں برداریں اور سیح اور بچیاں اور صبر والے اور صبر والیاں اور عاجزی کرنے والے اور عاجزی کرنے والیاں اور خیرات کرنے والے اور خیر ات کرنے والیاں اور روزے والے اور روزے والیاں اورانی پارسائی نگاہ رکھنے والے اور نگاہ رکھنے والیاں اور اللہ ئو بہت یادکرنے والے اور یادکرنے والیاں ان سب کے لئے اللہ نے بخشش اور بڑا تواب تیار کرر کھا ہے۔

> marfat.com Marfat.com

إسورةالاحزاب أيت٣٥٠

<u>♦وجوجوجوجوجوجو</u> احكام القرآن ع

وسورة مُؤمِنُون اورمعارجين بيان بوك:

قیامت کی تقیدیق، نماز میں حضور قلبی، مستحبات کی پابندی، برکار باتوں سے پر ہیز، بخوشی زکو ۃ ادا کرنا، بیوی اور کنیز

کے سوااور وں سے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا ، وعدہ پورا کرنا ،امانت کا پورا کرنا 'نذاق ودل گلی سے پر ہیز ، نجی گواہی نہ چھپانا۔

ارشادر بالی ہے:

قَـذَافُـلـح الْمُؤُمنُونَ ١٨ الَّذِينَ هُمُ فِي صَلاتِهِمُ خَشِعُونَ ١٨ وَالَّذِينَ هُمُ عَن اللَّغُومُعُرضُونَ ١٨ وَالَّذِينَ هُـمُ للزَّكُوةِ فَعَلُون ١٥ وَالَّذِينَ هُمُ لِفُرُوجِهِمُ خَفِظُونَ ١٠ إِلَّاعَلَى أَزُوَاجِهِمُ أَوْمَامَلَكَتُ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ

غَيْـرُمَـلُـوُمِيُـنَ ٣٠ فـمَـنِ ابْتَعٰي وَرَآءَ ذٰلِكَ فَأَلْئِكَ هُمُ الْعَلْدُونَ ١٠ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِامْنَتِهِمُ وَعَهْدِهِمُ

راغُـوُنَ ١٦ وَالَّـذِيْنَ هُمُ عَلَى صَلَوتِهِمُ يُحَافِظُونَ ١٦ أُولَئِكَ هُمُ الُورِثُونَ ١٦ الَّذِيْنَ يَرِثُونَ الفِرُدَوْسَ ١ هُمْ فِيُهَا خِلِدُونَ ١

ب شک مراد کو پنچے ایمان والے جواپی نماز میں گورگزاتے ہیں اوروہ جو کسی بے ہودہ بات کی طرف التفات نہیں

کرتے ادروہ کہ زکو ۃ دینے کا کام کرتے ہیں اوروہ جواپی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگراپی بی بیوں یاشری باندیوں پر جوان کے ہاتھ کی ملک میں ہیں کہان پر کوئی ملامت نہیں تو جوان دو کے سوا کچھاور جا ہے وہی عدے بردھنے

والے ہیں اور وہ جواپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرتے ہیں اور وہ جواپنی نماز وں کی نگہ بانی کرتے ہیں یہی لوگ

وارث بیں کفردوس کی میراث یا کیں گےوہ اس میں ہمیشدر بیں گے ۔ (سورة المؤمنون آیات'ا .....١١)

نيز ارشادرب العالمين ہے: اَلَّـذِينَ هُمُ عَلَى صَلَاتِهِمُ دَآئِمُونَ ١٠ وَالَّذِينَ فِي آمُوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعُلُومٌ ١٠ لِلسَّآئِلِ وَالْمَحُرُومِ ١٠ وَالَّذِينَ

+0+0+0+0+0+0+0+0

يُسصَدِقُونَ بِيَوْمِ الدِّيُسنِ ﴿ وَالَّذِيْنَ هُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُّشُفِقُونَ ١٠ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمُ

غَيْرُمَا أُمُونِ المَ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِفُرُوجِهِمُ حَفِظُونَ المَالِكَةَ ازْوَاجِهِمُ أَوْمَامَلَكَتُ ايُمَانُهُمُ فَإِنَّهُمُ غَيْـرُمَـلُـوُمِيْـنَ ١٨ فَـمَـنِ ابْتَغلى وَرَآءَ ذلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعلدُونَ ١٨ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِامنتِهِمُ وَعَهُدِهِمُ

راعُـوُنَ ﴿ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِشَهادَتِهِمُ قَآئِمُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمُ عَلَى صَلاتِهِمُ يُحَافِظُونَ ١٠ أُولَنِكَ فِي جَنَتٍ مُّكُرَ مُوْ نَ ۞ (سورةالمعارج آيات ٢٣٠ .....٣٥)

جوا پی نماز کے پابند ہیں اور جن کے مال میں ایک معلوم حق ہے اس کے لئے جو مائلے اور جو ماٹلے بھی نہ سکے تو محروم ر ہے اور وہ جوانصاف کا دن سے جانتے ہیں اور وہ جوایے رب کے عذاب سے ڈرر ہے ہیں بے شک رب کاعذاب

نڈر ہونے کی چیز نہیں اور وہ جواپی شرمگا ہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگراپی بی بیوں یا بینے ہاتھ کے مال کنیزوں سے کہ

تمام انبیائے کرام، نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد ،صغیرہ وکبیرہ گناہوں سے قطعامعصوم ہوتے ہیں۔ان کی عصمت پرامت کا اجماع ہے۔ (شوح فقه اكبر از ملاعلي قاري،شفا بتعريف حقوق ا لمصطفى از قاضي عياض تفسيربيضاوى،تفسير كبيرازامام فخرالدين رازي ،تفسيرات احمديه انبیائے کرام علیم اللام ہے بعض اوقات وہ امور مروی ہوئے ہیں جوان کی شانِ رفیع کے لائق نہیں ۔ ان امور کے بارے میں تفصیل یوں ہے کہ جوامور بطریق خبر واحد وار دہیں وہ خبر قابل و جہیں مردود ہے اور جو خبر بطریق متواتر منقول ہے وہ امورایۓ حقیقی معنوں پرنہیں ان کی تاویل لازم ہے،اوراگر ان امور کی تاویل ممکن نہ ہوتو ان ہے مراد خلاف اولی ہے حقیقی گناہ مراز نہیں۔ (تفسيرات احمديه) امت کا اس پر اجماع ہے اس میں کسی ایک کا بھی اختلاف نہیں کہ جمارے بیارے نبی اکرم حضرت محمد مصطفی ﷺ ایک آن بھر کے لیے بھی کسی صغیرہ یا کبیرہ کے مرتکب نہیں ہوئے۔ الحمد للهعلى احسانه وكرمه وفضله (فقه اكبر از امام اعظم ابوحنيفه،تفسيرات احمديه دس چیزیں فطرت ہیں اور بید حضرت ابرا ہیم علیه الملام پر واجب تھیں۔ ملت ابراہیمی کے بیامور ہمارے لئے سنت ہیں: ''مونچیں کٹوانا، داڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں یانی ڈالنا، ناخن کٹوانا، ختنہ کروانا، ناف کے پنچے بال صاف كرنا، يانى سے استنجاكرنا، بغل كے بال اكھيرنا، سركى ماتك تكالنا"۔ ''بعض روایات میں بجائے واڑھی بڑھانے کے انگلیوں کی گر ہوں کوصاف کرناہے'۔ (مسند امام احمد ،صحیح مسلم، ابوداؤد،ابن ماجه ،ترمذی،بسانی بحواله جامع صغير اتفسير ابن كثبر امظهري احمدي فطرت کی بیدس اشیاء اسلام کانشانِ امتیاز ہیں،ان کاترک اسلام سے بیزاری ظاہر کرتا ہے۔ (Y) (تفسير ات احمديه،احكام القر أن ازجصاص وغيره مسواک کرنا سنت ہے،مسواک پیلو یا کسی کڑو ہے درخت کی ہو، پھل داریا پھول والے درخت کی نہ (2)ہواکک بالشت سے زیادہ نہ ہو۔ (عامه کت فقه) ناک میں یانی ڈ الناوضومیں سنت اور عسل میں فرض ہے۔  $(\Lambda)$ اس قد رمونچھ کٹو انا سنت ہے جس ہے ہونٹ کا پورا کنارہ کھل جائے ،مونچھ منڈ وانامنع ہے ،مونچھ کے (9) کنارے کا نیخ کی ضرورت نہیں۔ marfat.com

احكام القرآن ٥٠٠٥٠٠٥٠٠٠٠٠٠ داڑھی ایک مشت بھررکھناواجب ہے،مشت سے زائد کا ٹنا بہتر ہے،اس سے کم رکھنافسق اور حرام ہے۔ یا در ہے کہ بعض علماء نے داڑھی کوسنت بیان کیا ہے اس کا مطلب سے ہے کہ داڑھی رکھنے کا وجوب سنت ہے (درمختار ،ردالمحتار،فتاوي الحامديه،لمعة الضحي، ازمام احمد رضا) ناخن کٹواناسنت ہے، جو مخص جمعرات کے دن عصر کے بعد ماخن اس طرح کا لے کہ داھنے ہاتھ کی شہادت کی انگلی ہے شروع کر کے چھنگلیا پرختم کرے پھر ہائیں ہاتھ کی چھنگلیا ہے شروع کر کے انگوٹھے پرختم کر ہے اس کے بعد دائیں ہاتھ کے انگو مٹھے کا ناخن کاٹ لے،ای ترتیب سے یاؤں کے ناخن کا لیے ،ان شاءاللہ تنگ دی ، دینوی پریشانی اور آئکھ کی خرابی ہے محفوظ رہے گا۔ (تفسیر روح البیان ،فتاوی شامی) ختنه کرناسنت ہے، بہتر ہے کہ پیدائش کے ساتویں دن عقیقہ کے ساتھ ختنہ بھی کر دیا جائے ،سات(۷)اور (1r)وس (١٠) سال كي عمر مين ضرور ختنه كراديا جائه \_\_\_\_\_ (جامع احكام القرآن از قرطبي) بجه ختنه شده پیدا هوتواب ختنه کی حاجت نہیں۔ (11) (جامع احكام القرآن ازقرطبي) تیرہ انبائے کرام عیم اللام مختون پیدا ہوئے۔ (IM) " آدم شيث ادريل نوح سام لوط يوسف مولى شعيب سليمان يجي عيلى اورجم مصطفى وصلى الله تعالى عليه وليهم الجمعين " اورایک اورروایت میں چودہ اساء آئے ہیں: " " دم شيث نوح ، بهودُ صالح ، لوط شعيب بوسف موسى ، سليمان زكريا ، عيسى ، خظله بن صفوان (بني اصحاب الرس) مصطفى صلى الله عليهم وسلم ابداابدا " (جامع احكام القرآن ازقرطبي) ہر ہفتہ موئے زیر ناف صاف کرنا سنت ہے جالیس دن سے زیادہ ان بالوں کا ترک کرنا حرام ہے۔ (10) رجامع احكام القرآن ازقرطبي عامه كتب فقه سرکے بالوں میں مانگ نکالناسنت ہے میہ مانگ درمیان سر ہونی چاہیئے ، بعض مرد یاعورتیں وسط سرے (r1) دائیں یابائیں مانگ نکالتی ہیں خلاف سنت میہود ونصاری کاطریقہ ہے۔ مرد کے لئے سر کے بالوں کا کانوں کی لوتک یا کند ھے تک رکھنا سنت ہے اُنہیں مونڈ نابھی جائز ہے مگر سر (14)کےاطراف ہےمونڈ نااور درمیان میں گیھا کی طرح بڑھے رکھنا خلاف سنت' یہود ونصاری کاطریقہ ہے۔ بغل کے بال اکھیرناست ہے انہیں مونڈ نابھی جائز ہے۔ (1A)اگرنجاست مقدارا یک درہم مخرج نجاست ہے پھیلی نہ ہوتو ڈھیلوں کے بغدیانی سے استنجا کرناسنت ہے (19) marfat.com

مهم القرآن ١٥٥٥٥٥٥٥٠٥ اورا گرمخر ج سے قدر در ہم تجاوز کر جائے تو یانی سے استنجا کرنا فرض ہے۔ یا در ہے ہاتھ کی بھیلی کے گڑھے کی مقدار مساحت میں اور ساڑھے جار ماشہ وزن میں مقدار درہم ہے، تل نجاست میں مساحت کا اور ٹھوں نجاست میں وزن کا اعتبار ہے۔ (۲۰) امام بمعنی دین پیشوا کامعصوم ہونا شرطُنہیں۔ (احكام القوآن ازجصاص عامع احكام القرآن ازقرطبي تفسيرات احمديه تفسير كبيرازامام فخرالدين رازي کا فرمسلمانوں کا امام یا پیشوانہیں ہوسکتا'اس کی قیادت مسلمانوں کے لئے جائز نہیں'نہ اس کا اتبار خلفائے راشدین کی خلافت علی منہاج نبوت ہے'اس کے حق ہونے میں کسی مسلمان کو کلام نہیں'روافض كااس سلسله بيس اعتراض بالكل بي جاہے۔ ﴿ تفسير كبيوازامام فنحوالدين رازى 'احكام القرآن از جصاص؛ حضرت ابراہیم ملیہ الصلوق والسلام کی امامت قیامت تک قائم ہے ٔ آپ کی ملت کا اتباع ہم مسلمانوں پر لا زم ے قرآن مجیداور حضورا کرم ﷺ نے بار ہااس کا واضح بیان فرمادیا ہے۔ این اولا د کے لئے دعائے خیرو برکت کرناسنت انبیاء ہے۔ (rr) فائن اگرامپرمقرر ہوجائے توظلم اور معصیت میں اس کی اطاعت جائز نہیں۔ (ra) (تفسير مظهري) ا ما ماہل عدل اہل احسان اور اہل فضل ہونا چاہیے 'اسے عدل قائم کرنے پر قدرت حاصل ہونا ضروری ہے' (٢4) اہل فسق ٔ چابر و ظالم امامت کا اہل نہیں ' یہی وجہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ اور دیکر ا کابرامت نے یزید کی اطاعت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ (احكام القرآن ازقرطبي) نماز کا امام صالح منجح العقیدہ بھیجے الطہارۃ اور غیر فاسق ہونا ضروری ہے، فاسق امام کی اقتدامیں پڑھی ہوئی (14) نماز واجب الإعاده ہے۔ (درمختار،جصاص، فتاوى رضويه) بدن ادر کیڑوں کی طہارت ادر نفاست مامور بہ ہے ،اسی طرح جمعہ کے روزغسل کرنا ،خوشبو کا استعال امور (احكام القرآن ازجصاص) (rg) تو اب اور اجر بقدر مشقت ہوتا ہے ، چونکہ حضور ا کرم ﷺ نے تمام انبیائے کرام علیم اصلوات والتسلیمات سے بڑھ کرمشقت اٹھائی،آپ کی آ ز مائش سب ہے بڑھی ہوئی تھی اس لیے آپ کا اجر بھی تمام انبیا ومرسلین اور ملا نکه مقر بین علیهم الصلوات والتسلیمات سے زا کد ہے۔ (تفسير كبيرازامام فخرالدين رازي) حضرت ابراہیم علی نینا وملیہ الصلو ۃ والسلام کو جن امور ہے آ زمایا گیا آپ ان میں پورے اترے، بلکہ ان امور میں آپ کی اولیت ثابت ہے۔ (تفسيرابن كثير)

> marfat.com Marfat.com

هِ بيت الله اور مقام ابراتيم &

﴿بسم اللهِ الرُّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ﴾

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا . وَاتَّخِذُوا مِنُ مَّقَام إِبُرَاهِمَ مُصَلَّى وَعَهدُنَآ اللي اِبُرَاهم وَاِسُمْعِيلَ أَنْ طَهْرَا بَيْتِي لِلطَّآئِفِيُنَ

وَالْعَكِفِينَ وَالرُّكُّعِ السُّجُودِ ۞ اور ( یاد کرو ) جب ہم نے اس گھر کولوگوں کے لیے مرجع اورامان بنایا اورابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کونماز کا مقام بناؤاور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم اور اسلعیل

کو، که میرا گھر خوب ستھرا کروطواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع وہجود والول کے لیے۔ (سوره بقره آیت۱۲۵)

ب(۸) :

ُ مَثَابَةً ": ثُوبٌ سے ظرف ہے جس كامعنى ہے رجوع كرنا، مَثَابَةٌ كامعنى ہے لوك كرآنے يامتفرق ہوكر ملنے کی جگہ، مرجع اور جائے پناہ کو بھی مشابّة کہاجاتا ہے۔ ﴿ تفسيرات احمديه، تفسير بيضاوي، تفسير ابن كثير، تفسير روح المعاني،تفسيرمظهري،مفردات امام راغب،جامع احكام القرآن ازقرطبي تواب کی جگہ بھی مراد ہے، یعنی بیت اللہ تواب کی الیی جگہ ہے جہاں ایک نیکی کا تواب ایک لا کھنیکیوں کے برابر ہے

الله کی مثال اس آشیانہ کی ہے جس کی طرف پرندے شام کے وقت لوٹ کر آتے ہیں۔ (تفسيرعزيزي) "أَصْنًا": امن دين والايامن ياني كى جكد

یہاں جنون ،جذام، برص اور متعدی امراض ہے امن ہے ، یا حج کرنے والے اور عمر ہ کرنے والے کوعذاب آخرت ے ان شاءاللّٰدامن ہوگا، یا جومجرم دہاں داخل ہو جائے قانونی سز اسے امن میں رہے گا، یا بیہ جگہ ظالموں، جابروں کے قبضہ

ہے امن میں رہے گی۔

marfat.com

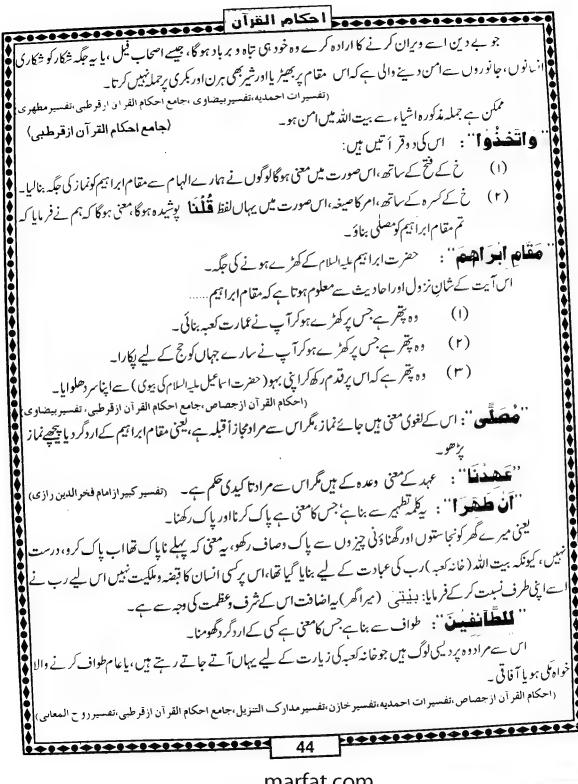

marfat.com Marfat.com

محمومه محموم احكام القرآن عکوف سے بنا ہے جس کے معنی ہیں متوجہ ہونا یا کسی کے ساتھ تعظیمٰا تعلق بیدا کرنا ماٹھیرنا۔ (مفردات امام ، اغب ای سے اعتکاف بنا ہے جورمضان کے آخری عشرہ میں سنت موکدہ علی الکفایہ ہے۔ عاکفین سے مرادیا مکہ معظمہ کے باشندے ہیں یا وہاں اعتکاف کرنے والے یا نمازی یامسجد حرام میں بیٹھنے والے۔ . رجامع احكام القرآن ازقرطبي،احكام القرآن ازجصاص،تفسير روح المعاني " أَكُورْ كُعْ ": وَأَكُعْ كَانْ عَبِ، رَوْعَ كُر فِوالِ اَلْسُجُودُ": سَاجدٌ كَ يَحْ عِنجده كرن والـ ان دونوں صفات سے مراد نمازی ہیں،خواہ کمی ہوں یا آ فاقی ، اعتکاف کرنے والے ہوں ، یا طواف کرنے وا یامبحدحرام میں ذکرالہی کے لیے بیٹے والے۔ (تفسيرخازن ،تفسيرات احمديه) مسائل شرعیه: مکہ معظّمہ، بیت اللہ،مبجدحرام اورحرم کمی شریف امن کی جگہیں ہیں اوران کی تعظیم لا زمی ہے۔ (تفسيرات احمديه،احكام القرآن از ابن العربي،احكام القرآن از جصاص (۲) بیت الله کی تعظیم میں تمام حدود حرم کے احکام برابر ہیں، حدود حرم میں قتل ظلم شکار' درخت کا ٹیا' کا ٹیا تو ڑیا وغیرہ (احكام القرآن ازجصاض تفسيرات احمديه جامع احكام القرآن ازقرطبي) (٣) حرم کمی کی طرح مدینه طیبه کاحرم بھی قابل تعظیم ہے ٔ حرم مدنی کا بیان احادیث طیبہ میں ہے ،اس سلسلہ میر بكثرت احاديث وارد ہيں جو كم از كم درجه شهرت كو پېچى ہيں از ال جمله حضور ﷺ كاارشاد ہے: " إِنِّي حَرَّمُتُ مَا بَيْنَ لَا بَتِي الْمَدِيْنَةِ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةً " میں نے مدیند کی دوواد یوں کے درمیانی خطہ کوحرم بنادیا ہے جس طرح ابراہیم نے مکہ کوحرم بنادیا ہے۔ شارح مشكُوة شخ تورپشتى نے ، پھر سيد شريف جرجانى نے ، پھر شخ ملاحيون نے فرمايا ہے كه ..... ''حرم مدینه حرمت اور تعظیم میں حرم کمی کی طرح ہے،اس کے علاوہ باقی احکام میں برابری نہیں ، وہاں شکار کرنا ، درخت کا ٹناوغیرہ پر یا بندی نہیں'۔ (تفسيرات احمديه) البية اس تک رز ق وغيره نه پینچنے دیں تا که وہ مجبور ہوکرخود بخو دو ہاں ہے نکل جائے حرم امن کی نبگہ ہے وہاں اس ہے تعرض نہ (جامع احكام القر آن ازفرطبي،احكام القر آن ازجصاص،تفسيربيضاوي، تفسير روح المعاني،تفسير مدارك التنزيل وغيره) marfat.com

احكام القرآن ٥٠٠٥٠٠٠٠٠٠ مقام ابراہیم، حجر اسود، صفاومروہ کی تعظیم ضروری ہے چونکہ ان اشیا ،کومحبوبان خدا ہے نبیت ہے اور محبوبان خدا ہے نبیت رکھنے والی ہرشی کا بل تعظیم ہے، کی آیات اور متعددا حادیث سے بیمسئلہ واضح ہے۔ (تفسیرابن کثیر،) (۲) بزرگان دین کے طریقوں برعمل کرنا واجب ہے،طواف میں رمل کرنا،صفا ومروہ کے درمیان سعی کرنا، جمرات کورمی کرنااس کی بہترین مثالیں ہیں۔ (احكام القرآن از جصاص) (۷) سبیت الله ،مسجد حرام ،مسجد نبوی کی طرح ہرمسجد کونجاستوں ، بتوں کی نایا کی ،خبائث ، گناہوں ،خون ،گو براور *ں طرح* کی ہرنایا کشی سے یاک رکھنا فرض ہے،ایسے ہی مسجد کے ماحول کو دنیوی علائق اور ناپسندیدہ اشیاء سے یاک رکھنا لا زم ہے مسجد کے ماحول کومعطراورخوشبوداررکھنا شرعامحمود ہے۔ (تفسيرات احمديه،تفسيرخازن،تفسيركبيرازامام رازي،احكام القرآن ازجصاص،جامع احكام القرآن ازقرطبي،تفسيرروح المعاني (۸) ای طرح معجد میں داخل ہونے والوں کے لئے لازم ہے کہان کابدن ، کپڑے وغیرہ پاک وصاف ہوں ، ان کےمنہ یاجسم ہے کوئی بدیونہ آرہی ہو۔ (جامع احكام القرآن ازقرطبي) (۹) مجد کی تغییر اور اس کی صفائی کے لئے متولی ہونا لازم ہے،متولی کا صالح متقی ہونا ضروری ہے، کیونکہ کعبہ مباركه كوياك ركضن كاحكم حضرت ابراجيم اورحضرت اساعيل عليهالسلام جيسے اولوالعزم رسولوں كوہوا۔ (۱۰) عمرہ، حج یاصرف طواف کے بعد دور کعت نفل واجب ہیں ان کومقام ابراہیم کے قریب ادا کرنامتحب ہے، مقام ابراہیم پر بھیڑی وجہ سے اگر نماز اداکر نا آسان نہ ہوتو متجدحرام میں یفل ادا کئے جاسکتے ہیں۔ (احكام القرآن ازجصاص ٔ تفسير خازن) مقام ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ الملام کی نبوت اور معجز ہ اور اللہ تعالی کی وحدانیت پر روش دلیل ہے، اسی طرح صفاومروہ ،حجراسود مٹی ،عرفات،مزدلفہ وغیرہ اللہ تعالی کی نشانیوں میں ہے نشانیاں ہیں محبوبان بارگاہ قدس ہے منسوب دیگر اشیاء بھی شعائر اللہ میں ہے ہیں۔ (تفسيرعزيزي) مسجد میں سوائے مسافراورمعتکف کے سی اور کو کھانا کھانا اور سونا جائز نہیں۔ (عامہ کتب فقہ) ِ خانہ کعبہ کے اندر فرض اور سنت <sup>'</sup> ففل نمازیں بیڑھنا جائز ہے، جس طرح بیت اللہ کے گرد جاروں طرف کھڑے ہوکر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا جائز ہے،ای طرح بیت اللہ شریف کے اندر ہرسمت منہ کر کے نماز پڑھنا جائز -- (احكام القرآن ازجصاص، جامع احكام القرآن ازقرطبي، تقسير كبيرازامام فخرالدين رازي وغيره) (۱۴) طواف تین طرح کا ہے، فرض ، واجب ، سنت: (ال طواف زیارت فرض ہے (الالالال طواف صدرواجب ہے طواف وداع سنت ہے، اس کا ثبوت حدیث شریف سے ہے۔ (احکام القرآن جصاص)

|          | وجودوه وجوده والقرآن وجوده وجوده وجوده وجوده                                                               | *****              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| •        | جس طواف کے بعد معی ہے اس میں رمل کرناسنت ہے۔ (احکام القرآن از جصاص)                                        | (10)               |
|          | طواف میں رمل کرناسنت ہے، رمل پہلے تین چکروں میں ہوگا۔ (احکام القرآن ازجصاص)                                | (٢١)               |
| Š        | مکه معظمه کے قرب وجوار میں سکونت اختیار کرنا جائز ہے۔ (احکام القرآن از جصیاص)                              | (14)               |
| Ì        | حطیم چونکہ بیت اللہ کا حصہ ہے اس لیے طواف میں اسے شامل کیا جائے ،اگر طواف میں اسے شامل نہ کیا              | (14)               |
| •        | احكام القرآن ازجصاص)                                                                                       | گياتو طواف ادانه:  |
|          | مقام ابراہیم،ملتزم،میزاب رحمت کے نیچی،رکن یمانی کے پاس،صفاومروہ کے درمیان،حجراسود،خانہ کعبہ                | (19)               |
| Š        | ۔ میں،مز دلفہ،عرفات میں، نتیوں جمرات کے پاس، جاہ زمزم اورزمزم شریف پیتے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔              | کےاندر، مٹی شریف   |
| •        | (تفسید ع: ۱۰ ع                                                                                             |                    |
| Ì        | رہے زمین پر جونمازی نماز پڑھےاہے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنالازم ہے۔ کیونکہ بیت اللہ              | (r+)               |
| •        |                                                                                                            | نريف تمام مسلمانوا |
| •        | مقام ابراہیم کی تعظیم حضرت ابرائیم مل بیناوملیالصلو ةواللام کی نسبت کی وجہ سے ہے ای طرح امہات المومنین     | (r1)               |
| Š        | ہیت اطہار رضی اللہ عنہم اجمعین کی نسبت حضور خاتم المرسلین ﷺ کی طرف ہے اس لیے بیڈ حضرات بھی قابل تعظیم ہیں' | صحابه کرام اوراہل؛ |
| *        | مقام ابراہیم کے قریب نماز ادا کرنا اس کی عظمت اور شرف کی وجہ سے ہے،اس کی عظمت اور شرف کا لحاظ              | (rr)               |
| <b>•</b> | لاہر ہے کہ حضور پاک صاحب لولاکﷺ کی عظمت اور شرف سب عظمتوں سے بڑھ کر ہے اس لیے نماز کی                      | بن نماز میں ہے، ظ  |
| <b>♦</b> | الا کرمین ﷺ کی عظمت کالحاظ نماز کومزید محبوب تر اور کامل تربنادے گا،قر آن واحادیث کے دیگر دلائل اس         | الت ميں حضورسيد    |
| •        |                                                                                                            | لی تائید کرتے ہیں. |
| Y        |                                                                                                            |                    |

 $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$ 

marfat.com

باب(۹):



﴿بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ﴾

وَكَذَٰلِكَ جَعَلُنكُمُ أُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِينُدًا، وَمَاجَعَلُنَا الْقِبُلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا الَّالَانَعُلَمَ مَنُ يَتَّبِعُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِينُدًا، وَمَاجَعَلُنَا الْقِبُلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا الَّالَانَعُلَمَ مَنُ يَّنَقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ، وَإِنْ كَانَتُ لَكَبِيرَةً اللَّاعَلَى يَتَبِعُ اللهُ عَلَى عَقِبَيْهِ، وَإِنْ كَانَتُ لَكَبِيرَةً اللَّاعَلَى اللهُ اللَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

اور بات یون ہی ہے کہ ہم نے تمہیں کیاسب امتوں میں افضل کہتم لوگوں پر گواہ ہواور بدرسول تمہار ہے تھے ہم نے ہواور بدرسول تمہار ہے کہ ان وگواہ اورائے محبوب! تم پہلے جس قبلہ پر تھے ہم نے وہ ای لئے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے اور بے شک یہ بھاری تھی مگران پر جنہیں اللہ نے ہدایت کی اور اللہ کی شان نہیں کہ تمہارا ایمان اکارت کرے بے شک اللہ آ دمیوں پر بہت مہر بان مہر والا ہے۔

(سودۃ البقدہ آمنہ ۱۶۲۰۔)

# حل لغات:

" أُصَّةً ": حضورا كرم ﷺ كرزمانه مين موجوداور قيامت تك آنے والے سب افرادامت بين-

احکام القرآن از جصاص، ج ۱ ، ص ۹۰) و سَعَلَ ": اليام کان جس کے تمام اطراف برابر ہوں، اس لغوی معنی سے استعارہ کرتے ہوئے خصال محمودہ

کو وسط کہا گیا ہے اور پھراس کا اطلاق اخلاق محمودہ کے موصوف پر کر دیا گیا ہے۔ (تغیریضادی، ۱۱۳ یفیرروح المعانی، ۲۶، ۱۳۰۰)

| وخوجججججج احكام القران وحجججججج وحجوجهج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| '' وَ سَبُطُ '' ؛ عدل کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے،اسی لئے بہترین اشیاءان میں سدہ مرانی ہدتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| رجامع احکام القرآن از قرطبی ، ج۲ ، ص ۱۵ تفسیر ابن کثیر ، ج۱ ، ص ۱۹۰ و ۱۹۰ ( تفسیر ابن کثیر ، ج۱ ، ص ۱۹۰ ) ( تفسیر خازن ، ج۱ ، ص ۱۹۰ و ۱ ) میر ، ج۲ ، ص ۱۰ و ۱ ، ص ۱ و ۱ ، ص ۱ و ۱ ، ص ۱ و ۱ ، ص ۱ و ۱ ، ص ۱ و ۱ ، ص ۱ و ۱ ، ص ۱ و ۱ ، ص ۱ و ۱ ، ص ۱ و ۱ ، ص ۱ و ۱ ، ص ۱ و ۱ ، ص ۱ و ۱ ، ص ۱ و ۱ ، ص ۱ و ۱ ، ص ۱ و ۱ ، ص ۱ و ۱ ، ص ۱ و ۱ ، ص ۱ و ۱ ، ص ۱ و ۱ ، ص ۱ و ۱ ، ص ۱ و ۱ ، ص ۱ و ۱ و ۱ و ۱ ، ص ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (تفسیر خازن ، ج ۱، ص ۹۷. تفسیر کبیر ، ج ۸، ص ۹۰۱)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الحراط ونقر بطسے ہاگ کی کووسط کہا جاتا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| احمان كا احت كا كاك من من كردا لم سي كرده القرآن از جصاص ، ج ا، ص ۸۸ تفسير خازن ، ج ا، ص ۹۷ الم من احكام القرآن از جماع الم من |
| امام رازی، امام ترندی کی ایک حدیث کے حوالے سے لکھتے ہیں، اوسط الامم سے مرادافضل الامم ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (تفسیر کبیر ،ج۳،ص ۱۰۹)<br>"شد آءَ ": شہید کی جح ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| شہود،شہادة، شاہد، مشاہده ای سے بنین آکھ یابصیرت سے حاصل ہونے والے مشاہدہ اور علم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| مطابق قول صادق كوشهادة كهتي بي - (مفردات امام راغب، ص٢٧٨ يتفسير كبير، جمه ص١١٢)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| گواہ کوشہیداورشامدای لئے کہتے ہیں کہ وہ موقع پرموجود ہوتا ہےاور واقعہاس کے سامنے ہوا ہے، مطلع اور نگہبان کو بھی<br>مزید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| نے ہیں کہاشیاءان سے خفی نہیں ہوتیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| سائل شرعیه:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (۱) بصفورا کرم سیدالانبیاء والمرسلین حفزت محمصطفی ﷺ کی امت اجابت اگرچیتمام امتوں کے بعد آئی ہے مگر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| میں سب سے بھٹل اور بہتر ہے،حضور پرایمان لانے کے باعث اسے خیر الامم ہونے کا شرف حاصل ہوا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (احکام القرآن از ابن العربی ، ج ۱ ، ص ۳۰. تفسیرات احمدیه ص ۳۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (۲) اجماع امت جحت ہاں کا خلاف کرنے والا بردین جہنمی ہے۔ (تفسیرات احمدید، ص۳۱۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| كمام القرآن ازجصاص، ج٢،ص٨٩،٨٨. تفسيومدارك التنزيل ،ص ٩٤. تفسير بيضاوي ،ص٢ ١١. تفسير قرطبي، ج٢،ص١٥١]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (۳) جس طرح حضورا کرم ﷺ کے صحابہ کا اجماع حجت اور لازم القبول، واجب تعمل ہے ای طرح بعد کے زمانہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| مالح مومنوں کا اجماع قابل جحت ہے۔ (تفسیر احکام القرآن ازجصاص عجم ،ص۸۹ تفسیر کبیر،۳،ص۱۱۰)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ( نفسيرمظهرى، ج $1$ ، نص $7$ . تفسير روح المعانى ، ج $1$ ، ص $1$ . احكام القر آن از ابن العربى ، ج $1$ ، ص $1$ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (۴) مومن عادل کی شہادت مومن اور کا فرسب کے حق میں شرعًا معتبر ہے،البتہ کا فر کی شہادت مسلمانوں پر ا<br>ند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (احکام القرآن از جصاص ،ج۱، ص۸۹)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ﴿ (۵) خوارخ،روانض ادر جن کا کفریافتق اعتقادی واضح اور ظاہر ہو چکا ہے،اجماع میں ان کا شارنہیں ہوتا۔للہذا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| یہ لوگ کسی مسلمہ شرعیہ میں خلاف کریں تو میا ختلاف اجماع میں ما نعنہ ہیں ہے۔ (تغییر کبیر،جہ،م ۱۱۹۔۱۶م القرآن ازجیاص، جا،م ۹۰)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (۲) خلفات راشدین رضی اندینم کی خلافت راشده پرمسلمانوں کا جماع واقع ہوچکا ہے،للہذا پہ خلفاء برحق میں ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ہے۔<br>سے بغض وعنا در کھنے والا بددین ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

marfat.com Marfat.com

## اباب(۱۰)



﴿ بِسُمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عِيْمٍ ﴾

قَدُ نَرَى تَقَلُّبَ وَجُهِكَ فِي السَّمَآءِ فَلَنُولِّيَنَّكَ قِبُلَةً تَرُضُهَا فَوَلِّ وَجُهَكُمُ وَجُهَكُمُ وَجُهَكُمُ اكْنُتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمُ وَجُهَكُمُ شَطُرَهُ ، وَإِنَّ الَّذِيْنَ أُوتُوا الْكِتَبَ لَيَعْلَمُونَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِهِمُ ، وَ مَا اللهُ بِعَافِل عَمَّا يَعْمَلُونَ هَمَ

ہم دیکھر ہے ہیں بار بارتہارا آسان کی طرف منہ کرنا، تو ضرور ہم تہمیں پھیردیں گے اس قبلہ کی طرف، جس میں تہماری خوشی ہے، ابھی اپنا منہ پھیر دومبحد حرام کی طرف، اور اے مسلمانو! تم جہاں کہیں ہواپنا منہ اسی کی طرف کرواور وہ جنہیں کہ تیان کے رب کی طرف سے حق ہے اور اللہ ان کا جضر ورجانتے ہیں کہ بیان کے رب کی طرف سے حق ہے اور اللہ ان کے کوتکوں سے بے خبر نہیں۔

(سودہ البقرہ آبت ۱۳۲۲)

## حل لغات:

" قَدُنُولى ": قَدُ تَحْقِق كَ لِحُ بِإِ كَى بِيان كَرِ نَهِ كَ لِحُ استعال موتاج \_

'' نسولی '': رویت سے ہے معنی یول ہوگا بے شک ہم دیکھرہے ہیں یا بھی بھی دیکھا کرتے ہیں ،رب کریم عمل دعلا شاندا سے محبوب کریم ﷺ کی محبوبا نداداؤں کو دیکھرہے ہیں۔

" تَعَلِّبَ": باربار پھرنا۔

" وَجُهِكَ": چره، ذات اوربدن پراس كااطلاق موتاب،

ال آیت میں چہرہ یابدن مراد ہے ۔ (تفسیر کبیر ،ج ۱۲۵س۱۲ تفسیر دوح المعانی ،ج ۲، ص ۹)

یعنی اے محبوب! ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے چہرہ انور کا بار بار آسان کی طرف بھرنا،اس ہے ہم آپ کی مرضی سجھتے

(احكام القرآن ازجماس ص٠٠)

احكام القرآن ں آپ کی تمنااور آرز وقبول ہونے کے قابل ہے۔ "فَلَنْ وَلَيَ نَكُ نَ: تَولَى سے بنام، اس كامعنى موالى بنادينا، چير ناور قريب كردينا (تفسير كبير، ج٧، ص١٢٥. تفسير روح المعاني، ج٢، ص٨. تفسير بيضاوي، ص١١٣. مفردات امام راغب ، ص٥٣٣ "تَوْضَهَا": خوش اور محبت كمعنول مين استعال مواب، ناراضي كامقابل نهين (تفسير كبير،ج٩،١٥٥) اں کا بیمعٹی نہیں کہ آپ بیت المقدل سے ناراض تھے، رب کے حکم سے ناراضگی محبوبانِ خداسے متصور نہیں، بلکہ عنی بیہے لہ آ پ اگرچہ بحکم خدابیت المقد*ل سے بھی راضی تھے گر* آ پ بیت الحرام سے زیادہ راضی تھے آ پ کی خواہش تھی کہ یہ قبلہ بن " شُطُون: شطر كردمعني بين: نصف با آ دها، (۲) جانب اورطرف، يهال شطر جمعن جانب اورطرف استعال مواير (احكام القرآن از ابن العربي، ج ١ ، ص ٢ ٣) (احكام القرآن از جصاص، ج ١، ص ١٩. جامع احكام القرآن از قرطبي ، ج٢، ص ١٥٩. تفسير كبير ازرازي، ج٢٠، ص ٢٥ مسجد حوام: یوه مجدم جومکه معظمه میں واقع ہاس کے درمیان کعبے ،اس مجد کی حرمت اور تعظیم یہ ہے کہ اس میں یا اس کے آس یا س شکار کرناحرام ہے، بے ادبی حرام ہے۔ حضورا کرم ﷺ کو تکم دیا جارہا ہے چونکہ آپ کی رضابہ ہے کہ کعبر قبلہ بن جائے سوہم حکم دیتے ہیں کہ آپ اپنارخ اقد س زوں میں اس قبلہ کی طرف کر لیجئے جوآپ کومجوب ہے اوروہ کعبہ ہے ، کعبہ کو بیت الحرام اور مسجد حرام سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ '' وَ <del>حَيْثُ مَا كُنْتُمُ</del> '': تم جهال کہیں بھی ہو، دریامیں یاخشکی پر، فضامیں یاغار میں ،مشرق میں یامغرب میں، ثال میں یا جنوب میں، آبادی یاصحرا میں،غرضیکہ جہاں کہیں ہونماز میں اپنارخ مسجد حرام کی طرف کرلو، کیونکہ یہ میرے محبوب نی ( ﷺ ) کامحبوب قبلہ ہے، تم پر لازم ہے کہ اس کومحبوب جانو۔ ُ فَوَلِّوا وُجُوهَ مَكُمُ شَطُرَهُ ": سرَّم بَحى اى جانب منه كرك نماز پڑھو۔ بیت الله کوقبلہ بنا نا ہمار مے حبوب نبی اللہ کو محبوب ہے صرف وہی اس کوقبلہ نہ بنائے بلکتم پر بھی لازم ہے کہ اس کوقبلہ بنالو اگرچہ جہلاءاس پراعتراض کریں کہ بیت المقدس کو ہٹا کررب نے بیت اللہ( کعبہ) کوقبلہ کیوں بنا دیا سوان کا پیا عتراض بالکل بے جاہے،اہل کتاب کےعلماء پیر جانتے ہیں نبی آخرالز مانﷺ کی علامت پیر ہے کہ وہ دوقبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے،''امام لقبلتین'' حضورا کرم ہی کا وصف پہلی کتابوں میں لکھا گیا ہے گذشتہ انبیائے کرام علیم الصلوۃ ولسام نے 🛚 اس کی خبر دی ہے۔ marfat.com

مسائل شرعیه: (۱) نمازی کے لئے لازم ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی ہو،سفر وحضر میں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے،کعبہ تمام آفاق كاقبله ہے۔ (تفسیرات احمدیه، ص۳۸ تفسیر جامع احکام القرآن از قرطبی ، ج۲، ص۱۲۰) بيت الله شريف كى كى ايك جانب رخ كرك نماز يرصف عنماز موجائى \_ ر احکام القرآن ازجصاص، ح ۱،ص ۹۱ قفسیر قرطبی، ج۲،ص ۱۲۰ تفسیر کبیر از رازی، ج۳،ص ۱۲۵) جو تحف کعبہ کا مشاہدہ کرر ہا ہواس کے لئے لازم ہے کہا پنارخ نماز میں کعبہ کی طرف کرےاور جو تخص کعبہا ہے دور ہو کعبہ اس سے غائب ہواں کے لئے اتنا کافی ہے کہ اس کا رخ کعبہ کی سمت ہو، یعنی اس کا رخ اگرعین کعبہ ہے دائیں اور بائیں (۴۵) درجے کے اندر ہو، یہ مت قبلہ ہے۔ . (تفسیرات احمدیه،ص ۳۹ احکام القرآن از ابن العربی، ج۱،ص ۳۳ نفسیر کبیر، ج۳،ص ۱۳۳ نفسیر کبیر، ج۳،ص ۱۳۳ (جامع احکام القرآن از قرطبی، ج۲،ص ۱۱ احکام القرآن از جصاص، ج۱،ص ۹۱ تفسیر مدارک، ج۱،ص ۹۹ فتاوی رضویه (۴) کعبہ، بیت اللّٰہ شریف کی نضااور مخصوص رقبہ کا نام ہے، تحت الٹریٰ سے لے کرآسان کی بلندیوں تک پے فضا اور ہوا کعبہ ہے، بیت اللّٰہ کی دیواروں، پھروں،غلاف، درواز ہ وغیرہ کا نام کعبہ بیں،اگر کسی وجہ سے کعبہ کی تغمیر میں استعمال ہونے والے پھر، درواز ہ،غلاف وغیرہ وہاں سے علیحد ہ کر لئے جائیں اور کسی دوسرے مقام پرانہیں رکھا جائے کعبنہیں کہلائیں گے اور اگر کعبہ کی موجودہ عمارت کو ہٹادیا جائے تو بھی وہ فضا کعبہ ہی رہے گی۔ رتفسيرات احمديه،ص ٣٩. تفسير كبيو--- فخرالدين رازي ، ج٣،ص٣٦ لہٰذا فضامیں ہوائی جہاز پراورز مین کی گہرائی میں نماز پڑھنے والا اس فضا کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے،اگر چہ کعبہ مقدسه کی عمارت اس کے محاذات میں نہ ہوگی۔ (۵) اگر کوئی شخص الیی جگہ ہو جہاں سمت قبلہ معلوم نہ ہو سکے تواس کے لئے لازم ہے جس جانب کے بارے میں وہ گمان کرے کہ بیسمت کعبہ ہے ای سمت رخ کر کے نماز پڑھے اور اگر نماز کے دوران ہی اےمعلوم ہوگیا کہ جس سمت رخ کر کے نماز پڑھ رہاہے وہ سمت قبلہ نہیں تو اس سمت پھر جائے جس سمت کواب وہ سمت کعبہ بمحقتا ہے،نماز کواز سرنو پڑھنے کی ضرورت (احكام القرآن ازجصاص،ج١،ص١٩جامع احكام القرآن ازقرطبي،ج٢ ص١٢٠) (تفسيرات احمديه ازشيخ إحمدمعروف به ملاجيون، ص٣٨. هدايه أور ديگر كتب فقه (۲) سمت کعبہ کاعلم فرض ہے،اگر سمت قبلہ معلوم نہ ہوتو کس سے پوچھے،اگر بتانے والے قریب نہیں تواس علاقہ میں بی محبدوں کے محراب وغیرہ ہے معلوم کرے ہمحراب وغیرہ علامات سمت کعبہ ہوتے ہوئے وہ خودتح ی نہیں کرسکتا ،ستاروں ، ہواؤں، پہاڑوں وغیرہ ہےتے کی کرسکتا ہے۔ (تفسير كبيرار رازي ، ج ٢٠،ص ١٣٢ . جامع احكام القر آن از قرطبي، ج ٢،ص ١٠ ١ احكام القر آن از جصاص، ج ١،ص ٩١) <del>+0+0+0+0+0+0+0+0</del>+

marfat.com

احكام القرآن -٥٠٠٥٠٠٥٠٠٠٠٠ (۷) نئے نئے پیش آنے والے واقعات اور حواد ثات میں تحری اور اجتہا دمطلوب ہے، مجہتد کے لئے لازم ہے کہ غلیظن کی بنابر حکم کرے،اس حکم میں غلطی اور در تی دونوں پہلومکن ہیں، چونکہاس نے مقد ور بھر کوشش کی ہوتی ہےاس کئے اس م میں اگروہ غلطی بھی کربیٹھے پھر بھی اے تواب ملے گا۔ \ احکام القرآن از جصاص،ج١،ص١٩) (۸) ہجرت سے پہلے مکہ معظمہ میں حضورا کرم ﷺ کی نماز وں کا قبلہ بیت اللہ تھا، ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں سرّ ہ ماہ تک بیت المقدس قبلہ رہا، اس کے بعد پھر بیت الله قبلہ بنا، بیت المقدس کے قبلہ کا بیان قر آن مجید میں نہیں بلکہ حدیث سے ثابت ہے، اس سے علماء نے بیراصول استنباط کیا ہے کہ کتاب اللہ سے سنت منسوخ ہوسکتی ہے، اور سنت سے کتاب اللّٰہ كا ⟨تفسیر ات احمدیه،ص۲۹اتقان⟩ منسوخ ہوناجا ئزہے۔ (۹) جے مجد حرام میں بیٹھنے کا موقعہ نصیب ہوا سے چاہئے کہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے بیٹھے کیونکہ اس کی طرف منه کر کے بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ (جامع احكام القرآن ازقرطبي، ج ٢، ص ١٢٠) (۱۰) مجدحرام میں جماعت کے وقت امام کومقام ابراہیم کے پیچھے کھڑا ہونا بہتر ہے،مقتدی اس طرح قطار با ندھیں کہ بیت اللّٰدان کے سامنے رہے ،اس طرح بیت اللّٰہ کے گر د جوصف بنے گی (یازیادہ مفیں ہوں گی )وہ متدبر ہوگی ،متدبر صف صرف بیت اللّٰد میں ہوگی ، دنیا کی باقی متجدوں میں مقتدی خطِمتنقیم میں صفیں بنائیں گے۔ (تفسير كبير، ج۴، ص٢٨ . تفسير بيضاوي، ص٠٠١ نمازی کوچاہیے کہ قیام کی حالت میں اس کی نظر موضع مجدہ پر ہے، رکوع میں اس کی نظر قدم کی پشت پر ، مجدہ میں اس کی نظر ناک پراور قعدہ میں اس کی نظر گود میں رہے۔ (تفسیر فرطبی، ج۲، ص ۱۲۰ قسیر ابن کثیر، ج۱، ص ۱۹۳) (۱۲) نماز کےعلاوہ قبلہ رخ بیٹھنامستحب ہے۔ حضور عليه الصلوة والسلام كاارشاد ي: " خَيْرُ الْمَجَالِس مَا اسْتَقْبَلَ بِهِ الْقِبْلَةَ " بِهِتْرَكِل وه بِ جس مِين قبله كورخ بو (تفير كير، جسم سس) (۱۳) جانورذ نج کرتے وقت، تلاوت قرآن مجید کے وقت اور مرتے وقت مرنے والے کارخ کعبہ کوکر نامتحب ہے (۱۴) نٹی مسجد کی تقمیر کے وقت برانی بنی ہوئی مسجدوں کے مطابق ستاروں کی مدد سے ست قبلہ معلوم کریں ،ست قبلہ کے تعین کے لئے مہندس کا ہونالا زمنہیں، پرانی بنی ہوئی مسجدوں کو ہی معیار قرار دیا جائے۔ (تفسیر کبیر،ج۴،ص۱۲۹) (۱۵) جس طرح خانہ کعبے گرد چاروں جانب نماز جائز ہے ای طرح خانہ کعبہ کے اندر ہر جہت نماز پڑھنا جائز ہے۔ (تفسير كبير،ج۴،ص١٣٥ (۱۲) دشمن، درندے وغیرہ کے خوف کے باعث نماز میں استقبال قبلہ کا فرض ساقط ہوجا تا ہے۔ (تفسير كبير، ج۴، ص١٣٧ 9+9+9+9+9+9+9+9+9

marfat.com Marfat.com

نماز میں آسان کی طرف منہ کرنا مکروہ ہے، جضور اکرم ﷺ وحی کے انتظار میں آسان کی طرف منہ کر رہے تصاوریہ بھی اطاعت الٰہی ہے۔ (۱۸) عذر کی دجہ سے اگر کوئی نمازلیٹ کریڑھے تو اس کارخ قبلہ کی جانب ہونا جائے جت لیٹے تو اس کے یاؤں ۔ اقبلہ کو ہوں تا کہ اس کا رخ بیت اللہ کو رہے،اس کا رکوع اور مجدہ فضاء کعبہ کو ہو۔ اوراگر پہلو پر لیٹے تو بھی اس کا رخ قبلہ کو ﴾ ارب،ای طرح میت کونسل دیتے وقت اس کے پاؤں قبلہ کو ہوں تا کہاس کارخ قبلہ کو ہو، یوں ہی میت کو لے جاتے ہوئے اس کاسرآ کے کی سمت ہواگر جہاس کے یاؤں قبلہ کو ہوں۔ (عامه کتب فقه) یا کتان، ہندوستان، بنگله دلیش وغیرہ کے علاقوں میں مغرب میں قبلہ ہے۔ (تفسیرات احمدیه) ا نبیائے کرام عیصم الملام رب کے اون کے بعد ہی رب سے سوال کرتے ہیں ،اون کے بغیر د عانہیں ،حضو، یدالمرسلینﷺ چونکہ مقام قرب فرائض برفائز تھے۔ بلکہ مقام قرب برمتمکن ہونے والوں کےسید وسر دار ہیں ،اس لئے آب نے قبلہ کے تو میل کے لئے رب کے اذن کے بعد ہی دعا کی۔ (تفسيرروح المعانى،ج١،ص٨) (۲۱) دنیامیں ہرشی قانون کی پابند ہےاور قانون مرضی مصطفی ﷺ کامحیاج ہے۔ کعبہ حضورا کرم ﷺ کی رضا کے لئے قبلہ بنا،تمام مخلوق رحمت الہی حاصل کرنے میں حضور انور ﷺ کی تتاج ہے \*\*\*

marfat.com

### إب(١١) :



﴿ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ﴾

وَ لَا تَقُولُ لُو الِمَن يُتَقُتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

اور جوخدا کی راه میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تہہیں خبر مہیں۔ نہیں۔ (سورۃ البعرۃ آیت:۱۵۳)

### ط لغات :

''ف کی سَیِسیُ اللّه '': لغت میں سبیل اس راہ کو کہتے ہیں جس میں سہولت ہو، اس کا استعال ہر اس راہ پر ہوتا ہے جو مقصود شی تک پہنچا دے وہ مقصود خیر ہویا شر۔ (مفر دات امام راغب، ص ۲۲۳)

ی سینی سینی الله نوی در میراوی روین روین در مین اور کلمین کی بلندی کے لئے ، مید هنرات شهداء ہیں ، اولیا میں ، اولیا

ں اور ہروہ جواعلائے کلمة اکتل میں اپنی جان صرف کردے۔ (تفسیوروح المعانی، ج۲، ص۲۰

" آموات": میت کی جمع ہے بمعنی مردہ، وہ ذات جو جاندار تھی مگراس کی روح اس سے جدا ہوگئ۔

"اَ حُيكاءٌ": حَيْ كَ جَمْعَ بِمِعْنَ زنده ـ

'' **آنَشْعُرْ وُنَ**'': شعورے بناہے جس کامعنی ہے حواس ہے، ظاہراعضا سے احساس کرنا،عدم شعور سے عدم علم لازم نہیں آتا۔اکثر اشیاء ہمارے حواس سے خارج ہوتی ہیں گر ان کاعلم ہمیں ہوتا ہے ۔مثلاً جنت، دوزخ ،فر شتے وغیرہ ہمارے حواس سے خارج ہیں ہم ان کاشعور نہیں رکھتے مگران کاعلم ہمیں اور ذرائع سے حاصل ہے۔ (مفر دات 'ص ۲۷۲)

### مسائل شرعيه

marfat.com Marfat.com

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* احكام القرآن مهدههههههههه جاتا ہے،اس سے وہ فرحت حاصل کرتا ہے، بلکہ انہیں مردہ کہنامنع ہے،ان کی زندگی کاعلم ہمیں قرآنی آیات اورا حادیث نبویہ لی ا صاحها انقنل العلوة واکمل السلام سے حاصل ہے ، اگر چہ ہمار ہے حواس ان کی زندگی کا احساس نہیں کر سکتے ، ان کی زندگی جم اور رو ت ادونوں کےساتھ ہے۔ (تفسيرات احمديه ،ص ٣٩ تفسيرخازن، ج١،ص٣٠ ا تفسير روح المعاني، ج٢،ص٢٠ . تفسير مظهري، ج١،ص٢٢ ﴿ تفسير كُبير، حَمْ، ص١١٣. احكام القرآن المجصاص، ج١، ص٩٣. تفسير بيضاوى، ص١١. تفسير مدارك، ح١، ص ١٠٠ (۲) شہید کی زندگی کامفہوم بیہے کہ ..... ان کی ارواح کواپنے جسم کی می قوت عطا فرما دیتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے وہ زمین ، آسان ہر جگہ سر کرتے ہیں ، اپنے دوستوں کی مدد کرتے ہیں، دشمنول کو ہلاک کرتے ہیں اس حیات کی وجہ سے زمین ان کے بدن اور گفن کونہیں (تقسیر مظهری،ج۱،ص۲۱۱) ہر نبی تمام مخلوقات غیر نبی سے انصل ہوتا ہے اس لئے نبی شہید ہے بھی انصل ہوتا ہے، جب شہید زندہ ہے تو انبی کی حیات بطریق اولی ثابت ہے۔ (عبد الرزاق في الجامع بحواله جامع صغير، ج٢، ص٢١٢ انبیاء ییم اللام اپن قبرول میں زندہ ہیں نماز اداکرتے ہیں۔ احكام القوآن از علامه ظفر احمد عثماني ع ا / ١ : ص ٩ ٢ شہید کی زندگی عام مومن کی زندگی سے افضل اور قوی ہوتی ہے۔ (تفسیرات احمدید، ج ا،ص ۴۰) (r) (a) اطاعت گذار بندوں کوقبر میں ثواب اور راحت ملتی ہے اور گنا ہگاروں کوعذاب پیش کیا جاتا ہے، آل فرعون کو صبح وشام آگ پیش کی جاتی ہے،اس سے انہیں ایذ اہوتی ہے۔ رشادر بانی ہے: اَلنَّارُيُعُرَضُونَ عَلَيْهَاغُدُوًّا وَّعَشِيًّا ، وَيَوُمَ تَقُومُ السَّاعَةُ لِد اَدُخِلُو ٓ ١١ﻝ فِرُعَوُنَ اَشَدَّالُعَذَابِ ﴿ آ گ جس پر صبح وشام پیش کیے جاتے ہیں اور جس دن قیامت قائم ہوگی حکم ہوگا فرعون والوں کو تخت عذاب میں واخل (سوره مومن آیت،۲۹) (تفسيرات احمديه، ص ٠٣٠. تفسير خازن، ج ١ ، ص ١٠٠ صالح مومن کوقبر میں انعام دیاجا تا ہے،اسے ثواب ملتا ہے، زندہ لوگوں کی طرف سے اعمال خیر اور دعوات (Y) صالحہ سے اسے فرحت حاصل ہوتی ہے،ایصالِ ثواب کا یہی مفہوم ہےاور بیقر آن وحدیث اوراقوال سلف سے ثابت ہے۔ (تفسيرات احمديه، ص ٠ ٣. تفسير كبير، ج ٢، ص ١ ٢ ١ . احكام القرآن از جصاص، ج ١، ص ٩٣ marfat.com

Mariat.<u>Con</u>

احكام القرآن ••••••••

(2) شہادت کے فور أبعد شہید کوزندگی عطا کر دی جاتی ہے، تا کہاہے رزق اور فرحت حاصل ہو، ای طرح کفار کو موت کے بعد برزخ میں ایک نوع حیات حاصل ہوتی ہے جس سے اسے عذاب دیا جا تا ہے اور وہ اس کا احساس کرتا ہے۔ (تفسیر قرطبی، ج۲، ص۱۲ حکام القرآن از جصاص، ج۱، ص۹۳ میں جسام علیہ کبیر، ج۳، ص۱۲۳

شہید دوشم کے ہوتے ہیں،

(۱) شهد فقهی

شهيد فقصى وه ہے جومسلمان عاقل بالغ اور طاہر ہو، پھرظلماً ہتھيارے ماراجائے يازخي ہوكر بغير

ونیوی آرام لئے مرجائے۔

نہ بدفقهی کا حکم یہ ہے کہاں کو نغسل دیا جائے نہ گفن ، بلکہا سے خون آلودہ کپڑوں میں نماز جنازہ پڑھ کر فن کر دیا جائے۔

. . (البحر الرائق، ج٢، ص١٩ . فتاوى سراجيه، ج١، ص١٣٣. نقايه شرح وقايه، ج١، ص٣٣٣ ( طحطاوى على الدر المختار، ج١، ص٣٨٣. تفسير احكام القرآن از ابن العربي، ج١، ص٢٣

( ) شھید حکمی وہ ہے جس پراگر چہ بیاحکام جاری نہیں ہوتے مگر آخرت میں ان کو درجہ شہادت ملے

ا۔ان کا حکم بیہے کہان کو نسل دیا جائے گا کفن دیا جائے گا،نماز جنازہ پڑھ کر دفن کر دیا جائے گا۔ (در معتار،جا،ص٣٨٧) ہید ملمی بہت سے ہیں،ان میں سے چندایک یہ ہیں:

طاعون سے مرنے والا، ڈوب کر مرنے والا، ذات الجنب سے مرنے والا، پیٹ کی بیاری سے مرنے والا، جل کر مرنے والا ،جس کے اوپر دیوار وغیرہ گر جائے اور وہ دب کر مرجائے ،عورت کہ بچہ جننے کے باعث مرجائے یا کنوارے

ین میں مرجائے ،سفر میں مرنے والا ،سل کی بیاری سے مرنے والا ،سواری سے گر کر مرنے والا ،مرگی سے مرنے والا ،

بخار میں مرنے والا ، مال یا جان یا اہل یا کسی حق کو بچانے میں قتل کیا گیا ،عشق میں مرابشر طیکہ یاک دامن ہواورعشق کو چھپایا ہو، کسی درندے نے پھاڑ کھایا ہو، بادشاہ نے ظلما قید کیایا مارااوروہ مرگیا، کسی موذی کے کاٹنے ہے مرا، علم دین کی

طلب میں مرا ، موذن کے طلب ثواب کے لئے آذان کہتا ہو، تاجر راست گو، جے سمندر کے سفر میں متلی اور قے آئی ہو،

جواپے بال بچوں کے لئے سعی کرےان میں امرالٰہی قائم کرےاورانہیں حلال کھلائے ، جو ہرروز پجیس باریہ پڑھے،

"أَلْلَهُمُّ بَارِكُ لِي فِي الْمَوْتِ وَفِيْمَا بَعُدَ الْمَوْتِ" وَالله المامِين ك

روزے رکھنے والا ،سفر وحضر میں وتر کونہ چھوڑنے والا فسادامت کے وقت سنت پڑھمل کرنے والاسوشہید کا تواب پائے كا، جوم ض الموت من جالس بار يزهے: " لَا إِلَّهُ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانِكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِين "

كفارے مقابلہ كے لئے سرحد پر گھوڑ اباند ھنے والا ، ہررات میں سور ہ کیسین شریف پڑھے ، جو باطہارت سویا اور مركبیا ،

جو نبی کریم ﷺ پر سومر تبد درو د شریف پڑھے، جو تیج دل سے سوال کرے کہ اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، جمعہ کے دن

marfat.com



چند عذرالیے ہیں جن کی وجہ سے مردہ کو قبرسے نکال کر دوسرے مقام تک لے جاسکتے ہیں وہ عذریہ ہیں: ز مین غصب کی ہو،زمین شفعہ کی ہو، یانی یا دریا کے قرب کے باعث میت خراب ہونے کااندیشہ ہو، دارالحرب میں دنن

لیا ہو،مقبرہ آبادی میں آ کریرانا ہو گیا ہواور وہاں آنے جانے میں قبروں کا خیال نہ کیا جاتا ہو،اونٹوں وغیرہ کا گھرینالیا گیا ہو۔ ن صورتوں میں مردہ کوقبر سے منتقل کیا جا سکتا ہے، اسی پرفتوی ہے۔ (تومذی شویف بحواله تفسیر مظهری، ج۱، ص۲۱۳)

(١٤) احكام دنيا اوراحكام آخرت كاعتبار سے ميت چندطرح كي ہوتى ہے:

() شمىد حقىقى:

اس پراحکام دنیایوں جاری ہوں گے کہ شہید حقیقی کونسل نہ دیا جائے گا،اسے کفن نہ دیا جائے گا، بلکہ خون آلود ہ کیڑوں یں دفن کیا جائے گا،اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی،احکام آخرت اس پر یوں جاری ہوں گے کہ آخرت میں اس کا درجہ انتبائی اعلی ہوگا۔

اس پراحکام دنیا جاری نہیں ہوں گے، یعنی اسے عسل دیا جائے گا،اسے گفن دیا جائے گا،اس کی نماز جناز ہ پڑھی جائے

گی ،البیته احکام آخرت یوں جاری ہوں گے کہاس کامر تیہ آخرت میں بڑھادیا جائے گا۔

بعض میتیں وہ ہیں کہان پراحکام دنیا جاری ہوں گے گران پراحکام آخرت جاری نہ ہوں گے،مثلًا وہ جو اخلاص نیت سے جہاد میں شامل نہ ہوا بلکہ اپنی بہادری کے اظہار کے لئے یا اجرت لے کرلڑ ا۔اسے نسل نہ دیا جائے گا نہ کفن ،

بلکہ جنازہ پڑھ کر دفن کر دیا جائے گا،البتہ آخرت میں اس کے لئے کوئی اجز نہیں۔ بعض میتوں پر نہ احکام دنیا جاری ہوں گے نہ احکام آخرت،مثلاً باغی، ڈاکو وغیرہ۔ا حکام دنیا میں سے نہ

ے عسل دیا جائے نہ کفن نہ نماز جناز ہ پڑھی جائے گی ،آخرت میں اسے درجہ شہداءنصیب نہ ہوگا۔

\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$

<del>>0+0+0+0+0</del>

### اباب(۱۲):



﴿ بِسُمِ اللهِ إلرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ﴾

اِنَّ الصَّفَاوَ الْمَرُوَةَ مِنُ شَعَآئِرِ اللهِ فَمَنُ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِاعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنُ يَطُوَّ فَ مِنُ شَعَآئِرِ اللهِ فَمَنُ تَطُوَّ عَلَيْهِ اللهِ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ ﴿
عَلَيْهِ اَنُ يَطُوَّ فَ بِهِمَا وَمَنُ تَطُوَّ عَ حَيْراً فَإِنَّ اللهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ ﴿
عَلَيْهِ اَنُ يَطُولُ مِهِمَا وَمَنُ تَطُوَّ عَلَيْهِ وَوَاسَ اللهَ شَاكِرُ عَلِيْمٌ وَكُولُ اللهَ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهُ اللهُو

### حل لغات :

أَ**لِصَّفَا**'': صفا كامعنى ہےصاف اور مضبوط پھر۔

الْمُصَرُوحَ أَن : حِيمو لِهُ حِيمو لِهُ سفيد كنكرول كوكهتي بير \_

صفااور مروہ دو پہاڑ و ل کے نام ہیں جوخانہ کعبہ کے مقابل شرقی جانب ہیں۔

(تفسيرات احمديه، ص ١٣. تفسير كبير، ج٣، ص ١٤ ا

کہا گیا ہے کہ صفا پر حضرت آ دم صفی اللہ علیہ السلام **کا قیا**م ہوا ، اور مروہ پر حضرت حواعلیہاالسلام (حضرت آدم کی بیوی) **کا قیا**م ہوا ، صف میں ک

صفی اللّٰد کی نسبت سے بیصفا کہلایا اور اِمُر أَةٌ (عورت) کے باعث وہ مروہ کہلایا۔

(جامع احكام القرآن از قرطبي، ج٢، ص ١٤٩. تفسير روح المعاني، ج٢، ص ٢٥)

جمہورمفسرین کا قول بیہ ہےصفا پرایک بت اساف تھااور مروہ پرنا کلہ \_مشر کین طواف اور سعی کے درمیان انہیں ہاتھول سے مس کرتے تھے مسلمانوں نے ان بتوں کی وجہ سے صفاومروہ کی سعی کو گناہ بمجھ کرچھوڑ دیا تھا۔

(جامع احكام القرآن از قرطبي، ج٢، ص ١٤٩. تفسيرات احمديه، ص ١٣ تفسيرابن كثير، ج١، ص ١٩٩

تفسير روح المعاني، ج٢، ص٢٥، تفسير خازن، ج١، ص٧٠١. تفسير بيضاوي، ص١١٨. احكام القرآن از جصاص، ج١، ص٩٥٠

صفا جنو بی جانب جبل ابوقتیس کی جڑ میں واقع ہے اور مروہ شالی جانب جبل قعیقعان کے آگے واقع ہے،ان میں قریباً (۷۷۰) گز کا فاصلہ ہے، ججراسود سے صفا کا فاصلہ (۲۶۲) گز ہے۔ (تفسیر عزیزی ک

|           | احكام القرآن المحالي المحالي القرآن المحالية القرآن المحالية المحا | _  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ١         | ' شعائر '': جمع ہے شعیرہ کی یا شعارہ کی،جس کا مادہ ہے شعر، جمعتی باریک نثانی، اس شعائر سے مراد ہر وہ شی ہے<br>حکمت کی ایک نثاف میں نوں جس سے تربیب نہیں جسے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7  |
| <b>▼</b>  | بورے کا عبادت کی کشائی ہوء ما وہ کشال <sup>ی مو</sup> ن کے قیام کاری میر خصم راہم ہو تھا کر <sub>میرید</sub> دند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| Ì         | احکام القر آن از جصاص ، ج ا ، ص ۹۸ تفسیر خازن ، ج ا ، ص ۹۵ ا جامع احکام القر آن از قرطبی ، ج ۲ ، ص ۱۸ م الدین القر آن از قرطبی ، ج ۲ ، ص ۱۸ تفسیر مظهری ، ج ۲ ، ص ۲۸ م تفسیر مظهری ، ج ۲ ، ص ۲۸ م تفسیر ات احمدید ، ص ۱۸ م کے میں :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| •         | احکام القو آن از ابن العربی، ج ا ،ص ۴۲، تفسیر مظهری، ج۲، ص ۲۲، تفسیر ات احمدید، ص ۲۱ عارتین می است.<br>عارتین می کے ہیں:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٠  |
| <b>\$</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _  |
| X         | (۱) <b>جگه</b> : مثلاً کعبه، عرفات، صفا، مروه، مز دلفه، منا، مجد، مقابرا دلیاء۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| Ì         | (۲) وقت: مثلًا رمضان، جمعه، عير_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| Ì         | سان علامات : مثلًا اذ ان بمكبير، جماعت نماز ،ختنه، دارُهی ، وغیره بیسب دین کی علامات میں ادر دین میں ہیں۔<br>اُکھے'' ، ۔ ۔ افزی طربہ تیں معن میں میں اس میں ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _, |
| •         | المرابع المراب | I  |
| •         | (۱) کی کے پاس کثرت سے آناجانا (۲) طلق یعنی سرمنڈ انا (۳) قصداورارادہ<br>شار دام میں دور سے آناجانا (۲) ملق یعنی سرمنڈ انا (۳) قصداورارادہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| ž         | سنسر لیعت مظہرہ میں خاص ارکان کا نام ج ہے، کیونکہ اس میں بیت اللّٰد کا ارادہ بھی ہے،اس کےار کان میں پر کامن ان بھی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| š         | ہے اور وہاں کی بار بار حاضری بھی اور بار بارطواف بھی ، جج سے گناہ اس طرح معاف ہوجاتے ہیں جس طرح حلق ہے۔<br>ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| ě         | بال دور ہوجائے ہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| ě         | عُتَوَنَ : عمره سے بنا ہے ، عمره کامعنی ہے زیارت۔ (جامح احکام القرآن از قرطبی ، ج۲م ۱۸ آیفیرات احمد یہ میں ۱۸<br>احکام القرآن از جصاص ، ج۱، ص ۹۹ . تفسیر دوح المعانی ، ج۲، ص ۲۵ . احکام القرآن از ابن العربی ، ص ۲۸ م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1  |
| 9         | احكام القرآن ازجصاص، ج ا، ص ٩٦. تفسير روح المعاني، ج٢، ص ٢٥. احكام القرآن از ابن العربي، ص ٣٦،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
|           | المستعمل الراقب منها کی فران کے ایک کیارت کی میں محبت کی علامت ہاتی جائے ۔ (مفردا سام راف اس رس )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
|           | سرنیت کی صول ارفاق کی ادا یکی کانام عمرہ ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
|           | عج اورغمرہ الیی عباد تیں ہیں جن کی ادا نیکی ہیت اللہ،صفاومروہ،منا،مز دلفہ پحر فات وغیر ہ میں ہوتی ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| ľ         | جُنُاحَ": جُنناح اور جَنناح بمعنی میلان ہے، بازو، پرندے کے پُرکوبھی جُنناح کہتے ہیں کہ اس سےوہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ,  |
| ľ         | دوسری سمت مڑجا تا ہے، گناہ کو بھی کہتے ہیں کہاس میں حق سے باطل کی جانب میلان ہوتا ہے، اس آیت میں گناہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| ١         | مراد ہے۔ (تغیر کبیر ،ازامام فخرالدین دازی ج۳، گ2۱۔ جامع احکام القرآن از قرطبی ، ج۲، ص۱۸۱۔ احکام القرآن از این العربی ، ج۱، ص۴۳)<br>آی آت نظر میں معربی مرد معربی سے ساتھ استعمالی کا مسال میں معربی میں معربی میں معربی میں معربی میں معربی کا می                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| ١         | لَقَفَ": طوافِ سے بنا ہے اس کامعنی ہے اردگردگھومنا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
|           | بیت اللہ کے گر دنیت عبادت سے سات چکر لگانا طواف کہلاتا ہے ،اس جگہ صفااور مروہ کے درمیان دوڑنا مراد ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
|           | لاتفسيدات احماده به ان امار ان امار ان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|           | ر مساورمروہ پر بتوں کی وجہ سے لوگوں نے اس سعی کو گناہ مجھے لیا تھا، انہیں بتایا گیا یہ سعی گناہ نہیں، بلکہ اس کا نہ کرنا گناہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
|           | ے۔ (تفسیر مظهری، ج ۱، ص ۲۷۱. تفسیرات احمدیه، ص ۲۲. جامع احکام القرآن از قرطبی، ج۲، ص ۱۷۹)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
|           | 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •  |
|           | marfat.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |

### مسائل شرعيه

صفااورمروہ کے درمیان سعی کی مشروعیت اور اباحت پرامت کا اجماع ہے۔ (تفسيرروح المعاني،ج٢، ص٢٥) جج اور عمرہ کی ادائیگی میں صفا اور مروہ کے درمیان سعی واجب ہے، حضور اکرمﷺ اور صحابہ کرام نے اس

ع اور سره براسان کی ارسان کی است وجوب ہے، اس کے ترک کرنے پردم واجب ہوتا ہے۔ معلی کو بھی ترک نے فر مایا، یہی علامت وجوب ہے، اس کے ترک کرنے پردم واجب ہوتا ہے۔ (تفسیر ات احمدید، ص ۴۲٪ تفسیر مظهری، ج ۱، ص ۱۲۵، تفسیر دوح المعانی، ج ۲، ص ۲۵٪ تفسیر دوح المعانی، ج ۲، ص ۲۵٪

سعی کی ابتداصفاہے کی جائے یہی سنت ہے۔

(جامع احكام القرآن ازقرطبي، ج٢، ص١٨٣. تفسيرات احمديه، ص٢٢،

طواف سے فارغ ہونے اور دورکعت نقل مقام ابراہیم کے قریب ادا کرنے کے بعد حجراسود کا متلام کرنے کے بعد سعی

کوشروع کرے، تعی کی ابتدا کے لئے صفایر آئے وہاں بیت اللہ کی طرف منہ کر کے دعا مائے آئی دیر دعا مانگنا مسنون ہے جتنی دریمیں ہیں آیات کی تلاوت ہو سکےاب مروہ کی جانب چلے، جب وادی میں پہنچےتو ہلکی رفتار سے مردوں

کے لئے دوڑ ناسنت ہے، ..... (یا درہے آج کل دادی کوہموار کر کے دونوں جانب سپزستونوں کے نشان لگادیے گئے ہیں )

.....وادی سے گذر کر پھر آ ہتہ حال طے، یہاں تک کہ مروہ آ جائے،مروہ پر بھی بیت اللہ کی ست رخ کر کے ہاتھ

پھیلا کر دعا مائگے ، دعا کے بعد صفا کی جانب چل پڑے، وادی میں ( دوسزستونوں کے درمیان) ہلکی رفتار ہے دوڑ کر

گذرے، یہ سعی صرف مردوں کے لئے ہے عورتوں کو دوڑیا جائز نہیں، وادی سے یارصفا تک آ ہتہ چل کر جائے ،صفا یر پہنچ کر بیت اللّٰہ کی طرف منہ کر کے دعامائگے ،اس طرح صفااور مروہ کے درمیان سات چکرلگائے۔

یا در ہے صفا سے مروہ تک ایک چکر ہے ادر مروہ سے صفا تک دوسرا چکر ہے،سات چکروں کوصفا سے شروع کرے اور

مروہ پرحتم کر ہے۔ (تقسيرات احمديه ازملاجيون ،ص٢٠ تقسير مظهري،ج ا،ص ٢٤١)

سعی کے دوران اپنے فقر وذلت،قلب وقالب کی ہدایت،اصلاحِ احوال اورمغفرت کی دعا کیں کرتارہے،صراط منتقیم پراستقامت اور نقائص کو دورکرنے کی طرف متوجہ رہے ،اس کے سامنے سیدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا کی فروتنی ،عاجزی اور

انکساری ملحوظ رہے،ا بنی نیت کو درست رکھے (تفسير ابن كثير،ج١،ص٢٠٠)

سعی علامات دین سے ہاہے معمولی نہ جانے۔ (تقسير كبير ،ج ١٠٥٥) تقسيرروح المعانى،ج ١٠٥٥)

صفا ومروہ کے درمیان سعی فی نفسہ عبادت تامنہیں بلکہ طواف کے تابع ہے، طواف کے اتباع میں سعی عبادت ہوگی لہذاطواف کئے بغیرسعی کرناعبث ہے۔ (تفسیر کبیر ،ج ۱۲۸س۱۲۸)

وقوف عرفه فرض ہے میکی کے تالیح نہیں ،البتة اس کے لئے دوشرطیں ہیں:

احرام اوروقت (یوم عرفه، بعدز وال تامغرب) ای طرح طواف زیارت بھی کسی کے تابع نہیں۔ (احكام القرآن از جصاص، ج ١، ص ٩٨)

احكام القرآن

طواف بیت اللّٰداورسعی بین الصفاوالمروه قربت (عبادت) ہیں اور دین کی علامات ہیں،لہٰذاد عا کی قبولیت کامحل ہیں

(احكام القرآن از جصاص، ج ١، ص٩٨)

بطن وادی میں سعی (دوڑنا)مسنون ہے اسی طرح طواف بیت اللّٰہ میں رمل مسنون ہے۔رمل اس طواف میں مسنون

ے کہ جس کے بعد سعی ہے۔ (احكام القرآن از جصاص،ج١،ص٩٨)

آج کل دادی کی گہرائی کو پاٹ کردوسنرستون بطورنشان دونوں جانب قائم کردیئے گئے ہیں۔

جس طرح رمل میں اظہار قوت اور شوکت کرنا سنت ہے اس طرح دوستونوں کے درمیان دوڑ کر اظہار قوت وشوکت کرنا

(احكام القرآن ازجصاص،ج١،ص٩٩)

سعی سوار ہو کر کرنا خلاف سنت ہے،صرف معذور کے لئے سوار ہونا جائز ہے،اگر چہ حضور ملیہ السلوۃ البلام نے سوار ہو کر

سعی فر مائی،آپ کا بیغل تعلیم مناسک کے لئے تھا۔ (احكام القرآن ازجصاص،ج١،ص٩٩)

مقربان بارگاہ الٰہی اورمحبوبان در بارخداوندی دار دنیا میں مختلف مشکلات سے دوحیار ہوں گے، ان کے امتحانات ہوں گے،صبراوردعاہےان کی پیمشکلات آسان کر دی جاتی ہیں،ان صابرین کے یہی افعال مکلفین کے لئے قیامت تک عبادت بنادیئے جاتے ہیں،ان کے آٹارجمیع خلائق کے لئے اسوہ حسنہوتے ہیں،جبیبا کہ حفزت ہاجرہ رضی اللہ عنہا

اوران کے صغرالی بیٹے حضرت اساعیل ذی اللہ علیہ السلام کواور حضرت ابرا ہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو مختلف امتحانوں ہے آز مایا گیا، یانی کی تلاش میں وہ صفاومروہ کے درمیان دوڑیں،حضرت ابراہیم خلیل الشعلیہ السلام نے بیٹے کی قربانی پیش کی بیٹے کی قربانی پیش کرنے میں شیطان کے وسوسوں کو پھر مار کر دور ہٹایا۔صبر اور دعاؤں سے ان آ زمائشوں میں پورے

اترے،رب کریم نے ان کے آٹار کو قیامت تک دین اور عبادت کے نثان بنادیے۔ (تفسير كبيرازامام فخوالدين بن ضياء الدين رازي، ج٣،ص١٤٨)

معظم مقامات اورمزارات اولیاءالله پراگرکوئی برائی آ جائے تو اس برائی کو دور کرو،معظم مقامات اور مزارات ومساجد کی حاضری ترک نه کرو،جبیبا که بتول کے باعث صفا اور مروہ کا طواف ناروا نہ ہوا، برائی کوختم کرنا اورمعظم مقام کی تعظیم جاری رکھنا منشاءِ شریعت ہے۔

کفار کی ہرتشبیہ نا جائز نہیں ،ان کے برے کام میں نیت نقل کے ساتھ فعل برا ہو گا،مثلاً داڑھی رکھنا شرعاً مسنون ہے،اگر کا فربھی داڑھی رکھیں تو مسلمانوں کو داڑھی رکھناممنوع نہ ہوگا،اگر چیاں میں کفار ہے تشبیہ ہے۔

تفل کام کرنے والاتواب یا تاہے۔ الله تعالی شاکر بندوں کے شکر کی جزاء دیتاہے،ان کے لیل اعمال کی کثیر جزاء دیتاہے،اس کا شاکر نام ای وجہ ہے ہے

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

**ተተ** 

marfat.com

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1

 $(17)_{-}$ 



﴿ بِسُمِ اللهِ الرُّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴾

يْآيُّهَاالَّذِيْنَ امْنُو اكُلُوامِنُ طَيِّبَتِ مَا رَزَقُنكُمْ وَاشْكُرُو الِلَّهِ إِنْ كُنْتُمُ إِيَّاهُ تُغُبُٰدُوْ نَ ۞

اے ایمان والو! کھاؤہماری دی ہوئی ستھری چیزیں اور اللّٰد کا احسان مانو اگرتم ای کو يوجة ہو۔ (سورة البقره آيت ١٤٢)

: طَیّبُ ہے بناہے،جس کے معنی میں عمدگی ، یا کیزگی ،وہ شی جس کوحواس اور دل جا ہے۔

مدینه منوره کو''طیبه''اس لئے کہتے ہیں کہ وہ جگہ کفر کی گند گیوں ، دبائی بیار بوں ، جسمانی بلاؤں سے پاک ہےاور دجال

كردا خليك عبدالعق معدث دهلوى (م ١٩٥٢) كردا خليك ديارالمعبوب ازعلامه شيخ عبدالعق معدث دهلوى (م ١٩٥١)

شرع میں وہ کھاناطیب ہے جس کا کھانا جا کڑ ہے،وہ انسان طیب ہے جوجہل بنتی اور قتیجے اعمال کی نجاستوں سے پا کہ 

مومن اعمال ہے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ ای مناسبت سے مدینہ منورہ کی ایک قتم کی مجورکو طلب کہاجاتا ہے۔

(المفردات في غريب القرآن ازامام اللغة علامه حسين بن محمدالمفضل الملقب بالراغب اصفهاني (م ٢٠٥٠) ص ٥٠

**رَزَ قَمْنُكُمُ ''؛ رِ**زَ قُ سے بناہے **رزُق** كامعنى ہے باقى رہے والاعطيه، خواہ دنیوى ہو یا دینى بھى نصيب اور حصه كو بھی رز ق کہتے ہیں ، ہرغذا جو پیٹ میں پہنچتی ہےاور اس سے بھوک مٹاناممکن ہو،رز ق کہلاتی ہے،اس کااطلاق غذا،

مال علم، جاہ ،سلطنت ہنمت، ماکول ،مشروب،ملبوس،ز مین کی پیداوار، فیضان وغیرہ پر بھی ہوتا ہے۔

(المفردات في غريب القرآن ازامام اللغة علامه حسين بن محمدالمفضل الملقب بالراغب اصفهاني(م ٥٥٠٢) ص ١٩٢٠ ہمارے عطیات میں ہے وہ چیزیں کھاؤ جوحلال پا کیزہ بھی ہوں،اور جو چیزیں حلال پا کیزہ نہیں انہیں استعال میں نہلاؤ

واشكر والله : الله كانعمون كاشكرادا كرو

### مسائل شرعیه:

بعض غذا ئیں حلال ہیں بعض حرام ،بعض مکروہ ،ایسے ہی کھا نامجھی فرض ہوتا ہے بمبھی واجب ،کبھی مستنب ،کبھی مکر وہ اور مجھی حرام ،اتنا کھانا کہ جان نے جائے فرض ہے ،مہمان کی خاطریا عبادت میں تقویت حاصل کرنے کے لئے کھانا

متحب ،ایسے ہی روز ہ بنوافل اورتعلیم دین کے لئے مقوی غذائیں کھانامتحب، پیٹ ہے زیادہ کھانا مکروہ،حرام

غذاؤں کا کھانا حرام ہے سنت میہ ہے کہ تہائی پیٹ غذا سے بھرے، تہائی پانی سے بھرے اور تہائی پیٹ سانس کے لئے

(تفسیرات احمدیه معه حاشیه ازعلامه احمدجیون جونپوری (م ۱۱۳۵ه) ،ص۳۳ مطبوعه مکتبه حقانیه پشاور انوار التنزيل واسرار التاويل المعروف به تفسير بيضاوي ازقاضي ابوالخير عبدالله بيضاوي (م ٢٨٥٥م)، ص١٢٣

لباب التاويل في معاني التنزيل المعروف به تفسير خازن ازعلامه على بن محمد خازن شافعي ، ج ١ ، ص ١ ١ ١ مسلمان کو چاہئیے کہایئے حال میں اعتدال رکھے، نہ تولذیڈ نعمتوں سے کمہل اجتناب کرے نہ تمام نعمتوں کو ہیٹ میں

بھر لے بلکہ نعمتوں کا بعض حصہ استعمال کرے۔

حرام بھی خدا کا رزق ہے،خزیر ،سود،رشوت وغیرہ حرام چیزوں کا کھانے والا خدا کارزق کھا تاہے، چونکہ وہ بے

اجازت کھاتا ہاورممنوع اشیاء استعال کرتا ہے لہذا گنا ہگار ہے، اس کے عطیات اللی میں حلال کھانے کا حکم دیا۔

(تفسيرات احمديه ازعلامه احمدجيون جونهوري ، ص ٢٣٠ قسيرروح المعاني علامه سيدمحمو د آلوسي ، ج ١ ، ص ١ ١

(تفسیرات احمدیه معه حاشیه ازعلامه احمدجیون جونپوری (م ۱۱۳۵ه) ،ص۳۳،مطبوعه مکتبه حقانیه پشاور

انوار التتزيل واسوار التاويل المعروف به تفسيربيضاوي ازقاضي ابوالخيرعبدالله بن عمر بيضاوي شيرازي (م 1400ع)، ٢٢٠٠ تفسيرروح المعاني ازابوالفضل علامه سيدمحمو د آلوسي رحمه الله تعالى ،ج٢،ص ٣١ مطبوعه مكتبه امداديه ملتان

مومن کی غذا ہشروب،لباس بلکہ ہردنیوی کام بہنیت رضائے الہی عبادت ہے۔

رزّاق حقیقی رب تعالی ہے،خواہ وہ کسی ذر بعیہ سے رزق دے، تجارت، زراعت، صناعت، ملازمت، حرفت وغیرہ اس کی عطا کے ذریعے میں ،لہذا حقیقی شکررب تعالی کا جاہیے اور ظاہری شکر مخلوق کا بھی۔

حضورا کرم سیدالمرسلین وسیدالشا کرین ﷺ فرماتے ہیں کہ .....

''جس نے بندوں کاشکرادانہ کیا اس نے رب کاشکرادانہ کیا''۔

ترمذي عن ابي هريرة بحواله جامع صغير، ج٢، ص ای طرح این محسنوں،اسا تذہ ،والدین،مرشدان طریقت کاشکرادا کرنالازی ہے۔

بہترین کمائی جہاد ہے، پھرتجارت، پھر زراعت، پھر ہنریعنی صنعت وحرفت، پیشوں میں بھی ترتیب ہے ، بعض

بعض سے اعلی ہیں،جن پیشوں ہے دین و دنیا کی بقاہے وہ دوسروں سے افضل ہیں،جیسے کتابت کہ اس ہے قر آن

وحدیث اور سارے علوم دینیہ کی بقاہے، پھروہ کہ جس ہےانسانی بقاممکن ہوجیسے آئے کی بیبائی ،حیاول وغیرہ کی صافر

کرائی، پھر روئی دھنیا، کا تنا، کپڑ ابنیا کہاس ہے ستر پوشی ہوتی ہے، پھر کپڑ اسینا کہاس ہے بھی یہی ستر یوثی کا کام لیر جاتا ہے، پھر روثنی کا سامان بنانا کہ اس ہے زندگی کی سہولت کے لئے روثنی حاصل کی جاتی ہے، پھر معماری،اینٹ

سازی، چونا کی تیاری که اس ہے آبادی ممکن اور آ سان ہے،رہی زرگری، فقاشی ، کارچو بی ،حلوہ سازی ،عطر کا سامان بنانا، یہ پیشے نہ ناجا ئز ہیں اور نہ کو کی ان کا خاص درجہ، کیونکہ بیصرف زینت کے لئے ہیں،مضراور بےمروتی کے پیشے

جیسے نلہ رو کنا،مردہ کاغنسل اور کفن سینے کا پیشہ،دلالی اور وکالت وغیرہ مکروہ ہیں، ہاں بوقت ضرورت ان میں حرج

نہیں ،بشرطیکہ حرام با تو ں سے بیچے۔علائے متقد مین نے امامت ،اذ ان ،خدمت مبحد ،ملم دین کی تعلیم پراجرت لینے کومکروہ فرمایا ہے، دینی ضرورتوں اور حالات حاضرہ کی دین سے بے رغبتی دیکھ کرمتاً خرین علماء نے اسے بلا

کراہیت جائز بتایا ہے،مگرجس کواللہ تعالی دینوی وسعت دےاوروہ ان کی اجرت ہے بیجے تو افضل ہے فی سبیل اللہ

پیضدمت انجام دے۔ناجا ئزیشے حرام ہیں جیسے ناچنا گانا،شکرے وغیرہ سے کھیلنا،جھوٹی گواہی دینا۔ فتح العزيز المعروف به تفسيرعزيزي از علامه شاه عبدالعزيز محدث دهلوي (م

تمام اشیاء یں اصل حکم اباحت کا ہے، جب حرمت کا کوئی حکم کسی خاص شیّ کے لئے وارد ہوگا صرف وہی شیّ حرام ہوگی، ہاتی سب حلال اور میاح ہیں۔ (تفسيرات احمديه ازعلامه شيخ احمدجيون جونبوري ، ص ٣٣ جامع احكام القرآن ازعلامه قرطبي، ج٢، ص

\*\*\*



﴿ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ﴾

إنَّـ مَاحَرَّ مَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحُمَ الْخِنُزِيْرِوَمَآأُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ فَمَنِ اضُطُرَّ غَيُرَ بَاغٍ وَّلَاعَادٍ فَلَآ اِثُمَ عَلَيُهِ ۚ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيُمٌ 🏠 اس نے یہ بی تم پرحرام کئے ہیں مرداراورخون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جوغیر

خدا کانام لے کرذنج کیا گیا، توجونا جارہوں نہ یوں کہ خواہش سے کھائے اور نہ یوں کہ ضرورت ہے آ گے بڑھے تو اس برگناہ نہیں ، بیشک اللہ بخشنے والامہر بان ہے

انــــــــــاحفرکے لئے آتا ہے بہاں حفراضا فی ہے، یعنی اے مشرکو! جسے تم حرام تبحیحتے ہووہ حرام نہیں، تمہارے حرام کہددینے سے کوئی شی حرام نہیں ہوتی ،اللہ نے اشیاء کوحلال پیدا فر مایا ہے حرام صرف یہ چیزیں ہیں جن

کا بیان اس آیت میں ہے، بعض حرام اشیاء کا بیان اس آیت میں ہے؛ بعض دوسری اشیاء کا بیان دوسری آیت میں ہے. حُرَّمَتُ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحُمُ الْجِنْزِيُر وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِهِ وَالْمُنْحَنِقَةُ وَالْمَوْقُوْدَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ

وَالنَّطِيُحَةُ وَمَا اَكُلَ السَّبُعُ إِلَّا مَاذَكَّيْتُمُ وَمَاذُبِحَ عَلَى النَّصُبِ وَانُ تَسْتَقُسِمُوابالُآزُلَامِ وَذَلِكُمُ فِسُقّ 

عَلَيْكُمُ بِعُمَتِيُ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسُلامَ دِيْنًا ء فَمَن اضُطُرَّ فِيُ مَخْمَسَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِٓإِثْمِ فَإِنَّ

(سورة المائدة آيت) اللهُ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ٦٠

تم پر حرام ہے مردارادرخون اور سور کا گوشت اور وہ جس کے ذبح میں غیر خدا کا نام یکارا گیا ہواور وہ جو گلا گھو نٹنے ہے مرے اور بے دھار کی چیز سے مارا ہوااور جو گر کر مرااور جھے کسی جانور نے سینگ مارااور جھے کوئی درندہ کھا

گیا مگرجنہیں تم ذبح کرلو، اور جوکسی تھان پر ذبح کیا گیا اور یا نسے ڈال کر باٹٹا کرنا یہ گناہ کا کام ہے آج تمہارے

دین کی طرف سے کا فروں کی آس ٹوٹ گنی توان سے نیدڈ رواور مجھ سے ڈروآج میں نے تمہار ۔ لئے تمہارا دین ممل کردیااورتم پراپی نعت پوری کردی اورتهارے لئے دین اسلام کو پیند کیا تو جو بھوک پیاس کی شدت

میں ناحیار ہو یوں کہ گناہ کی طرف نہ جھکے تو ہے شک اللہ بخشنے والامہر بان ہے۔ ر تفسیر مطهری از قاضی ثناء الله پانی پتی ، ج ۱ ، ص ۲۹۰ تفسیر روح المعانی، ج۲۰ ص ۲۳ تفسیر ات احمدیه، ص ۲۹)

يجهاشياء كوحديث ميں حرام بتايا گيا۔

ال حفر کا پیمعنی بھی لیا گیا کہتم نے اپنے او پر بہت می چیزیں حرام کر لی تھی جن کی وجہ ہے تم پر نگی تھی ہم نے وہ بَعَلی تم

ے دور کردی ہے، صرف بیند کورہ اشیاء حرام بیں باقی میں رخصت ہے۔ (تفسیر دوح المعانی، ج ۲، ص ۲۲)

**المبينية** '': موت سے بناہے، اصطلاح شرع میں مینہ وہ جانور ہے جو قابل ذیح ہومگر بغیر ذیح شر**عی** اس کی

کے ۔ (تفسیر ات احمدید، ص ۳۸ تفسیر مظهری، ج ۱، ص ۲۹۰ تفسیر کبیر ازامام رازی، ج۵، ص ۱۱) رجامع احکام القرآن از قرطبی، ج ۲، ص ۱۲ مفردات، ص ۵۲ احکام القرآن از ابن العربی، ج ۱، ص ۵۲ م

لغت میں قوت حیوانیہ کا زوال اور روح کا جسد سے جدا ہونا موت ہے، اس کے مختلف انواع ہیں ۔ (مفردات ہی ےے» )

**وَ اللَّهُ مِن**: حرام اشیاء میں ہے اس آیت میں دم (خون) کا ذکر ہے مگر سورہ انعام میں اے'' منسفُوٰ حاً" کی شرط ہے

مقید کیا گیا، لینی بہتا ہوا خون ،اجماع امت اس پر داقع ہے کہ بہتا ہوا خون حرام ہے ادر جوخون گوشت سے ملاہوہ حرام ہیں \_

(جامع احكام القرآن از قوطبي، ج٢، ص٢٢. تفسيرات احمديه ازملاجيون ،ص٣٣ تفسير كبير ،ج٥،ص٢١)

وَمَا اهلَ بِهِ لَغَيْرِ الله: اوروه جانورجوغيرخدا كانام كرون كيا كيا-

أهِل ": المال سے بنائے جس كامعنى ہے بہلى يا دوسرى رات كا جاند ، بلكة تيسرى رات كے جاند كو بھى ہلال كہتے ہيں۔ رصراح، از ابو الفضل محمدبن عمربن خالد 'ص ٢ ٣٥٦ مفردات أما راغب اصفهاني ،ص٣٥٥ مصباح اللغات،ص ٩٩٩

اهسلال اور استهسلال كامعنى ہے جاند د كھانا، چونكه اس وقت شور مچتا ہے كہ جاناندوہ ہے اى مناسبت سے ہم

پکارنے والے کواہلال اور استہلال کہہ دیتے ہیں۔ بیچ کے چیخے چلانے کواستہلال اوراحرام باندھتے وقت تلبیہ بلند کرنے کواہلال کہتے ہیں۔ عرف اورشرع میں اہلال سے مراد ذیج کے وقت کی آ واز کواہلال کہتے ہیں، یہی معنی آیت

ہے مراد ہیں۔

(مفردات امام راغب اصفهاني، ص ۵۴۳ صواح، ص ۳۵۲ مصباح اللغات، ص ۹۹۹ تفسير روح المعاني. ح۲، ص ۲۳ تفسيسرات احمديه ارشيخ احمدمعروف به ملاجيون، ص ٣٠٠ تفسير كبير از دازى، ج٥٠ص ١٢ . تفسير مطهرى، ح٢٠ص ٢٩٠

حساميع احسكسام السقر أن از قرطبي ج٢٠ ص ٢٢٣ احكاد القرآن أز شَبير احمد عشماني ديو بسدى ج ١٠٠١ ا احكام القرآن از حصاص، ج ١٠٥ م ١٢٥ . تفسير ابن كثير، ج ١٠٥ م ٢ تفسير بيضاوي، ص ١٢٣ تفسير حازن، ح ١٠٥ س

تفسيسر مدارك، ج ١، ص ١١٢ فتح السرح مان (تسرجمه قرآن) از شاه ولي الله دهلوي، ٢١ نفسير حسيسي، ص ٢١ تفسير جلالين ارعلامه حافظ جلال الدين سيوطى وعلامه جلال الدين محلى ،ص ٨٨. تفسير صاوى حاشيه حلالين، - ١ ،ص ٨٨

مختصر تفسير طبري، ج ١، ص ٥٥. تفسير فتح المنان المشهورية تفسير حقاني ازعلامه عبدالحق حقابي دهلوي ٢٠. ص ٢٠ 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+ ++++++++++++++++

گویاجمہور مفسرین کااس پراجماع ہے' وَمَاأُهِلَ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ "عَهماد بوقت ذِج آواز بلند كرنا ہے۔ " ته مدر منس

ایبا ہی قرآن مجید میں دوسرے مقامات .....

لِائم فاِنَ اللهَ غَفُورٌ رَحَيْمٌ مُنَ المُعَالَقُورٌ وَحَيْمٌ مُنَ المُعَالَقُورٌ وَحَيْمٌ مُنَ اللهَ غَلُور تم پرحرام ہے مرداراورخون اور سور کا گوشت اور وہ جس کے ذبح میں غیر خدا کا نام پکارا گیا ہواور وہ جو گلا گھو نٹنے ہے مرے اور بے دھار کی چیز سے مارا ہوا اور جو گر کر مرا اور جھے کسی جانو رنے سینگ مارا اور جھے کوئی درندہ کھا

گیا مگرجنہیں تم ذرج کرلو، اور جو کسی تھان پر ذرج کیا گیا اور پانسے ڈال کر باٹٹا کرنا یہ گناہ کا کام ہے آج تمہار ا دین کی طرف سے کافروں کی آس ٹوٹ گئی تو ان سے نہ ڈرواور مجھ سے ڈروآج میں نے تمہار سے لئے تمہار ا دین مکمل کردیا اور تم پراین نعمت یوری کردی اور تمہار ہے لئے دین اسلام کو پہند کیا تو جو بھوک پیاس کی شدت

میں نا چار ہو یوں کہ گناہ کی طرف نہ جھکے تو بے شک اللہ بخشنے والامہر بان ہے۔ م

(٢) قُلُ لَا آجِدُفِى مَآأُوحِى إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِم يَّطُعَمُهُ إِلَّا اَن يَكُوْنَ مَيْتَةً اَوْدَمًا مَسُفُوحًا اَوْلَمُ اللهِ عِلَى طَاعِم يَّطُعُمُ اللهِ اللهِ عَلَى طَاعِم يَّطُعُمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عِلَى اللهِ عِلَى اللهِ عَلَى اللهُ عِلَى اللهُ عِلَى اللهُ عِلَى اللهُ عِلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

غفوز رَحینم شم میں جومیری طرف وحی ہوئی کسی کھانے والے پرکوئی کھانا حرام مگرید کیمر دارہویا رگوں تم فرماؤیس بیاتا اس میں جومیری طرف وحی ہوئی کسی کھانے والے پرکوئی کھانا حرام مگرید کیمر دارہویا رگوں

کا بہتا ہوا خون یابد جانور کا گوشت وہ نجاست ہے یاوہ بے حکمی کا جانور جس کے ذبح میں غیر خدا کا نام پکارا گیا تو جونا چار ہوانہ یوں کہ آین خواہش کرے اور نہ یوں کہ ضرورت سے بڑھے تو بے شک اللہ بخشے والامہر بان ہے۔

(٣) اِنَّـمَاحَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحُمَ الْجِنْزِيُرِوَمَآأُهِلَّ لِغَيُرِاللهِ بِهِ عَمَنِ اضْطُرَّ غيُر بَاغٍ

وَّ لاعَادِ فَإِنَّ الله عَفُورٌ رَّحيُمٌ ٦٨ ﴿

تم پریمی حرام کیا ہے مرداراورخون اورسور کا گوشت اور وہ جس کے ذبح کرتے وقت غیر خدا کا نام پکارا گیا پھر جو لا جار ہونہ خواہش کرتا نہ حد ہے بڑھتا تو میثک اللہ بخشنے والامہر بان ہے۔

میں بوقت ذبح آواز بلند کرنامراد ہے، مطلق آواز بلند کرنایا نامز دکرنامرانین،

69

بوقت ذیج الله کے سواکسی اور کا نام مثلاً بت وغیرہ کا نام لیا گیا ہوتو وہ جانور حلال نہیں ۔

. (تفصيل ردالمحتار جلد دوم،ص۳۰۴ ومابعد ميں ملاحظه فرمانيں

اس ز مانه میں بعض نام نہادمفسرین نے اس کا ترجمہ کیا''وہ جانور جوغیر خدا کے نام پر نامز دکیا گیا ہو'' بیترجمہ فسرین ئرام کی تفییر کےخلاف اور عقلا وشرعا غلط ہے۔اگر بوقت ذبح کی شرط کوحذف کردیا جائے قربانی کے جانور، مقیقہ

اورصدقہ وغیرہ جانورسب حرام کھہریں گے جوشریعت پرافتراء ہے۔

صطر ": ضو سے بناہے جس کامعنی ہے تکی ،اضطرار بنگی میں پیس جانا۔

(المفردات في غريب القرآن ازامام اللغة علامه حسين بن محمدالمفضل الملقب بالراغب اصفهاني (م ٢<u>٠٥٥) ص ٢</u>٩٣ ضرروہ الم ہےجس کے مقابلے میں کوئی نفع نہ ہو۔

راحكام القر أن ارعلامه ابوبكر محمدبن عبدالله المعروف بابن العربي مالكي رحمة الله تعالى عليه ٢٠٠١، ٢٠٠ اضطرار شرعی کی چندصور تیں ہیں:

- بھوک اور پیاس سے جان نکل رہی ہوکوئی حلال چیزموجود نہ ہو\_
- مس کسی کوحرام کھانے پرمجبور کردیا گیا کہ اگر حرام نہ کھائے توانے آل کردیا جائے گا۔

ان صورتول میں حرام اشیاء کی حرمت اس کے حق میں اٹھالی جاتی ہے، اس کا کھانا جائز ہوجاتا ہے۔ (تفسیرات احمدید، ص۳۵، احکام القرآن از جصاص، ج۱، ص۲۱ ومابعد

غير باغ ولاعاد": باغبي بغي سيناع جس كامعنى عنوابش،مياندروى سيره والخي كاطلب،اكر

بَغَاوَة ہے ہوتَواں کامعنی ہے زیادتی کرنا ، الم کرنا ، دونوں معنی یہاں درست ہیں ، یعنی اضطرار کی حالت

میں حرام چیز وں کولذت اورخواہش ہے نہ کھائے یا بھوک مٹائے اس ہے زیادہ نہ کھائے۔

تفسيرات احمديه، ص٣٥. احكام القرآن از جصاص، ج١، ص ١٢٩

عَدُو ع بنام جس كامعنى بزيادتى ، صدي برهنا-

(المفردات في غريب القرآن ازامام اللغة علامه حسين بن محمدالمفضل الملقب بالراغب اصفهاني (م ٢٠٥٠) ص٥٥٣

## مسائل شرعیه:

وہ حلال جانور جسے بطور شرعی ذکح نہ کیا جائے اور مرجائے ،خواہ خود بخو دمر جائے یا شرعی ذکے سے نہ مراہو بلکہ غیر شرعی

طور پر ذبح ہوا ہو جیسے بتوں کے نام پر ذبح شدہ جانور، یا ذبح شرعی سیج طور واقع نہ ہو جیسے حلقوم نہ کا ٹا گیا، یا حلقوم ( اہل کتاب کے ملاوہ )مشرک نے کا ٹا ہو، یا پہاڑ ،ورخت ، دیوار وغیرہ او نچی جگہ ہے گر کر مرا ہو، یا اے درندہ نے بچاڑ

کھایا، یااس کا گلاگھونٹ کر ماراہو،ان سب صورتوں میں وہ جانو رمر دارکہلا تا ہےاس کا کھانا حرام ہے۔

ارشادر بائی ہے:

مَ ٱلْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِيْنَ كَفَرُو امنُ دِيْنِكُمُ فَلاتَخْشَوُهُمُ وَانْحَشُونِ مَ ٱلْيَوُمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمُ دِيْنَكُمُ واتْمَمْتُ عَلَيْكُمُ نَعْمَتِي ورضيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا مَ فَمَنِ اضْطَرَّ فِي مَنْحَيَنَيَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِف لَاثْمَ فَانَّ عَلَيْكُمُ نَعْمَتِي ورضيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا مَ فَصَنِ اضْطَرَّ فِي مَنْحَيَنَيَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِف لَاثْمَ فَانَ

عليات م تعقبي و رضيت نحم الإسلام بيانا المقلمين اصطور فِي منجياته عير متجانه الله عَفُورٌ رَّحِيمٌ ٨٠٠

تم پر حرام ہے مرداراورخون اور سور کا گوشت اور وہ جس کے ذبح میں غیر خدا کا نام پکارا گیا ہواور وہ جو گلا گھو نٹنے

ہے مرے اور بے دھار کی چیز سے مارا ہوااور جو گر کر مرااور جھے کسی جانور نے نسینگ مارااور جھے کوئی درندہ کھا

گیا مگر جنہیں تم ذیج کرلو،اور جو کسی تھان پر ذیج کیا گیا اور پانسے ڈال کر بانٹا کرنا یہ گناہ کا کام ہے آج تمہار دین کی طرف سے کا فروں کی آس ٹوٹ گئی توان سے نیڈرواور مجھ سے ڈروآج میں نے نہارے لئے تمہارا

دین مکمل کردیااورتم پراپی نعمت پوری کردی اورتمهارے لئے دین اسلام کو پیند کیا تو جوبھوک پیاس کی شدت میں ناچار ہو یوں کہ گناہ کی طرف نہ جھکے تو بے شک اللہ بخشنے والامہر بان ہے۔

نیزارشار بانی ہے:

قُلُ لا آجِدُفِي مَآأُو حِي إِلَى مُحرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَّطُنَيْمَةٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْنَةً أَوْدَمًا مَّسُفُو حَااوْلَحْمَ جِنُولِيْرٍ

فَانَّهُ رِجُسٌ اوْفِسُقَااُهِلَّ لغيُر اللهِبِهِ جِ فَمَنِ اضُّطُرَّ غَيُرَبَا غٍ وَّلاعَادٍ فَاِنَّ رَبَّكَ غَفُوُرٌرَّحِيْمٌ ٦⁄٢ ﴿

(سوره انعام آیت ۴۵۰

تم فرماؤ میں نہیں یا تااس میں جومیری طرف وحی ہوئی کسی کھانے والے پرکوئی کھانا حرام مگریہ کہ مردار ہویار گوں کا بہتا ہواخون یا بدجانور کا گوشت وہ نجاست ہے یاوہ بے حکمی کا جانور جس کے ذبح میں غیر خدا کا نام پکارا گیا تو

جونا چار ہوا نہ یوں کہ آپ خواہش کرےاور نہ یوں کہ ضرورت ہے ہو <u>ھے تو</u> بےشک اللّٰہ پخشنے والا مہر ہان ہے۔ محمد مصدرین

نیز ارشادر بانی ہے:

انَّـماحرَمَ عليُكُمُ المينَة والدَّم وَلحُم الْخِنْزِيْرِومَآأُهِلَّ لِغَيْرِاللهِ بِهِ عَفَمَنِ اضُطُرَّ غَيْرَ باغ وَلاعادِ فَإِنَّ

الله عَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴾ ملا مرداراورخون اورسور كا گوشت اوروہ جس كے ذبح كرتے وقت غير خدا كانام يكارا كيا پھر جو

ا ا چار ہونہ خواہش کرتا نہ حدے بڑھتا تو بیشک اللہ بخشے والامہر بان ہے۔

٢) ذ كاة شرقي جس علال جانور كا كوشت كها ناحلال بوجائه السيخ ياذ بح كمتع بير.

rfat c

احكام القرآن (۱) اختیاری ذکاۃ شرعی دوسم پرے: (ر) غیراختیاری (<sup>(</sup>) ز کا ة اختياري کی دوشميں ہيں ، ذ<sup>رخ</sup> اورنجر\_ (ب) نکاۃ غیراختیاری پہ ہے جانور کے بدن میں کسی جگہ نیز ہ یا تیروغیرہ جھونک لرخون نکال دیا جائے یا شکاری جانور کے ذریعے اسے شکار کیا جائے ،اس سے مخصوص صورتوں میں جانور حلال ہوتا ہے۔ حلق کے آخری حصہ میں نیز ہ وغیرہ جھونک کررگیں کا ٹنانح کہلا تا ہے،اور ذیج اختیاری میں علق اورسینہ کے بالا کی حصہ میں چاررگیس اللہ کے نام پر کا ثناذ کے شرعی ہے، حلقوم (سانس ک مالی) مری (جس نالی ہے کھانااتر تا ہے )ان دونوں کےاطراف میں دور گیں اور میں جن میں خون کی روانی ہوتی ہےان کوورجین کہتے ہیں۔ ابوداؤ د، تر مذی ، نسائی میں حضور اکرم ﷺ کاارشاد ہے: ''ذكاة ( ذبح شرع ) علق اورابه كے درمیان ہے'۔ (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع مولفه امام علاؤ الدين ابي بكر بن مسعود كاساني(متوفي ٥٥٨٧) جلد٥.صفحه ٢ ومابعد در محتار معه ردالمحتار جلده، ص ۲۹۳ فناوی قاضی خان، ج ۲، ص ۳۴۲ تفسیر مطهری، ح ۲، ص ۳۵۷ ( احكام القرآن از جصاص، ج ١، ص ١١،١١٠ ذَ يَ كَرَيّ وقت بسم اللّه كيماته غير خدا كانام بهي ليا،اس كي دوصورتين بين \_ ا كرغير خدا كانام بغير عطف ذكركيا مثلًا يول كها: "بسُم اللَّه مُصحَمَّد رَّسُول اللَّهِ"؛ يا .... 'بسم اللَّهُمَّ نَقبُلُ من فُلان " ايماكرناكروه عِكرجانورحرام بين موكار اورا گرغیرخدا کانام عطف کے ماتھ ذکر کیا مثلاً: بیسم اللّٰہ واسم فیلان اس صورت میر جانورحرام ہوگا کہ بیجانورغیرخداکے نام پرذ بح ہوا۔ ذنح کی ایک تیسری صورت پہ ہے کہ ذن کے سے پہلے (مثلا جانور کولٹانے ہے پہلے )اس نے کسی کا نام لیایا ذنح کرنے کے بعد نام لیا تو اس میں حرج نہیں ،جس طرح قربانی اور عقیقہ میں دعا ئیں پڑھی جاتی ہیں اور قربانی میں ان لوگوں کے نام کئے جاتے ہیں جن کی طرف سے قربانی ہے اور حضور اقد س ﷺ اور حضرت سید ناابراہیم ملیہ اصلوۃ واللام کے نام بھی لئے جاتے ہیں،ایبا کرناجا ئز ہےاور ذبیحہ حلال ہے۔ ( هدایه آخرین کتاب الذّبائح(قلمي). در مختارمعه رد المحتار، ج۲،ص ۲۹ ومابعد، حاشيه طحطاوي على الدر المختار ، ج٥، ص ١٥٣. فتاوي قاضي خان، ج٣، ص٣٣٣. احكام القرآن ازجصاص، ج٢، ص ٢ - ٣٠٤، تفسيرات احمديه ازعلامه جيون، ص ٣٥،٣٣. البحر الرائق شرح كنز الدَّقائق از علامه زين الدين بن نجيم (م <u>٩٧٥ه)</u> ج٨،ص ٢٩ اومابعد. خود حضورا کرم ﷺ نے قربانی کرتے وقت اپنانام مبارک، اپنی اہل بیت کا،اوراپی امت کے غرباء کاذکر کیا۔ چنانچار شادموا: " بِسُمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَتَقَبَّلُ مِنْ مُحَمَّدٍ وَ الْ مُحَمَّدٍ وَ مِن أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ " الله كے نام پر ( ذبح كرتا ہوں ) اے اللہ اے مجھ محمد (ﷺ )،میری ال اور میری امت كی طرف ہے قبول فرما۔ (رواه مسلم عن عائشة بحواله مشكوة باب الاصحيه marfat.com

ایک اور حدیث میں یوں ارشاد ہوا: (معروف دعاما نکنے کے بعد آپ نے کہا)

" اللَّهُمَّ مِنْكُ ولَكَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَّأُمَّتِهِ بِسُمِ اللَّهِ وَاللَّهَ أَكُبَرُ ثُمَّ ذَبَحَ"

اے اللّٰہ بیر تجھ ہی ہے ہے اور تیرے لئے ہی ہے (مجھ ) محمد (میلاً اورمیری امت کی طرف سے قبول فر ما۔ (رواہ احمد وابو دانو دوابن ماجه والدارمی وفی **روایة لاحِمدِ وابی داؤ** دوالترمذی عن جابر بہحوالہ مشکو قباب الاضحیه)

ان احادیث طیبہ سے معلوم ہوا کہ ذرج سے پہلے جانور پراگر کسی عزیز یا بچے یا اولیاءاللہ کا نام لیا جائے اور کہا جائے یہ

فلال کی طرف سے قربانی ہے یا فلال بیچے کاعقیقہ ہے یا فلاں ولی اللّٰہ کی نذر ہےاور بوقت ذبح اللّٰہ کے نام پر ذبح کیا جائے تو جانور حلال ہے اس کا کھانا جائز ہے، بلکہ بعض فقہائے کرام تو فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ

مطلوب ب\_ ملاحظه بو: "لا باس به بل هو مطلوب" وحاشيه طحطاوي على الدر المختار، ج٥، ص١٥٧ مردارجانورکا گوشت بحس ہے اس پراجماع امت ہے۔ (حاشیہ تفسیرات احمدیہ، ص ۱۳)

حلال زندہ جانور ہے اگر کوئی عضو کاٹ لیا جائے تو وہ بھی حرام اور مردار میں شامل ہے۔

اس كے بارے ميں حضور اكرم علي كاار شاد نے: "مَاأْبِينَ مِنَ الْحَيِّ فَهُوَ مَيَّتٌ" (رواہ الترمذي وابو داؤد)

زندہ جانورے جوعضو جدا کرلیا گیا ہودہ مردار ہے۔

(تفسيرات احمديه، ص ٣٢، تفسير كبير، ج٥، ص ٢٠. تفسيرروح المعاني، ج٢، ص ١ ٣. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج٥، ص ٢ ٢. در مختار معه ردالمحتار، ج٢، ص ١ ٣١

مردار جانور کا چمڑااور کھال نجس ہےالبتہ دباغت سے کھال پاک ہوجائے گی ، دباغت کے بعد چمڑااور کھال سے تقع

لینا،استعال کرنا،اس کا بیچنا جا ئز ہے،اس پرنماز پڑھنا، بچھا کراس پر بیٹھنا جائز ہے،ماسواخنز ریاورآ دمی کی کھال کے، کہ خنزیر کی کھال اس کے بخس العین ہونے کی بنا پرحرام اور نجس ہےاور آ دمی کے احترام کی خاطراس کی جلد کوحرام کیا

حضور شارع مليه الصلوة والسلام في ارشا وفرمايا:

" دِبَاغُ ٱلْآدِيْمِ طَهُورُهُ" چیڑے کی دباغت ہی اس کی طہارت ہے۔

(رواه الامام احمدفي مسنده ومسلم عن ابن عباس وابوداؤ دعن سلمه بن المحبق والنسائي عن عائش

وابو يعلى في مسندة والطبراني عن ابي امامة وعن المغيرة، بحواله جامع صغير، ج٢، ص٠٢) ایک اور حدیث میں ہے:

> " دِباغ جُلُو دِالْمَيْتَةِ طُهُو رُهَا" مردارکے چیڑے کی دیاغت ہی ہےوہ یاک ہوجاتا ہے۔

(رواه الدارقطني عن زيد بن ثابت ،بحواله جامع صغير، ج٢،ص ١٠ ا کیے صدیث میں یوں الفاظ ہیں: " دِبَاغُ کُلِّ اِهَابِ طُهُوْرُهَا " ہر چرمے کی وباغت آس کی یا کیز کی ہے۔

(رواه الدار قطني عن ابن عباس ،بُحواله جَامع صغير، ج٢،ص ٢١. احكام القرآن از جصاص، ج١،ص١١٥

صدیث تی میں ہے: " اَیّمااهاب دُبغ فَقَدُطهُر " برمردار کا چراد باغت سے یاک بوجاتا ہے۔

( رواه الامام احمد والترمدي والبساني واس ماحد

م دار کے بالوں، اُون، سینگ، ہڈی، پٹھے، گھر وغیرہ سے انتفاع جائز ہے بشر طیکہ ان پر چکنا ہے نہ ہو۔

. (تفسیرات احمدیه، ص۳۳ احکام القرآن از جصّاص، چ۱، ص۱۲،۱۱۱ تفسیر کبیر، چ۵، ص۲۱ درمختار معه ردالمحتار، چ۲، ص۳۰۸. جامع احکام القرآن ازقرطبی، چ۲، ص۱۹ تفسیر مطهری، چ۱، ص۲۹

کڑی اور مچھلی ذبح کے بغیر بھی حلال ہیں ان کا کھانا جائز وحلال ہے،ای طرح تلی اور جگر بھی لھانا حلال ہے، مجھلی جو

ازخودمرکر تیرنے لگےاس کا کھانامکروہ ہے۔

... (تفسیرات احمدیه، ۳۳ مقلیم ۳۳ تفسیر کبیر، ج۵،ص۱۸ جامع احکام القرآن از قرطبی، ج۲،ص ۲۳ تفسیر و ح است ۲۲ می ۲۲ می تفسیرروح المعانی، ج۲، ص ۳۷ احکام القرآن از جصاص، ج۱، ص ۱۲ احکام القرآن این العربی، ح۱، ص ۲۶

مجھلی کاخون طاہراورحلال ہے،درحقیقت پیخون نہیں۔ ( احكام القر ان از جساص، ټانېس۲۲۴ ـ احكام القرآن از اين العربي

مردار کے گوشت سے انتفاع جائز نہیں،اس کی خرید وفروخت ممنوع اور حرام ہے جتی یہ اپنے کتوں اور شکار می جانوروں کو بھی نہ کھلائے کہ ہے بھی بیک گونہ انتفاع ہے۔ (جامع احکام القرآن از قرطبی ،۔ احکام القرآن ازجساس ، خاہم ۱۰۷) حدیث سیجے کے ساتھ قر آن مجید کے حکم عام کی شخصیص جائز ہے،قر آن مجید نے مرداراورخون حرام کیا ہے مگر حدیث

میں دومر دار (بغیر ذبح کئے ہوئے جانور )مکڑی اور محچلی اور دوخون تلی اور جگر کا استثناءفر مایا ہے۔

حديث سيح مين ارشاد موا:

"أُحلَّتُ لَنَامَيُتَنَانِ وَدَمَانِ فَامَّالُمَيْتَنَانِ فَاللُّحُوتُ وَالْجَرَادُ وَامَّاالدَّمَانِ فَاللَّكبد أوالطِّحالُ " (رواه الحاكم والبيهقَي وابن ماجه،بحواله جامع صغير، ج ١ ،ص ٩

ہمارے لئے دومرداراوردوخون حلال کئے گئے ، دومردار پھلی اور مکڑی ہے اور دوخون جگراور تلی ہے۔

(جامع لاحكام لقر آن ازقرطبي، ج٢، ص ٢ أ ٢. احكام القر آن ازجصاص، ج١، ص ١٠٠١٠١

ہاں اس پراجماع امت ہے کہ ضعیف حدیث ہے قر آن کے عام کی محصیص جا ئزنہیں ( جاٹ ۱۵۰ انقرآن ازقر طی، ن۴ ہیں۔۱۲)

، ذ ککے بعد جانور کے پیٹ سے جو بچے ڈکلااگر وہ زندہ ہے تو اسے ذبح کر کے کھاسکتے ہیں ور نہیں۔ (احکام القرآن از جصاص، جا، ص ۱۱۱ تفسیر کبیر، ج۵، ص ۹ آ تفسیر روح المعانی، ج۲، ص ۲۱ جامع احکام القرآن از فرطبی، ج۲، ص ۲۱۸

(۱۳) کسی ضعیف حدیث کوفقہا ء قبول کرلیں اور اس سے استناد کریں تو وہ حدیث درجہ صحت کو پہنچ جالی ہے۔

(احكام القرآن ازجصاص، ج آ ،ص ١١٦ منيو العين في تقبيل الايهامين از امام احمد رضا)

حضور شارع ملیالصلو ۃ والسلام کا کوئی کام نہ کرنا اور ہے اور آپ کا کسی کام کومنع فرمانا اور ہے، عدم تعل ہے ممانعیت ثابت

نہیں ہوتی ، جمۃ الاسلام امام ابو بکر بن علی الرازی الجصاص (من سے ہے) نے اپنی سند کے ساتھ حدیث بیان فر مالی:

" انَّ النَّبِي عَلَيْكُ مُسئِل عن الْجَرَادِ قَالَ أَكْثُرُ جُنُوْدِاللهِ لا اكِلُهُ وَلا أُحرِّمُهُ "

الله کے بہت شکر ( جانور ) ایسے ہیں کہ میں انہیں نہیں کھا تا اور نہ حرام کرتا ہوں۔ (احكام التر آن از جصاص، ج اجس ١١٠)

احكام القرآن

ا مام الائمه امام اعظم ابوصنیفه نعمان بن ثابت (م دواجه) پی سند کے ساتھ اس حدیث کو یوں روایت فرماتے ہیں :

" اكْتُرُ جُنْدِ اللهِ فِي الْآرُضِ الْجَرَادُلَا اكِلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ " (جامع المسانيد، ج ١، ص ٥٠، ١٥)

ال حديث سے امام الوبكر جصاص فے قانون اخذ فرمايا:

" ومالَمُ يُحَرِّمُهُ النَّبِيَّ عَلَيْكِ فَهُوَ مُبَاحٌ وَتَوْكَهُ أَكُلَهُ لَا يُوْجِبُ حَظُرَه إِذْ جَائِزٌ تَرُكُ أَكُلِ الْمُبَاح

وَغَيْرُ جَائِزٍ نَفَى التَّحْرِيْمِ عَمَّا هُوَ مُحَوَّمٌ "

جے حضور اگرم علی نے حرام نہیں کیا وہ مباح ہے،آپ کا نہ کھانا ممانعت کو واجب نہیں کرتا، کیونکہ مباح چیز کونہ

کھانا جائز ہے گریہ جائز نہیں کہ حرام کی حرمت بیان نہ کی جائے۔ (احکام القرآن از جصاص، جا، ص١١٠)

لہٰذاتر ک تعل اور منع قعل میں زمین وآسان سے زیادہ کا فرق ہے،اس سے اکثر لوگ غافل ہیں،مسلمانوں میں رائج بعض امور خیر مثلاً فاتحہ،ایصال ثواب کی محافل، تیجہ، دسواں، چالیسواں،سالا نہ ختم شریف،عرس،میلا د،محافل ذکر،

ک جور پر سنا کا حدایصان واب ق کا ک، چهاه دسوان، چاپیسوان، سالات م سریف، سریا دری اس د سر، نعت خوانی، مزارات اولیاءالله کو پخته بنانا، ان پر گنبد بنانا، جلیے، جلوس، مدارس، مکاتب، بزرگان دین کے آستانے

وغیرہ جوحضورا کرم ﷺ کے زمانہ مبارک میں نہ تھے، نہ نہورنے منع فرمایا، بلکہ اتنا کہا جاسکتا ہے کہ حضورا کرمﷺ نے انہیں نہیں کیا، بیامور خیراورافعال مستحبہ مباح اور جائز ہیں ان کے کرنے میں ثواب اوراجر ہے،انہیں منع، بدعت، یا شری سے مصل

ہیں یں بابیہ طرز ارز میں سبہ ہاں ارب رین اس سے استرک کہنا شریب ارز ارب سے اس اور استران کے میں ابد سے این مرک کہنا شریعیت مطہرہ پر افتر اہے۔ مردار جانور مثلاً بکری، بھیڑ بھینس، گائے کے تھنوں سے اگر دودھ نکلے تو وہ طاہر اور حلال ہے، دودھ کی خلقت اللہ

تعالی نے گو ہراورخون کے درمیان سے فر مائی ہے۔

ارشاد باری تعالی ہے:

وَإِنَّ لَكُمْ فِی الْاَنْعَامِ لَعِبُرَةً نُسُقِینُكُمْ مِّمَّا فِی بُطُونِهِ مِنْ ، بَیْنِ فَرُثِ وَ دَمِ لَّبَنَا خَالِصًا سَآئِعًا لِلسَّرِبِیْنَ ﴿
اور بیشک تبہارے لئے چوپایوں میں نگاہ حاصل ہونے کی جگہ ہے ، ہم تبہیں پلاتے ہیں اس چیز میں سے جوان کے
پیٹ میں سے گوبراورخون کے نہیمیں سے خالص دودھ کلے سے ہل اثر تامنے والوں کے لئے در میں خیل آئے ہیں ا

پیٹ میں ہے گو براورخون کے بچ میں سے خالص دود ھ گلے ہے ہمل اثر تا پینے والوں کے لئے ۔ (سورہ کل آیہ ۲۱) مفسرین اور فقہا ءفر ماتنے ہیں کہ دود ھازندہ جانور کے تھنوں میں سے اثر تا ہے وہ گو براورخون کے درمیان میں سے ،

مسترین اور تھہا ء فرمانے ہیں کہ دودھ زندہ جالور لے ھنول میں سے اثر تا ہے وہ کو براور حون لے درمیان : کرگذرتا ہے اور بید دنوں چیزیں نجس اور حرام ہیں اس کے باوجود دودھ حلال اور طیب ہے'اس طرح ......

(۱) جانور کے مرنے سے دودھ نہیں مرتا

(۲) جانور کی موت اے ترام نہیں کرتی

(m) جانور کی موت اسے نجس نہیں کرتی

البذامرده کے تقنول سے نکلنے والا دودھ( حلال جانوروں میں ہے ) حلال اور طیب رہتا ہے، اس کا بیپنا اور استعمال کرنا جائز

وطال ہے۔ (احکام القرآن از جصاص، ج ۱، ص ۱۲۰)

marfat.com

احكام القرآن \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* خنز پرنجس العین ہے،اس کا گوشت، پوست، مڈی، چمڑا، بال، چر بی وغیرہ سب حرام میں،ان کا استعال جائز نہیں، 🥊 صرف بوقت ضرورت اس کے بالوں ہے کھال کو سینے کی اجازت ہے،اس کے بدن کے تمام اجزا انجس اور حرام بیں .

اس کے بحس العین ہونے پر آیت کریمہ فانه رجس (انعام، آیت ۱۳۵) دال ہے۔

(تفسيرات احمديد ، ص ٣٣ جامع احكام ألقر آن از قرطبي، ج٢، ص ٢٢٢ احكام القران از حصاص، - ا ص ١٢٢

رب المرابع القران از ابن العربي ، ج ۱، ص ۵۳ تفسير روح المعاني ازعلامه سيدابو الفصل محمود الوسي ح٢، ص ٢٣ توسير مظهري از علامه قاضي ثناء الله پاني پتي مجددي رحمة الله عليه ، ج ١، ص ٢٩ تفسير بيصاوي، ص ١٢٢ تفسير بيصاوي، ص ١٢٣

سنا گیا ہے کہ دانت کوصاف کرنے والے بعض برش خزیر کے بالوں کے بنے ہوتے ہیں ،اگریہ کیج ہے توالیے برش کا استعال حرام ہے، کیونکہ اس کے بالوں سے بوقت ضرورت صرف کھال یا جوتے سینے جائز ہے۔اس کے ملاوہ اس

ہے دیگر کسی طرح انتفاع جائز نہیں۔

آیت مذکورہ میں جن حرام اشیاء کو شار کیا گیا صرف وہی حرام نہیں ،اس کےعلاوہ بھی حرام اشیاء ہیں ،ان میں ہے

بعض کا بیان قرآن مجید میں ہے،مثلا '' گلا گھونٹ کرم نے والا جانور، بلندی ہے گر کرم نے والا وغیرہ''۔ بعض اشیاء کوحضور سید عالم ﷺ نے حرام فر مایا ، کیونکہ حضور ملیہ اصلہ ۃ دالسلام شارع ہیں ،اللہ تعالی نے حلال وحرام کرنے کا

اختیارآ پکوعطافر مایا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے:

الُّـذِيْنِ يَتَبِعُونَ الرَّسُولِ النَّبِيُّ الْأُمَّى الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًاعِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْانْجِيلِ يامُرُهُمْ

بِ الْمَعْرُوفِ وِينْهِهُمْ عِنِ الْمُنْكَرِويُحِلُّ لَهُمُ الطَّيَبْتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْحَبِّنَثَ ويضع عنْهُمْ اصْرِهُمُ و الاعْلَل الَّتِي كَانَتُ عَلَيْهِمُ - فالَّذِينَ امَنُوابِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواالنُّورَالَّذِينَ ٱنُزِل مَعَهُ أُولَئِكَ

هُمُ الْمُفْلِحُونَ ٦

وہ جوغلامی کریں گے اس رسول بے پڑھے غیب کی خبریں دینے والے کی جے لکھا ہوایا کیں گے اپنے پاس

توریت اورانجیل میں وہ انہیں بھلائی کاحکم دے گااور برائی ہے منع فر مائے گااور تھری چیزیں ان کے لئے خلال

فرمائے گااور گندی چیزیں ان پرحرام کرے گااوران پرے وہ بوجھاور گلے کے پھندے جوان پر تھے اتارے گاتو وہ جواس پرایمان لائیں اوراس کی تعظیم کریں اورا سے مدودیں اوراس نور کی بیروی کریں جواس کے ساتھ

اتراوبی بامراد ہوئے۔ (سوره اعراف،آیت ۱۵۷)

حلال اورحرام کرنے کی نسبت اللّٰدتعالی نے اپنے محبوب ومختار نبی ﷺ کی طرف فر مائی، چنانچی حضور نے بہت می چیزیں

حرام فر مائیں ہیں ،مثلاً کتا ، بلی ،حشرات الارض وغیر ہ۔

احكام القرآن حرام جانور کی بہیان کا قاعدہ: فتاوی عالمگیری میں حرام جانور کی پیچان کا عجیب قاعدہ بیان فرمایا گیا، وہ یہ کہ جانور دوشم کے ہیں۔ . (ب) مخشکی کے جانور (() در ما کی حانور دریائی جانورسب حرام ہیں سوائے مچھلی کے۔ مختلی والے پھر دوشم ہیں: یرندےاور جرندے یعنی ہوائی اورز مین۔ یرندے پھر دوقتم کے ہیں،ایک خون والے، دوسرے بےخون \_ بغیرخون سب حرام ہیں سوائے ٹڈی کے \_ خون والے، جو پنج ہے پکڑ کر چیز کھا ئیں وہ حرام، باقی حلال۔ زمنی جانور (چرندے) دوسم کے ہیں ،خون والے اور بےخون۔ بے خون سب حرام ہیں ،خون والے کیڑے مکوڑے ( سانپ بچھو دغیرہ )اور جو کیل والے ہوں جیسے کتا ، بلی دغیرہ و حرام ہیں باقی حلال۔ ۔۔۔۔۔۔اس قاعدے سے صرف تین جانورخارج ہیں ،اونٹ ،گھوڑ ا،طوطا۔ حلال جانور کے بیاعضاء ترام ہیں: '' خون، پية،مثانه، ز کاذ کر، ماده کی فرخ، د بر ، فوتة، تلی وگر ده حضورکونا پیند تھے،ایسے ہی اوجھری وغیرہ''۔ حضرت مجامد رضی الله عنہ ہے روایت ہے: " كُرِهَ رَسُولُ اللهِ مِنَ الشَّاةِ اللَّاكَرِ والْأُنْقَيَيْنِ وَالْقُبُلِ وَالْعُدَّةِ وَالْمَرَارَقِوَ الْمَثَانَةِ وَالدَّمِ" جوحلال جانور بتول کے نام پرذ نج کیا جائے یا بوقت ذبح اس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ حرام ہے۔ ذ کے سے پہلے یا بعد میں اگر اس پر کوئی اور نام لیا جائے تو اس نام لینے سے حرام نہیں ہوجا تا، جیسے عقیقہ،قربانی یامہمان کے لئے ذبح کرنا، بادشاہ یا کسی اورمعزز دینی ودنیوی شخصیت کی آمد کی خوشی میں ذبح کرنا، بیدز جیہ حلال ہےا س کا کھانا امام اجل امام نو دی شارح سیح مسلم فرماتے ہیں: " قَالَ الرَّافَعِي هَٰ ذَاإِنَّ مَا يُذَبِّحُونَهُ إِسْتِبُشَاراً بِقُدُومِهٖ فَهُو كَذِبْحِ الْعَقِيْقَةِ لِوَلَادةِ الْمُولُود ومثل هلذالا يُوجبُ التَّحْرِيْمَ" امام رافعی فرمات میں کہ بادشاہ کی آمد پر جانو راس لئے ذبح کرتے ہیں کہاس کی آمد کی خوشی کا ظہارہ، یہ ذبخ تو عقیقہ کے ذبح کی مانند ہے جو بچے کی پیدائش کی خوشی میں ذبح کیا جاتا ہے، یہ خوشی تو اس جانور کو حرام نہیں (مسلم شریف معه شرح امام نووی،ج۱،ص۱۲۱) اسى طرح الركو في شخص نذر مانے كه الرمير افلال كام ہو كيا تو ميں گائے يا بكرى فلال اولياء اللہ كے لئے ان كر من گا، نذر بوری ہونے پروہ جانورالتد کے نام پر ذیح کر کے اس کا ثواب اس ولی القد کو پیش نزیے نہ یہ ذیجہ حلال ہے اس کا (تفسيرات احمديه، ص٣٥)

احكام القرآن

علامہ شبیراحمد دیو بندی نے اپنی کتاب احکام القرآن، ج1/1،ص کاایرتفییرات احمدیہ کےحوالہ ہے اس جزیہ کولکھا! ثابت رکھاہے:

'' للبذااولياء الله كي لئة ذي مون والع جانوريان كي ديگرنذركا كھانا طلال ب،اے وَمَساأُهِلَ بِهِ

لِغَيْر الله ميں داخل كرنا تعصب دعنا داور اولياء الله ي بغض وحمد كے سوااور كيانام ديا جاسكانا كے '\_

شاه عبدالعزیز مجدث دہلوی رحمۃ اللہ ملیے گا تغییر عزیز**ی میں وَ مَساأُهِ لَ بِهِ لِغَیْرِ اللّٰہِ** کی تغییر میں اس تم کی عباریہ

یائی جاتی ہے جس مے مفہوم ہوتا ہے کہ اس کامعنی ہے، "غیر خدا کے نام منسوب کرنا" به عبارت آپ کی تفسیر میں الحاقی ہے، کسی نے آپ کی تفسیر میں تحریف کرتے ہوئے یہ جمله اضافہ کر دیا ہے، کیونکہ آب

کی دیگرتحریرات اس کی نفی کرتی ہیں، چنانچہ آپ کے شاگر دعزیز شاہ عبدالرؤف اپنی تفسیر تفسیر رؤ فی میں اس کم

صراحت فرماتے ہیں کہ کسی نے بیعبارت آپ کی تفسیر میں الحاق کردی ہے، بیآپ کا موقف نہیں۔

اگر کوئی شخص حرام کھانے پر مجبور ہوجائے ،شدت بھوک کی وجہ سے پاکسی نے اسے حرام کھانے پریوں مجبور کیا کہ نہ کھائے گا تواہے وہ قبل کردے گا، ایسے مجبور کوحرام شی کھانا جائز ہوجا تا ہے، اشیاء کی حرمت اس کے حق میں مجبوری

اورضرورت کی حد تک ساقط ہوجاتی ہے،اضطرار کی حالت میں اگر نہ کھائے گااور مرجائے گاتو گنا ہگار ہوگا۔

(تفسيرات احمديه از ملاجيون ،ص٣٥.احكام القرآن از جصاص، ج١،ص٢١ و مابع

بر کبیر ازامام رازی ، ج۵،ص۲۴ تفسیر مظهری از علامه پانی پتی ، ج۱،ص۹۵

دوا کے طور پرشراب اور دیگرحرام اشیاء جائز نہیں کیونکہ مر دار کا گوشت کھانے اور شراب پینے میں یقینی طور پر بھوک،

پیاس کا دفعیہ ہے مگر دوا کے طور پرحرام کے کھانے پینے پااستعال میں یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ مرض کا ازالہ ہو (ردالمحتار،ج۲،مس۳۳۸)

جائے گا،اس لئے دوا کو کھانے یینے پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔

\*\*\*

#### باب (۱۵)



﴿ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ﴾

کچھاصل نیکی بینیں کہ منہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو، ہاں اصل نیکی بید کہ ایمان لائے اللہ اور قیامت اور فرشتوں اور کتاب اور پیغمبروں پر اور اللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال دے رشتہ داروں اور نیٹیموں اور سکینوں اور راہ گیر اور سائلوں کو اور نیس کھڑانے میں اور نماز قائم رکھے اور زکو قددے اور اپنا قول پورا کرنے والے جب عہد کریں اور صبر والے مصیبت اور شخق میں اور جہاد کے وقت، یہی میں جنہوں نے بات سیجی کی اور بیہی پر ہیزگار ہیں۔ (سورة اللبقرہ آیت ۱۷۷)

#### حل لغات :

"**اَلْبِوْ**": نیکی کے کاموں میں توسع ،ا**لَّہِ** دوقتم پر ہے،اعتقاد میں نیکی ،اعمال میں نیکی ،آیت مذکورہ بالاان س

کوچامع ہے۔ ملا خیدہ خیدہ میں ماہ ج

(المفردات في غريب القرآن از امام اللغة علامه حسين بن محمدالمفضل الملقب بالراغب اصفهاني (م <u>۴ - ۵۵)</u> ،ص - ۳)

marfat.com Marfat.com



احكام القرآن ان السّبيل ": ايمامسافر جواين اللقرابت سے دور ہواوراس كاز ادراہ ختم ہو گياہو، بعض علاء نے فرمايا كه اس مر ومهمان ہے، جاج اورطالب علم بھی ابن السبيل ميں شامل ہيں۔ ( تفسير مظهري ازعلامه قاضي ثناء الله پاني پتي مجددي رحمة الله تعالى عليه (م١٢٢٥ه) ج ١،ص٣٠٣ م (جامع احکام القرآن از قرطبی، ج۲، ص ۲۴٪ تفسیرابن کثیر ، ج۱، ص۲۰۸ سسیرروح المعانی، ج۲، ص۲۰٪ ( تفسير خازن ، ج ١ ، ص ١ ١ . تفسيرمدارك التنزيل، ج ١ ، ص ١ ١ ١ ، ردالمحتار، ج ٢ ، ص ٣٣٣ نے والے ،سوال سے سائل بنا ،سوال کامعنی ہے دریا فت کرنا ، مانگنا ،مسئلہ یو چھنا ،فتو کی لینا ، طالب علم چونکہایئے استاد ہے سوال کرتا ہےاس لئے وہ بھی ساملین میں داخل ہے۔ (المفودّات في غريب القرآن از امام اللغة علامه حسين بن محمدالمفضل الملقب بالراغب اصفهاني (م ٢<u>٥٠٢)</u> ص ٢٥٠٠. (تفسير بيضاوي، ص٢٣ ، تفسير مظهري، ج ١ ، ص٣٥ - ٣ . تفسيرات احمديه ازملاجيون ، ص٢٦ تفسير خازن، ج ١ ، ص ١١٥ (تُفسيرُ مدارك التنزيل، ج ١ ، ٥٠ ١ . تَفسير كبير ازامام فخرالدين رازي ، ج٥، ص ٢ ٣. تفسير روح المعاني، ج٢ ، ص ٢ ٣ نسى المرقَابِ: رَقَبَهُ كامعىٰ بِرُدن،اس ب مرادانسان ب، في الرّقَاب كامعیٰ بركاتب علام كوآزاد کرنے میں خرچ کرنا، یاغلام خرید کرآ زاد کرنا' یا قید یوں کی آ زادی میں معاونت کرنا۔ (المفردات في غريب القرآن از امام اللغة علامه حسين بن محمدالمفضل الملقب بالراغب اصفهاني (م ٥٠٢ه) ص ٢٠١ تفسير روح المعاني ازعلامه آلوسي حنفي ، ج٢، ص٢٥ احكام القرآن ازابن العربي، ج١، ص ٢٠. تفسير مظهري، ج١، ص٣٠٣ (تفسير ابن كثير ازحافظ عمادالدين اسمعيل بن عمربن كثيرشافعي (م ١٥٤٢) ج ١٠٥٠ م ٢٠٨٠ **اقعام المصلَّوة'':** نماز كےاركان،ثرائط،واجبات،مستخبات ا*س طرح*ادا كرناجىيا شريعت مطهرہ كا تقاضا ہے،ا ہے ہمیشہ پابندی کے ساتھ ادا کرنا کہ کوئی نماز تو کیااس کا کوئی استخباب بھی ضائع نہ ہو، ظاہری اور باطنی اعضا کا اس میں مشغول کرناا قامت نماز کہلا تاہے۔ (تفسير ابن كثير ازحافظ عمادالدين اسمعيل بن عمربن كثيرشافعي رم ٢٠٨٥)، ج١، ص٨٠٠ تفسيرروح المعاني ازعلامه ابوالفضل سيدمحمو د آلوسي حنفي (م ٢٤٢٩) ، ج١،٥٥١ (احكام القرآن ازعلامه ابوبكر محمدبن عبدالله المعروف بابن العربي ، ج ا ،ص • ا . تفسيربيضاوي ازعلامه بيضاوي،ص ٩ ا ": مُوفُونَ الْيُفَاءُ سے بنا ہے جس کا مادہ وَ فا ہے ، وَ فَاکَامُ عَنی ہے پورا ہونا، تمام ہونا وفات کا اطلاق موت پر یوں ہوتا ہے کہ اس سے زندگی کی مدت پوری ہوجاتی ہے۔ ' مُعَهُد'':اس دعدہ کو کہتے ہیں جس کو پورا کرنے کا خیال رہے،لغت میں اس کامعنی حفاظت کے ہیں۔ (المفردات في غريب القرآن از امام اللغة علامه حسين بن محمدالمفضل الملقب بالراغب اصفهاني (م ٥٠٢ه) 'ص ٣٥١ اس آیت کامعنی یہ ہے کہ نیک لوگ اپنے وعدوں کی حفاظت کرتے ہیں ان کے پورا کرنے میں دل و جان ہے کوشاں رہتے ہیں۔ **اذَاعِلْهَ مُدُوًّا '**: نے بتایا کہ وعدہ کرتے وقت ان کی نیت میں ان کو پورا کرنے کا خیال جم جاتا ہے، وہ جبر سے وعدہ نہیں کرت، بلک<sup>ھ</sup>ن نیت ہے کرتے ہیں تا کہ انہیں ثواب ملے، جرسے کئے ہوئے کام پرثواب مرتب نہیں ہوتا' marfat.com

الصبرين ":صَابِرٌ كَ جَعْ عَ مِهِ كَامَعَى عِروكناد

اصطلاح شرع میں مصیبت کے وقت نفس کو بے قراری ہے رو کنا تا کہ کامیا بی اور تو اب ملے۔

(المفردات في غريب القرأن از امام اللغة علامه حسين بن محمدالمفضل الملقب بالراغب اصفهاني (م <u>٢٠٥٠</u>) ص٢-

- مصیبت پرصبر کرنا۔
- عبادت کی مشقتوں اورا طاعت کی مشکلوں پرصبر کر نااوران کی ادائیگی میں سستی نہ کرنا۔
  - (۳) نفس کوخواہشات کی طرف ماکل ہونے سے رو کنا۔

لفظ **صَبُ رُ**عام ہے،اختلاف مواقع کی وجہ ہے اس کے اساء میں اختلاف پایا جاتا ہے،مصیبت پ<sup>نفس</sup> کو بے قراری

ہے رو کنا صبر کہلاتا ہے اس کا مقابل جزع ہے، جنگ میں صبر شجاعت کہلاتا ہے،اس کا مقابل بز دلی ہے، حالات کی پیچیدگی اور پریشانی پر بے قراری ہے بازر ہنا خندہ پیشانی اور دلی فراخی کہلاتا ہے۔ (مفردات ،ص۲۷۲)

ال مقام پرتمام تم کےصابر مراد ہیں،آیت میں ان کی تفصیل بتائی جارہی ہے۔

الصلبرين كومضوب يرصفى كئ وجهيس بير

اس كاعطف ذَوى المُقُولِني يرب جومنصوب بالبذاريجي منصوب ب،اس كاعطف المُمؤفُونَ يرنهيس ، أَقَامَ الصَّعْلُوةَ كاجمله معترضه ب،الصورت مين معنى موكا اپنامال قرابت والول كواورصا برول

کودے، امام کسائی نے ایسابی فرمایا ہے۔

(تفسير كبير ازامام فخر الدين بن ضياء الدين رازى رحمة الله تعالى عليه (م ٢٠١٥) عمل مطبوعه بيروت البنان ) ( تفسير مظهرى ازعلامه قاضى ثناء الله پانى پتى مجددى رحمة الله تعالى عليه (م ٢٢٢٥) - ٥،٥،٥٠مطبوعه دهلى )

امام ابوسبیدہ نے کہا کہ اَلصابرین کے منصوب ہونے کی وجہ یہے کداس کا عطف من المن پہ اور درمیان میں کلام طویل ہے، کلام طویل فاصل ہونے کی وجہ سے عرب منصوب پڑھتے ہیں،جیسا کہ سورہ

مائده من والصَّائِبُون اور سوره نباء من وَالْمُقِيْمِينَ الصَّلُوةَ بـ

( تفسير مظهري ازعلامه قاضي ثناء الله پاني پتي مجددي رحمة الله تعالى عليه (م١٢٢٥٥) ج ١،ص٥٠٣ مطبوعه دهلي

امام حلیل کہتے ہیں **اُلے میں ابرین م**رح کی بنا پر منصوب ہے،عطف نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ صبر دیکر اعمال

ے زیادہ افضل ہے کیونکہ اعمال میں افضل وہ ہے جس پر مداومت ہواور صبر میں مداومت سب سے زیادہ ہے ال صورت میں معنی بیہوگا، ''میں مدح کرتا ہوں یا میں خاص کرتا ہوں نیکی کی زیادتی کے ساتھ صابرین کی''

( تفسير مظهري ازعلامه قاضي ثناء الله پاني پتي مجددي رحمة الله تعالى عليه (م<u>١٢٢</u>٥٥) ج١،ص٣٠٥ مطبوعه دهلي) (تفسيربيضاوي،ص ٢٣ ]. تفسيرات احمديه ازشيخ احمد معروف به ملاجيون،ص ٩ "تفسيرمدارك التنزيل، ج ١ ،ص ١ ١ )

(تفسير كبير ازامام فخر الدين بن ضياء الدين رازي رحمة الله تعالى عليه(م ٢٠٠٨) ، ج٥٠ ص ١٠ مطبوعه بيروت البنان )

-----

یہ بھی معنی بیان کیا گیا ہے کہ اے نبی آپ ان نمازیوں اور شاکرین کے ساتھ خصوصیت سے صبر والوں کا بھی ذکر کرو، کیونکہ بیاعلی درجہ کے لوگ ہیں۔ (فتح العزیز المعروف به تفسیر عزیزی از شیخ عبد العق معدث دهلوی)

کیونکہ بیاعلی درجہ کے لوک بیں۔ (فتح العزیز المعروف به تفسیر عزیزی از شیخ عبدالعق معدث دهلوی) اَلْبَالْسَاء': بَاسَاء، بَاسِ "اور **بُوسٌ** تینوں کے معنیٰ بیں خی اور نالپندیدہ چیز، یہاں بَاسَاءِ سے فقیری یا فاقہ

> ۔ م اد ہے

. (المفردات في غريب القرآن از امام اللغة علامه حسين بن محمدالمفضل الملقب بالراغب اصفهاني (م <u>٥٥٠٢)</u> ص٦٦،

الجامع لاحكام القرآن ازعلامه محمد قرطبي، ج٢، ص٢٣٣. انوار التنزيل واسرار التاويل المعروف به بيضاوي، ص٢٥ ١

**ٱلصَّرَّ آء'': خَدرٌ** سے بناہے جس کامعنی ہے بدحالی،خواہ نفسائی ہوجیسے کی علم وفضل،اورعفت یا جسمانی، جیسے اعضاء میں نقصَ، یہاں مرض،رنج وغم بلکہ ہرمصیبت مراد ہے۔ بَاسَمآءکامقابل مَعْمَآءاورضَرّ اءِ کامقابل سَرَّاءِ ہے۔

(المفر دات في غريب القرآن از امام اللغة علامه حسين بن محمدالمفضل الملقب بالراغب اصفهاني (م ٢<u>٠٥٠،</u> ص٣٩٣، ٢٩٣، الجامع لاحكام القرآن ازعلامه ابوعبدالله محمدبن احمدمالكي قرطبي،ج٢،ص٢٣٣مطبوعه دار الكتب العربيه بيروت البنان،

انوارالتنزيل واسرارالتاويل المعروف به بيضاوي، ص٢٥ ا . تفسيرمظهري ازعلامه قاضي ثناء اللهاني پتي ، ج ١ ، ص٣٠٥) تفسيررو ح المعاني ازعلامه ابوالفضل سيدمحمود آلوسي حنفي رحمة الله تعالى رحمة واسعة ، ج٢ ، ص ٣٨)

حين الباس ": جلك كوت

آیت کامفہوم بیہ کہ

"مبركرنے والفقيري، بياري، قطسالي، جنگ اوردشمنوں كے ہجوم ميں" \_

اہل کتاب اس صفت ہے محروم تھے،ان کے علاء رشوت لے کرا دکام بدل دیتے ہیں،ان کے عوام قحط سالی میں کہنے گئتے ہیں کہا لگتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھ گئے ہیں، جنگ کے وقت انہوں نے حضرت موسی علیا اللام سے کہا تھا کہتم اور تمہار ارب دشنوں کے مقابل جاکر جنگ کرو، ہم تو یہاں بیٹھے رہیں گے،معلوم ہوا کہ بھوک، تکلیف اور جنگ کسی حال میں بھی

د سوں سے مقاب جا حربت حروبہ ہو بیہاں سے رہ صابر نہیں، البدادعویٰ ایمان میں جھوٹے ہیں۔

أولئكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوا": يي بين جنهون فيات يَى كا-

صدق کی بات کو کہتے ہیں اور فق سے عقیدہ کو کہتے ہیں، یہاں حیدق یا تواپے معنی پرے یا بمعنی فق ہے، بھی کی بات پڑمل کر دکھانے کوصد ق کہاجا تاہے، چیسے ' صدفے وا مسلطھ کو االلہ '' معنی یہے: ان خو بیول کے

موصوف لوگ عقیدہ میں سیج، دعوی ایمان میں سیج ہیں یا نہوں نے جو کہا تھااسے کر دکھایا، لہذا عمل میں سیج ہیں۔ • مَنْ هُذْ \* وَوَٰ \* قَدْ نُهُ أَنَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَي

أُولَٰنِكَ هُمْ الْمُتَّقُونَ ":اوريك پريمزگارين-

یا د نیا وآخرت میں عذاب سے بچنے والے ہیں متقی وہ شخص ہے جواپنے آپ کوالیمی ہر چیز سے محفوظ رکھے جوآخرت میں ضرررساں اور تکلیف دہ ثابت ہو ،تقو کی کے گئی در جات ہیں ،شرک سے بچنااد کی درجہ کا تقوی ہے اور گناہوں سے

بینا درمیانہ تقویٰ ہےاورلا یعنی چیزوں ہے چ کر ذکرالہی میں متعزق ہونااعلی درجہ کا تقوی ہے۔

يَّا يُّهَا الَّذِينَ امنُو ااتَقُو االله حقَّ تُقته و لاتمُو تُنَّ الاوانْتُمُ مُسْلِمُونَ ١٠٠١ (سوره ال عمران ابت ١٠٠١)

ا ایمان والو!اللہ ہے ڈروجیسااس ہے ڈرنے کاحق ہےاور ہرگز نہ مرنا مگرمسلمان۔

میں ای طرف اشارہ ہے، ارباب طریقت نے اس بارے میں تفصیل سے گفتگوفر مائی ہے۔

(تفسير مظهري ازقاضي ثناء الله پاني پتي مجددي ، ج ١ ، ص ٢٥ . تفسير روح المعاني، ج ١ ، ص ١ • ١ الجامع لاحكام القرآن از علامه ابوعبدالله محمدبن احمدمالكي قرطبي رحمة الله عليه حرا، ص ١٢١

### شان نزول

اس آیت مبارکہ کے معانی کو سمجھنے کے لئے اس کا شان نزول جا ننا ضروری ہے،اس سلسہ میں مفسرین کے متعد داقوال منقول ہں:

یہود نے بیت المقدس کےمشر قی حصہ کواور نصاری نے اس کےمغربی حصہ کوقبلہ بنار کھاتھا، ہرفریق کا خیال تھا کہ بیت المقدس کے مشرق یا مغرب کی طرف منه کرنا ہی اصل نیکی ہے،ان کے اس خیال کی تر دید میں بیآیت اتر ی انہیں بتایا گیا کہ صرف بیت المقدس ( قبلہ ) کے مشرق ومغرب کی طرف منہ کرنا اصل نیکی نہیں بلکہ اصل نیکی یہ ہے کہ تمام

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1

ایمانیات،اعمال اوراخلاق مرضیه کواپناؤ \_

الجامع لاحكام القرآن ازعلامه ابوعبدالله محمدبن احمدمالكي قرطبي ج٢،ص٢٣٨. تفسير مظهري، ج١،ص٢٩٨.

تفسيرروح المعاني ازسيدمحمود آلوسي ، ج٢٥،٢ لباب التاويل في معان التنزيل المعروف به خازن ،ص١١٣

تفسيرمدارك التنزيل ،ص١١٣. تفسيرات احمديه ازعلامه احمدجيون جونپوري ،ص٣٤٪

1+1+1+1+1+1+1+1+1+

آیت میں مسلمانوں سے خطاب ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ابتدائے اسلام میں جس وقت تک فرائض اور احکام پوری طرح نازل نہ ہوئے تھے اگر آ دمی تو حید درسالت کا اقر ارکر لیتا تھااور جدھرچا ہتا منہ کر کے نماز پڑھ لیتا تھااور سوائے

اس کے کوئی اورعمل نہ کرتا تھا تو جنت میں جانے کے لئے اتنا ہی کافی ہے، جب حضور اکر مﷺ نے ہجرت فر مائی اور

حدوداورا حکام وفرائض نازل ہوئے اورشریعت خوب مکمل ہوگئی توبیآیت نازل ہوئی۔

(تفسير مظهری ازقاضی ثناء الله پانی پتی مجددی، ج ۱، ص ۲۹۸. جامع احکام القر آن ازعلامه قرطبی، ج ۱، ص ۲۳۷. (لباب التاویل فی معانی التنزیل المعروف به تفسیر خازن ازعلامه علی بن محمد خازن شافعی رحمة الله تعالی علیه ، ص ۱۱۳. جب بیت المقدس کا قبلہ ہونامنسوخ ہوا تو اہل کتاب اس بارے میں طرح طرح کی باتیں کرنے لگئے

اعتراضات کی قطارلگ گئی،اس آیت میں ان کے اعتراضات کا جواب ہے۔

(انوارالتنزيل واسرار التاويل المعروف به تفسير بيضاوي ازقاضي ابوالخير عبدالله بن عمربيضاوي شيرازي شافعي ،ص١٢٣ ا

احكام القرآن سائل شرعیه: کامل مومن وہ مخص ہے جو .....! الله تعالى يرايمان لاك قیامت برایمان لائے سب فرشتوں پرایمان لائے

تمام آسانی کتابوں پرایمان لائے

تمام انبیاء پرایمان لائے (0)

ایے مال کوان حیومقامات پرصرف کرے۔ ()

قرابت داروں، تیبموں، مسکینوں، مسافروں، بھکاریوں، غلاموں کوآزاد کرنے میں۔ نماز کو یا بندی ہے ادا کرے

اگرصاحب مال ہے تو زکوۃ ادا کرتارہے (2)

(i)

ا پناعہد بورا کرتار ہے (4)

(ع) نفسانی، جسمانی، مالی مصیبتوں پرصابررہ۔

ایمان مفصل اورمجمل کے جوکلمات مسلمانوں میں رائج ہیں ان کا مآخذیبی آیت ہے۔

الله تعالى پرايمان لا تااصل ايمان ہے،الله تعالى كووحد ولاشر يك له مانتا،صرف اى كوستى عبادت ماننا،تمام صفاتِ كمال جواس کی شان کے لائق ہیں، سے متصف ماننا اور تمام رزائل، نقائص، عیوب وغیرہ جواس کی شان کے لائق نہیں، سے یاک ماننا

ایمان باللہ ہے' کافروں کےصد ہافرقے اللہ تعالی کو جاننے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں مگر وہ اپنے دعویٰ میں جھوٹے ہیں مثلاً یہودا پیے خدا کو مانتے ہیں جوحضرت عزیر علیہ السلام کا باپ ہے، نصاری ایسے کوخدا مانتے ہیں جوحضرت عیسی علیہ السلام کا باپ

اور حضرت مريم كاخاوند ب، (است غف الله) اس طرح ابل سنت وجماعت كعلاُوه كلمه كوديگرفر قے جوخدا كومانے كا

احكام القرآن •••••••••• دعوی کرتے میں وہ بھی اینے دعویٰ میں جھوٹے ہیں ،مثلًا بعضوں نے ایسے کوخدا مانا جس نے حضور خاتم الانمیا ، مایہ السلوة والملام کے بعد نبوت جاری رکھی ،بعض نے ایسے کوخدا مانا جس نے اپنے رسولوں کو بے اختیار مجبور کھش بنا کرنبی بنا کر بھیجا۔بعض نے ایسے کوخدامانا جس کے رسول تھنٹے کے ماننے والےاس کے وصال فر ماتے ہی سوائے چند کے سب مرید ہو گئے، حقیقت میں ان میں کوئی بھی اللہ کو اس کی شان کے لائق نہیں جانتا مانتا، بیلوگ ایمان باللہ سے عاری ﴿ العطايا النبويه في الفتاوي الرضوية ازعلامه امام احمدرضاخان ،ج١،ص٥٥٥ ومابعد ين – ( المعتقد المنتقد معه المستند المعتمد بنا نجاة الابد " شوح فقه اكبر از ملاعلي قاري، ص ٩ ومابعد (شرح عقائد نسفّی معه نبراس از علامه عبدالعزیز پرهاروی قیامت برحق ہےاں میں بندوں کا حساب کتاب ہوگا، اعمال تو لے جا کیں گے، حضور شفیع المذنبین ﷺ شفاعت کا در داز ہ کھولیں گے،رب تعالی ان کی شفاعت قبول فر مائے گا، پھراور شفاعت کرنے والے شفاعت کریں گے،ان کی شفاعت حسب مراتب درجہ بدرجہ ہوگی، نیک جنت میں اور بدجہنم میں چلے جا کیں گے،موثن بدکارایئے گناہوں کی سزا پا کر حضورﷺ کی سفارش سے نجات یا کیں گے،اس طرح حشر ونشر اور اس کی تمام تفصیل، جوقر آن وحدیث میں وارد ہے، پرایمان لا نافرض ہے،روز جزایرایمان اسلام کا اہم مسلہ ہے،قر آن مجید کی کثیر آیات اور احادیث کی کثیر نصوص میں اس کا بیان موجود ہے۔ تمام فرشتوں پرایمان لا نا فرض ہے،تمام فرشتے اللہ تعالی کے فرما نبر دار بندے ہیں،کھانے، پینے اور گناہ ہے پاک ہیں، نەمرد ہیں نەغورت،ان کی تعدادرب تعالی ہی جانتا ہے،ان میں سے بعض عبادت میں مشغول ہیں،بعض نظام عالم کے ذمہ دار ہیں،ان میں سے حیار بڑے درجے والے ہیں، جبرئیل ،میکائیل،اسرافیل اورعز رائیل میہم السلام۔ آ سانی کتابوں پر یوں ایمان لا نافرض ہے کہ اللہ تعالی نے جو کتاب یاصحیفہ جس نبی پرا تاراوہ برحق ہے،ان میں حیار کتابیں بہت بڑی ہیں، توریت حضرت مویٰ پر، زبور حضرت داؤ دیر، انجیل حضرت عیسیٰ پر اور قر آن مجید ہمارے نبی عليهم الصلوة والسلام پر نازل ہوا، حضرت ثنيث پر پچياس صحيفے ،حضرت ادريس پرتميں صحيفے ،حضرت آ دم پر دس صحيفے اور حضرت ابراہیم پر دی صحیفے نازل ہوئے۔ (تفسیرات احمدیه ،ص۳۶ تفسیررو ح المعانی ازعلامه سیدمحمودآلوسی ، ج۲،ص۳۵) قر آن مجید کے علاوہ باقی کتابوں میں تحریف ہو چکی ہے،ابان کی کسی آیت کے بارے میں یقینی طور پر کچھے کہناممکن نہیں، ای طرح قرآن مجیدنے ان سب کتابوں کومنسوخ کردیا،ان کتابوں کے احکام پڑمل کرنااب جائز نہیں۔

(۸) تمام انبیا علیم السلام پرایمان لا نافرض ہے، انہیں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا مانے ،سب کو معصوم مانے ، تمام انبیاء مر دہیں ان میں کوئی نبی عورت نہیں ،سب سے پہلے نبی حضرت آ دم اور سب سے پچھلے نبی حضرت محمر مصطفیٰ ﷺ ہیں ،ان کی صحیح

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1

بان کرے:ایک لاکھ کئی ہزار، یااللہ کے علم میں جتنے انبیاء ہیں۔

رتفسيرات احمديه ازعلامه احمدجيون ،ص٣٤. التمهيدازعلامه ابوشكور سالمي) رتفسيرروح المعاني از سيدمحمود آلوسي ،ج٢،ص٢٣. تفسير مظهري ازعلامه قاضي ثناء الله باني پتي ،ج١.ص٠٠٠)

روافض کا بیقول کدانبیاء کی طرح ائمه پرائیان لا نا فرض ہے، باطل ہے، اگریہ بات درست ہوتی تو آیت میں اس کا

(تفسیر مظهری ازعلامه قاضی ثناء الله پانی پتی مجددی،ج۱،ص۳۰۰) جس طرح فرشتوں کے اعمال کا تو اب اور بدلہ جنت میں جانے پر موقوف نہیں، اس طرح بعض برگذیدہ لوگوں کو بھی

ونيامين و نعتين اور دولتين حاصل ہوجاتی ہيں جو جنت ميں ہوں گی۔

التدنعالي في حضرت ابراجيم علي اللام كي بار عيس فرمايا:

وَوَهَبُمْ اللَّهُ اِسُحْقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَافِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ وَاتَيْنَهُ اَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَاِنَّه فِي الْأَخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِيْنَ (سوره عنكبوت آيت ٢٤)

اورہم نے اسے الحق اور یعقوب عطافر مائے اورہم نے اس کی اولا دمیں نبوت اور کتاب رکھی اورہم نے دنیا

میں اس ( کے نیک اعمال ) کا تواب اسے عطافر مایا اور بے شک آخرت میں وہ ہمارے قرب خاص کے سزاوارول مل ہے۔ (تفسیر مظهری ازعلامه قاضی ثناء الله پانی پتی مجددی ،ج ۱،ص ۲۹۹)

جمہور علماء کے زوریک رسول وہ ہے جوصا حب شریعت و کتاب ہواور نبی وہ ہے جوہلیخ احکام کرے۔

رسولوں کی تعداد تین سوتیرہ ہے۔

رِ تفسيرات احمديه ازعلامه شيخ احمدجيون، ص٢٠. تفسير مظهري ازعلامه قاضي ثناء الله پاني پتي مجددي، ج١، ص٠٠٠ نیلی الله تعالی کی اطاعت میں ہے صرف مشرق ومغرب (قبلہ ) کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا نیکی نہیں ، نیک آ دمی کی

علامت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی ،انبیاء،فرشتوں، کتابوں، یوم آخرت،حشر ونشریرایمان رکھتا ہے،اللہ تعالی کے فرائض و

واجهات ادا کرتاہے بحض اہل قبلہ ہونا نیکی نہیں۔ (احکام القرآن ازامام ابوبکرعلی رازی جصاص(م <u>۱۳۵۰ه</u>)، ج ۱ ،ص ۳۰ امطبوعه دارالکتب العربیه بیروت 'لبنان **ا** 

(تفسيرالقرآن المعرف به تفسيرابن كثير ازحافظ عمادالدين اسمعيل بن عمربن كثيررحممة الله عليه ،ج١٠ص٢٠٠)

(تفسير كبيرازامام فخرالدين محمدبن ضياء الدين عمررازي رحمةاللةتعالى عليه رحمةواسعة، ج۵،ص٣٨)

(انوارالتنزيل واسرار التاويل المعروف به تفسيربيضاوي ازقاضي عبدالله بن عمربيضاوي شيرازي شافعي، ص٢٣ ا

بعض لوگوں کا خیال ہے جوبھی اہل قبلہ ہے **یعنی قبلہ کو منہ کر کے نماز پڑ ھتا ہے اے کا**فر نہ کہا جائے ،<sup>م</sup>ر آن مجید لیا

ندکورہ آیت نے اس تول کی تر دیدفر مادی ہے،قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ای کامعتبر ہے جوتمام ایمانیات پر ایمان لائے ، فرائض وواجبات کا اعتقادر کھے انہیں اوا کرتارہے۔

احكام القرآن (۱۴) متقی اور کامل مومن بننے کے لئے ضروری ہے کہ ایمان کے بعد ہرفتم کی جانی اور مالی قربانی کرتا رہے،فرائض

واجبات، بدنی اور مالی اعمال بھی ادا کرے بھی ایک فعل کو کافی سمجھ لینا یہود کا طریقہ ہے، بعض لوگ صرف خدمت خلق

کو ہی اصل ایمان اور نیکی شار کرتے ہیں ، بیلوگ غلط ہیں ایسا کہنا شریعت پر افتر اء ہے۔

ائلال حسنہ ہے ایمان مقدم ہے،ایمان اصل ہےاورا عمال شاخیں ہیں،اگر اصل نہ ہوگی شانیس قائم نہیں رہ سکتیں،

ایمان کے بغیر اعمال بے کار ہیں،قر آن مجید کی ندکورہ بالا آیت اور اس کے علاوہ صدیا آیات میں اعمال پر ایمان کو مقدم کیا گیاہے۔ایمان جاتے رہے سے نیک اعمال اکارت جائیں گے۔

رب تعالی ارشادفر ما تاہے:

يْنَايُّهِ اللَّذِيْنِ امنُو الاترُفعُو ااصُو اتَّكُمُ فَوْقَ صُولَ النَّبِيِّ ولاتَجْهَرُ وْاللَّهُ بِالْقَوْل كَجِهُر بغضكُمُ لبغض

انْ تَحْبَط اعْمَالُكُمْ وَانْتُمْ لاتشْعُرُونَ ١ (سوره الحجرات، آيت ٢)

اے ایمان والو! اپنی آوازیں او کچی نہ کرواس غیب بتانے والے (نبی ) کی آواز سے اوران کے حضور بات چلا کرنہ کہوجیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو کہ کہیں تمہارے مل اکارت نہ ہوجا کیں اور تہہیں

آیت نے بتایا کہ ایمان ندر ہے تو اعمال بے کار ہوجاتے ہیں،ان پر کوئی اجر مرتب نہیں ہوتا۔

کوئی تخص خواہ کتنے ہی مرتبے والا ہوا عمال حسنہ،فرائض وواجبات سے بے نیاز نہیں ہوسکتا، جب تک قدرت حاصل

ہے فرائض وواجبات کی ادائیگی لازم ہے بعض لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پہنچے ہوئے ہیں ہمیں عمل کی ضرورت نہیں، بیشیطانی خیال ہے،انبیاءواولیا ،بھی آخر کھے حیات ظاہری تک مکلّف رہے۔ ماوشا کس ثار میں ہیں؟ آیت کے

عموم نے فرائض وواجبات کی ادا کیگی ہے کسی کومنٹنی نہیں فر ما ا۔

ز کو ۃ کےعلاوہ مال میں اور بھی حق ہیں ان کی ادبیگی لا زم ہے، جیسے اولا داور مجبور دمحتاج ماں باپ، ان کی پرورش پرخر چ كرنا فرض ہے،اگركوئى تخص ان يرخرچ نہيں كرتا تو حاكم اس كےخرچ يرحكم كرے گا۔

حضور شارع مليالسلام في ارشادفر مايا: "في الممال حَقّ سِوى الرَّكوة"

زکوۃ کےعلاوہ مال میں اور بھی حق ہیں۔ ﴿ رواه الترمذي وابن ماجه والدار قطني >

(احکام القر آن از جصاص، ج ۱، ص ۱۳۱. تفسیر ابن کثیر، ج ۱، ص ۲۰۸ تفسیر روح المعانی، ج۲، ص ۳۷ (تفسیر بیضاوی از علامه قاضی ابو الخیر عبدالله بن عمر بیضاوی ۱۲۵۰. جامع احکام القر آن از علامه قرطبی، ج۲، ص ۲۳۱

امت کا اجماع اس پر ہے کہصاحب ضرورت، حاجت مند کی ضرورت بقدر استطاعت بوری کرنا فرض ہے، اگر چہ

اس يرز کوة فرض نه ہو\_ (تفسيرروح المعاني ازعلامه آلوسي،ج١،ص٣٧) 0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0

+1+1+1+1+1+1+1+1+1

علاء کا اس پر اتفاق ہے کہ اگرمسلمانوں پر کوئی مصیبت نازل ہو جائے تو اس میں مال خرچ کرنا واجب ہے اگر چپہ

صاحب مال زكوة اداكر چكا بور (جامع احكام القرآن از قرطبي ، ٢٥، ص٢٣٠ ـ احكام القرآن ازجماص ، ج ١٩٠١ تغيير كبير ، ج ٥، ص٥٥)

(۲۰) حديث شريف ..... " لَيُسَ فِي المُمَالِ حَقَّ سِوٰى الزَّكُوة " زُلُوة كَعَلاوه مال مِن اور كُونَ مِن مِن (رواه ابن ماجه عن فاطمه بنت قيس، بحواله الفضل الكبير مختصر شرح الجامع الصغير للمناوى ازامام مناوى ، ج٢، ص ٢٣١

... سے قربانی اور صدقہ فطروغیرہ کے وجوب کی نفی نہیں ہوتی ہے،اس لئے کہ زکو ق کی فرضیت کا سبب مال ہے۔

ملک انعلماءامام علاؤ الدین بن ابو بکر بن مسعودا لکاسانی (مے۸۵ھ) نے فرمایا ہے کہ زکوۃ کی فرضیت کا سبب مال ہے

اوراس نعمت کے شکرانے کے طور پرز کو ق فرض ہے۔ (بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع از علامہ کا سانی، ۲۶، ص۵)

جب كه صدقه فطراور قربانی واجب ہے فرض نہيں ،ان كے وجوب كا ثبوت حديث سے ہے،اس لئے زكوۃ كى فرضيت

اورصدقہ فطراور قربانی وغیرہ کے وجوب میں منافات نہیں ،ای طرح کفارات،نذروغیرہ کی فرضیت زکوۃ کی فرضیت

کے باوجود باقی ہے۔ (احکام القرآن از امام ابوبکراحمدبن علی رازی (۱۳۲۵) جصاص، ج ۱،ص۱۳۲)

والدین ، بیوی،اولاد،رشته دارول کی محتاجی،مجبورول کی مجبوری جتنی شدید ہوگی اسی طرح ان پر مال خرچ كرنا واجب ، وكار (تفسير بيضاوى ازقاضى ابوالخير عبدالله بن عمر بيضاوى شير ازى شافعى (م ٧٧٥٥)، ص١٢٠)

(۲۲) اجنبی مسکین،فقیر،یتیم وغیر ہ کوصد قہ دینے کی نسبت رشتہ دارغر باءکوصد قہ دیناافضل اور دوہر یے ثواب کا باعث ہے۔

" اَلصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِيُنِ صَدَقَةٌ وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحُمِ اِثْنَتَان صَدَقَةٌ وَّصِلَةٌ"

(رواه الامام احمدً والترمذي والنسائي وابن ماجه والُحاكم عَن سلمان بن عامر ،بحواله جامع صغير ، ج٢ ، ص ١

اجنبی مسکین برصدقه کا جرایک صدقه ہے اور رشته دارمخاج پرصدقه کا اجرد گناہے، صدقه اور صلدر حی \_ رشتہ دار مبتی تعلق دار ہو یا نسب کے علاوہ کسی وجہ سے رشتہ دار ہو ، دونوں کے عطیہ میں اجر برابر ہے۔

(تفسیر مظهری ازعلامه قاضی ثناء الله پانی پتی ، ج۱، ص۳۰ تفسیر روح المعانی ازعلامه سیدمحمو د آلوسی ، ج۲، ص۲۳ (تفسیربیضاوی ازقاضی ابوالخیرعبداللهبن عمربیضاوی شیرازی شافعی (م۱۸۵۵) ،ص۱۲۴ تفسیر ابن کثیر، ج آ ،ص۲۰۸

(تفسيرات احمديه ازعلامه احمدجيون جونپوري (م١١٣٥ه) ،ص٣٨. تفسيرمدارك التنزيل واسرار التاويل ، ج ١٠٥٠ ا (لباب التاويل في معان التنزيل المعروف به تفسير خازن ازعلامه على بن محمد خازن شافعي (م٢٢٥٥)، ج ١،ص١١٥)

" أَفُضَلُ الصَّدَقَةِ ٱلصَّدَقَةُ عَلَى ذِي الرَّحْمِ الْكَاشِحِ"

پوشیدہ دشمنی رکھنے، پہلوتهی کرنے ، دوری اختیار کرنے ، اور اعراض کرنے والے رشتہ دار پرصدقہ کرنا بہترین صدقہ ہے۔

(رواه الامام احمد والطبراني عن ابي ايوب وعن حكيم بن حزام والبخاري في الادب وابو داؤ د والترمذي عن ابي سعيد والطبراني والحاكم عن ام كلُّثوم بنتْ عَقبةٌ،بحواله جامع صَغير، ج١، ص ٨٢٪

> marfat.com Marfat.com

احكام القرآن

\_\_\_\_\_\_ ۲۱) یاری کی نسبت تندرتی کی حالت میں صدقہ وخیرات کرناافضل ہے،اورتقو کی کا باعث ہے۔

حدیث یا ک میں ارشاد ہوا:

افضلُ الصَّدقة انُ تصدَّق وَانْتَ صَحِينة شَحِينة تَأْمَلُ الْعَني وتَخُشَى الْفَقْر والأَتْمُهلُ حتى

اذابلَغت الْحُلْقُوْمَ قُلُتَ لَفُلان كَذَاوَلِفُلان كَذَا وَقَدْكَانَ لِفُلان

صدقہ دینے میں زیادہ ثواب اس وقت ہے کہ صدقہ کرنے کی حالت میں تندرست ہٹا کٹااور حاجت مندہو، فقر

ے ذرتا ہواور تو نگری کی امید میں ہواور ایبانہ کرے کہ دینے میں ٹال مٹول کئے جائے جب روح حلق تک آ جائے اور جان نکلنے گئے تو اس وقت وینے جیٹھے کہ فلاں کواس قدر اور فلاں کواس قدر ، حالا نکہ اس وقت تو وہ

مال وارثوں کا بی ہے۔

( رواه الامام احمد والبخاري ومسلم وابو داؤد والنسائي عن ابي هويرة رضي الله عنه،بحواله جامع صغير ، ج ا ،ص ٨٢

احکام القرآن از جصاص، ج۱،ص ۱۳۱. تفسير مظهري، ج١،ص ٣٠١ تفسير کبير، ج٥،ص ٣٣ ا پنی ضرورت کے ہوتے ہوئے خرچ کرنااستغنا کی حالت میں خرچ کرنے سے زیادہ باعث تواب اوراطاعت الہی پر دال ہے۔

رب تعالی ارشاد فرما تا ہے:

لَنُ تَنَالُو االْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُو امِمَّا تُحِبُّونَ وَمَاتُنُفِقُو امِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيْمٌ ٦٨٠ (سوره آل عمران آيت ٩٢)

تم برگز بھلائی کونہ پہنچو گے جب تک راہ خدامیں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرواور تم جو پکھ خرچ کروالقد کومعلوم ہے۔ (تفسیر کبیرازامام فحرالدین محمد بن ضیاء الدین عمر رازی(۲<u>۰۲۹)، ۲</u>۵،ص۳۳

۲۶) مال و دولت کی محبت میں جیسے لوگوں کا حال متفاوت ہے ای طرح ان کے خرچ کرنے میں تواب بھی مختلف ہے،

مثلاً غنی اور کریم کے صدقہ کرنے کی نسبت فقیراور بخیل کا صدقہ کرنا افضل ہے۔ کیونکہ فقیر و بخیل کی مشقت زیادہ ہے۔ حضورا كرم الله كاارشاداس سلسله مين اصول مهيا فرماتا ي:

" أَفُضَلُ الْاعْمَال أَحُمَرُهَا" زياده مشقت والعمل مين فضيلت زياده ع

(تفسيرروح المعانى ازعلامه ابوالفضل سيدمحمود آلوسى حنفي (م1740)، ج٢، ص٢٦، ۲۷) ینتیم اگر نا دار ہوتو صدقات اور ز کو ق کامستحق ہے،اگر باپ تر کہ میں اس کے لئے اتنامال جھوڑ گیا ہو کہ وہ فصاب کو پہنچا جائے تو وہ صدقات وز کو ق کامصرف نہیں۔

(جامع احکام القرآن از قرطبی، ج۲، ص ۱۳۲ احکام القرآن از جصاص، ج ۱، ص ۱۳۲ . تفسیر ابن کثیر، ج ۱، ص ۲۰۸. تفسیر بیضاوی، ص ۱۲۳ . تفسیر مظهری، ج ۱، ص ۲ ۰۳ . تفسیر خازن، ج ۱، ص ۱۱ . تفسیر مدارک، ج ۱، ص ۱۱۵ .

···

قریبی رشته داراور والدین (نسعه و ذب الله) اگر کافراورمشرک بھی ہوں تو اس ہے اچھابر تا وُ کرے ،مگر راستہ اچھوں

(مومنوں) کااختیار کر ہے۔ 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

احكام القرآن

وَّاتَبِعُ سَبِيْلَ مَنُ آنَابِ الْيَّ يَ ثُمَّ اِلْيَّ مَرْجِعُكُمُ فَأُنْبِئُكُمْ بِمَاكُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٦٠ (سوره لفمان،أيت ١٥)

الله تعالى ارشاد فرما تا ہے:

صلەرخى كروپ

میں کروں گا۔

قربعطا ہوگا۔

ارشادنبوی ہے:

طرف پھرآنا ہے تو میں بنادوں گاجوتم کرتے تھے۔

" أَنَاو كَافِلُ الْيَتِيُم فِي اللَّجِنَّةِ هَكَذَا (اَشَارَ بِالسَّبَابَةِ وَالْوُسُطٰي)"

ان کودینا افضل ہے،اس لئے سائلین سےان کامقدم ذکر ہے۔

وَإِنْ جَاهَ لَاكَ عَلَى أَنْ تُشُوكَ بِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَالاتُطِعُهُمَاوَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنيا مَعُرُوفاً

اورا گروہ دونوں تجھ ہے کوشش کریں کہ میراشریک ٹھبرائے ایسی چیز کوجس کا تجھے علم نہیں توان (مشرک دالدین )

کا کہنانہ مان اور دنیامیں اچھی طرح ان کا ساتھ دے اور اس کی راہ چل جومیری طرف رجوع لایا پھرمیری ہی

حضرت اساء بنت ابوبکر رضی الله عنفر ماتی ہیں کہ میرے پاس میری ماں آئی اور وہ مشر کتھی ، میں نے رسول اللہ ﷺ ہے

یو چھا کہ یارسول اللہ میری ماں آئی ہےاور وہ مشر کہ ہے میں اس کے ساتھ کیا سلوک کروں؟ فرمایا اس کے ساتھ

حضرت عمر وین العاص رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا کہ آپ فرماتے تھے کہ فلاں قبیلہ والے

میرے دوست نہیں،میرا دوست اللہ تعالی اور نیک مومن ہیں، ہاں البتہ ان کی مجھے سے قرابت ہے،اس کی رعایت

یتیموں کی پرورش کرنااللہ اوراس کے رسول کے ہال محبوب کا موں سے ہے، مجازاً صفت ربوبیت کا مظہر بنتا ہے،

د نیا اور آخرت میں کام آنے والی نیکی ہے، نتیموں کی پرورش کرنے والے کو بروز قیامت حضور شافع یوم النشور پینے کا

(تفسير مظهري ازعلامه قاضي ثناء الله پاني پتي مجددي،ج١،ص٣٠٣٠٢٠)

(آیت ندکوره)

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1

مسافر کو حالت سفر میں اگر مختاجی لاحق ہو جائے تو اسے زکو ۃ وصدقات مین سے دیا جائے اگر چہ وہ اپنے گھر میں

(تفسير روح المعاني ازعلامه ألوسي، ج٢،ص٣٦. تفسيرات احمديه ازملاجيون جونپوري،ص٨٦/ تفسير ابن كثير ع-١٠ص٨٥٠) ( تَقْسَير مظهری ازقاضی ثناء الله پانی پتی مجددی، ج ۱، ص۳۰۳ احکام القرآن ازعلامه ابوبکر احمدرازی جصاص، ج ۱، ص۱۳۳

(سبابهادروسطی انگلی کو ملا کراشاره کرتے ہوئے فرمایا) میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح (انصفے)

مول گے۔ (رواہ الامام احمد والبخاری وابو داؤد والترمذی عن سهل بن سعد ،بحواله جامع صغیر،جا،ص١٨٦)

(۳۰) وہ صابر فقراء جو کسی سے سوال نہیں کرتے اور صبر دسکون سے تنگد تی میں گذار ہ کرتے ہیں غریب بھاریوں کی نسبت

marfat.com

احكام القرآن m) ضرورت مند بھکاری اوران طالب علموں کو جوطلب دین کے باعث کمائی سے معذور ہوں کوصد قات وعطیات ہے حصہ دیا جائے ،سائل مسلمان ہویا کا فرحاجت مند اس کاحق ہے۔ حضور رحمة للعالمين مَنْ ﷺ نے فرمایا" لِلسَّائل حقّ وَإِنْ جآءَ علی فرسِ" سائل کاحق ہِ اَلرچہوہ کھوڑے پر سوار ہوکرآ ہے۔ (رواه الامام احمد والبوداؤود والصياء عن الحسين بن على وابوداؤد عن على والطرابي عن الهر ماس بن رياد معواله الفضل الكبير منحتصر شرح الجامع الصغير للمناوى ازامام عبد الروف مناوى سافعي، ٢٠٠٥، مر ٢٠٠٠ مورده العسل المبير مساوس من المن كثير از حافظ عماد الدين اسمعيل بن حسرين كثير، ج ١، ص ٢٠٥ المن ٢٠٥ م انفسير مظهري ، ج ١ ص ٣٠٣ تفسير ابن كثير از حافظ عماد الدين اسمعيل بن حسرين كثير، ج ١، ص ٢٣ من ٢٩ من ٢٩ من ٢٩ م احكام القرآن از جصِاص، ج ١، ص ١٣٣ . تفسير روح المعاني ، ج٢، ص ٢٩ من تفسير كبير، ح ٤، ص ٢٩ ذى كافر كونى ز كوة دے سكتے ہيں نەكوئى صدقه واجبه، جيسے نذر وكفاره وصدقه فطر،اورحر بې كولىي قىم كاصدقه دينا جائز نہیں، نہ داجبہ، نیفل،اگر چہوہ دارالسلام میں بادشاہ دفت سے اجازت بے لرآیا ہو۔ (الدر المختار في الشرح التنوير الإبصار ازعلامه علاؤ الدين محمدبن على بن محمد حصنكي (م١٠٨٨م) المرافقة المحمد الم قیدی مقروض اور مکا تب کوآ زاد کرانے میں اپنا مال خرچ کرنانیلی ہے، مکا تب کوزکوۃ دینا کہ اس ہے بدل کتا بت اوا کرے اور غلامی ہے اپنی گردن کور ہا کرے، زکوۃ کے مصارف میں ہے ہے۔ ارشادر بانی ہے: إنَّ مَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقرَآءِ وَالْمَسْكِينُ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَاوَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمُ وَفِي الرّقابِ والغرمين وفي سَبِيْلِ الله وَابُنِ السَّبِيُلِ ، فَرِيْضَةً مِّنَ اللهِ ، وَاللهُ عَلِيُمٌ حَكِيْمٌ ﴿ (سوره توبه آیت ۲۰۱) زکوۃ توانبی لوگوں کے لئے ہے تاج اور نرے نا دار اور جوائے تھیل کرکے لائیں اور جن کے دلوں کواسلام ہے الفت دی جائے اورگردنیں چھڑانے میں اور قر ضداروں کوالٹد کی راہ میں اورمسافر کو پیٹھبرایا ہوا ہے اللہ کا اوراللہ علم وحكمت والاہے\_ (عامه كتب فقه) ma) ایمان دار کی علامت سے کدوہ نماز کا یا بندر ہے اور اسے خوبی سے اداکرے ، نمازیں کئی طرح کی ہیں: فلض: جيسے نماز پنجگانه، جمعه، نماز جنازه وغيره، واجب: جیسے وتر ،عیدین کی نمازیں ،منت کے نواقل ،  $(\bigcirc)$ (?)مؤكده،نماز كسوف،نماز خسوف، نوا فل : جيسة تبجد، حياشت، اشراق، اوابين، نماز تبييح، تحية الوضو، تحية المسجد وغيره، اعلى ايمان داران سب (,) نماز وں کوان کی حیثیت کےمطابق ادا کرتا ہے،ا قامت صلوۃ ان سبنماز وں کو ثامل ہے،قر آن مجید میں نماز وں کی ادا کیگی اوران کی حفاظت کی تا کید میں کئی سوآیات ہیں ای طرح احادیث طیبہ کے ذخیرہ میں بے شاراحادیث میں ان کا بیان موجود ہے ،نماز کے ارکان وشرا کط ،واجبات ومستحبات کو پورے طور پرادا 🏅 کرنا بھی نماز قائم کرنے میں شامل ہے، نماز کے حقوق باطنہ خشوع وخضوع اور اللہ تعالی کی طرف متوجہ (جامع احكام القرآن از علامه ابوعبدالله محمد بن احمد مالكي قرطبي رحمة الله تعالى عليه (م ٢٢٨ه)، ج ١، ص ١٢ ا ومابعد احكام القرآن ازعلامه أبوبكرمحمدبن عبدالله المعروف بابن العربي، جا، ص٠١ . تفسير مظهري جا، ص٢٠٠ جا، ٣٠ تفسير روح المعاني ازسيدمحمود آلوسي ، ج١، ص ١١٥ تفسير بيضاوي ازقاضي ابو الخير عبدالله بن عمر بيضاوي "، ص١٩

> marfat.com Marfat.com

٣) ہرعاقل بالغ صاحب نصاب مسلمان پر زکوۃ فرض ہے، زکوۃ کےعلاوہ حسب ضرورت اور جگہ مال خرج کرنا بھی واجب

ہے،مثلاً اولا دکی تربیت، بیوی کا نان ونفقہ،ضرورت مند ماں باپ اور رشتہ داروں کی ضروریات پر ،مجاہدین فی سبیل الله علم دین حاصل کرنے والےضرورت مندطلباء،مساجدومدارس کی تغییر وغیرہ، جتنی ضرورت اشد ہوگی ان برخرچ

کرنا بھی اتنا ہی اہم ہوگا، حضورانورﷺ کاارشادا بھی گذرا کہ آپ نے فرمایا: مال میں سواز کوۃ کےاور بھی حقوق میں ، پھرآپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی،اس حدیث میں حق سے مرادعام حقوق ہیں،خواہ واجب ہوں یامستحب۔

(تفسیر مظهری ازقاضی ثناء الله پانی پتی مجددی (م ۲۲۵ <u>۱ ه</u>)، ج ۱ ، ص ۳۰۰

(۳۷) ایفائے عہدا کیانی صفات میں سے ہے،عہد کئی نوعیت کے ہیں،خالق اور مخلوق کے درمیان، نبی اورامتی کے درمیان،

بندوں کے آبس کے عہد، دینی عہد، دنیوی عہد، تجارتی ،معاشرتی ،سیاسی عہد،مومن اور کا فروں کے درمیان عہد ، ذمی ،

متأ من سے عہد وغیرہ ،مومن کے لئے ہرقتم کے عہد کا پورا کرنا فرض ہے،وعدہ خلافی کرنے والاجھوٹا اور بے اعتبار

ہوتا ہے، ایسا تخض دین ودنیا میں کسی مقام پر کامیاب نہیں ہوتا،ایفائے عہد میں منت اورنذ رکا پورا کرنا،امانت کو بحفاظت ادا کرنا،طلب حق پر تچی گواہی دینا بھی شامل ہیں۔

(تفسیر کبیر ازاما فخرالدین بن ضیاء الدین رازی، ج۵،ص۳۸ تفسیر روح المعانی ازسیدابوالفضل محمود آلوسی ، ج۳۵،۲. تفسیرات احمدیه ازعلامه احمدجیون جونپوری ،ص ۳۹. تفسیر مظهری ازعلامه ثناء للهٔپانی پتی مجددی، ج۱،ص۳۰۳

بدعهدی اور وعده خلافی کواسلام نے منافقین کی علامتوں میں سے ایک علامت قرار دیا ہے۔ حضورصا دق الوعد والامين الله في مايا:

''(رَجمه)منافق کی تین علامتیں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ کے اور وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے اور

جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے' (اس حدیث کو بخاری وسلم اور تر ندی ونسائی نے حضرت ابو ہر پر ورضی اللہ عنہ ہے روایت کیا ) ( المختصر الكبير مختصر شرح الجامع الصغير للمناوى ازامام عبدالرؤف مناوى شافعي (م<sup>١٠٠١ه)، ج</sup> مسلم کی روایت میں اتنازیادہ ہے ''(ترجمه) اگرچەرەزەنماز كاپابند ہواوراپے آپ كومسلمان سمجھتا ہو''۔

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنها كى روايت ميس ب: ''(ترجمہ) چار حصلتیں جس میں پائی جا کمیں وہ منافق خالص ہے اور جس میں ان میں سے ایک خصلت ہے

اس میں اس خصلت کے چھوڑنے تک ایک خصلت نفاق کی باقی رہے گی ، جب امین بنایا جائے و خیانت کرے ، جب بات کے تو جھوٹ بو لے اور جب وعدہ کرے تو اس کو پورانہ کرے اور جب جھگڑ اگر ہے تو گالیاں مکے'۔

(ای حدیث کو بخاری ومسلم نے روایت کیا ہے ) (تفسیر مظهری ازقاضی ثناء الله پانی پتی مجددی، ح ۱، ص ۴، ۵،۳۰ تفسیر ابن کثیر ازامام رازی، ج ۱، ص ۹ ۰

(۳۹) جب کوئی مسلمان ایسی نذر مانے پاکسی ہے وعدہ کرے یافتم کھائے جس کے پورا کرنے میں حرام کاار تکاب ہوتا ہویا

حرام کوحلال کرنایا حلال کوحرام گفهرانا پژتا ہوتو ایساوعدہ پورا کرنا،ایسی نذ راورفتم پورا کرنا جائز نبیب،ایس صورت میں قتم

(تفسير روح المعاني از ابو الفضل سيدمحمو د آلوسي حنفي رحمة الله تعالى عليه ، ج٢، ص٣٤ مطوعه مكتبه امداديه ملتان

۴۰) رنج والم،مرض وغم ،نقر ،قط ، جنگ ، جوم دشمنال میں صبر کرنااہل ایمان کا شیوہ ہے ،مصیب بختی ،ناپندید ہ امور کے بیش آنے پر گھبراہٹ، جزع وفزع اورشکوہ شکایت سے دامن بچانا صالحین کا طریقہ ہے،صبر کرنے والے قرب

خداوندی ہے خصوصی طور بہرہ ور ہوتے ہیں۔مصائب وشدا ئد میں جتنا زیادہ صبر ہوگا اس کا اجرا تنا ہی زائد ہوگا،

انبیائے کرام علیم الصلوات والتسلیمات الله تعالی بعد دعلمہ ابداابدا اوراولیائے عظام دامت فیوضائقم القدیہ کوآ زمایا گیا مگر انہوں نے

صركركےاينے اجركو پاليا،ان كا اجربے حساب ہوگا۔

التدتعالى فرما تا ہے:

قُـلُ يَعِبَادِالَّذِينَ امَنُو التَّقُوُ ارَبَّكُمُ لِلَّذِينَ أَحُسَنُو افِي هَذِهِ الدُّنْيَاحَسَنَةٌ ۦ وَأَرْضُ اللهَوَاسِعَة ، وَنَمَايُوفَقَى الصِّبِرُونَ أَجُرَهُمُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ٦

(سورة الزمر، آيت ١٠) تم فرما وَاے میرے بندوجوایمان لائے اپنے رب سے ڈروجنہوں نے بھلائی کی ان کے لئے اس د نیامیں

بھلائی ہادراللہ کی زمین وسیع ہے صابرول ہی کوان کا تواب بھر بورویا جائے گا بے گئی۔

حضرت علی رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ .....

مرتیکی کرنے والے کی نیکی کاوزن کیا جائے گا سوائے صبر کرنے والوں کے کہ انہیں بے اندازہ اور بے حساب دیاجائے گا،

اور پہ بھی مروی ہے کہ .....

اصحاب مصیبت وبلا حاضر کئے جائیں گے نہان کے لئے میزان قائم کی جائے نہان کے لئے وفتر کھولے جائیں، ان پر اجرو و واب کی بے حساب بارش ہوگی، یہاں تک کہ دنیامیں عافیت کی زندگی بسر کرنے والے انہیں دیکھ کرآ رز وکریں گے کہ کاش وہ اہل مصیبت سے ہوتے ،اور اِن کے جسم قینچیوں سے کائے گئے

ہوتے کہ آج بیصبر کا اجرپاتے۔

+1+1+1+1+1+1+1+1+1

(لباب التاويل في معاني التنزيّل المعروف به تفسير خازن ازعلامه على بن محمد خازن ،ج ٢٠، ص ٥١ تفسير ابن كثير، ج ٢٠، ص ٨٦ تفسير صاوى ازعلامه احمدبن محمدصاوي معه جلالين ازعلامه حافظ سيوطي وعلامه محلي، ج٣، ص ٣٢٩ تفسير كبير ازامام فخرالدين بن ضياء الدين رازي ج٥ ص ٢٥٣٠٢ ٢

#### احكام القرآن

آیت ندکوره تمام کمالات انسانیه کی جامع ہے،اگر چه کمالات انسانیه کثیر ہیں مگر تین امور پرمشمل ہیں: (ب) حن معاشرت (ج) تهذیب نفس صحت اعتقاد

ان کی تفصیل یوں ہے:

حسن اعتقاد ہے مرادیہ ہے کہ تمام ضروریات دین کااعتقادر کھے بضروریات دین کااشارہ آیت کے مذکور مَنُ الْمَنَ بِاللَّهِ وَاللَّيْوُمِ الْآخِرِ وَالْمَلْئِكَةِ وَالْكِتْبِ وَالنَّبِيِّنِ

ایمان لائے اللہ اور قیامت اور فرشتوں اور کتاب اور پیغمبروں پر ....میں ہے،

(س) حسن معاشرت سے مراد حقوق العباد کا کامل طور پر ادا کرنا ہے،اس کا بیان آیت کے حصہ وَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبَّهِ ذَوى الْقُرُبِي وَالْيَتْمَى وَالْمَسْكِيْنَ وَابُنَ السَّبِيُلِ وَالسَّآنِلِيْنَ وَفِي الرِّقَاب

اورالله كي محبت ميں اپناعزيز مال دے رشتہ داروں اور تيبيوں اور مسكينوں ادر راہ گيراور سائلوں كواور گردنیں چھڑانے میں .....میں ہے۔

تہذیب نفس سے مرادانفرادی طور براپنا حال مطابق شریعت کرنا ہے، اس کا بین آیت کے حصہ وَأَقَامَ الصَّلْوَةَ وَالتَّى الزَّكُوةَ ، وَالسَّمُوفُونَ بِعَهُدِهِمُ إِذًا عُهَدُوا وَالصُّبريُنَ فِي الْبَأْسَآءِ وَالضَّرُّآءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الْذِينَ صَدَقُوا ﴿ وَأُولَئِكَ هُمُ الُمُتْقُونَ ۞

اورنماز قائم رکھے اور زلو ۃ دے اور اپنا قول پورا کرنے والے جبعہد کریں اور نہ والے مصیب اور تختی میں اور جہاد کے وقت، یہی ہیں جنہوں نے بات کچی کی اور بیہی پر ہیز گار ہیں۔ مسمیں ہے۔

ندكوره بالانتيول اوصاف صحت اعتقاد حسن معاشرت اورتهذيب كاجامع صدق اورتقوي سے موصوف ہوگا، اس آیت کے بارے میں حضور شارع علیه السلام نے ارشاد فرمایا:

"جو خص اس آیت یمل کرے گااس کا ایمان مکمل ہوگا" (انوار التنزيل واسرار التّاويل المعروف به تفسير بيضاوي ازقاضي ابوالخيرعبدالله بن عمربيضاوي شافعي(م ٢٥٠٥م)،ص٢٥

**ተ** 

#### باب(١٦) :



﴿ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ﴾

اے ایمان والو اِتم پر فرض ہے کہ جوناحق مارے جائیں ان کے خون کا بدلہ لو، آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت، تو جس کے لئے اس کے بھائی کی طرف سے معافی ہوئی تو بھلائی سے تقاضا ہواور اچھی طرح ادا، یہ تمہار سے رب کی طرف سے تمہار ابو جھ ہلکا کرنا ہے اور تم پر رحمت، تو اس کے لئے دردنا کے عذاب ہے، اور خون کا بدلہ لینے میں بعد جوزیادتی کرے اس کے لئے دردنا کے عذاب ہے، اور خون کا بدلہ لینے میں تمہاری زندگی ہے، اے تقمندو کہ تم کہیں بچو۔ (سورة البقرہ، آیت ۱۷۹،۱۷۸)

### يل لغات

' حُتِبُ ': کَتُبُ سے بناہے جس کامعنی ہے جمع کرنا، ملانا۔ ای لئے نشکر ، فوج کو' کتیبہ' اور مختلف مضامین کے مجموعہ کو' کتاب' کہتے ہیں۔

اصطلاح میں ثابت کرنا، قائم کرنا، واجب اور لا زم کردینااوراراد ہ کرنا بھی مراد ہے۔

اصطلاحی اورلغوی معنوں میں مناسبت ہے ،غلام کی آ زادی پر مال مقرر کردینے کو بھی'' کتابت''ای لئے کہتے ہیں۔

marfat.com

قر آن مجید میں اس سے مراد فرض کرنایا مقرر کر دینا ہے، لکھے ہوئے احکام بولے ہوئے احکام ہے سخت تا کیدی ہوتے ہیں۔ (المفردات في غريب القرآن از امام راغب اصفهاني، ص٢٢٣. احكام القر أن ازامام ابوبكر احمدبن على رازي جصاص، ج ١، ،ص ١٣٣ رجامع احكام القرآن از علامه ابوعبدالله محمدبن احمدمالكي قرطبي، ج، ص ٢٣٠ ص احكام القرآن ازعلمه ابوبكرمحمدين عبدالله المعروف بابن العربي مالكي ، ج ١ ،ص ١ ٢ لباب التاويل في معاني التنزيل المعروف به تفسير خازن ازعلامه على بن محمد خازن ١١١٠ تفسير روح المعاني ازعلامه ابوالفضل سيدمحمو د آلوسي حنفي رحمة الله عليه، ج٢، ص ٨٠ كَقصاص ": قص بنا ب بنا ب حس ك معنى بي القش قدم ير چلنا قرآن مجيد مين سيمعنى استعال مواب: ارشادر بانى يه: قالَ ذٰلِكَ مَاكُنَّانَبُغِ فَارْتَدًاعَلَّى الثَّارِهِمَا قَصَعَالَمُ (سوره کهف،آیت ۲۳) مویٰ نے کہا یہی تو ہم چاہتے تھے تو چھھے پلٹے اپنے قدموں کے نشان دیکھتے۔ وَقَالَتُ لِاُخْتِهِ قُصِّيهِ ز فَبَصُّرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَّهُمُ لَايَشُعُرُونَ ٦٠ (سوره قصص،آیت ۱۱) اوراس کی ماں نے اس کی بہن سے کہااس کے پیچھے جلی جاتو وہ اسے دور ہے دیکھتی رہی اوران کوخبر نہتھی۔ اصطلاح میں برابرآنے کو کہتے ہیں، کہانی کوبھی قصدای لئے کہتے ہیں کہ داقعہ کے برابر حکایت ہوتی ہے، فینچی کو مُقصّ کہتے ہیں کہاس کی دونوں طرفیں برابر ہوتی ہیں،قِصَاصٌ خون کے بدلےخون بہانے کو کہتے ہیں،اس ہےمقتول کا خون قاتل کےخون کے برابر ہوجا تا ہے۔اس آیت میں یہی معنی مراد ہیں۔ (مفردات في غريب القرآن ازامام راغب اصفهاني ،٣٠٨. احكام القرآن ازعلامه جصاص رحمه الله تعالى ، ج١، ص١٣٣ (تفسير روح المعاني، ج٢،ص٩٪ تفسيرات احمديه،ص٩٥.احكام القرآن از ابن العربي، ج١،ص١٢تفسيرخازن ج١٠ص١١) فى الْقَتْلَى": الآيت مِين في سبب ك لئے ہے۔ قَتَلَی،قتیل کی جع ہے، جمعن مقتول مقولین کے سبب قصاص فرض ہے،اگر چدیہاں قتلی عام ہے کین بعض مقتولین خاص ہیں،ان کابیان آ کے ہوگا: لَحْرٌ بِالْحُرِّ وَالْعَبُدُ بِالْعَبُد وَالَّانْثَى بِالْأَنْثَى ": آزاد ' آزاد کے عوض اورغلام غلام کے عوض اورعورت عورت کے عوض قتل کئے جا کیں گے۔ ز مانہ جاہلیت میں عرب عورت کے بدلے مرد ،غلام کے بدلے آ زاداورایک کے عوض چند کوتل کرتے تھے ،اس لئے اس کا بیہ مطلب نہیں کہ غلام مقتول کے عوض آ زاد کوئل نہ کیا جائے ،عورت مقتولہ کے عوض قاتل مرد کو یاذ می مقتول کے عوض مسلمان قاتل کوقتل نہ کیا جائے ، بلکہان میں جو بھی کسی کوقتل کرے اس سے قصاص لیا جائے اس لئے کہ جانیں سب برابر میں، اس تفسیر کی تائید دوسری آیت کررہی ہے: marfat.com

ارشادر بانی ہے:

و كَتُسْنَاعَلَيْهِمُ فَيُهَآانَ النَّفُسَ بِالنَّفُسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْاَنْفَ بِالْاَنْفِ وَالْاَذْنَ بِالْاَذُن والسَّنَّ بالسِّن

والْجُرُوْح قصاصٌ عفمنُ تَصدَّق بِهِ فَهُو كَفَّارَةٌ لَّهُ عَوْمَنْ لَّمُ يَحُكُمُ بِمَآانُوْل اللهُفَاولَنَك هُمُ الظَّلْمُوْن ١٠٠٠

اور ہم نے توریت میں ان پر واجب کیا کہ جان کے بدلے جان اور آئکھ کے بدلے آئکھ اور ناک کے بدلے

ناک اور دانت کے بدلے دانت اور زخموں میں بدلہ ہے پھر جودل کی خوثی سے بدلہ کراد ہے تو وہ اس کا گناہ

ا تارد ہے گااور جواللہ کے اتارے پر حکم نہ کرے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔

احکام القر آن ازامام ابوبکر احمدبن علی رازی جصاص، ج ۱،ص ۱۳۳) تفسیر ابن کثیر ازحافظ عمادالدین اسمعیل بن کثیرشافعی ، ج ۱،ص ۲۰۹

تفسير مظهرى ازقاضى علامه ثناء الله پانى پتى رحمه الله تعالى ، جَ ا ، ص ٢٠٨ فَعَنَى كَهِ صِنْ اَحْدِيهِ شَنْي " : مَنُ سِمرادقا لله بِي ،

لَفِي ": أَصَحَابِ تَفْسِرَ اورار باً بِالغت نِي عَفُو كِمندرجه ذيل معاني بيان كئے بين:

- (۱) عطاكرنا: كهاجاتا ع: جَادَ بِالْمَالِ عَفُواً صَفُواً، لِعِنَ اس نَي بغير عوض كه العطاكيا-
- (٢) ساقط كرنا، آساني پيدا كرنا، قر آن مجيد مين ہے: وَاعْفُ عَدِّنَا لِعَنى ہم ہے ً ناہوں كابوجھ ساقط فرما۔

نیز کہاجاتا ہے:عَفَوْت اَکُمْ عَنُ صَدْقَةِ الْعَنْلِ وَالرَقِيْقِ مِيں نَے تم سے گھوڑوں اور غلاموں کا صدقہ معاف کردیا۔

- (۳) کثرت: ای معنی میں ارشاد خداوندی ہے:
- ثُمَّ بَدَّلْنَامَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوُ اوَّقَالُو اقَدُمَسَّ ابَاءَ نَاالضَّرَّ آءُ وَالسَّرَ آءُ فَاحَذُنهُمُ بَغْتَةُوَّهُمُ لَايَشُعُرُونَ ﴾

پھر ہم نے برائی کی جگہ بھلائی بدل دی یہاں تک کہ وہ بہت ہو گئے اور بولے بے شک ہمارے

باپ داداکورنج دراحت بنچ تھتو ہم نے انہیں اچا تک ان کی غفلت میں پکڑلیا۔ اس معن میں کہا گیاہے: اَعْفُو اللَّحٰی، داڑھیوں کو بر ھاؤ۔

- (٣) جاتے رہنا: ای معنی میں یوں کہا گیاہ: عَفْتِ الدَیار، شراج الله
- (۵) طلب كرنا: مديث تريف مي ج: مَا اكلَتِ الْعَافِيَةُ فَهُوَ صَدَقَةً،
- رزق تلاش کرنے والے پرندے جونصل کھاجا ئیں وہ صدقہ ہے۔

احكام القرآن ازعلامه القرآن ازامام ابوبكر احمدبن على رازى جصاص، ج ١، ص ١٥٠ / ١ احكام القرآن ازعلامه ابوبكر محمدبن عبدالله المعروف بابن العربي مالكي، ج ١، ص ٢ ١٣٠٦

احكام القرآن

ا مام اعظم ابوحنیفه رضی الله عنه کے قول کے مطالق اس آیت میں <del>عَدِ فُیو</del>ّ سے مراد آسانی پیدا کرنا بہولت دینا اور معاف

کردینا ہے، حدیث شریف بھی ای معنی کی تائید کرتی ہے،

" ا وَّالُ الْوَقُتِ رِضُوَانُ اللَّهِ وَاخِرُهُ عَفُواللَّهِ" (دار قطنی بحواله جامع صغیر، ج ۱، ص ۱۹۳

(نماز کے اوقات میں) اول وقت اللہ کی رضا ہے اور آخری وقت میں مہولت اور معافی ہے۔

(جامع احكام القرآن از علامه ابوعبدالله محمدبن احمدمالكي قرطبي ، ج٢٠، ص ٢٣٥

بلکہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ **عُفِی ک**ا جومعنی بھی کیا جائے امام اعظم رضی الشعنہ کے مذہب کی تا نید ہوتی ہے۔

اس صورت میں اس آیت کے بیم فہوم ہوں گے:

قاتل ہے بعض حصہ خون بہا معاف کردیا جائے تو ولی مقتول معروف طریقہ سے مطالبہ کرے،ادر قاتل

خون بہا کواحسان ہےادا کرے وہ یوں کہ نہ تو ادا ئیگی میں تاخیر کرےاور نہ مال میں مزید کی یافقص پیدا

ا گرفتل کے عوض مال پرصلح ہو جائے تو ولی مفتول قاتل ہے مال کومعروف طریقہ سے قبول کرے اور قاتل بغیر کمی کےادا کردے۔ (تنسيرات احمديه ازعلامه احمدجيون جونپوري رحمه الله تعالى، ص٥٢.

تفسير مدارك التنزيل وحقائق التاويل ' ازعلامه ابوالبركات عبدالله بن احمدبن محمو دنسفي (م<u>ن ا مع)</u>، ج ا ،ص ١ ١ ا

لباب التاويل في معاني التنزيل المعروف به تفسيرخازن ازعلامه على بن محمدخازن شافعي (م <u>٣٢٥ه)</u>، ج ١ ،ص١١

#### مسائل شرعیه :

# ، ہرمسلمان کا مال ، جان اور عزت و آبرود وسرے مسلمان پرحرام ہے، اسی طرح ذمی کا فروں کا مال ، جان اور عزت بھی

محفوظ ہیں،کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ وہ کسی کے مال کواس کی رضا مندی کے بغیر ناحق کھائے ،ای طرح کسی

مسلمان کا جان ہو جھ کر قل کرنا کفر کے بعدسب سے بڑا جرم ہے۔

(ردالمحتار ازعلامه سيدمحمدامين الشهير بابن عابدين شامي ( م ٢٥٢ م)، ج٢، ص ٥٢٩

الله تعالی ارشاد فرما تا ہے:

وَمَنُ يَّقْتُلُ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآءُهُ حَجَهَنَمُ خلِداً فِيْهَاوَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَاعَدَّ لَه عَذَاباًعظِيُماً ٦٠ ادر جوکوئی مسلمان کو جان ہو جھ کرفل کر ہے تو اس کا بدلہ جہنم ہے کہ مدتوں اس میں رہے ،اوراللہ نے اس برغضب

کیااوراس پرلعنت کی اوراس کے لئے تیار کررکھا ہے بڑاعذا ب۔ (سورۃ النساء، آیت ۹۳) مديث شريف س ب " لَزُوالُ الدُّنْيَا الْهُونُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتُل رَجُل مُّسُلِّم "

دنیا کاہلاک ہونااللہ کے نزدیک ایک مسلمان کے مل ہونے سے ملکا ہے۔ (رواه الترمذي والنسائي عن ابن عمرو،بحواله جامع صغير، ج٢،ص

marfat.com

احكام القرآن ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ فتل مد کا بدلہ قصاص ہے، کیمنی قتل کے بدلے میں قاتل کوقتل کیا جائے گا مقتول خواہ آزاد ہو یا ناام مرد ہو یا عورت مسلم ہویاذ می ، کیونکہ **قَدّلٰی** بمعنی مقتول سب ہی کوشامل ہے۔ ہاں جس کودلیل شرعی خاص کر ہے و مخصوص اور مستنتی ہوگا،آیت مبار کہ میں جو بیان ہواہ ہ بطور مثال ہے کہ آزاد کے بدلے آزاد، نظام ئے بدلے نلام، عورت ئے بدلے عورت قتل کی جائے گی ،اس سے ماسوا کی نفی نہیں ہوتی ،قصاص کا مدار مساوات پر ہے، جونل کرے گاو وقل بوگا،خواه قاتل کوئی ہو،مرد،عورت،آزاد،غلام،صغیر، کبیر، چیح،مریض\_ رتفسيرات احمديه 'ازعلامه احمدجيون جونبوري رحمه الله تعالى عروجل ، ص · ٥ رجامع احكام القرأن از علامه ابوعبدالله محمدبن احمدمالكي قرطبي رحمة الله تعالى عليه ٢٥٠٠٣٠ . ص ٢٥١٠٢٢ احكام لقران آرعلمه الوبكرمحمدبن عبدالله المعروف بابن العربي مالكي ، ج آ ،ص ١٦ تفسد ، و ح المعاني، -٢٠. ص ٥٠ تفسيرابن كثير ازعلامه حافظ عمادالدين اسمعيل بن كثير شافعي ، • ٢١ احكام القرآن ارعلابه حصاص ، ح آ ، ص ١٣٣ تفسيرمدارك التنزيل وحقائق التاويل ، ج ١ ، ص ١ ١ ١ . لباب التاويل في معاني التنزيل المعروف به تفسير حازن ، ج ١ ، ص ١ ١ ١ فتح العزيز المعروف به تفسير عزيزي ازعلامه شاه عبدالعزيز محدث دهلوي أص ٩٢٣ تفسير مطهري ١٣٠١، ص٥٠٠ قصاص میں ذات میں مساوات معتبر ہے، وصف میں برابری مملن نہیں، مثلاً چھوٹے کے بدلے بڑانل ہوگا، فاسق کے بدلے صالح قتل ہوگا،محبت،قرابت،علم وفضل،حسب ونسب،شرافت ورذ الت،خوبصورتی و بدصورتی،صلات ( فتح العزيز المعروف به تفسير عزيزي ازعلامه شاه عبدالعزيز محدث دهلوي رحمه الله تعالى ،ص ٩ ٢٢ بدائع الصنائع في ترتيب الشرانع ازعلامه علاؤ الدين ابوبكربن مسعود كاساني حنفي ، جــ/،ص ٥٦١ احكام لقرآن ازعلَّامه ابوبكرمحمدين عبدالله المعروف بابن العربي مالكي ،ج١،ص١١ عكم قصاص سے چندصورتیں مخصوص اورمستنی ہیں، اول: به كهمسلمان كافرحر بي كومارد يقوبالا جماع اس ميس قصاص تبيس، دوم بید که مسلمان نے دوسرے مسلمان کو خطاہے مارا ہو، خطا خواہ معرفت میں ہو کہ مسلمان کو سبب شکل ولباس اور ہمراہ ہونے کا فر کے' کا فر جان کرفتل کردے یافعل میں خطا ہو،مثلاً تیر یا گو لی شکار پر چلائی اوروہ مسلمان کے لگ گئی اور دہ مرگیا ،ان صورتوں میں بھی قصاص نہیں ،خون بہاواجب ہوگا،جیسا کہ سورہ نساء میں مذکور ہے ، تیسرے: پیکہ ماں پاباپ نے بیٹے یا بیٹی یا نواسہ یا پوتے کو مارااس صورت میں بھی قصاص نہیں ،خون بہاہے، <u>چوتھے</u>: یہ کہ مالک نے غلام یالونڈی کو مارڈ الا ،اس صورت میں بھی قصاص نہیں' نہ خون بہا کیکن کفارہ دینا مالک کے ذےلازم ہے۔ ( فتح العزيز المعروف به تفسير عزيزي ازعلامه شاه عيدالعزيز محدث دهلوي رحمه الله تعالى ، ص ٩٢٢) (تفسير كبير أزاماً م فيحر الَّدين بنَّ ضياء الدين رازيّ ، جـ 6، ص ٥٢ احكام الْقَرّ أن ازجصاص ، جـ أ ، ص ١٣٣ ، ١٣٥ ا ( احكام القرآن از ابن العربي، ج ١، ص ٢٥. تفسير خازن، ج أ ، ص ١١٠ تفسير مظهري ، ج ١، ص ٣٠٩ جمیع علماء کا اتفاق ہے کہ غلام آزاد کے بدلے اور غورت مرد کے بدلے فل ہوگی، ای طرح آزاد غلام کے بدلے، سلمان ذمی کے بدلے اور مردعورت کے بدلے مل ہوں گے۔ (احكام القرآن از جصاص، ج ١، ص ١٣٢ . تفسير ات احمديه، ١٥. جامع احكام القرآن ازعلامه قرطبي، ج٢، ص ٢٢٠ لباب التاويل في معانى التنزيل المعروف به تفسير حازن ازعلامه على بن محمد حازن شافعي رم ٢٥٠٥)، ج ١ ، ص ١ ١ ١ تفسير مدارك التنزيل وحقائق التاويل ازعلامه ابو البركات عبدالله بن احمدبن محمو دنسفي (م ١١٥٥) ، ح ١،ص١١١ تفسير روح المعامي ازعلامه محمود الوسي ،ج٢،ص ٩ م غَسيران كثير ازحافظ عماد الدين اسمعيل بن كثير، ج١،ص ٢٠٩) 0+0+0+0+0+0+0+0+0+0 marfat.com

احكام القرآن ہملی امتوں پر جواحکام اللہ تعالی نے اتارے ہیں ان کے ناقل اگریہودونصاری ہوں تو ان کا پچھا عتبار نہیں اوراگ خود الله تعالى يا رسول الله ﷺ نے بلا ا تکار نقل فر مائے ہوں تو ان احکام کا اتباع بھی لازم ہے، كيونكه جب حاكم ياحكم ایک،اورطریقة ثبوت ایک ہے تواتباع واطاعت لازم ہے۔ الله تعالى نے ارشادفر مایا: أولَّئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُ الْهُمُ اقْتَدِهُ مَ قُلُ لَّا اسْنَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا مِ إِنْ هُوَ إِلَّاذِكُوى للْعَلْمِينَ ١٠ یہ ہیں جن کواللہ نے ہدایت کی تو تم انہیں کی راہ چلوتم فر ماؤمیں قر آن پرتم سے کوئی اجرت نہیں مانگتاہ ہ تو نہیں مگرنفیحت سارے جہانوں کو۔ (سوره انعام آیت ۹۰) نیز ارشاد خداوندی ہے: شَرَعَ لَكُمْ مَنَ الدِّيُن مَاوَضَى بِهِ نُوْحاً وَّالَّذِي أَوْحَيْنَا النِّك وَمَا وصَّيْنَا بِهَ إِبْرَاهِمَ وَمُوسَى وَعَيْسَى أَنُ اقْيُـمُوا الدِّيْنِ ولاتتفرَّقُوافيُهِ م كَبُوعِلِي الْمُشْرِكِيْنِ ماتدْعُوْهُمُ إِلَيْهِ مَ اللهُ يبجُتَبي إليهِ مَنْ يَشَاءُ ويهُدي الله من يُنيْتُ 🏠 تمہارے لئے دین کی وہ راہ ڈالی جس کا حکم اس نے نوح کو دیا اور جو ہم نے تمہاری طرف وحی کی اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم اورموی اورعیسی کو دیا کہ دین ٹھیک رکھواوراس میں چھوٹ نہ ڈ الومشر کوں پر بہت ہی گراں ہےوہ جس کی طرف تم انہیں بلاتے ہواوراللہ اپنے قریب کے لئے چن لیتا ہے جسے چاہے اوراپی طرف راہ دیتا ہے اسے جور جوع لائے۔ (سوره شوری آیت۱۳) پیاصول مسلم ہے کہ تھم جب تک منسوخ نہ ہواس پڑمل لازم ہے، نامخ اورمنسوخ کا ایک ہی آباب میں ہونا ضرور ک نہیں ،اور جب تک عکم کننے ظاہر نہ ہوتھم باقی رہتا ہے،تورات میں قصاص کا حکم اترا۔ ارشادر بانی ہے: وكتبناعليهم فيهآأن النَّفُسَ بالنَّفُس وَالْعِينَ بالْعِيْنِ وَالْانْفَ بِالْاَنْفِ وَالْاذْنَ بِالْاذُن وَالسِّنَّ بالسِّن والْحُرُوْح قصاص عفمن تصدّق به فَهُو كَفَّارَةٌ لَهُ عَوْمَنُ لَّمْ يَحُكُمْ بِمَآانُول الذَّافَاوِلْنَك هُمُ الظُّلُمُونَ ١٠٠٠ اورہم نے توریت میں ان پر داجب کیا کہ جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ اور ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت اور زخموں میں بدلہ ہے پھر جوول کی خوثی ہے بدلہ کرادے تو وہ اس کا گناہ اتاردے گااور جواللہ کے اتارے برحکم نہ کرے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ تورات کا پیچکم قصاص قر آن مجید میں باقی ہے لہٰذا بھارے لئے اسی پڑمل لازم ہے۔

marfat.com Marfat.com احكام القرآن

اسى كے حضور شارع اكرم الله في ارشاد فرمايا:

''مسلمان آ دمی جواللّٰہ کے ایک ہونے اور میرے رسول ہونے کا اقر ارکرتا اور گواہی دیتا ہواس کا خون ناحق

گرانابغیرتین باتوں کے جائز نہیں، یا تو اس نے کسی کو ( ناحق )قتل کر دیا ہواس کے قصاص میں وہ قتل کیا جائے گایا

باوجود نکاح ہونے کے زنا کرے یا اپنے دین اور مسلمانوں کی جماعت کوچھوڑ دے۔

(اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے ابن مسعود سے روایت کیاہے) امیر المؤمنین حفرت عثان ذی النورین رضی الله عنه نے یوم محاصرہ اپنے گھر کے ادپر سے جھا تک کرمحاصرین ہے کہا کہ

'' میں تمہیں اللّٰہ کی قتم دے کر یوچھتا ہوں کیاتم جانتے ہو کہ رسول اللّٰہﷺ نے فر مایا ہے کہ سلمان کا خون بغیر تین

باتوں کے حلال نہیں، یا تواحصان کے بعد زنا کرے، یا اسلام کے بعد کفراختیار کرے، یاناحق کی کو مارڈ الے'' (اس حدیث کو امام شافعی،احمد،ترمذی،ابن ماجه اور دارمی نے ابو امامه سے روایت کیا)

(تفسير مظهري، ج آ، ص ٨ • ٩،٣ • ٨. أحكام القرآن از جصاص، ج ١، ص ١٣٦، ١٢٠،

سنن ابن ماجه أزامام ابوعبدالله محمدبن يزيد ابن ماجه (م ٢٢٢٥)، ص ١٨١ جامع ترمذی از امام ابوعیسی محمدبن عیسلی ترمذی (م<u>۲۷۹</u>۹)، ج ۱ ، ص ۲۰۳ . تفسیر روح المعانی، ج۲، ص ۳۹)

ایک آدمی کے قبل میں اگر کئی آدمی شریک ہوں تو سبھی سے قصاص لیا جائے گا،

حضورسيد عالم ﷺ نے ارشادفر مايا:

"لَوْاَنَ اَهُلَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ اَشُتَرَكُو افِي دَمِ مُؤمِنٍ لَكَبَّهُمُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ فِي النَّارِ"

اگرز مین وآسمان والےایک مؤمن کے آل میں شریک ہوں تو اللہ تعالی انہیں دوزخ میں ڈال دےگا۔ (رواه الترمذي والدار قطني عن ابي سعيد وابي هريرة، بحوراله جامع صغير، ج٢

حضرت عمرض الله عندنے صنعاء میں ایک آ دمی کے لل کے جرم میں شریک سات آ دمیوں کولل کردیا۔

حضرت علی رض املاعنہ نے عبداللہ بن خباب کے قل میں شریک حرور پیقبیلہ سے قال کیا۔

(جامع احکام القرآن ازعلامه قرطبی، ج۲، ص ۲۵۱ احکام القرآن از جصاص، ج ۱، ص ۱۳۹، ۱۳۹ لباب التاويل في معاني التنزيل المعروف به تفسير خازّن از علامه على بن محمرخازن شافعي ،ج١،ص ١٦ ١عن المؤطا والبخاري.

احكام القرآن از أبن العربي، ج أ ، ص ١٥. تفسير مدارك التنزيل وحقائق التاويل از علامه نسفي ، ج ا ، ص ١١.

تفسير ابن كثير از حافظ عمادالدين اسمعيل بن كثير شافعي ، جَ ١ ، صَ ٢٠٩ تفسير مظهري، ج ١ ، ص ٢ ١٣،٣١٢ اگرایک شخص بہت ہے آ دمیوں کولل کردے تو اس سے قصاص لیا جائے گا۔

(تفسير مظهری ازِعلامه قاضی ثناء الله پانی پتی مجددی رحمةالله تعالی علیه، ج ۱، ص ۳۱۳

قتل عدیہ ہے کہ کی کو قصداً کسی ہتھیار، دھار دارلکڑی، پتر،آ گیے سے جانِ سے مارا جائے، ہرتیم کی گولی اور چھرا بھی اسی زمرے میں ہے۔لوہے، تانبے، پیتل دغیرہ کی کسی چیز سے آل کرے گااگراس سے زخم ہوا تو فل عدہے،ای طرح

چھری جنجر، تیر، نیزہ،بلم وغیرہ کہ بیسب آلہ جارحہ ہیں،سب کا یہی حکم ہے۔موٹر، کاروغیرہ گاڑی کسی پرقصداً چڑھا دینا بھی ای حکم میں ہے۔

(تفسير مظهری از علامه پانی پتی، ج ۱، ص ۳۱۳. ردالمحتار معه درمختار ، ج۲، ص ۵۲۸،۵۲۷. بدائع الصنائع، جـ2، ص ٣٣٥. احكَّام القرآن ازجصاص، ج أ، ص ١٣٣. تفسير كبير، ج٥، ص ٥٢

1+1+1+1+1+1+1+1+1

مقتول کے دارثوں کو اختیار ہے کہ مقتول کے بدلے قاتل سے آل کا مطالبہ کریں یا قاتل سے مال لے کرصلے کرلیں، جتنے مال پرصلح ہوجا ئز ہے،مقتول کے وارثوں کواختیار ہے کہ بغیر مال لئے قصاص معاف کر دیں ،اگر مال پرصلح کرلیں تو قصاص ساقط ہوجائے گا، مال کا دیناواجب ہوگا، اگر بعض معاف کر دیں یابعض مال پر صلح کرلیں تو قصاص ساقط ہوجائے گا، باقی کے لئے دیت کا حصہ ہوگا،معاف کرنے والے کے لئے کچھ نہ ہوگا۔ يمسكدآيت كحصد فمن عُفِي لَه مِنْ أَخِيْه شَيِّ عَمستبط موتاب (تفسيرات احمديه أزعلامه احمدجيون جونبوري ،ص٥٠ انوار التنزيل واسرار التاويل المعروف به تفسير بيضاوي ازقاضي ابو الخير عبدالله بن عمربيضاوي شَير ازي شافعي ١٢٦، لبابُ التاويلَ في معاني التنزيل المعروف به تفسير خازن از علامه على بن محمرخازن شافعي ، ج ١ ،ص١١ ١ تفسير مدارك التنزيل وحقائق التاويل از علامه نسفي ، ج ١ ، ص ١ ١ . تفسير روح المعاني، ج ٢ ، ص ٥٠ ٥ تفسير مظهري، ج ١، ص ١ ٣ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ازعلامه علاؤ آلدين ابوبكربن مسعود كاساني ، ج ٢٥ ، ص ٣٥٧ الهداية ازعلامه ابوالحسن على بن ابي بكرمرغيناني (م ١٨٥٠هـ)، ج٧،ص٢٣٢. در مختار معه ردالمحتار، ج٢، ص ١٥٠١. مقول کا ولی قاتل ہے دیت اس کی رضامندی ہے لےسکتا ہے، قاتل کی رضامندی کے بغیراس ہے دیت کا مطالبہ حائز نہیں۔ الله تعالی کاارشادے: لَاتَ الْحُلُو اامُوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُو ابِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَاكُلُو افْرِيْقَامِنُ امُوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَانْتُمُ تَعُلَمُوْ نَ 🖈 اورآپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ اور نہ جا کموں کے پاس ان کامقدمہ اس لئے پہنچاؤ کہ لوگوں کا مال نا جائز طور پر کھالو جان بو جھ کر۔ (سوره بقره، آیت ۱۸۸) نیزارشادر بانی ہے: يْنَايُهَاالَّذِيْنَ امَنُوالَاتَاكُلُوْآاَمُوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ الَّا اَنُ تَكُونَ تِجَارَةً عَنُ تَرَاضٍ مِّنْكُمُ وَلَاتَقُتُلُوْ آأَنْفُسَكُمُ واِنَّ الله كَانَ بِكُمُ رَحِيمًا ١ اے ایمان والو! آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ مگریہ کہ کوئی سوداتہاری باہمی رضامندی كابواوراني جانين قتل نه كروب شك اللهم پرمهر مان ہے۔ (سوره نساء، آیت ۲۹) اورارشا دنبوي على صاحبها نفل الصلوة دالسلام ميس وار دموا: "لَايَحِلُّ مَالُ اِمْرِىءٍ مُّسُلِمٍ الَّابِطِيْبَةٍ مِّنُ نَفُسِهٍ" (رواه احمد بحواله كنوز الحقائق، ا ٥٠) سى مسلمان كامال اس كى رضا مندى كے بغير حلال نہيں . (احكام القرآن از جصاص، ج 1 ،ص 1 ٣٩ . تفسير قرطبي، ج ٢ ،ص ٢٥٣ . احكام القرآن ازابن العربي، ج ١ ،ص ٢٦ . تفسير روح المعاني ازعلامه آلوسي، ج٢، ص ٥٠. تفسير مظهري، ج١٠ص ٢٠٠٤ ٢٠٠٠ تفسير ابن كثير، ج١٠ص ٢١٠ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ازعلامه كاساني ، ج٥،ص ٣٥٦. درمختارمعه ردالمحتار ، ج٢٠ص ٥٢٩

احكام القرآن ١٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٠٥٠ قاتل نے جس صورت میں قبل کیا خواہ ملوار ہے گردن اڑا دی، خواہ اعضاء کا ٹ کر مارڈ الاخواہ آگ میں ڈ الا، غرض قاتل نے جس صورت میں قتل کیا،قصاص میں اسے صرف تلوار ہے قبل کیا جائے گا، قاتل کے اعضا، وغیرہ ا کاٹ کرفل نہیں کیاجائے گا، کیونکہ مثلہ حرام ہے۔ مديث شريف مين ع: " لَاقُودَ إِلَّا بِالسَّيْفِ "قصاص صرف الواري عيـ ر (رواه ابن ماجه عن ابي بكرة و عن النعمان بن بشير، بحواله جامع صغير، ج٢، ص٢٢٣ ) واحكام القرآن از جصاص، ج ١، ص • ١٦. تفسير خازن، ج١، ص ١١. درمختار معه ردالمحتار، ح٢، ص ٥٣٧ ) گناہ کبیر ہ کا مرتکب فاسق ہوتا ہے کا فرنہیں قبل عمد کے باوجوداللہ تعالی نے قاتل کومقتول کے درثاء کا بھائی قرار دیا ہے " فَمَنُ عُفِي لَهُ مِنُ أَخِيْهِ شَيٌّ " مِن الطرف اثاره بـ رتفسیرات احمدیه، ص ۵۱ تفسیر مدارک، ج۱، ص۱۱ تفسیر خازن، ج۱، ص۱۱۱ تفسیر خازن، ج۱، ص۱۱۱ تفسیر کبیر، ج۵، ص۵۰ تفسیر کبیر، ج۵، ص۵۰ استفسیر کبیر، ج۵، ص۵۰ استفسیر، ج۵، ص۵۰ استفسیر کبیر، ج۵، ص۵۰ استفسیر، حالت کبیر، ج۵، ص۵۰ استفسیر، حالت کبیر، حالت کبی قاتل پر فرض ہے کہ جب مقتول کے اولیاءمطالبہ قصاص کریں تو خود کوسپر دکر دے اور مقتول کے اولیاء پر واجب ہے کہ قصاص میں زیادتی نہ کریں ان کی زیادتی گئی طرح ممکن ہے مثلاً قتل کرنے میں مُلْہ کریں اورا گر مال پرصلح کرلیں تومطالبه میں صلح ہے تجاوز کریں۔ رحامع احكام القر آن أزعلامه قرطبي رحمة الله عليه 'ج۲'ص ٢٣٥. احكام القر آن از علامه ابن العربي ج ا ص ٢٧. تفسير كبير ازعلامه فحر الدين ابن ضياء الدين رازى رحمة الله تعالى رحمة واسعة 'ج۵'ص ٥٢) قصاص صرف اولی الامر ( حاکم ) لے گا'ہر کسی کوقصاص لینے کا اختیار نہیں ۔ (جامع احكام القرآن ازعلامه قرطبي رحمة الله عليه 'ج٢٢٢٢٥٥ . تفسير كبير 'ج٢ 'ص٥٢) (١٦) قصاص مساجد مين نہيں لياجائے گا۔ عدیث شریف میں ہے: " لا تُقَامُ الْحُدُوْ دُفِي الْمُسَاجِد " حدول كوم تجدول مين نافذ نه كرو (رواه الامام احمده الترمذي والحاكم عن ابن عباس بحوالد جامع صغير ج ا 'ص ٢٠٠٠ قتل میں قصاص جاری کرنے میں حکمت میہ ہے کہ میزید للّ ہونا بند ہوجا کمیں گے یا کم ہوجا کینگنے کیونکہ اگر قاتل کو یقین ہو کہ آل کرنے کے عوض وہ بھی قبل کیا جائے گا تو وہ قبل ہے رک جائے گا' (مقتول قبل ہونے ہے 🕏 گیا'اور قصاص میں خود 🕽 قاتل بھی قبل ہونے سے چی گیا ایوں دوافراد کا قبل ہونے سے چی جانا) کو یا قصاص میں زندگی ہے اسی مفہوم کوقر آن مجید نے نهایت بلیغ انداز میں بیان فر مایا : ولَكُمْ فِي الْقصاص حيوةٌ يَّأُولِي الْالْبابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٦ ادر قصاص میں تمہارے لئے زندگی ہےائے قلمندو کہ کہیں تم بچو۔ (سورة البقرة آيت ١٤٩٠) فصاحت وبلاغت میں عرب کا کوئی کلام اس کے برا برتہیں۔ (تفسیر روح المعانی ج۲٬ ص ۵۱. تفسیرات احمدیه ص۵۳ تفسیر کبیر ج۵٬ ص ۱۲. احکام القر آن از جصاص ج۱٬ ص ۱۵۹. تفسیر بیضاوی ص ۲۲. تفسیر خازن ج۱٬ ص۱۱. تفسیر مظهری ج۱ ص ۳۱۸. تفسیر این کثیر 'ج۱ ص ۲۱۱)  $\Delta \Delta \Delta \Delta \Delta \Delta$ 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

(14)\_



﴿ بِسُمِ اللهِ الرُّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴾

كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا وِ الْوَصِيَّةُ لِلُوَ الِدَيُن وَ الْاَقُرَبِيُنَ بِالْمَعُرُوفِ ۚ ﴿ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيُنَ ۞ فَمَنُ . بَدَّ لَهُ بَعُدَ مَاسَمِعَهُ فَاِنَّمَا اِثُمُهُ عَلَى الَّذِيْنَ يُبَدِّلُوْنَهُ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيُمْ

فَمَنُ خَافَ مِنُ مُّوص جَنَفًا أَوْإِثُمًا فَأَصُلَحَ بَيْنَهُمُ فَلَا إِثُمَ عَلَيُه إِنَّ اللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

تم یر فرض ہوا کہ جبتم میں کسی کوموت آئے اگر پچھ مال چھوڑے تو وصیت کر جائے اپنے مال باپ اور قریب کے رشتہ داروں کے لئے موافق دستور ، ہیرواجب ہے پر ہیز گاروں پر ، تو جو وصیت کوس سنا کر بدل دے اس کا گناہ انہیں بدلنے والول پرہے، بیشک الله سنتا جانتاہے، پھر جسے اندیشہ ہوا کہ وصیت کرنے والے نے کچھ بے انصافی یا گناہ کیاتواس نے ان میں صلح کرادی،اس پر کچھ گناہ نہیں، بیشک اللہ بخشنے والامہر بان ہے۔

## <u> حَضَرَ اَحَدَكُمْ الْمَوْتْ ": حَضَ</u>ر كامعنى ئة جانا، موجود بونا، مَراس مقام يرقريب بونامرادب، كونكه

جب موت آموجود ہواس وقت فرض اٹھ جاتے ہیں، موت کی موجود گی میں تمام خطاب اور تکالیف ہٹ جاتے ہیں، اس لنے یہاں بیتو جید کی جائے گی کہاسباب موت اورعلامات موت آ موجود ہوں، جیسے قصاص بخت بیاری، بڑھا پا

(سورة البقره آيات١٨٠....١٨٠)

(احكام القرآن از علامه ابن العربي،ج ١،ص١٤٠ حكام القرآن از علامه جصاص،ج٢٥٠ ص٢٥٨. تفسیر مظهری ازقاضی ثناء الله پانی پتی مجددی رحمة الله تعالی علیه رحمة و اسعة ، - ۱ ، ص ۸ ۲ مطبوعه دهلی تفسیر رو ح المعانی، ج۲، ص ۵۲ قفسیر بیضاوی، ص ۲۲ ۱ . تفسیر خازن، ج۱، ص ۱۸ ۱ قفسیر کبیر، ج۵، ص ۲۳

احكام القرآن خييراً": ہروہ څي جس ميں ہر کوئي رغبت رکھتا ہو،مثلاً عقل،عدل فضل نفع دينے والي ہرشي \_ خير کې دومتميں ہيں: خیر مطلق: وہ ی جو ہرحال میں ہرکی کے ہاں مرغوب ہو۔ مثلاً جنت كه حضورا كرم ﷺ نے اسے خير سے موصوف فر مايا۔ خيير مقيد: الييشي جوبعض كے لئے نافع ہواوربعض كے لئے باعث نقصان، مثلًا مال، كەراەحق اور جائز مصرف میں خرچ کرنے والے کے لئے خیر ہے اور اسراف کرنے والے اور شیطانی کاموں میں خرچ کرنے والے کے لئے وہی مال وہال جان اور باعث ہلاکت ہے،قر آن مجید میں مال ان دونوں معنوں میں استعال ہوا ہے، آیت مبارکہ ان قرک خیراً میں مال، خیر مطلق کے معنوں میں ہے۔ اورآیت مبارکه..... اَيَحْسَبُوْنَ اَنَّمَانُمِدُّهُمُ بِهِ مِنْ مَّالٍ وَبَنِيْنَ ١٠⁄٢ نُسَارِعُ لَهُمْ فِيُ الْخَيْرَاتِ ء بَلُ لَايَشُعُرُونَ ١٠٠٠ کیا پیخیال کررہے ہیں کہوہ جوہم ان کی مدد کررہے مال اور بیٹوں ہے، پیجلد جلد ان کو بھلائیاں دية بي، بلكهانبين خرنبين (سوره مؤمنون آیات ۵۲،۵۵) ....میں مال کا فروں کے حق میں محض وبال جان ہے۔ (مفردات امام راغب،ص١٦٠) آیت مذکورہ میں خَیْراً کا اطلاق مطلق مال کےمعنوں میں ہواہے قلیل ہویا کثیر۔ (تفسیر مظهری ازقاضی ثناء الله پانی پتی ، ج ۱ ، ص ۱ ، ۳ ا ، روح المعانی، ج ۲ ، ص ۵۲ تفسیر بیضاوی، ۲۵ تفسیر این کثیر از علامه ح افظ عمادالدین اسمِعیل بن کثیر شافعی ، ج ۱ ، ص ۲ ۱ . تفسیر خازن، ج ۱ ، ص ۱۸ **الْمُوَ صَيَّةُ '**: لغت ميں اس کامعنی ہے، کسی کام کاعہد لينا، کسی کام کا شارہ کرنا، حکم دینا، مجاز أتا کیدی حکم کو بھی وصیت كَتْ إِن عِيد يُوْصِيدُكُمُ اللَّهُ (اللَّهُ اللَّهُ عَلَيكُمُ اللَّهُ اللَّلَّالَةُ اللَّالَّالَّلْمُلَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل (جامع احكام القرآن ازعِلامه قرطبي،ج٢،ص ٢٥٩ مطبوعه دارالكتب العربيه بيروت البنان) اصطلاح شرع میں وصیت کی تعریف ان الفاظ سے کی کئی ہے: " اَلُوَصِيَّةُ مَااَوْجَبَهَاالُمُوصِي فِي مَالِهِ بَعُدَ مَوْتِهِ اَوْمَرُضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ كما في نتائج الافكار عن النهاية عن الايضاح" وصیت کرنے والا اپنی موت کے بعد یا مرض الموت میں جوشیٔ ضروری تھہرائے وہ وصیت ہے، جیسا کہ الالصّاح پھرتھا ہے پھرنتائج الافکار میں ہے۔ (الشرعية البهية في تحديد الوصية مصنفه امام احمد رضا خان محدث بريلوي ، مشموله فتاوي رضويه كتاب الوصايا، ج٢ ١ ، ص ١٢٥ س کی دوسری تعریف یوں ہے: " إِيْجَابٌ بِعُدَ الْمَوُتِ كما في الوقايه والنقايه" (فتاوی رضویه، ج۲ ۱، ص۱۳۵) موت کے بعد پکھ واجب کرنے کو وصیت کہتے ہیں، جبیا کہ وقابیا ور نقابیہ میں ہے۔ marfat.com

حكام القرآن و صبیت کے باب میں یا تچ کلمات کا ستعال عام ہوتا ہےان کا جا نناضروری ہے۔ و صنيت: گذشة مطور مين أس كابيان موا (1) مُوْصِعي: وصيت كرنے والا (r) مُوطىي لَه: حسك ليّ وصيت كي كي **(m)** مُوطِي به: جسش كاوصيت كالي (r) وَصِيعٌ: جُس كودصيت جاري كرنے كاحكم ديا كيا (a) ماں باپ اور قریبی رشتہ دار۔ للوَالدَيْنِ وَالأَقْرَبِيْنَ ": بچونکہ عَرب میں روائع تھا( ہمارے ہاں بھی بعض جگہ رواج ہے ) کہ میت کے مال اور جائیداد پر اس کی اولا د اور بیوی (یا خاوند) قبضه کر لیتے ، مال باپ اور دیگر رشته دارول کو پچھی نیددیتے ،اس رسم کی اصلاح کے لئے فر مایا گیا کہ وصیت میں والدین اور دیگر قریبی رشتہ داروں کا بھی حصہ مقرر کیا جائے۔ بالمَعُرُون : رستورشرع كموافق وصیت میں اللہ تعالی کی رضا جو ئی مقصود ہونہ کہ نمودونمائش ،حبیبا کہ زمانہ جاہلیت کارواج تھا کہ فقیررشتہ داروں کو کم اور غنی رشتہ داروں کوزیادہ حصہ کی وصیت کرتے تھے ہتم ایسا نہ کرو، بلکہ قریبی رشتہ داروں ، حقیقی بھائیوں کو دور کر کے رشتہ داروںاور چیازاد بھائیوں سے زیادہ حصہ دو۔ حَقًا": حَقَّ كَيْ شَيْ كَ ثَابِت اورلا زُم كَرِنْ كُو كَهَمْ بِس، اس كااطلاق فْرْض اورمستحب بربهوتا بــــــــ (احكام القرآن از علامه ابوبكرمحمد بن عبدالله المعروف بابن العربي مالكي، ج مَنُ سے مرا دوسی ، گواہ ، کا تب ، قاضی ، حاکم اور سارے مسلمان ہیں۔ (تفسير كبير ازامام فخرالدين محمدبن ضياء الدين رازى، ج٥، ص ٠٥. احكام القرآن از ابن العوبى، ج١، ص ٢٣٠ احكام القرآن از امام ابوبكراحمد برعلى رازى جصاص، ج١، ص ١٢٩ . تفسير مظهرى، ج١، ص ٥٥٠ تفسير مظهرى، ج١، ص ٥٥٠ تفسير وحمة الله تعالى عليه، ج٢، ص ٥٥٠ تبدیل کامعنی ہے بدل دینا، متغیر کردینا۔ (المفردات في غريب القرآن 'ازامأم راغب اصفهاني ،ص٣٩) تبديل وصيت كي مختلف صورتين مين: میت وصیت کرنے لگے یا کرجائے تو گواہ، وصی، دارث، حاکم وصیت کوبدل دیں۔ (1) کا تب غلط لکھ کروصیت بدل دے، (r) گواہ غلط گواہی دے کر وصیت کو بدلنا جاہے، (r) حاکم رشوت لے کر دھیت کوغلط طور پر جاری کرنے کا حکم دے، (r) موصی لیکسی کاحق کم یازیادہ کردے، (a) (Y) وارث یا موصی لدم نے والے کوغلط مشورہ دے کر دصیت بدلوا دے، یه تمام صورتیں وصیت کی تبدیلی کی ہیں،سب پرتبدیل وصیت کے احکام نافنز ہوتے ہیں۔ (تفسیر روح المعانی از علامہ آلوسی، ج۲،ص ۵۵. تفسیر ابن کٹیر، ج۱،ص ۱۲ marfat.com Marfat.com

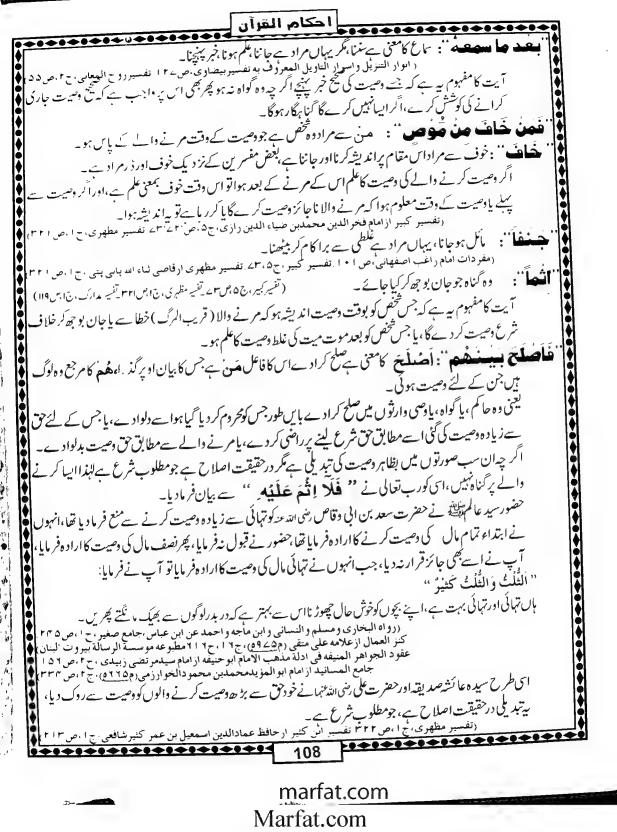

# مسائل شرعيه

وصیت کرناجائز ہے اس کا جواز قرآن مجید، سنت اوراجماع امت سے ثابت ہے اگر چہ قیاں اس کے جواز کورد کرتا ہے، کیونکہ وصیت کا تعلق موت کے بعدا پنے مال میں تصرف سے ہے، حالانکہ موت تو ملک کوزائل کردیتی ہے، پس بعد موت اپنے مال میں، جس کا ملک موت سے ختم ہو چکا ہے، کس طرح تصرف کرسکتا ہے؟ یہ قیاس کا تقاضا ہے، مگر ......

## موت اپنے مال میں، س کا ملک موت سے سم ہو چکا ہے، س طرح تصرفہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پروصیت کے جواز کاذ کر ہے۔ مثلاً

(() ارشادر بانی ہے:

يُوْصِيْكُمُ اللهُ فَيْ اوْلادَكُمُ للذَّكِرِمِثُلُ حَظِّ الْانْتَيْنِ ، فَإِنْ كُنَّ نِسَآءً فَوُقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ تُلْتَامَاتَرَكَ ، وَإِنْ كَانَتُ واحدةَ فلها النِّصُفُ ، وَلاَ بَوَيْهِ لَكُلِّ وَاحِدِمِنْهُ مَا السُّدُسُ مِمَّاتَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ، فَإِنْ كَانَتُ واحدةَ فلها النِّصُفُ ، وَلاَ بَوَيْهِ لَكُلِّ وَاحِدِمِنْهُ مَا السُّدُسُ مِمَّاتَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ، فَإِنْ

لَّمُ يَكُنُ لَّهُ وَلَدٌ وَّورِثَةَ اَبَوْهُ فَلُامِّهِ التُّلُثُ عَفَانُ كَانَ لَهُ اِخُوَ ةٌ فَلُامِّهِ السُّدُسُ مِنْ ، بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِى لَا لَمُ اللهِ إِنَّ اللهِ كَانَ

بِها او دینِ ۱۰ اباء کم و ابناء کم لات دُرُونَ اینهم اقربُ لَکُمْ نَفَعًا ۱ فَرِیْضَهُ مِّنَ اللهِ إِنَّ الله کان علینما حکیمًا ☆ علینما حکیمًا ☆ الله تهبین حکم دیتا ہے تہاری اولاد کے بارے میں بیٹے کا حصہ دوبیٹیوں برابر ہے پھراگر زی لڑکیاں ہوں اگر چہ

دوے او پرتوان کو دو تہائی اورا گرایک لڑکی ہوتواس کا آ دھااورمیت کے ماں باپ کو ہرایک کواس کے ترکہ ہے۔ چھٹاِ اگرمیت کے اولا دہو پھراگراس کی اولا دنہ ہواور ماں باپ چھوڑے تو ماں کا تہائی پھراگراس کے کئی بہن

بھائی ہوں تو ماں کا چھٹا بعداس وصیت کے جوکر گیا اور دَین کے تبہارے باپ اور تبہارے بیٹے تم کیا جانو کہ ان میں کون تبہارے زیادہ کام آئے گا بیر حصہ باند ھا ہوا ہے اللہ کی طرف سے بے شک اللہ علم والا حکمت والا ہے۔

يَاتُهَاالَّذِيْنَ امْنُوا شهادَةً بِيُنِكُمُ إِذَاحَضَرَ آحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اثْنُنِ ذَوَا عَدْل , مِنْكُمُ أَوْ وَإِنْ هِنْ غَنِّهِ كُمُ إِنْ أَنْتُهُ ضَوَيْتُمُ فِي الْكَرْضِ فَإَصَانِكُ مُ أُمِنْ أَدُنُونِ مِنْ مُنْ أَذَ

انحرانِ مِنُ غَيْرِكُمُ إِنْ اَنْتُمُ ضَرَابَتُمُ فِي الْاَرْضِ فَاصَاءَكُمُ مُّصِيْبَةُ الْمَوْتِ عَتَحْبِسُونَهُمَآمِنُ ، بَعُدَّ الصَّلُوةِ فَيُقْسِمْنِ بِاللهِ إِنْ ارْتَبُتُمُ لانَشُتَرِى بِهِ ثَمَنَاوَلُو كَانَ ذَاقُرُبِي وَلاَنكُتُمُ شَهَادَةَ اللهِ إِنَّا إِذَالَمِنَ الصَّلُوةِ فَيُقْسِمْنِ بِاللهِ إِنَّ ارْتَبُتُمُ لاَنشُتَرِى بِهِ ثَمَنَاوَلُو كَانَ ذَاقُرُبِي وَلاَنكُتُمُ شَهَادَةَ اللهِ إِنَّا إِذَالَمِنَ

الا بعمین کم (سورة المائدة آیت ۱۰۲) اے ایمان والو اتمہاری آپس کی گواہی جبتم میں ہے کسی کوموت آئے وصیت کرتے وقت تم میں کے

ا سے بیمان والو اسہاری اپل کی توانی جب م میں سے می توموت آئے وصیت کرتے وقت تم میں کے ۔ دومعتبر حض ہیں یاغیروں میں کے دوجب تم ملک میں سفر کو جاؤ پھر تنہیں موت کا حادثہ پنچے ان دونوں کونماز کے ۔ اس کی بیانی قت کے سیاحت سے تعدید کے اس میں سفر کو جاؤ پھر تنہیں سے سے اس کے اس کا عادثہ کا عادثہ کا میں کا معد

بعدر وکووہ اللہ کی قتم کھا کمیں اگر تمہیں کچھ شک پڑے ہم حلف کے بدلے کچھ مال نہ خریدیں گے اگر چہ قریب کارشتہ دار ہواور اللہ کی گواہی نہ چھپا کمیں گے ایسا کریں تو ہم ضرور گناہ گاروں میں ہیں۔

## متعد داحادیث طبیبے صیت کا جواز ثابت ہوتا ہے۔

- حضرت سعد بن الى وقاص كى حديث گذرى كه " أَلْثُلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ"
- "إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى تَصَدَّقَ عَلَيْكُمُ بِثُلُثِ اَمُوَالِكُمْ فِي اخِرِ اَعُمَارِكُمْ زِيَادَةً على أغُمَالِكُمْ فَضَعُولُهُ حَيْثُ شِئْتُمُ

بیشک الله تعالی نے تمہارے آخری عمر کے حصہ میں تمہارے مال کا ایک تہائی تم پرصد قد کر دیا ہے تا كهتم اینے اعمال كوزيادہ كرسكو،سواس تہائى كو جہاں چا ہوخرچ كرو\_

(رواه ابن مأجه،عن ابي هريرة والطبراني عن الدرداء،بحواله كنز العمال ١٦٠، ح١٦٥. جامع صغير، ج١،ص١١٥

وصیت کے جواز اورمشر وعیت پرام**ت کا ایباا جماع ہے ک**ہ دوراول سے لے کرآج تک تمام علماء بغیر کسی اختلاف کے اس پر متفق ہیں۔

(بدائع الصنائع، ج٤،ص٨٨، هدايه مع ترجمه فارسي، ج٩،ص٨٥٣) موت زوال ملک کا باعث ہے،مرنے کے بعدانسان اپنی جائیداد کا مالک نہیں رہتا،تا ہم موت کے بعد جس قدر مال

کی اسے حاجت ہوتی ہےا ہے حصہ مال کاوہ ما لک رہتا ہے،مثلاً گفن ، فن ،اورقرض وغیرہ کی مقدار میں صرف ہونے والے مال کا وہ ما لک رہتا ہے،ان امور میں اس کا مال ،اگر ہو،تو صرف ہوگا۔قرض کی وصیت بہرصورت نا فذ ہوگی۔

(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، جــــ، ص ٣٨٨)

جس کے ذمے قرض یا امانت ہو میااس کے ذمے فرائض اور واجبات کی ادائیگی ہو جیسے جج 'زکوۃ ' کفارات اسے

(جامع لأحكام القرآن از قرطبی، ج۲،ص ۲۵۹ احكام القرآن از ابن العربی، ج۱،ص ۲۳. بدانع الصنانع، ج۷۸۸۰٪

تیسرے حصے مال سے زیادہ کی وصیت جا ٹرنہیں ،اسی طرح وارثوں میں سے بعض کے لئے وصیت جا ئزنہیں ،البتۃ اگر اس کووارث جائز رکھیں تو جائز ہوگی۔

متعددا حادیث طیبه میں اس کی صراحت ہے، مثلاً .....

" لَاتَجُوْزُ الْوَصِيَّةُ لِوَارِثٍ إِلَّا اَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ "

(رواه الدارقطني والبيهقي عن ابن عباس،بحواله كنز العمال، ج١١، ح١١٥٪

" لَاوَصِيَّةَ لِوَارِثٍ إِلَّا أَنْ تُجِيْزَ الْوَرَثَةُ "

(رواه الطبراني ،بحواله كنوز الحقائق في حديث خيرالخلائق،ص • • ٥. كنزالعمال،ج٢١،ح٢١) دونوں احادیث کامفہوم یہی ہے کہ دارث کے لئے وصیت جائز نہیں ہاں اگر بقیہ دارث اسے جائز رھیں تو جائز ہوگی۔

( احكام القرآن از جصاص، ج ۱، ص ۲۷، ۱، ۱، ۲۸، ۱، احكام القرآن از ابن العربي، ج ۱، ص ۲۲. تفسير مظهري، ج ۱، ص ۳۲۰ تفسير روح المعاني، ج ۲، ص ۵۲. تفسير ات احمديه، ۵۲. تفسير قرطبي، ج ۲، ص ۲۲۱ عقو دالجواهر المنبفه، ج ۲، ص ۱۵۲

وصیت جب که ثلث کل متر و که موصی بعدادائے دین سے زائد نہ ہو،تو واجب النفاذہ،وارث بھی اے بندنہیں کر سکتے (فتاوی رضویه ازامام احمدرضاخان قادری، ج۲ ۱، ص۲۲ کتاب الوصایا)

وصیت نافذہ شرعیہا گرچہ فی نفسہ واجبہ نہ ہو،ا سے اپنے حد نفاذ تک کہ ثلث مال بعدادائے دین سے محدود ہے، واجب

السلیم ہے، ور ثاا گرروکیس یارد کریں تو گنام گار ہول کے فتاوی رضویه، ازمفتی احمدرضاحان قادری، ج۱۲، ص۱۲۵) قرآن مجیدنے در شد کاحق وصیت سے مؤخر رکھا ہے: يُوْصِيْكُمُ اللَّهُ فِي اَوُلَادِكُمُ لِلذَّكَرِمِثُلُ حَظِّ الْاَنْتَيْنِ ، فَإِنْ كُنَّ نِسَآءً فَوُقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلْثَامَاتُرَكَ

وَإِنْ كَانَتُ وَاحِدَةً فَلَهَاالنِّصُفُ ءَ وَلِإَبَونِهِ لِكُلِّ وَاجِدِمِنَّهُمَاالسُّدُسُ مِمَّاتَرَكَ أَن كَانَ لَهُ وَلَدٌّ عَ فَإِنْ لَّهُ يَكُنُ لَّهُ وَلَدٌ وَّوَرِثَةَ آبَوهُ فَلِأُمِّهِ النُّلُثُ عَ فَإِنْ كَانَ لَـهُ إِخُوةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعُدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِي بِهَ ۚ آَوُدَيُنِ ء ابَآءُ كُمُ وَابُنَآءُ كُمْ لَاتَدُرُونَ ايُّهُمُ اَقُرَبُ لَكُمْ نَفُعًا ء فَرِيُصَةً مِّنَ اللهِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكُيمًا ١

(سورةالنسآء وآيت ١١١) الله تهمین حکم دیتا ہے تمہاری اولا د کے بارے میں بیٹے کا حصہ دوبیٹیوں برابر ہے پھرا گرنزی لڑکیاں ہوں اگر چہ

دوے اویرتوان کودوتہائی اوراگرایک لڑکی ہوتواس کا آ دھااورمیت کے ماں باپ کو ہرایک کواس کے تر کہ ہے چھٹااگرمیت کے اولا دہو پھراگراس کی اولا دنہ ہواور ماں باپ چھوڑے توماں کا تہائی پھراگراس کے کئی بہن

. بھائی ہوں تو مال کا چھٹا بعداس وصیت کے جوکر گیا اور دین کے تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تم کیا جانو کہ انمیں کون تمہارے زیادہ کام آئے گاہے حصہ باندھا ہواہے الله کی طرف سے بے شک الله علم والا حکمت والا ہے۔

ای آیت سے بیمسئلہ شرعیہ ثابت ہے۔ (فتاوی رضویه ازامام احمدرضاخان قادری بریلوی، ج۲ ۱ ،ص۱۳۵ والدین اور قری رشته دارول کے لئے وصیت کی فرضیت منسوخ ہے، اب ان کے لئے وصیت کرنا فرض نہیں، نائخ آیت میراث ہے:

يُـوُصِيكُمُ اللهُ فِي اَوُلادِكُمُ لِلذَّكَرِمِثُلُ حَظِّ الْانْفَيْنِ ، فَاِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوُقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلْثَامَاتَرَكَ ، وَإِنْ كَانَتُ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ءَ وَلِإَبَويْهِ لِكُلِّ وَاحِدِمِّنهُ مَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ \_ فَإِنْ لَّـمُ يَـكُنُ لَّهُ وَلَدٌ وَّوَرِثَهُ آبَوهُ فَلَامِّهِ الثُّلُثُ عِ فَـاَنْ كَـانَ لَـهُ اِخُوَةٌ فَلِامِّهِ السُّدُسُ مِنُ بَعُدِ وَصِيَّةٍ يُّوصِيُ بِهَ آ اَوُدَيُنٍ وَ ابَدَاءُ كُمُ وَابُنَاءُ كُمُ لَا تَدُرُونَ ايُّهُمُ اَقُرَبُ لَكُمْ نَفُعًا وَفُرِيُضَةً مِّنَ اللهِ إِنَّ الله كَانَ

(سورةالنسآء أيت ١١١) الله تهمین حکم دیتا ہے تمہاری اولا د کے بارے میں بیٹے کا حصہ دو بیٹیوں برابر ہے پھرا گرنری لڑکیاں ہوں اگر چہ دوسے اور توان کو دو تہائی اور اگر ایک لڑکی ہوتو اس کا آ دھااورمیت کے ماں باپ کو ہرایک کواس کے تر کہ سے چھٹاا گرمیت کے اولا دہو پھراگراس کی اولا دنہ ہواور ماں باپ چھوڑے تو ماں کا تہائی پھراگراس کے گئی بہن

بھائی ہوں تو ماں کا چھٹا بعداس وصیت کے جوکر گیا اور دَین کے تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تم کیا جانو کہ أميس كون تمهارے زيادہ كام آئے گايد حصد باندها مواہ الله كى طرف سے بے شك الله علم والا كلمت والا ہے۔

احكام القرآن بعض مفسرین نے فر مایا اس حکم کا نامخ حضورا کرم ﷺ کا ارشاد ہے: "إِنَّ اللهُ تَعَالَىٰ قَدُ أَعْطَى كُلَّ ذِئْ حَقِّ حَقَّهُ 'فَلاوصِيَّة لِوَارثِ" بیشک الله تعالی نے ہر حقد ارکاحق بیان فر مادیا ہے، تواب وارث کے لئے وصیت کرنا جائز نہیں۔ (رواہ ابن ماجه عن انس بحواله جامع صغیر، ج ١٠ص ١١ عقود الجواهر المنبقه، ج٢٠ص ٥٨ ایک حدیث یوں ہے: "انَّ الله - قَدُقسُم لَكُلِّ إِنْسَان نَصِيْبَهُ مِنَ الْمِيْرَاتِ فَلاَتَجُوْزُلِوارِثٍ وَصِيَّةٌ " بے شک اللہ تعالی نے وراثت ہے ہرانسان کا حصہ مقرر فرمادیا ہے تواب دارث کے لئے وصیت کرنا جا برہمیں (رواه احمدوعبد ابن حميد والترمذُى والنسائى وابن ماجَه عَن عُمْروبِن خارجه،بحواله تفسير روح المعانى، ج٢٠، ص٥٣٠ تفسير مظهرى ازعلامه قاضى ثناء الله پانى پتى ، ج١، ص ٣١٩ تفسيربيضاوى، ص١٢٤ تفسير ابن كثير ازحافظ عمادالدين اسمعيل، ج١، ص ٢١١. تفسير خازن، ج١، ص ١٢١. وارثوں کی رضامندی کے بغیر کسی وارث کے لئے وصیت ناجا ئز ہونے پراجماع امت قائم ہے،اس اجماع کی دلیل احادیث طیبہ میں موجود ہے۔ (تفسير مظهري ازعلامه قاضي ثناء الله پاني پتي،ج١،ص٢١٩) غیروارث کے لئے بھی وصیت با تفاق ائمہار بعدہ جمہورعلماءوا جب نہیں ،صرف جائز ہے۔ (تفسیر منظهری از قاَضی ثُناء اللهٔ پانی پتی مجددی، ج ۱ ،ص ۲ ۱ م متواتر کے علاوہ حدیث مشہورے کتاب اللّٰہ کا کنے جائز ہے، حدیث **لَاوَصِیلَةَ لِـــوَارِثِ** کوامت کے ائمہاور علمائے تابعین، تبع تابعین اوران کے بعد والوں نے بلااختلاف قبول کیا ہے،اس لئے بیآیت میراث کی ناتخ ہوعتی ہے (تفسیر دوح المعانی از علامه ابوالفضل سیدمحمود آلوسی حنفی رحمهٔ اللهٔ تعالی علیه، ج۲، ص۵۳ رخیهٔ الله تعالی علیه، ج۲، ص۵۳ رخی سے مرادیہ ہے کی منسوخ کا حکم جس وقت کے لئے تھا نائخ نے اس متعین مدت اور حکم کی حدکو بیان کر دیا ہے، یہ بیان کتاب اللہ ہے بھی ثابت ہوسکتا ہے اور حدیث متواتر اور مشہور ہے بھی ثابت ہوسکتا ہے، کیونکہ سنت کا منجا نب الله ہونامعلوم اور یقینی ہے۔ ارشادخداوندی ہے: وَمَايَنُطِقُ عَنِ الْهَوْيِ ۞ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحُيٌّ يُوْحِي ۗ (سورة النجم آيت ٢٠،٣) اورکوئی بات این خواہش نے نہیں کرتے ، وہ تو نہیں مگر وحی جوانہیں کی جاتی ہے۔ اس کی مفصل بحث شرح منظومہ جمع الجوامع میں امام جلال الدین سیوطی نے کی ہے، وصیت کی آیت بھی اسی زمرے (الانتان في علوم القرآن ازعلامه حافظ جلال الدين سيوطى ،ج٢،٥٣٥٥) قر آن مجید کی تفسیر ،احادیث طیب کی تشری اوران ہے احکام کے استنباط کے لئے بالحضوص اور وعظ و تذکیروغیرہ دیگر علوم میں ناسخ منسوخ کاعلم لا زمی اورضروری ہے،اس کے بغیرتفسیر،فقداوروعظ وتذ کیرجا ئزنہیں،سیدناحضرے علی ض الله تعالى عنه نے ایک شخص کومحض اس لئے مسجد میں وعظ و تذکیر ہے روک دیا اور اے مسجد سے نکال دیا کہ وہ ناتخ ومنسوخ کاعلم نہیں رکھتا تھا، بلکہ فر مایا شخص خود ہلاک ہے اورلوگوں کو ہلاک کرتا ہے،اییا،ی حضرت ابن عباس ہے مروی ہے۔ (المجامع لاحکام اللّٰقو آن از قرطبی، ج۲،ص ۲۲ اتفان، ج۲،ص ۲۲ میں ۵۲

سن احكام ميں بے شار صمتيں ہيں، إن ميں سے ايك حكمت احكام ميں آساني پيدا كرنا ہے، يہود يوں اور روافض نے ن کی کا نکار کیا ہےان کے نز دیک ننځ سے بداءلازم آتا ہے، بداء بیہ ہے کہ اولاً ایک رائے قائم ہو پھرای بارے میں

دوسری رائے قائم ہوجائے۔یعنی متلون المز اجی ،حالانکہ بداءاور کنخ میں زمین وآسان کا فرق ہے،اللہ تعالی بداء ہے

( الاتقان، ج٢، ص٥٣ الجامع لاحكام القرآن از قرطبي، ج٢، ص١٣) وصیت کی حفاظت اوراس کا قائم رکھنا، جاری کرنامتقین کے شعار سے ہے۔ (تفسیررو المعانی ج ۲، ص ۵۵)

مدیون نے اگر قرضہ کی ادائیگی کی وصیت کر دی تو وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا،قر ضہاں کے ذیبہ سے ساقط ہو کروصی کے ذمہ پر ہوگیا۔

لتفسيرروح المعانى،ج٢،ص٥٥جامع احكام القرآن از قرطبى،ج٢،ص٢٠١٠. احكام القرآن ازابن العربى،ج١،ص٣٦. ابن كثير ازحافظ عمادالدين،ج١،٢١٢.

تنگ دست مقروض، جوقرض کی ادائیگی کا پخته اراده رکھتا ہو،مر جائے تو اس پرقبر کا عذاب نہ ہوگا،اس کے قرض خواہ کو

رب كريم ايخ زانول سے عطافر ماكر راضى كردے گا۔ (تفسير روح المعانى، ج، م، ص٥٥)

جائز وصيت کوتبديل كرنا گناه ہے،بدلنے والا گنا برگار ہو گا،بدلنے والا خواہ كوئى ہو، وصى ،شاہد، عاكم وغيرہ ہرايك كا

(انوارالتنزيل واسرار التاويل المعروف به تفسير بيضاوي ،ص١٢٧)

اگر عالم، حاکم، وصی، شاہدوغیرہ معلوم کریں کہ موصی وصیت میں کسی پر زیاد تی کررہاہے یا شرعی احکام کی پابندی نہیں کر ر ہا تواہے سمجھا بچھا کروصیت کو درست کرادیں تو گنا ہگا نہیں ہوں گے، یہ تبدیل ِحق نہیں بلکہ باطل کوتبدیل کر کے حق

(تفسير ابن كثير،ج١،ص٢١٣ تفسيربيضاوي،ص١٢٤) (تفسير خازن،ج ١،١٥٥) ظن غالب قائم مقام علم کے ہ، آیت مبارکہ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصِ .... الح اس کی دلیل ہے۔

(تفسير مدارك التنزيل وحقائق التاويل، ج ١ ،ص١١ وصیت کرنے والے کے پاس اگر حرام کا کمایا ہوا مال ہومثلاً رشوت،غصب،خیانت، تجارت میں بددیانت وغیرہ، تو

اس مال میں وصیت جاری شہوگی ، بلکه اس مال کا اصل مالکوں تک پہنچانا فرض ہے۔ (تفسیروں المعانی ج ۲، ص ۵۲) مال کے تیسرے جھے میں وصیت کواللہ تعالی نے اس لئے جائز رکھاہے کہ مرنے والے پر وارثوں کا کوئی احسان ومنت

نہ ہو، وصیت کرنے والا جوتیسرا حصہ مال کی وصیت کر رہاہے بیاس کا حق ہے،اس میں وارثوں پر نہ زیاد تی ہے نہ

" إِنَّ اللهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمُ بِثُلُثِ أَمُوالِكُمُ عِنْدَوَفَاتِكُمُ زِيَادَةً لَّكُمُ فِي حَسَنَاتِكُمُ لِيَجُعَلَهَا لَكُمُ زَكَاةً " (رواه الدار قطني ونَحوه ابن ماجه عن ابي هريرة والطبراني عن معاذوعن ابي الدرداء. بحواله جامع صغير، ج ١ ، ص١١ ا . كنزالعمالي في سنن الإقوال والافعال، ج ١ ١ ، -٢٢٠ ٣ ٢ ، ٣٢

تفسّير ابن كثير، ج ا ،ص ٢١١)

marfat.com

بیشک الله تعالی نے تمہاری وفات کے وقت تمہارے مال کا تیسرا حصیمہیں عطا کردیاہے، یہ اس لئے کہ تمہارے اعمال میں نیکیاں زیادہ ہوں اور اس کو تہمارے مال کی زکوۃ بنادیا ہے تا کہ تمہارامال پاک ہوجائے۔

 $(\Lambda)$ 

(19)

(14)

کو ثابت کرنا ہے۔

غیروارث کے لئے وصیت مستحب ہے۔

وارثوں کا اس پراحسان ہے۔

حدیث شریف میں ہے:

(۲۲) قریبی رشته داروں کو چھوڑ کراجنبی اوراغنیا کے لئے بغرض نمود ونمائش وصیت کرنامنع ہے۔ (تفسیراتِ احمدید، ص ۵۴ [ ٢٥) اجانب كي نسبت ا قارب كے لئے وصيت كرنا اولىٰ ہے،اس كے باوجود اگر اجانب كے لئے وصيت كرے گاتو نافذ (جامع لاحكام القرآن ِ ازقرطبي ،ج ٢٠١٣ منسير مظهري ،ج ١،ص ٢٢٠) نابالغ كي وصيت نافذ نه بهوگي ، عاقل بالغ غيرمجوز كي وصيت نافذ بهوگي ۔ (جائع احكام القر آن از ملاحة طبي ، ٢٦٥٥ م (۲۷) ایک شی کی وصیت کی جو ناجا تزیے مثلاً شراب سور وغیرہ تو اس کابدلنا ضروری ہے کے وصیت کی اصلاح فرض کفایہ ہے (جُامع احكُام القرآن ازعَلامه قرطبي ج٢٠ ص ٢٤٠ أحكام القرآن ازابن العربي ج ١ ص ٢٠ (۲۸) صحت اور حیات کی حالت میں صدقہ دیناموت کے وقت صدقہ دینے سے افضل ہے۔ حدیث شریف میں ہے: "لَانُ يَّنَصَدَّقَ الْمَرُءُ فِي حَيَاتِهِ بِدرُهُم خَيْرٌ لَه مِنُ أَنْ يَّتَصَدَّقَ بِمِأَةٍ عِنْدَمَوْتِةٍ" صحت کی حالت میں ایک درهم صدقته کرنا مرض موت کے وقت سودرهم صدقه کرنے ہے بہتر ہے۔ (روَّاه ابوداؤُد وابن حبان عَن ابي سعيد،بحواله جامع صغير، ج٢٠٥ ص٢٠٥. كَنز ألعمال، ج٢١، ٨٣٥، ابك اور حديث مين يون ارشاد موا: " انَّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ سُئِلَ: ايُّ الصَّدَقَةِ اَفُضَلُ: قَالَ: أَنُ تَصَدَّقَ وَانْتَ صَحِيْحٌ حَرِيُص تَأْمَلُ الْغِني وتَخْشَى الْفَقَرَ وَلَاتُمُهِلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ قُلْتَ: لِفُلانِ كَذَا وَلِفُلانِ كَذَا وَقُدُ كَانَ لِفُلانِ حضور نبی کریم ﷺ سے پوچھا گیا کہ کون ساصدقہ بہتر ہے، فرمایا، کہ تواس حال میں صدقہ کرے کہ تو تندرست ہو،اینے مال کا خواہش مند ہو،اپنی تو نگری کی فکر میں ہو بھتاجی سے ڈرتا ہو،صدقہ کرنے میں تاخیر نہ کر، یہاں تک کہ جب تیری سائس آخری کمحوں پر ہوتو کہے کہ میرے مال سے فلاں کو اتنا دے دو، فلاں کو اتنا دے دو، حالا نكداس وقت تو تيرامال وارتول كا بــــــ و و ، حالا نكداس وقت تو تيرامال وارتول كا بــــــ و ، و ، حالا نكداس و صحيح بنجارى مسلم احمد ابو داؤد نسائى (رواه مسلم والانمة بحواله احكام القرآن ازابن العربي، ج ا ص ا صحيح بنجارى مسلم والانمة بحواله المحتولة كنز العمال في سنن قوال والانعال ج ٢ ح ١٦٢٥ ) بحواله كنز العمال في سنن قوال والانعال ج ٢ ح ١٦٢٥ ) (۲۹) ایسی وصیت کرنا جس ہے حق دار کو اپنا حق نہ ملے وہ محروم ہوجائے ،کبیرہ گنا ہوں میں شار کیا گیا ہے،وصیت کرتے وقت شرعی احکام کی پاسداری لازمی ہے در نہ خسارے کا سوداہے۔ ای کئے حدیث میں ارشادہوا: إِنَّ الرَّجُـلَ لَيَعُمَلُ أَوِ الْمَرُأَةُ بِطَاعَةِ اللهِ تَعَالَى سِتِّينَ سَنَةً ثُمَّ يَحُضُرُهُمَاالُمَوْتُ فَيُضَارَّانِ فِي الْوَصِيَّةِ فَتَجِبُ لَهُمَا النَّارِ (رواه ابوداؤدوالترمذي عن ابي هويرة،بحواله جامع صغير، ج ١،ص١٣٥ كنز العمال) بیشک مرد یا عورت(اگر )ساٹھ برس بھی اللہ تعالی کی اطاعت کے کام کریں جب انہیں موت حاضر ہواور وہ وصیت میں کسی کوضرر پہنیا نمیں تو ان کے لئے دوزخ واجب ہوجاتی ہے۔ (تفسير أبن كثير، ج ١، ص ٢ ١٣. جامع احكام القرآن ازعلاما أطبي، ج٢، ص ٢٤١. تفسير خازن، ج ١، ص ١١٩)

حقیقی تقوی اے حاصل ہوگا جوعبادات کے ساتھ معاملات میں بھی معیارشرع پراتر ہے، آیت کے حصہ خیقا غلبی الْمُتَقِدُة سے بخولی واضح ہے۔ اگراین حلال کمائی سے جمع شُدہ مال سے حقوق شرعیہ ادا کرتا رہے تو وہ مالی اس آ دمی کے لئے خیر وبرکت ہے، مال کا جمع ہونا تقویٰ کے منافی نہیں، بے شاراولیائے کاملین کے پاس کثیر دولت بھی اور وہ تجارت کرتے تھے، مال تھوڑا ہو یا بہت،اں کی کوئی تمیز نہیں۔ قر آن مجد نے تھوڑی ٹئ کو بھی خیر فر مایا ہے۔ارشاد خداوندی ہے: فَمَنُ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرِ أَيَّرَهُ ﴾ توجوايك ذره تجريهلاني كرے گااسے ديکھے گا۔ دوسری آیت میں بول ہے: فَسَفَى لَهُمَاثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَاأَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٍ ﴿ (سوره قصص، آيت٢٣) تو موسی نے ان دونوں کے جانو روں کو یائی بلا دیا پھرسا بہ کی طرف پھراغرض کی اے میرے رہ میں اس کھانے کا، جوتومیرے لئے اتاریختاج ہوں۔

(تفسير كبير،ج٥،ص١٢) وصیت قابل میراث مال میں ہی جاری ہوسکتی ہے،حرام جمع کئے ہوئے مال میں وصیت جاری نہیں ہوسکتی ،مقروض

اہنے مال میں وصیت نہیں کرسکتا (سوائے ادائیگی قرضہ کے )اسی طرح انبیاء کا مال چونکہ قابل میراث نہیں کہ وہ زند ہ ہوئتے ہیں اور زندہ کے مال میں وصیت جاری نہیں ہوتی ،اس لئے ان کے مال قابل وصیت نہیں ،روافض سید نا

حضرت علی رض الدعنہ کوحضور اکرم ﷺ کا وصی بتاتے ہیں بیغلط ہے، بیمسئلمآیت کے لفظ خیر سے ماخوذ ہے۔ وصیت چونکہ بڑی اہم شی ہے اس میں تبدیلی سخت گناہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ اللام نے ہر مسلمان کو تقوی کی وصیت فرمائی ہے، بے نماز اور فرائض شرعیہ ہے غافل لوگوں کو اللہ تعالی کے خوف سے ڈرنا جا بیئے۔ وصیت بدلنایا بدلوانا جرم ہے، لہٰذاا گر حضور ا کرم ﷺ نے حضرت علی رض اللہ عنہ کوخلافت کی قصیت کی ہوتی تووہ یا دیگر

يمُلُه " فَمَنُ بِدَّلَهُ بَغُدَمَاسَمِعَهُ فَإِنْمَا إِثُّمُهُ عَلَى الَّذِيْنَ يُبَدِّلُونَهُ " \_ ا ثوذ إ \_ مالی امور کے علاوہ دیگر امور خیر میں وصیت کرنا انبیائے کرام علیم السلام کی سنت اور ائمر کرام رضوان اللہ تعالی علیم کا طریقہ

(سوره يقره، آيت ۱۳۲)

اس طرح امام احمد رضامحدث بریلوی قدس ہرہ نے وصیت فرمائی کہ میرے عقیدے اور نصیحت کومضبوطی سے تھا ہے (تفصیل کے لئے ملاحظہو، ''وصایا شریف'')

ان دونوں آیتوں میں تھوڑی شی کو بھی خیر فر مایا گیا ہے۔

صحابه کرام کیوں خاموش رہتے؟

ب، حضرت ابراجيم عليه اللام في اين بيول كووصيت فر ماكى: وَوَصَّى بِهَآ إِبْرَاهِيُمُ بَنِيُهِ وَيَعْقُوبُ مِ يَبْنِيَّ إِنَّ اللهُ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّيْنَ فَلا تَمُونُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمُ مُسُلِمُونَ ﴿ اورای دین کی وصیت کی ابراہیم نے اینے بیٹول کواور لیقوب نے کہاہے میرے بیٹو بے شک اللہ نے بیدین

تمہارے لئے چن لیا تو نہ مرنا مگرمسلمان۔

marfat.com

# (11)\_



﴿ بسُم اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ﴾

يِنايُّهَا الَّذِينَ امْنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَاكُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنُ قَبُلِكُمُ لَعَلَّكُمُ تَتَّقُونَ ﴾ آيَّاماً مَّعُدُو داتٍ ، فَمَنُ كَانَ مِنْكُمُ مَّرِيْضًا أَوُ عَـلْي سَـفَرِ فَعِدَّةٌ مِّنُ آيَّام أُخَرَ ، وَعَـلَـي الَّـذِيـنَ يُطِيُقُونَه ولديّةٌ طَعَامُ مِسْكِيُنِ ﴿ فَ مَنُ تَطُوَّعَ خَيْرًا فَهُ وَخَيْرًالَهُ وَأَنُ تَصُومُوا خَيْرًا لَكُمُ إِنْ كُنْتُمُ تَعُلَمُونَ

(سورة البقره آيات ١٨٣،١٨٣)

اے ایمان والو! تم پرروز بے فرض کئے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں متہیں پر ہیز گاری ملے، گنتی کے دن ہیں ،تو تم میں جوکوئی بیاریا سفر میں ہوتو اتنے روزے اور دنوں میں،اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو وہ بدلہ دیں ایک مسکین کا کھانا، پھر جوانی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لئے بہتر ہے اور روزے رکھناتمہارے لئے زیادہ بھلاہے اگرتم جانو۔

يكام": صَوْمٌ كى جمع بافت مين صَوْمٌ كامعنى بركنا، يدركناعام بخواه كهاني يين بهويا كلام نے سے ہو پاچلنے پھرنے سے ہو۔ایک حال سے دوسرے حال میں منتقل نہ ہونا، کہا جاتا ہے:

صَعامَ الرَّجُلُ : آدى كلام كرنے سے دكار با، خاموش رہا۔

فَرَسٌ صَلائمٌ: بِرَكْت كَعِرُ ابون والأَكُورُا، يا كَمَا سَ كَمَا مَا رَكَ رَدِين والأَكُورُا. صَامَتِ الرِّيْحُ: موارك لئي

صَعامَتِ المَشْمُسُ: مورج دو پهركوآسان ير تصوراتي طور ير)رك كيا-

احكُّام القرآن ازامام ابوبكراحمدبن على رازى (مم ٢٥٥٥)، ج ١، ص ١٤٢ تفسير كبير ازامام فحر الدين محمد بن ضياء الدين عمر رازي (م ٢٠٢٥)، ج٥، ص

حكام القرآن إ بعض اہل لغت نے بتایا کہ جس شی کی طرف طبیعت میلان کرے اس سے رکناصوم ہے۔ (انوارالتنزيل واسرار التاويل المعروف به تفسير بيضاوى ازقاضى ابوالخير عبدالله بن عمر بيضاوى شيرازى شافعي (٩٨٥٥)، ص١٢٨ اصطلاح شرع میں صوم سے مراد طلوع فجر ٹائی (صبح صادق) سے لے کرغروب آ فتاب تک کھانے ، مینے ،اس کے ملحقات اورغمل زوجيت سے نيت قربت يا ادبئے فرض كے ساتھ قصد أركار ہنا ہے۔ احكام القرآن از علامه القرآن ازامام ابوبكر احمدبن على رازى جصاص (م ٢٥٥٥)، ج ١، ص ١٥٢ احكام القرآن از علامه ابوبكر محمدبن عبدالله المعروف بابن العربي مالكي (م ٢٣٥٥)، ج ١، ص ٢٨ جامع لاحكام القرآن ازعلامه ابوعبدالله احمدمالكي قرطبي (م١٩٨٨)، ٢٠، ص٢٥٣ کَ اَن: کاف حرف تشبیه ہے، یعنی جبیباروز ہ پہلی امتوں پر فرض رہاای طرح روز ہتم پر فرض کیا گیا ہے، یہ تشبیہ مجر دفر ضیت روز ہ میں ہے،قدر،وصف اور زمان میں تشبیہ مرادنہیں ، کیونکہ پہلی امتوں پر ہماری طرح رمضان کے روز ہے فرض نہ تھے،ان کے روز وں کی تعداد ( قدر )،روز وں کی کیفیت (وصف )اورروز وں کا زمانہ مختلف رہا،ان پر دیگرایام مثلاً ایام بیض (تیرہویں،چودہویں اور پندرہویں جاند) یا عاشورہ کا روز ہ فرض تھا،اسی طرح ان میں سے بعض کے روزے عدم تكلم (صوم مريم)اورعد م اكل من العشاء (عشاء كے بعد كھانا پيناممنوع تھا) سے مقيد تھے، يہاں تشبيہ ذات روز ہ كى ذات روزہ سے ہے، نہ ق اصلَ میں تشبیہ ہے نہ کم یا کیف میں،اس کی مثالیں قر آن وحدیث میں بکثرت ہیں،مثلاً: ارشاد باری تعالی ہے: فَإِذَاقَضَيْتُمُ مَّنَاسِكَكُمُ فَاذْكُرُو االلَّهَ كَذِكُرِكُمُ ابَاءَ كُمُ اَوْاَشَدَّذِكُراً ۦ فَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَقُوْلُ رَبَّنَا اتِنَافِي الدُّنْيَاوَ مَالَهُ فِي الْأَخِرَةِ مِنُ خَلاق ٦ (سوره بقره، آیت ۲۰۰) پھرجب اپنے جج کے کام پورے کر چکوتو اللہ کا ذکر کر وجیے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے بلکہ اس سے زیادہ اورکوئی آ دمی یوں کہتا ہے کہا ہے رب ہمارے ہمیں دنیا میں دے اور آخرت میں اس کا پچھ حصہ ہیں۔ يہال تشبيه فس ذكريس ہے، وصف، قدر، كيف اوركم مين تشبيه مرادنيس \_ نیز ارشادرب قدریے: إِنَّ مَثَلَ عِيْسَى عِنْدَاللهِ كَمَثَلِ ادْمَ ط خَلَقَهُ مِنْ تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ ١٠ ر ،) عیسی کی کہاوت اللہ کے نزد یک آ دم کی طرح ہے اسے مٹی سے بنایا پھر فَر مایا ہوجاوہ فور اُہوجا تا ہے۔ سورہ آل عمد ان،آیت ۵۹ حضرت عیشی علیه السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور حضرت آ دم علیه السلام بغیر مال باپ کے پیدا ہوئے اس کے باوجود ایک وجه قدر مشترک کے ان میں تشبیه بیان کی گئی۔ "ا نَّكُمُ سَتَرَوُنَ رَبَّكُمُ كَمَاتَرَوُنَ هِلْدَاالُقَمَرَ " (جنت میں )تم اینے رب کواس طرح دیکھو گے جیسا کہ چود ہویں رات کے چاند کو۔ (رواه البخاري ومسلم والامام احمد و الترمذي والنسائي و ابو داؤ دو ابن ماجه عن جرير ا بحواله الفضل الكبير مختصر شرح الجامع الصغير للمناوي ازامام عبدالرؤوف مناوي شاقعي(م٣٠٠١٩)، ج ١٠٥٠، ص١٤٢ ريم بيحواله كنز العمال في سنن الاقوال والافعال ازعلامه على متقى (٩٤٥٥)، ج٣ آ، ح٧٠٠ ٣٩٢.

marfat.com

Marfat.com

تفسيرات أزّعلامه احمدجيون جونبوري (م ١٢٥٥ مطبوعه مكتبه حقانيه محله جنگي بشاور، ص ٥٦

احكام القرآن وههههههههههههه رب تعالی کی بلا کیف رؤیت اورقمر کی رؤیت میں صرف معمولی ی بات پرتشبیه دی گئی ہے، ورنہ وہ ذات تو بے شل ہے " اَ لَلْهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍوَّعَلَى الِ سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ كَماصلُّيْت على سيّدناابُراهيم وَعلَى ال سيدنا إِبْرَاهِيْمِ انَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ" درود شریف میں حضرت ابراہیم اور آل ابرا ہیم ملیہ السلام کو حضور مصطفی اور آپ کی آل سلی امتہ مایہ بلیم بلم کے درودوں کوصرف کمال نبوت میں اشتر اک کے باعث تشبیہ دی گئی ہے، ور نہ حضور سیدالا نبیاءامام المرسلین ﷺ کی ذات انبیاء بلکہ جمیع مخلوق میں بےمثل ہے۔ سیرات از علامه احمدجیون جونپوری (م۱۳۵<u>۵ ۱۳</u>۵)مطبوعه مکتبه حقانیه محله جنگی پشاور،ص۵۵ جامع لاحكام القرآن أزعلامه ابوعبدالله قرطبي احمدمالكي (م١١٨٥)، ٢٠، ص ٢٥٥ احكام القرآن ازامام ابوبكراحمدبن على رازى جصاص (م ١٥٣٥)، ج ١،ص ١٢١ احكام القرآن از عَلامه أبو بكر عبدالله المعروف بابن العربي مالكي (م٥٣٣٥). ج ١،ص ٢٣ تفسير روح المعاني ازعلامه ابوالفضل سيدمحمود آلوسي حنفي (م ١٣٥٥م، ٢٠، ص ٥٦ ص تفسير كبيرازامام فخرالدين ضياء الدين عمررازي (م ٢٠٢٨)، ح. ص. ٢٦. تفسير مظهرى از علامه قاضى ثناء الله پانى پتى عثمانى مجددى ردد ٢٢ ١١م) (اردو نرحمه) مطبوعه ندوة المصنفين دهلي، ج ١ ،ص ٢٣ كم يَستقونَ '':اميد ہے كهُم پرہيز گار بن جاؤ گے، شائدتم تقوى اختيار كرو\_ لَعَلُ تُو قع اور خوف كامعنى ديتا ہے۔ امام راغبِ اصفهانی نے بعض مفسرین نے قل کیا کہ ..... " لَعَلَ جب ذات بارى تعالى كى طرف سے ہود جوب كے معنى ہوتے ہيں'۔ ( المفردات في غريب القرآن ازعلامه حسين بن المفضل الملقب بالراغب اصعهابي (م ٢<u>٥٠٠)</u> ،ص ٥٦١ تَتَقُونَ : تقوى كامعنى بي بياً ، بربيز كارى اختيار كرنا، لینی اےمسلمانو! تم روز ہ رکھوتا کہتم پر ہیز گار بن جاؤاور گناہ ہے محفوظ رہو، کیونکہ روز ہے شہوات نفسانیاٹوٹ جاتی ہیں اور جب شہوات ٹوٹ جائیں گی گناہ برآ مادگی ندر ہے گی ، نتیجۂ پر ہمیز گاری آ جائے گی ، ال سلسه میں حضور اکرم نبی رحمت الله کاارشاد ہے: " يَامِعُشُ رِالشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَ ةَ فَلْيَتْزَوَّ جُ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصْرِ وأخصنُ للفرج ومن لَّمُ يَسْتَطِعُ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَانَّهُ لَهُ وَجَاءٌ " اے جوانوں کے گروہ! جوتم میں سے نکاح کی استطاعت رکھتا ہواں کو چاہئے کہ نکاح کرے کیونکہ نکاح نگاہ کو پست کردیتا ہے اور فرج (شرمگاہ) کوحرام ہے محفوظ بنادیتا ہے اور جس میں نکاح کا مقدور نہ ہواں کو روز ہے ر کھنے جائیں کیونکہ (یہ شہوت کو ) تو ژدیتے ہیں، گناہ کی بنیاد پیٹ اور شرمگاہ کی شہوات ہیں جب یہ ٹوٹ جائیں گی تقوی کی بہارآ جائے گی اورآ ثار متقین پیدا ہوں گے۔ (رواه البخاري ومسلم والامام احمدعن ابن مسعود بحواله كنز العمال في سن الاقوال والافعال ازعلامه على متقى (م24)، ج١٦، ح٨٠ ٣٣٣، marfat.com

"تقویٰ" کامعنی بچنا بھی کیا گیاہے،اس صورت میں آیت کامعنی یہ ہوگا کہ جبتم کھانے پینے اور نفس کی خواہشات ہے روزہ رکھ کرر کے رہے اورتم نے مید مشقت برداشت کرلی تو تمہارے لئے گنا ہوں سے بچنا آسان ہو گیا ، گناہ ہے چ کرتم اللہ کے عذاب سے پچ جاؤگے۔ تفسیرمظهری ازعلامه قاضی ثناء الله پانی پتی عثمانی مجددی (م۲۲۲۵ه)(ار دو ترجمه) مطبوعه ندوة المصنفين دهلي، ج١، ص٣٣٠٣٣٣ تفسير كبير ازامام فخر الدين ضياء الدين عمر رازى (م ٢٠٢٥)، ج٥،ص، ١٥ تفسير ابن كثير ازحافظ عمادالدين اسمعيل عمربن كثيرشافعي (م٢٥٧٥) مطبوعه دارالاحياء الكتب العربيه عيسي البابي وشركاؤه، ج١،ص٢١٣ أيَّاماً مَّعُدُودات ": كُنْنَ كَ چنددن-ان گنتی کے دنوں سے مرادرمضان کے مہینے کے دن ہیں تمیں یا نتیس ،اس صورت میں بیآیت محکم ہے،اس سے مراد یوم عاشورایاایا م بیض کے روز ہے بھی ہیں ، پہلی قوموں پریہی روز نے فرض تھے،اس صورت میں:آیت کا پیرحصہ منسوخ موكيا اوراس كاناتخ "فَ مَنْ شَهدَ مِنكُمُ الشَّهرَ فَلْيَصُمهُ" جِيعِيٰ عاشوره ياايام بيض كروزوس كي فرضیت منسوخ ہوکررمضان کےروز بےفرض ہوئے۔ انواز التنزيل واسرا رالتاويل المعروف به تفسيربيضاوي ازقاضي ابوالخيرعبدالله بن عمربيضاوي شيرازي شافعي (م ١٢٨٥٥) ص١٢٨ إ جامع لاحكام القرآن ازعلامه ابوعبدالله قرطبي احمدمالكي (م٧٧٨٥)، ج٢،ص٢٥٥. احكام القرآن از علامه ابوبكر عبدالله المعروف بابن العربي مالكي (م٥٣٣٥)، ج١،ص٧٢. تفسير مظهري ازعلامه قاضي ثناء الله پاني پتي عثماني مجددي (م١٢٢٥٥) اردوترجمه) مطبوعه ندوة المصنفين دهلي، ج١، ص٣٣٣ تفسيرروح المعانى ازعلامه ابوالفضل سيدمحمود آلوسي حنفي رم ١٣٤٥م، ج٢، ص٥٥ بعض مفسرین نے بیان کیا کہ نصاری پر رمضان کے روز نے فرض تھے، رمضان بھی سر دی اور بھی کرمی کے موسم میں آتا تھا،گرمی کے روزےان پر بہت بھاری تھے،انہوں نے تبدیل کرکے روز وں کوموسم بہار میں قرار دے لیا،اور اس تبدیلی کے عوض ہیں روز وں کواور بڑھادیا۔ لبعض نے کہا کہان میں ایک بادشاہ بیار ہوگیا اس نے منت مانی اگر میں شفا یا گیا تو دس روز ہے ان پر بڑھا دوں گا ، شفا 🌡 کے بعد دس روز وں کا اضافہ کردیا، اس طرح اس کے بعد آنے والوں نے بھی اضافہ کردیا۔ بعض مفسرین نے میربھی فرمایا کہ رمضان شروع ہے پہلے۔ایک دن اورختم ہونے کے بعد ایک دن کا اضافہ کرتے رہے، بیا پے طور پربطورا حتیاط کے ایسا کرتے رہے، ہرسال ایسا ہوتار ہاہے اس طرح رمضان کے میں روزے بڑھ کر پچاس ہو گئے ،اللہ تعالی نے ان سب کومنسوخ فر ما کرصرف رمضان کے روزے باقی رکھے۔ تفسيرات احمديه ازعلامه احمدجيون جُونپوري (م<u>١١٣٥م) مطبوعه مكتبه ْحقانيه محله جنگي پشاور، ص</u>٥٨) تفسير كبير ازامام فخرالدين ضياء الدين عمر رازي (م ٢<u>٠٢٩)، ج۵، ص، ۵۵)</u> جامع لاحكام القرآن ازعلامه ابوعبدالله قرطبي احمدمالكي (م<u>٢٠٢٨)، ج۲، ص۲۷</u>۲

marfat.com Marfat.com

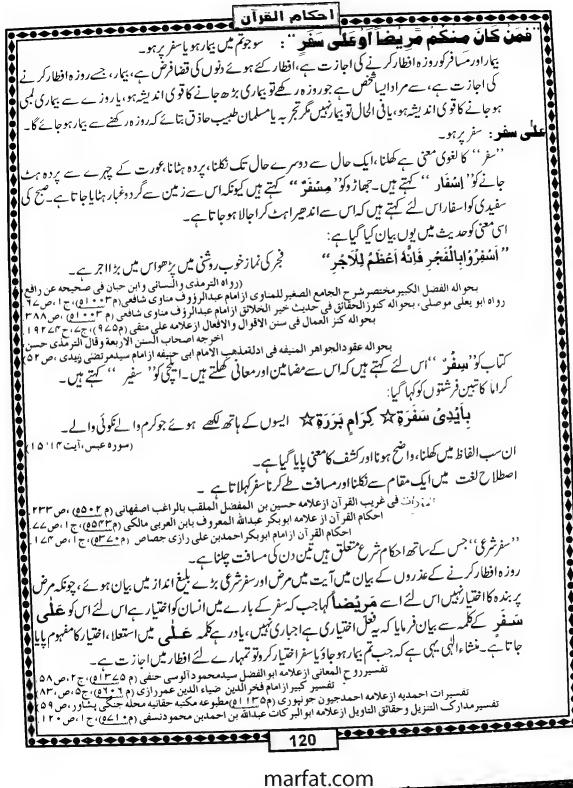

احكام القرآن فَعدَّةٌ مِّنُ آيَّامِ أُخَرَ ": عَدْ يَعُدُ كَامِدرِعِدْة ٢٠٠٥معْيْ الرَّارِ اس مقام پر جدة مصدري معنول ميں بي يامفعول ہے۔ **اَیّام اُخَر**َ:ےمراد بیارکے لئے تندرست ہوجانے کا زمانہ اورمسافر کے لئے وطن آ جانے یا کہیں پندرہ دن یااس ے زاً کد قیام کی نیت سے ٹھہرنے کا زمانہ، یعنی بیاری یا سفر کے علاوہ دوسرے دنوں میں اپنے ہی گئے ہوئے روز وں کی قضاضروری ہے، یاان پراس زمانہ کی شاردوسرے دنوں میں تعداد پوری کرنافرض ہے۔ آیت کامفہوم پیہے کہ ..... مرض یاسفر کے دنوں کے روزے بالکل ساقط نہیں ہوئے بلکہ ان دنوں کے روز وں کومرض یاسفر کی وجہ سے مؤخر کردیا گیاہے۔ جامع لاحکام القرآن ازعلامه ابوعبدالله قرطبی احمدمالکی (م۲۲۸ه)، ج۲،ص ۲۸۱ احکام القرآن ازامام ابوبکر احمدبن علی رازی جصاص (م<u>۳۵۳ه</u>)، ج۱،ص ۱۵۳ وَعَلَى الَّذِينَ يُطيعُونَهُ": أَطَاق يُطِيقُ، طوق عبابانعال ع، طوق عمراد كُل كابار، طانت، باب افعال بعض اوقات سلب معنى كافائده بهي ديتا ہے، يعني جولوگ طاقت نہيں ركھتے۔ لبعض مفسرین نے فر مایا کہ آیت میں حرف **لا** پوشیدہ ہے، میعنی جولوگ طاقت نہیں رکھتے۔ تفسير جلالين از حافظ جلال الدين سيوطى وعلامه جلال الدين محلى 'معه صاوى ازعلامه احمدبن صاوى مالكى ج ۱ ، ص ۸۳. تفسير جلالين از حافظ جلال الدين سيوطى وعلامه جلال الدين محلى 'معه صاوى ازعلامه احمد منفى (م ١٣٤٥)، ج ٢ ، ص ٥٩ تفسير ات احمديه ازعلامه احمدجيون جونپورى (م ١٣٥٥) مطبوعه مكتبه حقانيه محله جنگى پشاور ، ص ٥٩ ٠٠٧٠ اس کی مثال قرآن مجید میں موجود ہے، رب تعالی فر ما تا ہے: يَسْتَفْتُوْنَكَ ء قُـلِ اللهُ يُفُتِيكُمُ فِي الْكَلْلَةِ ء إِن امْرُوِّهَ لَكَ لَيُسَ لَـهُ وَلَـدٌ وَلَهٌ أُخُتُ فَلَهَانِصُفُ مَاتَرَكَ ۦ وَهُويَرِثُهَآ اِنْ لَّمُ يَكُنُ لَّهَاوَلَدٌ عَفَانَ كَانَتَااثَنتَيْنِ فَلَهُمَاالثَّلُيْنِ مِمَّاتَرَكَ عوان كَانُوااخُوةً رِّجَالُاوَّنِسَآءٌ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْفَيْنِ، يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ أَنُ تَصِٰلُوا. وَاللهُ بُكُلِ شَيْءٍ عَلِيُمّ ٢٠ اے محبوب! تم سے فتو نے یو چھتے ہیں تم فرمادو کہ اللہ تمہیں کلالہ میں فتو کی دیتا ہے اگر کسی مرد کا انقال ہوجو بے اولادہے اوراس کی ایک بہن ہوتو تر کہ میں اس کی بہن کا آ دھاہے اور مرداین بہن کا وارث ہوگا اگر بہن کی اولا دنه ہو پھرا گردونوں بہنیں ہول تو تر کہ میں دونہائی اورا گر بھائی بہن ہوں مردبھی اورعورتیں بھی تو مر د کا حصہ دوعورتوں کے برابراللّٰدتمہارے لئے صاف بیان فرما تا ہے کہ کہیں بہک نہ جا کاوراللّٰہ ہر چیز جانتا ہے۔ (سوره نساء، آیت ۲۷ ا آیت مذکوره آن تضلوای دن لا پیشده ہے۔ لبعض مفسرین نے سیبھی معنی بیان فرمائے ہیں کہ جولوگ جوانی میں روز ہ کی طاقت رکھتے تھے مگر بروھایے کی وجہ سے ان کے لئے روز ہ رکھنا معند رہے۔ تفسیرات احمدیه ازعلامه احمدجیون جونپوری (م<u>۱۳</u>۵<u>۵ ا ۵)</u>مطبوعه مکتبه حقانیه محله جنگی پشاور،ص'۰ ۲ marfat.com

احكام القرآن •••••••• ان صورتوں میں آیت محکم ہو گی منسوخ نہ ہو گی ، کنخ کے قول ہے محکم کا قول زیادہ مناسب ہے، اس آیت کے مصداق وہ لوگ ہیں جن میں اب بھی روز ہ رکھنے کی طاقت نہ ہواور آئندہ طاقت آنے کی امید نہ ہو، جیسے بہت ضعیف، بوڑ ھا، یا مریضِ موت، آیت کے مفہوم کے پیش نظر بیامر دلالت اجماع سے ثابت ہے۔ اصطلاح میں ایسے خص کو' شیخ فانی '' کہاجا تا ہے۔ "احكام القرآن ازامام ابوبكر احمدبن على رازى جصاص (م ١٢٥٠) ج ١٠٠١ ص ١١١ مفس بن اورائمَ فقباء نے حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت کو بھی اسی زمرے میں ثار کیا ہے، جب کہ روز ہے کی مشقت سے بچے یا حاملہ کو تکلیف پہنچنے کاظن غالب ہو۔ احتكام القرآن ازامام ابوبكر احمدبن على رازى جصاص (م<u>شكام)، جا، ص ١٨٠</u> تفسير كبيرازامام فخرالدين ضياء الدين عمررازي (م ٢٠٢٥)، ج٥.ص.٧٧ فدية طَعَامَ صَكين : فِدَيَة : فِدَى يا فِدَاء عيناج ص كامعى ع، مال وغيره در رجان چرانا، قریان بونا، جرمانه، لازم بدله۔ اصطلاح شرع میں فدیہ سے مرادعبادت کی ادائیگی میں جونقصان واقع ہوااس کو مال وغیرہ ادا کر کے پورا کرنا ہے، ا یک مسکین کود دوقت پیپ بھر کر کھانا کھلانا فدیہ ہے ، تفصیل آئندہ صفحات پر ملاحظہ فر مائیں۔ ا . ‹ في غريب القرآن أزعلامه حسين بن المفضل الملقب بالراغب أصفهاني (م ٢٠٥٥) ،ص٣٨٣. تفسير مظهري أزعلامه قاضي ثناء الله پاني پتي عثماني مجددي (م١٢٢٥٥) مطبوعه ندوة المصنفين دهلي، ج ١، ص ٣٢٠٠ فيمن تطوع خييرًا": تَطَوَّع بطُوع عنائج ص كِلفَظي معنى بين شوق، خوشى ، تبرع كرنا، فرمال برداري کرنا،زیاده کرنا۔ عرف شرع میں اس سے مرادغیر لازم عبادت کواپنے اوپر لازم کرلینا ہے، نفلی عبادت کو قَطَوُع اس لئے کہاجاتا ے کہ انسان اسے بخوشی کرتا ہے نہ کہ شرعی مجبوری ہے۔ (المفردات في غريب القرآن ازعلامه حسين بن المفضل الملقب بالراغب اصفهاني (م ٢٠٥٠) ،ص ٣١٠. خَيْراً عراد بطلائي نيكى ب، يهال زيادتى فديمراد بـ مفہوم آیت کا بیہ کہ جو تحض اپنی خوشی ہے مقدار فدیدزیادہ کرے۔ تَطُوعُ كَي تين صورتين بين: مقدارفدیہ میں زیادتی کرے (1) ایک ہے زیادہ مسکینوں کو کھانا کھلائے (٢) فدیہ بھی ادا کرے اور روز ہ بھی رکھ لے۔ (m) تفسير روح المعاني ازعلامه ابو الفضل سيدمحمو د آلوسي حنفي (م ١٣٤٥)، ج٢، ص ٥٩

marfat.com Marfat.com

احكام القرآن --------

وَ أَنْ تَصُومُو اَخَيْرٌ لَكُمْ " : عذرك باعث جن لوگول كورمضان كاروزه افطار كرنے كى اجازت ہے مثلاً مسافر،

یار ضعیف، ان کوکہا جارہا ہے کدروز ہر کھنے میں تمہار ابھلا ہے۔ لینی اے مسافر و!اے بیار و!اگر چِتہہیں رمضان میں افطار کی اجازت ہے مگرتم احتر ام رمضان کے پیش نظر ہا منے نہ

کھا بی سکو گے اور رمضان کے بعد جب اورلوگ روز ہ سے نہ ہول گے تہمیں روز ہ رکھنا دشوار ہوجائے گا،اس لئے

بہتریہی ہے کہ ذرامشقت برداشت کر کے رمضان میں دوسرے مسلمانوں کے ساتھ روز ہ رکھ لو،اس رخصت پڑمل نہ

کرو،عزیمت بیمل کر کے رمضان شریف کے تواب کو حاصل کرلو۔

جامع لاحکام القرآن ازعلامه ابوعبدالله قرطبی احمدمالکی (م۲۲۸ه)، ج۲، ص ۹۰ تفسیر مظهری ازعلامه قاضی ثناء الله پانی پتی عثمانی مجددی (م۲۲۵ م) (اردوترجمه) مطبوعة ندوة المصنفين دهلي، ج ١ ،ص ١ ٣٣

مسائل شرعیه:

رمضان المبارک کے روز بے فرض قطعی ہیں ،ار کان اسلام میں سے ہیں ،ان کی فرضیت کا اٹکار کرنے والا کا فر ہے ،اور بلاعذرروز ہ نہر کھنے والا فاسق و فاجر ہے۔

تحکام القرآن ازامام ابوبکراحمدبن علی رازی جصاص (مدیسی)، ج ۱، ص۱۲۳ تفسیرات احمدیه ازعلامه احمدجیون جونپوری (م۱۳۵۵ اه) مطبوعه مکتبه حقانیه محله جنگی پشاور، ص۵۲

روز ہ عرف شرع میں مسلمان کا بہ نیت عبادت مبح صادق سے غروب آفتاب تک اپنے آپ کو قصد اُ کھانے ، پینے ،

جماع سے بازر کھنا ہے، عورت کا حیض ونفاس سے خالی ہونا شرط ہے، روزہ کا تمام اور کمال یہ ہے کہ محظورات سے بچا رہےاورمحر مات کاار تکاب نہ کرے۔

حضورا كرم الله في ارشادفر مايا:

" مَنُ لَّمُ يَدَعُ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي اَنُ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَوابَهُ" (رواه البخاري والامام احمد والترمذي وابوداؤ د وابن ماجه

(بحواله الفضل الكبير مختصر شرح الجامع الصغير للمناوي ازامام عبدالوؤوف مناوي شافعي(م٣٠٠٠١)، ج٢،ص٢١٣ (كنز العمال في سنن الاقوال والافعال ازعلامه على متقى (م٩٧٥)، ج٣، ح١٣٨)

جو بری بات کہنا اور اس پر ممل کرنا نہ چھوڑ ہے تو اللہ تعالی کو اس کی کچھ حاجت نہیں کہ اس نے کھانا بینا چھوڑ ویا۔ (احكام القرآن از علامه ابوبكرمحمدبن عبدالله المعروف بابن العربي مالكي (٥٣٣٥)، ج ١ ،ص٧٢).

(جامع لاحكام القرآن ازعلامه ابوعبدالله احمدمالكي قرطبي (م٧٧٨م)، ج٢،ص٣٢٧). (احکام القرآن ازامام ابوبکراحمدبن علی رازی جصاص (م<u>۳۷۰ه</u>)، ج۱،ص۱۷۲).

روز وں کی فرضیت اور فضیلت میں ائمہ محدثین نے کثیر مجے ،صریح اور حسن احادیث بیان فر مانی ہیں،روزہ کو الله تعالی

نے اپن طرف مضاف کیا اور فر مایا که ہر ممل کی جزاء مقرر ہے روزہ کی جزاء میں ہوں۔ (احکام القرآن ازامام ابوبکراحمدبن علی رازی جصاص (م<u>ه۲۷۰م)</u>، ج ۱،ص۲۲

marfat.com

احكام القرآن محمده ۱۳۵۰ محمده ۱۳۵۰ م روز ہ باقی عبادات سے دووجہوں کے باعث ممتاز ہے: روزہ میں تمام لذائذ سے اپنے آپ کورو کنا ہے جب کہ باقی عبادات میں اپی خواہش کا کچھ نہ پکھ حص شامل ہوتا ہے۔ روز ہبندہ اور رب کے درمیان ایک ایسا بھید ہے کہ اس پر کوئی مطلع نہیں ہوتا، جب کہ باقی عبادات میں ر جامع لاحكام القرآن إزعلامه ابوعبدالله احمدمالكي قرطبي (<u>١٦٨٨ه</u>)٠-٢٠ص٢٥٠ روز ہ کی فرضیت میں اللّٰہ کریم جل وعلانے یا پنج درجہ رحمتیں رکھیں ،موجود ہصورت میں یکبارگی فرض نہ فر مایا ، بلکہ مہولت کی خاطراہے بتدریج فرض کیا۔ ابتدائے اسلام میں صرف عاشورہ کا روز ہ فرض تھا، مکہ معظمہ اور ہجرت کے ایک سال بعد حضور ملیہ الصلہ ; (1) والبلام خود عاشوره كاروزه ركھتے تھے اور دوسروں كور كھنے كى تاكيد فرماتے تھے۔ عاشورہ کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو کر ہر ماہ تین روز سے(تیرہویں،چودہویں اور پدرہویں چاند) (C)ایام بیض کے روز وں کی فرضیت منسوخ ہوکر رمضان کے روز ہے فرض ہوئے مگر اس اختیار کے ساتھ کہ جو (l)چاہےروز ہ رکھے اور جوچاہے روز ہ کے بدلے فدیدے دے۔ روز ہ رکھنے یا نہ رکھنے کا اختیار منسوخ ہوااور روز ہ رکھنا ہی متعین ہوا،مگر اوائل میں افطار کے بعد سونے ہے (9) پہلے تک کھانے یہنے کی اجازت تھی ،مونے کے بعدرات کو کھانا پینا اور بیوی سے جماع حرام ہوجاتا تھا۔ بعدازاں رات کوسونے کے بعد کھانے پینے وغیرہ کی اجازت دی گئی ،صرف طلوع فجر ہے غروب آفتاب (0) تك روز ه ركهنا قرار بايا ـ تفسیرات احمدیه ازعلامه احمدجیون جونپوری (م<u>۱۳۵۵) مطبوعه مکتبه حقانیه م</u>حله جنگی پشاور،ص۵۷) تفسير كبيرازامام فخوالدين ضياء الدين عمررازي (م ٢٠٢٥)، ج٥،ص،٥٠ رمضان کے روز وں کی فرضیت کا حکم ہجرت کے دوسرے سال غز وہ بدرے ایک ماہ کچھ دن پہلے نازل ہوا تفسير مظهري ازعلامه قاضي ثناء الله باني پتي عثماني مجددي (م٢٢٥٥) (اردو ترجمه) مطبوعه ندوة المصنفين دهلي، ج١، ص٣٣٠ لباب التاويل في معاني التيزيل المعروف به تفسيرخازن ازعلاُّمه على بن خازن شافعي ، ج ١ ،ص١٢٠) کوئی نثر بعت روز ہ کی فرضیت سے خالی نہیں ،اگر جدروز ہ کی کیفیت، تعداداور وصف میں اختلا ف رہا۔ تفسیرات احمدیه ازعلامه احمدجیون جونپوری (م<u>۱۱۳</u>۵م)مطبوعه مکتبه حقانیه محله جنگی پشاور،ص۵۲ تفسير ابن كثير ازحافظ عمادالدين اسمعيل عمربن كثيرشافعي (م<u>٧٤٧،)</u> مطبوعه دار الاحياء الكتب العربيه عيسي البابي وشركاؤه، ج ١، ص٢١٣ (انوارالتنزيل واسرار التاويل المعروف به تفسير بيضاوي ازقاضي ابوالخيرعبدالله بن عمربيضاوي شيرازي شافعي (م٧٨٥٥)،ص ١٢٨ تفسير كبير ازامام فخر الدين ضياء الدين عمر رازي (م ٢٠١٥)، ج٥،ص، ٢٧ لباب التاويل في معاني التنزيل المعروف به تفسير خازن ازعلامه على بن خازر شافعي ، ج ١ ، ص ١١٩ تفسيرمدارك التنزيل وحقّائق التاويل ازعلاَمه ابو البركات عبدالله بن أحمدَبن محمودنسفي (م١١٥)، ج١، ص١١٩ تفسير روح المعاني ازعلامه ابو الفضل سيدمحمو د آلوسي حنفي (م ٣٤٥ ه)، ج٢، ص ٥٦ +1+1+1+1+1+1+1+1+1+1

## احكام القرآن

چندوجوں سے روزہ افطار کرنا جائزے:

()

(U)

(8)

(9)

(0)

()

(i)

(2)

(4)

ارشادر بانی ہے:

لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ١

چیاد،

حالت سفر

حيض ونفاس كاعارضه لاحق موحانا

سانپ وغیره موذی جانور کا کاٹ لیزا۔

حمل،الی حاملہ کہ جسمانی کمزوری کے باعث روز ہ اسے نقصان دے۔

خوف ہلا کت یا نقصان عقل کا اندیشہ بوجہ بھوک و پیاس۔

رَمَـضَـانَ الَّذِيِّ ٱنْزِلَ فِيُهِ الْقُرُآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيّناتٍ مِّنَ الْهُداى وَالْفُرُقَانِ عِفَمَنُ شَهِدَ منْكُمُ الشَّهُورَ فَلْيَصُمُهُ ﴿ وَمَنْ كَانَ مَوِيُصَأَاوُعَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنُ آيَّامٍ أُخَوَ ﴿ يُويُدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسُرُو لَايُوِيُدُ أَكُمُ

وَلَاتُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمُ عَكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ، تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلاتَ قُرَبُوْهَا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ اللهِ

لَيُلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَتُ الى نِسَاءِ كُمُ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمَّ وَانْتُمُ لِبَاسٌ لَّهُنَّ طَعَلِمَ اللهُ اَنْكُمُ كُنتُمُ تَخْتَانُونَ

أنْ فُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ عِ فَالْمُنْ بَاشِرُوهُمْنَ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمُ رِ وَكُلُوا وَاشُرَبُوا

حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْحَيْطُ الْاَبُيَصُ مِنَ الْحَيُطِ الْاَسُوَدِمِنَ الْفَجُورِ رُثُمَّ اَتِهُوا الصِّيامَ إلَى الَّيْلِ ،

کے دن میں ، توتم میں جوکوئی بیار ماسفر میں ہوتو اتنے روز ہے اور دنوں میں ، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہووہ بدلہ

marfat.com

اے ایمان والواتم پرروزے فرض کئے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پر ہیز گاری ملے .....کنتی

Marfat.com

الْعُسُرَ. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَاهَلاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ۞ وَإِذَاسَالَكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِّي قَرِيْبٌ الْجِيْبُ دَعُوةَ الدَّاعِ إِذَادَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُو الِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُم يَرُشُدُونَ ١٦ أُجِلَّ لَكُمُ

(سوره بقره آیات ۱۸۳ م ۱۸۷)

مرض کے بڑھ جانے یالمباہونے کاظن غالب

شخ فانی یعنی وہ بوڑ ھاجس کی عمرالیی ہوگئی کہاب روز بروز کمزور ہی ہوتا جائے گا جب وہ روز ہ رکھنے۔

يْمَانِّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَاكُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿ اَيَّاماً

مَّعُدُودُتٍ مَ فَـمَـنُ كَـانَ مِنْكُمُ مَّرِيْضًا أَوْعَلَى سَفَرِفَعِدَّةٌ مِّنُ آيَّام أُخَرَءَ وَعَـلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُونَهُ ۖ فِدُيَّةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنِ م فَمَنُ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُو خَيْرًالَهُ م وَأَنُ تَصُومُ وُمُواً خَيْرٌ لَّكُمُ إِنْ كُنْتُمُ تَعُلَمُونَ ٢٠ شَهُرُ

عاجز ہولیعنی اب ندر کھ سکتا ہے نہ آئندہ اتن طاقت آنے کی امید ہے کہ روز ہ رکھ سکے گا۔

ا کراہ، بعنی کسی نے اسے مجبور کیا کہ اگروہ روزہ رکھے گایاروزہ نہ تو ڑے گا تو وہ ہلاک کردے گا۔

احكام القرآن \*\*\*\*\*\*\*\*\* دیں ایک مکین کا کھانا، پھر جو اپنی طرف ہے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لئے بہتر ہے اور روزے رکھنا تمہارے لئے زیادہ بھلا ہے اگر تم جانو۔ سیرمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتر ا،لوگوں کے لئے ہدایت اورراہنمائی اور فیصلہ کی روثن باتیں ،توتم میں جوکوئی میرمہینہ پائے ضروراس کے روزے رکھے اور جو بیاریا سفر میں ہوتو اسے اتنے روز ہے اور دنوں میں ،اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا ،اوراس لئے کہ تم گنتی پوری کرواور الله کی بوائی بولواس پر کهاس نے تمہیں ہدایت کی اور کہیں تم حق گزار ہو ۔ اورا ہے بجوب جب تم سے میرے بندے مجھے یوچھیں تو میں نزدیک ہوں ،دعا قبول کرتا ہوں یکارنے والے کی جب مجھے پکارے، تو انہیں چاہئے کہ میراحکم مانیں اور مجھ پرایمان لائیں کہ کہیں راہ پائیں ۔ روز دں کی راتوں میں اپنی غورتوں کے باس جانا تمہارے لئے حلال ہوا، وہتمہاری لباس ہیں اورتم ان کے لباس، اللہ نے جانا کہتم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے تھے، تواس نے تمہاری توبہ قبول کرلی اور تمہیں معاف فرمادیا، تواب ان سے صحبت کرو جواللّٰد نے تمہارے نصیب میں لکھا ہو، اور کھا ؤ اور ہیو، یہاں تک کہ تمہارے لئے ظاہر ہوجائے سفیدی کا ڈوراسیا ہی کے ڈورے سے ( یو پھٹ کر ) پھررات آنے تک روزے یورے کرو،اورعورتوں کو ہاتھ نہ لگا ؤجب تم مجدولِ میں اعتکاف ہے ہو، بیاللّٰہ کی حدیں ہیں ان کے پاس نہ جاؤ، الله ہی بیان کرتا ہے لوگوں سے اپنی آیتیں کہ کہیں انہیں پر ہیز گاری ملے۔ ( الدرالمحتار في الشرح التنوير الابصار ازعلامه علاؤ الدين على بن حصنكي (م٠٨٨ م ١٠٥٠) معه ردالمحتار ازعلامه سيدامين الشهيربابن عابدين شامي (م ١٢٥٢ م) مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت البنان، ج٢، ص ٢٦، ومابعد. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ازعًلامه علاوً الدين أبوبكربَن مسعو دكاساني حنفي (م١٥٥٥ مطبوعه دارالفكربيروت لبنان، ج٢،ص ١٣٥ ومابعد الشرح النقايه ازعلامه حافظ على بن سلطان القاري الحنفي (مم اسلطان مطبوعه شَيخ غلام علّى اينله سنز كشميري بازار لاهور، ج ١،ص٣٢ م ومابعة فتاوى عالمگيريه في الفروع الحنفية أزعلماء عظام و كان رئيسهم ملانظام رم الراه) ، ج ا ، ص ٢٩٠ يه الطَّحطاوي على الدرالمحتار ازع لامه سيداحمد طحطاوي حنفي، ج ١، ص ٢٢٣ سفر،جس کے ساتھ احکام شرعی متعلق ہیں مثلاً نماز میں قصر،روزہ میں افطار کی رخصت، تین دن کی راہ تک جانے کے اراد ہے ہے بستی سے باہر ہونا ہے، دن سے مراد سال کا سب سے چھوٹا دن ہے۔ بشرطیکہ دن رات اس جگہ معتدل ہوں، لینی چھوٹے دن کے اکثر حصہ میں منزل طے کر سکتے ہوں، تین دن کی راہ چلنے سے مراد شروع مسج صادق سے دوپہر ڈھلنے تک چلنا ہے،اس میں بھی متواتر چلنا مرادنہیں ، بلکہ عادۃٔ جتنا آرام لینا چاہیے اس قدر درمیان میر تھہرتا جائے ،اور چال سے مراد معتدل حیال ہے، خشکی میں آ دمی اور اونٹ کی درمیانی حیال کا اعتبار ہے، پہاڑی علاقے میں معتدل حیال چلنے سے سفر کی مقدار کم ہو عمق ہے،ای طرح یانی میں کشتی کی حیال کا اعتبار اس وقت کا ہے جب ہوا نہ بالکل رکی ہونہ تیز ہو، اتنی مسافت کا سفرخواہ پیدل کرے یا سوار ہوکر، اس کا سفرخواہ جائز کام کے لئے ہویا ناجائز کام کے لئے ،احکام سفر اس کے لئے ثابت ہوں گے، یعنی فرض نمازوں میں جو چار رکعت والی نماز ہ ( ظہر،عشر،عشاء)ان میں قصر ہوگی بیعنی بجائے جار کے دوفرض پڑھے جا کیں گے، باقی فرضوں کو پوراپڑ ھا جائے marfat.com

احكام القرآن محدد وحدد وحدد وحدد وحدد وحدد گا،سنت میں قصرنہیں البتہ سنت مؤ کدہ،غیر مؤ کدہ کے حکم میں ہوجا ئیں گی،رمضان کے روز وں میں اے افطار کرنا 🥻 حائز ہے، جتنے روز ہے سفر کی وجہ سے افطار کرے گارمضان کے بعدا تنے روز ہے رکھ لے۔ تین دن کی مسافت کا انداز ہ فقہائے کرام نے ۵۸.۳/۸میل (۹۵کلومیٹر)مقررفر مایا ہے۔ السلسلمين چنداحاديث كاتذكره موجب مزيداطمينان موكا: " لَاتُسَافِرُ الْمَرُأَةُ ثَلاثَةَ آيَّامِ إِلَّامَعَ ذِي مَحْرَمٍ " محرم کے بغیرعورت تین دن(ادررات کی مسافت کاسفر)نہ کر (رواه الشيخان البخاري ومسلم والامام احمد وابوداؤ دعن ابن عمر، بحواله الفضل الكبير مختصو شرح الجامع الصغير للمناوي ازامام عبدالرؤوف مناوي شافعي (٣٥٠ ما ١٠٠٠٠٠)، ج ١ ، ص٣٥٧ كنز العمال في سنن الاقوال والافعال ازعلامه على متقى (٩٤٥٥)، ٢٠ ، ح١٤٥٨٣ عقودالجواهر المنيفه في ادلتمذهب الامام ابي حنيفه ازامام سيدمرتضي ربيدي ، ص ١١٨ " يَمُسَحُ الْمُسَافِرُ ثَلاَثَةَ أَيَّامِ وَالْمُقِيِّمُ يَوْماً وَّلَيْلَةً " مسافر (اپنے موزوں پر) تین دن رات تک سے کرے اور مقیم ایک دن رات تک مسے کرے۔ رواهُ الشيخان عن خزيمه بن ثابت، بحواله كنز العمال في سنن الاقوال والافعال ازعلامه على متقى (٩٧٥)، ج٩، ح١٤٧ ا و نحوه اخرجه ابن خسرو وابن منده والبيهقي وابن خزيمه والترمذي وصححه، بحواله عقو دالجواهر المنيفه في ادلةمذهب الامام ابي حنيفه ازامام سيدمر تضي زبيدي، ص ١٣٠ " إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ شَطُرَ الصَّلَاةِ عَنِ الْمُسَافِرِ وَوَضَعَ الصَّوُمَ عَنِ الْمُسَافِرِ وَعَنِ الْمُرُضِعِ وَالْحُبُلَى" بیشک الله تعالی نے مسافر سے نصف نماز معاف کردی ہے،مسافر، دودھ پلانے والی اور حاملہ عورت سے روز ہ معاف کردیا (که دوسرے وقت میں ان کوقضا کرلیں) (رواه عبدالرزاق واحمدوعبد ابن حميدوابوداؤ دوالترمذي والنسائي وابن ماجه والبغوي وابن خزيما والطحاويجابن قانع والطبراني والبيهقي وسعيد ابن منصور في سننه عن انس ابن مالك الكعبي بحواله الفضل الكبيرمختصرشرح الجامع الصغير للمناوي ازامام عبدالرؤوف مناوي شافعي(٣٥٠٠٥)، ج ١٠ص١١٠. كنز العمال في سنن الاقوال والافعال ازعلامه على متقى (م ٩٧٥)، ج٧ ح ١٨١٠. ان احادیث نے تائید کی سفر شرعی تین دن کی مسافت کاسفر ہے اس پراحکام شرع مرتب ہوتے ہیں، آئم مفسرین نے فرمایا که مسافرول کے احوال سے تین دن سے کم میں واقفیت نہیں ہو یکتی۔ تفسیرات احمدیه ازعلامه احمدجیون جونپوری (م<u>۱۱۳</u>۵) مطبوعه مکتبه حقانیه محله جنگی پشاور، ص ۹۵ احكام القرآن ازامام ابوبكر احمدبن على رازى جصاص رم ٥٣٤٥)، ج ١،٥٣١ ا احكام القرآن از علامه ابوبكر عبدالله المعروف بابن العربي مالكي (م٥٣٣م)، ج١،ص٨٨. تفسير روح المعاني ازعلامه ابو الفضل سيلمحمو د آلوسي حنفي (م ٢٥٥ مريم ١٩٥١)، ج٢، ص ٥٨ تفسيرمظهري ازعلامه قاضي ثناء الله پاني پتي عثماني مجددي (م<u>٢٢٥٥) (۱ دو تر</u>جمه) 'مطبوعه ندوة المصنفين دهلي، ج آ ،ص٣٢٧ جامع لاحكام القرآن ازعلامه ابوعبدالله احمدمالكي قرطبي (م<u>٢٢٨م)</u>، ج٢، ص·٢9. (انوارالتنزيل واسرار التاويل المعروف به تفسير بيضاوي ازقاضي ابوالخيرعبدالله بن عمربيضاوي شيرازي شافعي (م<u>٩٨٨٥)</u>،ص١٢٨ تفسير كبيرازامام فخرالدين ضياء الدين عمررازي (م ٢٠٢٥)، ج٥،ص،٨٢٠ 0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0 marfat.com Marfat.com

احكام القرآن ١٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٠٥٥٥٥ مافرکوروزہ افطار کرنے کی رخصت اس صورت میں جب اس نے مج صادق سے پہلے سفرشروع کیا، اگر کسی نے مج صادق کے بعد سفرشروع کیا تو اس روز کاروز ہ افطار نہیں کرسکتا \_ آیت کے حصہ'' اُو عَلٰی سَفَر'' ہے مئلہ تھجا گیا تفسیرات احمدیه ازعَّلامه احمدجیون جونپوری (۱۳۵<u>۸ ۱۳</u>۵)مطبوعه مکتبه حقانیه محله جنگی پشاور،ص ۵۹) (انوارالتنزيل واسرار التاويل المعروف به تفسير بيضاوي ازقاضي ابوالخيرعبدالله بن عمربيضاوي شيرازي سافعي (م١٨٥٥)،ص١٢٨) مریض کومرض بڑھ جانے یا دیر میں اچھا ہونے یا تندرست کو بیار ہوجانے کا گمان غالب ہویا تجربہ یامسلمان طبیبہ حاذ تی غیر فاسق نے اسے بتایا کہ وہ بیار ہو جائے گایا اس کا مرض بڑھ جائے گا،ایسے تخص کوروز ہ افطار کرنے کی اجازت ہے،آیت کا حصہ " فَسَمَنُ كَانَ مِنكُمْ مَر يُضِعاً "اس كى دليل ہے، بعض امراض ميں روز وضر رنبيں ویتا بلکه روز ه مفید ہے مثلاً بدہضمی وغیرہ ،الی صورت میں روز ہ افطار کرنا جا ئزنہیں ۔ تفسیرات احمدیه ازعلامه احمدجیون جونهوری (م<u>۱۱۳</u>۵)مطبوعه مکتبه حقانیه محله جنگی پشاور،ص۵۹) احكام القرآن ازامام ابوبكراحمدبن على رازى جصاص (م ٢٥٠٥)، ج ١، ص ١٤١ احكام القرآن از علامه ابوبكرمحمدبن عبدالله المعروف بابن العربي مالكي (م ٥٥٣٣م)، ج ١ ،ص ٢٨ جَامِع لاحكام القرآن ازعلامه ابوعبدالله احمدمالكي قرطبي (١٩٢١٨٥)، ج٢٠ص٢٥ تفسير روح المعانى ازعلامه ابوالفضل سيدمحمو دآلوسي حنفي (م ١٣٤٥ ق)، ج٢، ص٥٥ تفسير كبير از أمام فخر الدين محمدبن ضياء الدين عمر رازي (م ٢٠٢ع)، ج٥،ص، ٨١، مسافر، مریض اور جن کورمضان مبارک کاروز ہ افطار کرنے کی اجازت ہے اگر وہ عزیمیت پر مل کرتے ہوئے روز ہ ر کھ لیس تو بہتر ہے، رمضان مبارک کے بعد اگر جہوہ اس کی قضا کریں گے مگر رمضان مبارک کی برکتوں کونہ پاعیس ك-آيت مباركه "وَأَنُ تَصُومُوا خَيْرُكُكُم"اى طرف اثاره فرماتى بـ جامع لاحكام القرآن ازعلامه ابوعبدالله احمدمالكي قرطبي (<u>٩٣٢٨٥)، ج٢، ص ٢٩</u> احكام القرآن از علامه ابوبكرمحمدبن عبدالله المعروف بابن العربي مالكي (م ٥٥٣٣م)، ج ١، ص ٨٠ تفسير مظهري ازعلامه قاضي ثناء الله پاني پتي عثماني مجددي (١٢٢٥٥) (اردو ترجمه) مطبوعه ندوة المصنفين دهلي، ج ١ ،ص ١ ٣ تفسير روح المعاني ازعلامه أبو الفضل سيلمحمو دآلوسي حنفي (م ١٣٤٥)، ج٢، ص٥٨ تفسير مدارك التنزيل وحقائق التاويل أزعلامه أبو البركات عبدالله بن احمد بن محمو دنسفي (م ١٥٥٠ م ١٠٠٠ م ١٠٠٠ تفسير مدارك تفسير كبيرازامام فخرالدين محمدبن ضياء الدين عمررازي (م ٢٠٠٨)، ج٥، ص، ٧٥ (۱۳) فرض روز ہ رکھنا ، نفلی طور پر کھانا کھلانے ہے بہتر ہے اور نفلی طور پر کسی کو کھانا کھلا نانفلی روز ہ ہے بہتر ہے۔ أُحكام القرآن از علامه ابوبكُرمحمدين عبدالله المعروف بابن العربي مالكي (م ٢٥٠٥)، ج ١، ص ٨٠ ۲۹/شعبان کوابر،گرد دغیرہ کی وجہ ہے اگر چا ندنظر نہ آئے تو اگلے روزمحض شک کی بنا پر یکم رمضان گمان کر کے روز ہ ر کھنا مکروہ ہے، جب تک رمضان کا ہونا یقینی طور پرمعلوم نہ ہو،روز ہ نہ ر کھے احكام القرآن از علامه ابوبكرمحمدين عبدالله المعروف بابن العربي مالكي (م ٥٥٣٣)، ج ١ ، ص ٧٢ تفسير مظهري ازعلامه قاضي ثناء الله پاني پتي عثماني مجددي (م١٢٢٥٥) (اردو ترجمه) مطبوعةً ندوة المصنفين دهلي، ج ١ ،ص٣٢ لباب التاويل في معاني التنزيل المعروف به تفسير خازن ازعلامًه على بن خازن شافعي ، ج أ ،ص ١ ١ ا) تفسير كبير ازامام فخر الدين محمدبن ضياء الدين عمر رازي (م ٢٠٠٣)، ج٥، ص٧٢، marfat.com

مافر، مریض، حاملہ اور دودھ بلانے والی جو بعجہ عذر رمضان مبارک کاروز ہندر هیں، رمضان کے بعد ان روزوں کی قضالازم ہے، جب تک روزہ ندر هیں گےروزہ کے ذمہ سے عہدہ برآ نہ ہوں گے، ان روزوں کے بدلے فدید کفایت نهيس كرتا، ''فَعِدَّةٌ مِّنَ أَيَّام أُخَرَ ''ميس يكي مسكديان بوائي۔ تفسير مظهري از علامه قاضي ثناء الله پاني پتي عثماني مجددي (م٢٢٥ هـ)(ار دو ترجمه) ،ج١،ص٣٥ مـ ٢٠٥٠ تفسير كبير از امام فحر الدين محمد بن ضياء الدين عمر دازي (م ٢٠٢٥)، ج٥،ص ، ١٠٠ (۱۲) ﷺ فانی، کهاییاضعیف جوفی الحال روزه رکھ سکتا ہے نہ آئندہ رکھنے کی امید ہے، ہرروزہ کے بدلہ آیک مسکین کودوونت کھانا کھلا دے یانصف صاع گندم یا ایک صاع جو یا ان کی قیمت صدقہ کرے، آیت کریمہ بالا کے علاوہ اجماع امت ای پرواقع ہے۔ تفسيرات احمديه ازعلامه احمدجيون جونپوري (م ١٣٥٥ مطبوعه مكتبه حقانيه محله جنگي يشاور، ص ٥٩. تفسير روح المعاني ازعلامه ابوالفضل سيلمحمود آلوسي حنفي (م ١٣٤٥ م)، ج٢ ، ص ٥٩ تفسير مظهري ازعلامه قاضي ثناء الله ياني پتي عثماني مجددي (م١٢٢٥٥) 'مطبوعه ندوة المصنفين دهلي، ج١٠ص٣٠ احكام القرآن أزامام ابوبكر احمد بن على رازى جصاص (م ٢٥٠٥)، ج ١ ،ص ١٤١ جامع لاحكام القرآن ازعلامه ابوعبدالله احمدمالكي قرطبي (م٢٢٨٥)، ج٢، ص ٢٨٩ (انوارالتنزيل واسرار التاويل المعروف به تفسير بيضاوي ازقاضي ابوالخيرعبدالله بن عمربيضاوي (٩٩٨٥م)،ص١٢٨ تقسير كبيراز أمام فخر الدين محمدبن ضياء الدين عمررازي (م ٢٠٢٥)، ج٥، ص، ٩٨) صدقہ فطراور روزہ کے فدیہ کی مقدار نصف صاع گندم یا ایک صاع جووغیرہ ہے،صاع کا وزن ہمارے پیانوں کے مطابق تین سوا کاون تولہ (۳۵۱) اور نصف صاع ایک سو پچھتر تولہ اور نصف تولہ ( 👉 ۱۷۵) ہے، ای میں احتیاط اور فقراء کے لئے بہتری ہے،اعشاری نظام وزن میں نصف صاع دوکلواور ایک سوچھہتر ملی گرام (۲ کا۲۲ کلوگرام) کے یرابر ہے۔ (العطاياالنبويه في الفتاوي الرضويه ازعلامه امام احمدرضاخان قادري(م ° <u>۳۳</u>۲ه)، ج۳،ص ۹ ۲ ۳٪ مریض کامرض اگر طوالت اختیار کر جائے یہاں تک کہ اس کواینے قضاشدہ روزوں کی ادائیکی نیل سکے اس حالت میں موت آجائے تو مریض کے ذمدروزول کی نہ قضاہے نہ فدید۔ جامع لاحکام القرآن از علامه ابوعبدالله احمدمالکی قرطبی (م٢٢٨٥)، ج٢،ص ٢٨٥ شیخ فانی روز ہ رکھنے کا مکلّف ہے بھی تو اس کے ذیے فدیہے، فدیہ قائم مقام روز ہ کے ہے، جس طرح معذور کے کے طہارت حاصل کرنے گئے مٹی پانی کے قائم مقام ہے۔ احکام القرآن ازامام ابوبکراحمدین علی رازی جصاص (م ۲۷۵)، ج ۱،ص ۷۷ روز ہ کے فدریکی مقدار نصف صاع گندم یا ایک صاع جو ہے، حضور شارع علیالسلو ہواللام سے ایبا ہی منقول ہے، کوئی دومراسخص اگراس کی طرف سے روز ہ رکھے گاتو کفایت نہ کرے گا۔ " يُطْعَمُ لِكُلِّ يَوُم نِصُفُ صَاعِ مِّنَ بُرِّ '(شُّ فَانَ) برروزه كي بدله نصف صاع گذم ( ك مقدار) كھانا كھلاك (رواہ البيهةي عُن ابن عِمر، بحواله كنز العمال في سنن الإقوال والافعال ازعِلامه على متقى (م٩٧٥)، ج٨، ح٢٣٨٢٣ " مِن مَّاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهُر فَلْيُطْعِمُ عَنْهُ وَلِيُّه مَكَانَ كُلِّ يَوْم مِسْكِيناً" جو حص فوت ہوجائے اور اس پر رمضان کے روزوں کی قضاہوتو اس کا ولی ہر روزدکے بدلہ ایک مسکین کو کھانا (رواه ابن ماجه والترمذي وصححه والونعيم في الحليه، بحواله كنز العمال ازعلامه على متقي، ج٨، ح

احكام القرآن \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* حدیث شریف میں ہے: ' الالاتصُوْمُو اهذه الآيَّام فانَّهَاأيَّامُ اكُلِ وَشُرُبٍ وَّبِعَالِ وَالْبِعَالُ وقاعُ النَّساء'' خبر داران دنوں میں روزہ نہ رکھو کہ بید ن کھانے پینے اور عور توں کے پاس جانے کے دن میں۔ (رواه ابن حوير عن ابن عباسٍ،بحواله كنز العمال في سنن الاقوال والافعال ازعلامه على متقى (٩٧٥٥)، ج٨. -٣٣٣٣. رمضان کے قضاشدہ روز ہےاگر جا ہےتو متواتر رکھے یامتفرق،قضامیں وصل اورتصل دونوں جائز ہیں،ان کی قضا کا کوئی دن تعین نہیں ، جب جا۔ تفسیرات احمدیه ازعلامه احمدجیون جونپوری (م<u>۱۳</u>۵۵)مطبوعه مکتبه حقانیه محله جنگی پشاور،ص ۵۹) تفسير مظهري ازعلامه قاضي ثناء الله پاني پتي عثماني مجددي (م٢٢٥م) مطبوعه ندوة المصنفين دهلي، - أ . ص٣٦ احكام القرآن از علامة ابوبكر محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي مالكي (م٥٣٣٥)، ج ١ ، ص ٨٨ تفسير كبير ازامام فخر الدين محمدبن ضياء الدين عمر رازى (م ٢٠٢٥)، ج٥، ص ٨٥٠) تفسيرروح المعاني ازعلامه ابو الفضل سيدمحمو د آلوسي حنفي رم ١٣٤٥)، ٢٠، ص ٥٨ جامع لاحكام القرآن ازعلامه ابوعبدالله احمدمالكي قرطبي (م١٢٨٥)، ج٢،ص ٢٨٩ فتح العزيز المعروف به تفسير عزيزي از علامه شاه عبدالعزيز محدث دهلوي (م ١٢٣٩هـ)، ج٢٠، ص ٩٧٩) عیدین اورایا متشریق کا استثنا تقیید کے حکم میں ہے تحصیص نہیں ،تقیید سے باقی ایام میں روزہ قضا کرنے کا حکم نص قطعی کے درجہ میں ہی رہتا ہے۔ (تفیرات احدید از ملامہ احدجیون جو نیوری (م ۱۳۵۸ھے)مطبوعہ مکتبہ تھا نیرم کلہ جنگی پٹاور م ۵۸) رمضان مبارک کے روز ہے جوشخص طاقت رکھنے کے باوجود ندر کھے اس پرقضااور کفارہ دونوں ارزم ہیں۔ نفسیراتِ احمدید از علامہ احمد جیون جو نبوری (م<u>م ۱۱۳۵) م</u>طبوعہ مکتبہ حقانیہ محلہ جنگی پشاور، ص ۵۹) شیخ فانی کے روز وں کی قضا جس طرح فدیہ ہے ای طرح اگر کسی کے ذیے فرض نمازیں ہوں اور وہ ادا کرنے ہے پہلےفوت ہوجائے ،تو اس کے دارث ہرنماز کے بدلےصدقہ فطر کے برابرفدییادا کریں ،ان شاءاللہ مولا کریم اس کی قضانمازوں کافدیہ قبول فرما کراس کو بری الذمہ کردےگا۔ تفسيرات احمديه ازعلامه احمد جيون جونهوري (م١١٣٥) مطبوعه مكتبه حقانيه محله جنگي پشاور، ص ١١ جہاد میں اگر چہروزہ رکھنے یا نہ رکھنے کا اختیار ہے ،مگر روزہ نہ رکھنا مجاہد کے لئے اولی ہے کہ افطار موجب قوت ہے اور وہ جہاد میں مطلوب ہے۔ غز وات میں حضورا کرم نبی رحمتﷺ روز ہ افطار فرماتے اوراس کا حکم فرماتے تھے۔ مؤطااور مسلم میں ابوسعید خدری کر حواله سنے حدیث بیان هوئی.) تفسیر مظهری از علامه قاضی ثناء الله پانی پتی عثمانی مجددی (م۲۲۵ می ۲۲۵ م امور شاقہ جب عام ہوجا ئیں تو ان کی نا گواری کم ہوجاتی ہے، اسی لئے جن کوافطار کی رخصت ہےان کے لئے بہتر یمی ہے کہ عزز میت ریمل کر کے رمضان میں دوسروں کے ساتھ ہی روز ہ رکھ لیں۔ ' وَأَنُ تَصُومُوا خَيْرٌ لُكُمُ ''مِس يَى بيان ہے۔ تفسير كبيراز امام فخر الدين محمدبن ضياء الدين عمر رازي (م ٢٠٠٨)، ج٥، ص٧١) تفسير روح المعاني از علامه ابو الفضل سيدمحمو د آلوسي حنفي (م <u>٣٤٥٥)</u>، ج٢، ص ٥٩ لباب التاويل في معاني التنزيل المعروف به تفسير خازن ازعلامه على بن خازن شافعي ، ج ١ ، ص ١ ١ ١ marfat.com

حكام القرآن ••••••••• جو خص جان بوجھ کر بغیرعذر رمضان کے روز ہے نہ ر کھے (ایک یازیادہ)ان کی قضاء کے ساتھ استغفار کرنا بھی بالا جماع لازم ہے،بغیرعذرروزہ نہر کھنے کا جرم اتناعظیم ہے کہ ایک روز ہ کے بدلہ ہزارروز ہے بھی رکھے تو بھی گناہ معاف نہ ہوں،اورایک روایت میں یول بھی وار دہوا کہ اگر چیساری عمر بھی روز ہے کے تو بھی گناہ معاف نہ ہوں: "مَنُ اَفُطَويَوُماً مِّنُ رَمَضَانَ فِي غَيْرِرُخُصَةٍ رَخَّصَهَااللهُ لَهُ يَقُضِ عَنْهُ صِيَامُ الدَّهُرِ كُلِّهِ وإنْ صام" يرو (رواه الامام الحمدو الترمذي والنسائي وأبوداؤ دوابن ماجه عن ابي هريرة بحواله كنز العمال في سنن الاقوال والافعال ازعلامه على منقي (م240)، ج٨، ح٢ ٣٣٥٩ جس نے رمضان مبارک کا ایک روز ہ بھی بغیرعذر کے افطار کیایا نہ رکھااس کے بدلے میں اگر عمر بھر بھی روز ہے ر <u>ڪھ</u>تو قضانه ہو\_ تفسير مظهري ازعلامه قاضي ثناء الله پاني پتي عثماني مجددي (م<u>۱۲۲۵ه)</u>مطبوعه ندوة المصنفين دهلي، ج۱، ص۳۳ رمضان شریف کے روز وں کی فرضیت کی خبر دی گئی ہے ، فرضیت کا حکم امر کے صیغہ سے نہیں دیا گیا ،اس کئے کہ قاعدہ یہ ہے کہ شارع کی خبراس کے امریا نہی ہے مؤ کدتر ہوتی ہے۔ تفسيرات احمديه ازعُلامه احمِدجيون جونپورئ (م١١٢٥) مطبوعه مكتبه حقانيه محله جنگي پشاور، ص٥٦. انبیائے کرام سابقین علیم اللام کی شریعتیں اگر بغیرا نکاریاتر دید کے منقول ہوں تو ہم پران کی پابندی لازم ہے، عاشورہ یا ایام بیض کے روزوں کی فرضیت امم سابقہ سے بغیر نکیر منقول ہوئی رمضان کی فرضیت سے پہلے شریعت میں ہم پر یرات احمدیه ازعلامه احمدجیون جونپوری (م<u>۱۳</u>۵<u>۰)مطب</u>وعه مکتبه حقانیه محله جنگی پشاور،ص۸۵ دن کوانسان کھانے پینے ،کام کاج اور مشقت میں مشغول رہتا ہے اور رات کواللہ تعالی نے آرام کے لئے بنایا ، بالعموم رات میں انسان کھانے پینے اور مشقت سے بچار ہتا ہے۔ الله رب العزت جل مجده الكريم في ارشاد فرمايا: وَجَعَلُنَانُوْمَكُمُ سُبَاتاً ﴿ وَجَعَلُنَا الَّيُلَ لِبَاساً ﴿ وَجَعَلُنَا النَّهَارَ مَعَاشاً ﴿ رسورة النبا، آيات ٩ اورتمہاری نیندکوآ رام کیا،اوررات کو پردہ پیش کیا،اوردن کوروز گارے لئے بنایا۔ اس لئے روز ہ کودن میں فرض کیا، رات میں روز ہ نہ رکھا تا کہ عادت اور عبادت میں فرق رہے ،ای طرح نماز تر اوسے : نماز تہجد، تلاوت اور مناجات کاوفت شب کور کھا تا کہ بیعبادت مقتضائے طبع ہے متازر ہیں۔ فتح العزيز المعروف به تفسير عزيزي ازعلامه شاه عبدالعزيز محدث دهلوي (م ١٢٣٩ه)، ج بہمق میں روایت ہے کہ ایک شخص نے سفیان بن عیدینہ سے حدیث قدسی ..... " كُلُّ عَمَلِ ابْنِ ادَمَ لَهُ إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَإِنَا آجُزِي بِهِ" ....کامعنی دریافت کیا،آپ نے فرمایا کہ بیرحدیث نیج ترین اورمحکم ترین ہے،اوراس کامعنی پیہے کہ جب روز قیامت میزان عدل رکھی جائے گی ، بندہ ہے اس کے اعمال کا محاسبہ ہوگا اور جو پچھاس کے ذیعے حقوق خلائق ہے ہوں گے ان کے وض اس کے نیک اعمال دے دیں گے تیہاں تک کہ کوئی نیک عمل ندر ہے گا، جب نوبت روز ہ کیا marfat.com



احكام القرآن ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ احتلام ہوایا غیبت کی تو روزہ نہ گیا، اگر چہ غیبت تخت کبیرہ گناہ ہے،قر آن مجید میں غیبت کرنے کی بت فر مایا جیسے اینے مردہ بھائی کا گوشت کھانا،اور حدیث شریف میں فرمایا کہ غیبت زنا ہے بھی یخت تر ہے،البتہ غیبت کی وجہ ہے روزہ کی نورانیت جاتی رہتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے: " ثَلَاتٌ لَا يُفُطِرُنَ الصَّائِمَ: ٱلْقَيْءُ وَالْحِجَامَةُ وَٱلْإِحْتِلَامُ" (رواه الترمذي عن ابي سعيد بحواله الفضل الكبير مختصر شرح الجامع الصغير للمناوي ازامام عبدالرؤوف مناوي شافعي (مُ ٣٨٠٠٠)، ج٢٠، ص٢٣٨ تین چیزیں روز ہٰہیں تو ڑتیں، قے ، کیھے لکوانا،اوراحتلام۔ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ازعلامه علاؤ الدين ابوبكربن مسعود كاساني حنفي (م ٨٥٥٥) مطبوعه دار الفكربيروت لبنان،، ج٢، ص ١٣٥ ( الدر المختار في الشرح التنوير الابصار ازعلامه علاؤ الدين على بن حصنكي (م ١٠٨٨) معه ردالمحتار ازعلامه سيدامين الشهيربابن عابدين شامي (م ٢٥٢٥) ج٢، ص ٢٩٣) و ماغ یاشکم کی جھٹی تک زخم ہے،اس میں دواڈ الی،اگر د ماغ یاشکم تک پہنچ گئی روز ہ جا تار ہا،خواہ وہ دواتر ہویا خشک ،شکم کی جھتی میں دوا پہنچنے سے کھانے پینے کامفہوم پایا گیا،ای طرح د ماغ کے زخم کا تعلق بھی معدہ سے ہے کہ د ماغ اور معدہ میں منفد ہے۔ ( الدرالمختار في الشرح التنوير الابصار ازعلامه علاؤ الدين على بن حصنكي (م١٠٨٨ م) معه ردالمحتار ازعلامه سيدامين الشهيربابن عابدين شامي (م ٢٥٢م) ج٢، ص٣٠٣ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ازعلامه علاؤ الدين ابوبكربن مسعود كاساني حنَّفي (م٨٥٨٥) مطبوعه دارالفكربيروت لبنان،، ج٢،ص٠١٦ اسی اصل کی بنا پرعلماء نے ٹیکد ( اُنجکشن ) کا حکم بتایا ہے کہ ٹیکہ لگانے سے دوا اگر جوف معدہ یا جوف د ماغ میں براہ راست پہنچ جائے تو روزہ فاسد ہوگا،ورنہ فاسدنہیں ہوگا، کراہت تو بہرصورت باقی ہے، بیاری اگر فوراً پیدا ہوئی یا پہلی بیاری احیا تک بڑھ گئی کہ ٹیکدلگوانے کی شدید حاجت ہو،اس کے سوا چارہ نہر ہے تو روز ہ کی حالت میں اگرایسا ٹیکدلگوا لیاجس کی دوا کااثر براه راست جوف معده یا جوف د ماغ تک نه پنیچتوروزه فاسد نه ہوگا۔ " والله تعالى اعلم بالصواب " \*\*\*\*

marfat.com



﴿ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ﴾

شَهُ رُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنُزِلَ فِيهِ الْقُرُآنُ هُدًى لِّلنَّاس وَبَيّنتٍ مِّنَ الْهُدى وَ الْفُرُقَانِ ، فَمَنُ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهُرَ فَلْيَصُمُهُ ، وَمَنُ كَانَ مَرِيُضاً أَوْعَلَى سَفَرِ فَعِدَّ قُمِّنُ آيَّامِ أُخَرَ يُرِيدُ اللهُ بُكُمُ الْيُسُرَوَ لَا يُرِيدُ بُكُمُ الْعُسُرَ, وَلِتُكُمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهِ عَلَى مَاهَداكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ١ رمضان کامہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کے لئے ہدایت اور راہنمائی اور فیصلہ کی روش با تیں ،تو تم میں جوکوئی پیمہینہ یائے ضروراس کےروزے رکھےاور جو بیاریا سفر میں ہوتواسے اتنے روزے اور دنوں میں،اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر د شواری نہیں جا ہتا،اور اس لئے کہتم گنتی پوری کرواور اللہ کی بردائی بولواس پر کہاس نے تمہیں ہدایت کی اور کہیں تم حق گز ارہو۔ (سورة البقره، آيت١٨٥)

# حل لغات

' شَهُوْ '': شَهُرٌ كالغوى معنى بِ ظامِر مونا، تان لينا\_

میلفظ شُهر ت اوراشتهار سے بنا ہے، تلوار سونت لینے کو' **شَهُ رَ السَّیْف '' کہتے ہی**ں، چاند دیکھ کرمہینے کی شہرت ہو

جاتی ہےاس لئے اسے تھر کہتے ہیں،عبادات اورمعاملات (روزہ، جی،زکوۃ ،تجارت،عدت وغیرہ) کی علامت چونکہ یہی

مہینہ ہے ای شہرت کی بنا پرائے تھر کہتے ہیں۔

جامع لاحكام القرآن ازعلامه ابوعبدالله احمدمالكي قرطبي (م٧٧٨٥)، ج٢، ص ٢٩٠ تفسير روح المعاني ازعلامه ابوالفضل سيدمحمو دآلوسي حنفي (م ١٣٤٥)، ٢٠، ص ٢٠. (انوارالتنزيل واسرار التاويل المعروف به تفسير بيضاوي

ازقاضي ابوالخيرعبدالله بن عمربيضاوي شيرازي شافعي (٥٢٨٥م)،ص ٢٩ ١. ا تفسير كبيرازامام فخر الدين محمدبن ضياء الدين عمررازي (م ٢٠٢٥)، ج٥،ص ٩٠ ومابعد. تفسير مظهري ازعلامه قاضي ثناء الله پاني پتي عثماني مجددي (م<u>۱۲۲۵) مطبوعه ندوة المصنفين دهلي، ج</u>۱،ص۳۳

marfat.com

احكام القرآن یا در بے کہ لفظ تھر صرف تین مہینوں کے ساتھ مضاف ہو کر استعال ہوتا ہے: (۲) شھر رہیج الاول (۳) 'شھر رہیج الْآنی سير روح المعاني ازعلامه ابوالفضل سيدمحمودآلوسي حنفي رم ١٣٤٥م، ج٢،ص ٢٠ رمضان کے مادہ اشتقاق میں مختلف اقوال ہیں سبھی کی وجہ مناسبت اس کے معنی کے اعتبارے واضح ہے۔ پیلفظ رَمَضًاء عشتق ہے، رَمَضًاء کامعیٰ ہے شدت حرارتِ ممّس، نماز عاشت کے بارے نیں واردحدیث شریف میں یہی معنی کمحوظ ہے نورانى ارتاديول ب: "صَلْوةَ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرُمُضُ الْفِصَالُ" (رواه مسلم والامام احمد عن زيد ابن ارقم وعبد ابن حميد وسمويه عن عبدالله بن ابي او ؟ بحواله الفضل الكبير مختصو شوح الجامع الصغير للمناوى ازامام عبدالرؤوف مناوى شافعي (م ١٠٠١٥)، ج ١٠٠٠ ٢١ ۔ اللہ کی طرّف رجوع کرنے والوں کی نماز ( عاشت ) کا وقت اس وقت ہے جب شدت دھوپ سے يا وَل <u>جلئ</u> لَيس\_ (جامع لاحكام القرآن ازعلامه ابوعبدالله احمدمالكي قرطبي (م٧٢٨٥)، ج٢، ص ٢٥٠ ( المفردات في غريب القرآن ازعلامه حسين بن المفضل الملقب بالراغب اصفهاني (م ١٠٥٥) ، ص ٢٠٠٠ رَ مَضَان ، رَمُضُ سے مشتق ہے، رمض کامعنی ہے، حرارت اوروہ بارش جو حریف سے پہلے اتر کی ہے جو سطح زمین کوغمارسے یاک کردیتی ہے۔ رمضان میں اعمال صالحہ کی حرارت سے گناہ جل جاتے ہیں، وعظ ونصیحت کی حرارت اس مہینہ میں لوگوں پراس طرح اثر کرتی ہے جسِ طرح ریت اور پھروں میں دھوپ کی حرارت \_ چونکہ یہ مہینہ دل کی گر د وغیا، دھودیتا ہے اس سے اعمال کی تھیتی سرسبز وشاداب ہوجاتی ہے،اس لئے بھی اسے رمضان کہتے ہیں۔ تفسير روح المعانى ازعلامه ابوالفضل سيلمحمود الوسى حنفى (م ١٣٤٥م)، ج٢، ص ١٠ نفسير كبير أزامام فخر الدين محمدبن ضياء الدين عمر رازى (م ٢٠١٥)، ج٥، ص ١٩ تفسیرمظهری ازعکامه قَاضَی ثناء الله پانی پتی مجددی (م۱۲۲۵)مطبوعه (هلی، ج ۱، ص ۳۳ جامع لاحکام القرآن ازعلامه ابوعبدالله احمدمالکی قرطبی (م۱۲۲۸)، ج۲، ص ۲۹۱ **رَمُــنْ ک**اایک<sup>معنی</sup> تیرکوپقرے رَکُر کرتیز کرناہے،ز مانہ جاہلیت میں ِلوگ اس مہینے میں اپنے تیروں کو حپکا کیتے تا کہ حرمت والے مہینوں کے آنے ہے پہلے وہ شوال میں لڑائی کرسکیں اس لئے بھی اس مہینے کا نام رمضان ہوا۔ تفسير كبير ازامام فخر الدين محمدبن ضياء الدين عمر رازي (م ٢٠٢٥)، ج٥،ص ١٩ جامع لاحكام القرآن إزعلامه ابوعبدالله احمدمالكي قرطبي (م٢٨٨٥)، ج٢،ص ٢٩١ بعض علماء نے فرمایا کہ جب مہینوں کے نام رکھے گئے تو جس موسم میں جومہینہ تھا ای سے اس کا نام ہوا، پیر مہینہ چونکہ گرمی میں داقع ہوااس لئے اسے رمضان میں یا گیا،اور جوموسم بہار میں تھااسے رہے الاول،اور جوسردی میں تھا کہ جب یانی جم رہاتھا اسے جمادی الاولی کہا گیا،اسلام میں ہرنام میں کوئی حکمت ہوتی ہے،اسلامی نام اس کے کام کے مطابق ہوتے ہیں، دوسری اصطلاحات میں بیام مرخوظ ہیں۔ (إنوارالتنزيل واسرار التاويل المعروف به تفسير بيضاوي ازقاضي ابوالخير عبدالله بن عمر بيضاوي شيرازي شافعي (م ٢٨٥٥)، ص ٢٩ أ . marfat.com

martat.com Marfat.com

واحكام القرآن ومهمهههههههههه رمضان کا اسلامی نام مقرر ہونے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں اس کا نام' ناتق'' تھا،سب سے پہلے جس نے اس ماہ کے روزے رکھے وہ حضرت نوح علیہ اللام ہیں ،طوفان میں حفاظت سے رہنے کے شکرانہ میں آپ نے روزے رکھے جامع لاحكام القرآن ازعلامه ابوعبدالله احملمالكي قرطبي (م<u>٣٢٢٥)، ج٢، ص ٢٩١</u> مطبوعه دارالكتب العربيه بيروت لبنان **ٱلْمُقُرُ آنُ** :: قُدُ آن دراصل كُفُرَان اوررُجُ عَسان كى طرح مصدر بے،اس كامعنى بِ جَمَع كرنا، تلاوت كرنا اور ملنا، معنوں کا اختلاف اس کے اشتقاق کے اختلاف پرمبی ہے۔ اس كے اختقاق ميں تين كلمات بيان ہوئے: (ل) قُرْءُ: جَع كرنا\_ اس کتاب مبین نے تمام علوم اولین و آخرین جمع فرمادیئے ہیں،تمام خشک اور تر کاعلم اس میں ہے۔ (ب) قِرَأَةً: يُرْهناـ تمام کتابیں لکھی ہوئی نازل ہوئیں مگر قر آن مجید پڑھا ہوااترا، نیز جس قدراس کتاب مبین کی تلاوت ہوتی ہے کوئی اور کتاب،خواہ آسانی ہو،اتی نہیں پڑھی گئی اور نہ پڑھی جائے گی ،اس کے بار بار پڑھنے سےاس کا لطف دوبالا ہوتا ہے، جب که دوسری کتابوں کا پیمال نہیں۔ (ع) قُرُنُ : ملنااورساته، حق اور مدایت اس کے ساتھ ملی ہے، نیز اس کی صورتیں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔علاوہ عبادات،معاملات، معاشیات،سیاسیات،اخلاقیات غرضیکه برایک اس کے ساتھ ملاہے۔ تفسير كبيرازامام فخرالدين محمدبن ضياء الدين عمررازي (م ٢٠٢٥)، ج٥،ص٩٢ مطبوعه دارالفكر بيروت ' لبنان اصطلاح اسلام میں قرآن مجیدوہ مقدی کتاب ہے جواللہ تعالی کی طرف سے حضرت جبریل امین علیہ الملام کے واسطے سے حضور خاتم المرسلین سیدنامحدرسول اللہ ﷺ پرتمیس سال کے عرصہ میں حسب ضرورت تھوڑ اتھوڑ اکر کے نازل ہوئی۔ قرآن مجید کلام اللہ ہے،اس کا ایک ایک ترف بلکہ ایک ایک حرکت اس طرح محفوظ ہے جس طرح نازل ہوئی،اس میں کمی بیشی نہ ہوئی ہے نہ اس کا امکان ہے، اس کی حفاظت اللہ کریم نے اپنے ذمہ کرم پر لے رکھی ہے۔ **ٱلمفْرَ قَانِ": سُبُعَان ك**ى طرح مصدريا اسم مصدر ہے، فرق سے بناہے جس كامعنى ہے جدا ہونا ، امتياز ہونا ، اس ميس مؤمن و کا فرمتق و فاجر، دیندارو بے دین کے درمیان امتیاز کرنے کی تمام خوبیاں موجود ہیں، اَلْفُرُ قَان ۔ قرآن اور مضان دونوں کی صفت ہے۔ ( المفردات في غريب القرآن ازعلامه حسين بن المفضل الملقب بالراغب اصفهاني (م ٢٠٥٥) ،ص٣٥٨.

احكام القرآن أُهدَونَكُمُ الشَّهُونَ": توتم من ع جوكولُ يرمبينه يائد شهود الشهر سے کیامراد ہے اور اس کی کیفیت کیا ہے؟ بیمسئلمفسرین، ائمہکرام اور فقہائے عظام کے درمیان برامعركة الاراءب،ان ابحاث كريمه كا خلاصه بم درج كرتے بن، شهودشهر كى تين صورتيل بن: مبينه رمضان كي آجاف كاعلم موجانا، كهاجاتا ب: " شاهدتُ كَذَاوَ كَذَا"، مجصفلان فلان ثن كاعلم موا، انهی معنوں میں به آیات کریمہ ہیں: ارشادر باتی ہے: وَإِذْا حَذْنَامِيْنَا قَكُمُ لَاتَسُفِكُونَ دِمَآءَ كُمُ وَلَاتُخُرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِّنُ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرُتُمُ وَأَنْتُمُ تَشْهَدُونَ ﴿ (سوره بقره،آیت ۸۳) اور جب ہم نے تم سے عہدلیا کہ اپنوں کا خون نہ کرنا اور اپنوں کو بستیوں سے نہ نکالنا پھرتم نے اس كااقراركيااورتم كواه بو\_ ارشادر بالی ہے: يَأْهُلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِالْتِ اللهِ وَٱنْتُمُ تَنَشُّهَدُونَ ١٠ ا \_ كَمَّا بِيوِ! اللَّهِ كَيَّ اليَّول سے كيول كفركرتے موحالا نكرتم خودگواه مور (سوره آل عمران، آيت ٠٠) ( المفودات في غريب القرآن از علامه حسين بن المفضل الملقب بالراغب اصفهاني (م ٢٠<u>٥٥)</u> ،ص١٨ جب رمضان آئے آدمی مقیم ہو، مسافر نہ ہو، انہی معنوں میں مقیم ومسافر اور شاہد وغائب استعال ہوتا ہے۔ **(r)** جب رمضان آئے آدمی اہل تکلیف سے ہو، مکلّف ہو (بالغ، عاقل، تندرست ) غیر مکلّف نہو (٣) ( نابالغ ،غيرعاقل ،مجنون ، بيار )\_ حکام القرآن ازامام ابوبکراحمدبن علی رازی جصاص(م<u>۴۵۳۵)</u>، ج ۱، ص • • اس کی قدر کے تفصیل احکام کے من میں آئے گی ،ان شاء الله العزیز۔ من: ضروراس (مينے) كروز ركھ\_ صوم سے بناہے، جس کامعنی ہے دوزہ رکھنا۔ لینی جوتم میں سے عاقل بالغ مقیم ہواور رمضان کا جا ندد کیے لے یا جا ند کی شہادت اسے پہنچ جائے یاتم میں سے جو ماہ رمضان پالے اب طرح کہاہے اس مہینہ میں ایک لمحہ کے لئے ہوش وعقل ہوتو وہ سارے رمضان کے روزے رکھے، یہ آیت بہت ہے فقہی مسائل کاماً خذہے۔ احكام القِرآن ازامام ابوبكر احمدبن على رازى جصاص (م ٢٥٠٥)، ج ا، ص • • احكام القرآن از علامه ابوبكرَم حِمَد بن عبدالله المعروف بأبنَ العربي مِالكيّ (مُ ٥٣٣٥)، ج ١ ، ص ٢٢ ومابعد جامع لاَحكام القرآن ازعلامه أبوَعبدالله احمدهالكي قرطبي (م ٢٠٠ه)، ج٢٠ص٠٠٠ تفسيرمظهري ازعلامه قاضي ثناء الله پاني پتي عثماني مجددي (م<u>٣٨٥ ٢ أ ٥)</u>مطبوعه ندوة المصنفين دهلي، چ أ ،ص٣٣٣ومابعد تفسيرات احمديه ازعلامه أحمدجيون جونپوري (م١٣٥٥) مطبوعه مكتبه حقانيه محله جنگي پشاور، ص٧٢) تفسير ابن كثير ازحافظ عمادالدين اسمعيل عمربن كثيرشافعي (م٧٤٢٥) 'مطبُّوعه دار الآحيّاء الكتب العربية عيسى آلبابي وشركاؤه، ج آ ، ص ٢ I ٢) marfat.com

احكام القرآن •••••• يُرِيْدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَايُرِيْدُ بِكُمْ الْغُسِرَ ": الكيسرُ: آساني، مهولت، المعسرَ: على مشقت، وشواري بخي، دولت مندی کو بیار کہتے ہیں، بائیس ہاتھ کو'' یُسٹری'' کہتے ہیں کہ بیدائیں ہاتھ کی مددکر کے کام کوآسان کرتاہے، پُسُو جنت كانا م بھى ہے كہ وہال ہر طرح كى مہولت ہے۔ ( المفودات في غويب القوآن از علامه حسين بن المفضل الملقب بالراغب اصفهاني (م <u>۵۰۲م)</u> ،ص ٣٣٣،۵۵٢، آیت کامفہوم پیہے کہ.... رب تعالی کریم ہے وہتم پرآسانی کاارادہ فرما تا ہے،اسی لئے اس نے بچوں، دیوانیوں پرروزہ معاف کر دیا،اور مریض اور مسافر کومہلت دی کہ صحت اور ا قامت کے وقت قضاشدہ روز وں کی گنتی پوری کر لو، ماہ رمضان کو روز وں کے لئے مقرر فرمایا تا کہ گنتی اور حساب میں آ سانی رہے، وہتم پر پختی نہیں جا ہتا، ور نہ نابالغوں، دیوانوں پر بھی روز نے فرض کردیتااور بیاروں اور مسافروں کو افطاری کی رخصت نیدیتا۔ تفسير كبيرازامام فحر الدين محمدبن ضياء الدين عمررازي (م ٢٠٢٥)، ج٥ وَلَتُكُمِلُواالُعِدَّةَ ": لِتَكُمِلُوا: المال عيناع جس كامعنى عيوراكريا- المعدة: شاركتي-لیعنی رمضان کے مہینے کے روز ہے تم پر فرض ہوئے کہ تم گنتی پوری کرلو، ۲۹ یا ۳۰ کی ، حیا ندد کیھے کرروز ہ رکھو، جیا ندد کیھے ک بى افطار كرو، اس ميں سيبھى اشارە ہے كەرمضان كاچا ندخواه ٢٩ كا ، تواب تېمبىل پورا ملے گا۔ اِس کا بیمعنی بھی ہے کہ مرض یا سفر کی وجہ سے جوتم نے روزے نہ رکھے،رمضان کے بعدا تنے روزے رکھ کر مہینے کی گنتی بوری کرلو\_ جامع لاحكام القرآن ازعلامه ابوعبدالله احمدمالكي قرطبي (۱<u>۲۸۵)، ج۲، ص۲۹۵</u> تفسيرات احمديه ازعلامه احمدجيون جونپوري (م۱<u>۳۵۵) مطب</u>وعه مكتبه حقانيه محله جنگي پشاور، ص۲۵ رُوااللهُ '': تُكَبِّرُوا ، تكبير عيناع ، السعم ادالله كي حديان كرنايا عبيرات عيد كهنام ادب جس میں زائد تکبیرات ہوتی ہیں ،ادا کرو\_ تفسيرات احمديه ازعلامه احمدجيون جونبورى (م<u>١١٣٥) مطبوعه مكتبه حقانيه محله جنگى پشاور، ص ٢٥)</u> تفسير كبيرازامام فخرالدين محمدبن ضياء الدين عمررازى (م ٢٠١٥) - ١٠٢٠٥) عَلَى صَاهَدا كُم ": ال مقام پر مدایت سے مرادیہ ہے کہ اس نے تنہیں رمضان کی طرف رہنمائی فر مائی یاروز ہ رکھنے کی توقیق دی۔ آیت کامفہوم یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں روز ہ رکھنے کی تو فیق دی اس پرتم اللہ کی حمد بیان کرواور زائد تکبیریں کہتے ہوئے نمازعپدادا کرو\_ لَيْعَ لَمْ كُمْ **تَشِكُرُ وُنَ**": روز وب سے فارغ ہو كرالله كاشكرادا كرواور عيد مناؤعيد كی خوشی مناؤ كه اس نے تہيں تو فيق روزه عطاكي\_ 101010101010101010101 marfat.com

# احكام القرآن

مسائل شرعيه

جس وقت اور جس جگہ کو نعمت الہی یا کسی عظیم شی سے نسبت ہوجائے وہ جگہ اور وقت بڑی عظمت وعزت والا ہوجا تا ہے، جس درجہ کی نعمت ہوگی نسبت والی شی ،اور وقت اسی درجی عظیم ہوجائے گا،رمضان شریف میں قرآن مجید اتر ا،

قرأً ن مجیداللہ تعالی کی عظیم نعمت اور عطیہ ربانی ہے اس لئے رمضان بڑی برکت والانظہرا، یہاں تک کہ اے اللہ تعالی نے اپنامہینہ قرار دیا، اس میں روز ہ رکھنے والے کی جز االلہ تعالی خود ہے۔

حضور نبی رحمت ﷺ نے ارشاد فرمایا: '' شَعَهُ وُ رَمَضَعانَ شَهُوُ اللّٰهِ فَاحْفِطُوا فِیْهِ اَنْفُسَکُمُ'' رمضان کام بینه اللّٰد کام بینه ہے، سواس میں اپنے آپ کی حفاظت کرو.....ار تکاب گناہ سے محفوظ رہو۔ رواہ الام احمد بحوالہ کنوز الحقائق فی حدیث خبر الخلائق ازامام عبدالرؤف مناوی شافعی رم سنوی ہوں ہے، ص

دور ماریم میں مصافر میں سور مصافی کی صفیف طور المعاری ادامام عبدالروف معاوی عصور سیدالمرسلین امام المطهرین علق کا ارشاد مبارک ہے :

" شَهُوُرَ مَضَانَ شَهُوُ اللهِ وَشَهُوشَعُبَانَ شَهُرِى شَعْبَانُ الْمُطَهِّوُ وَرَمَضَانُ الْمُكَفِّرُ" رمضان كام بينه الله كام بينه بينه بينه عبان ميرام بينه بين شعبان گنا بول كودهو في والا بي، رمضان گنا بول كا كفاره بير (رواه ابن عساكر عن عانشة، بعواله الفضل الكبير منحتصر شرح المجامع الصغير للمناوى ازامام مناوى شافعى (م 100 م)، ج كنز العمال في سنن الاقوال والافعال ازعلامه على متقى (م 200 م)، ج ٨، ح ٢٨٨٥

الى شمن ميس عدة المحققين شيخ عبد الحق محدث وبلوى قدس روانورى فرماتے بيس:
" شم اذا قبلنا انه (عَلَيْكَ )ولد ليلا فتلك الليلة افضل من ليلة القدر بلاشبهة لان ليلة المولد ليلة الموسد فالمدر و منطقة المولد ليلة

ظهوره عَلَيْكُ وليلة القدرمعطاة له وماشر ف بظهور الذات المشرف من اجله اشرف مما شرف بطهوره بسبب مااعطاه ...... ولان ليلة القدرشرف بنزول الملئكة فيهاوليلة المولودشرف بظهوره عَلَيْكُ وليلة المه لد الشريف وقع عليه المنافقة المهاد الشريف وقع التفضل فيهاعلى امة من المنافقة وليلة المه لد الشريف وقع

التفضل فيها على سائر الموجودات فهوالذي بعثه الله رحمة للعلمين وعمت به نعمته على جميع

المخلائق من اهل السموات والارضين"

اگر ہم ہیکہیں کہ وہ رات جس میں آپ ہیدا ہوئے لیلۃ القدر سے بلاشبہ افضل ہے،اس لئے کہ یہ رات تو حضورت کی کہ اور ک حضورت کی رات ہے اور لیلۃ القدر حضور کوعطا ہوئی،اور جو چیز کہ ذات شریف کے ظہور کے سبب مشرف ہو،وہ اس چیز سے زیادہ مشرف ہوگی جوان کوعطا ہونے ہے مشرف بنی۔....اور ایک وجہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر تو

ال کے مشرف ہے کہ اس رات میں فرشتے اترتے ہیں ،اور شب ولادت تو حضور ﷺ کے ظہور کی شرافت ہے۔۔۔۔۔۔اور اس کے بھی کہ لیلة القدر کی فضیلت تو حضور ﷺ کی امت پر ہے اور شب ولادت کی فضیلت تو

ساری کا ئنات پر ہے، کیونکہ آپ کی ذات تو وہ ذات ہے کہ جسے اللہ نتحالی نے تمام جہاں کے لئے رحمت بنایا اور ای ذات مقدسہ کےصدقہ میں زمین وآسمان کی تمام مخلوق پر اللہ کی خمتیں عام ہیں۔ (ماثبت من السنة ماانعم علی الامة از علامه شاہ عبدالحق محدث دهلوی ،ص۱۰۲ 'مطبوعه ادارہ معینیه رضویه لاهور)

حكام القرآن رمضان مبارک کا روز ہ رکھنے اور رمضان پورا ہونے پر افطار کا دار ومدار رؤیت ہلال پر ہے، چاند کے ثبوت کے متعد د ذریعے ہیں،رؤیت (مثابرہ)،شہادت،خبرمستفیض\_ سنجم،حساب دان کے قول کا اعتبار نہیں۔ حضورسيدعالم ﷺ نے ارشادفر مايا: "صومو الرؤيته و افطروا لرؤيته فان غم عليكم فاقدروا ثلاثين" . ( رواه البخاري ومسلم والنسائي عن ابي هويرة والنسائي عن ابي المراء بحواله الفضل الكبير مختصر شوح الجامع الصغير للمناوي ازامام مناوي شافعي(م ٢<u>٠٠١) - ١</u>١،ص ٧٦) چاندد کھے کرروزہ رکھواور جاند دیکھ کرافطار کر و،اگرمطلع ابرآلود ہوتو تعیں دن پورے کرو۔ تفسيرات احمديه ازعلامه احمدجيون جونبورى (م1110ه) مطبوعه مكتبه حقانيه محله جنگى بشاور، ص ٢١ جامع لاحكام القرآن ازعلامه ابوعبدالله احمدمالكي قرطبي (م11٨٥)، ج٢، ص ٢٩٣ مطبوعة دارالكتب العربيه بيروت لبنان تفسير روح المعانى ازعلامه ابوالفضِل سيدمحمود آلوسَى حنفَى (م ١٣٤٥ م)، ٢٠٠٠ ص ٥٩ احكام القرآن أز عالامه ابوبكرمحمدبن عبدالله المعروف بابن العربي مالكي (م ٥٥٣٣م)، ج آ،ص ٨٢ احكام القرآن ازامام ابوبكراحمد بن على رازي حصاص (م ٢٥٣٥)، ج ١٠٥٠ مدر یا نج مہینوں کا جا ندد کھناواجب کفایہ ہے،شعبان،رمضان،شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ،شعبان کا جا نداس لئے کہا گر رمضان کا چاند دیکھتے وقت ابریا غبار ہوتو ہیٹمیں پورے کر کے رمضان نثروع کریں اور رمضان کاروز ہ رکھنے کے لئے اور شوال کاروزہ ختم کرنے کے لئے اور ذی قعدہ کا ذی الحجہ کے لئے اور ذی الحجہ کا حج اور بقرعید کے لئے۔ (العطاياالنبويه في الفتاوي الرضويه ازعلامه امام احمدرضاخان قادري(م• ١٣٢٠ه) ثبوت ہلال کےسات طریقے ہیں شهادت رؤيت "ليني حاندد كيضوال كي كواي-شهادت على الشهادت "لعني گوامول في خودجا ندند كها بلكه و يكف والول في ال  $(\bigcirc)$ سامنے گواہی دی اورا پینی گواہی پر انہیں گواہ کیا ِ انہوں نے اس گواہی کی گواہی دی۔ (8) " شهيادت على القضا" ووسرك كي شهر مين حاكم اسلام، قاضي شرع كے حضور رؤيت الل ير شہادتیں گذریں اور اس نے ثبوت ہلال کا حکم دیا، دوشاہدان عادل اس گواہی اور حکم کے وقت دارالقصا حاضر تھے انہوں نے یہاںِ حاکم اسلام ، قاضی شرع یا مفتی کے حضور کہا کہ ہم گواہی ویتے ہیں ِہمارے سامنے فلاں شہر کے فلاں حاکم کے حضور فلاں ہلال کی نسبت فلاں دن کی شام کو ہونے کی گواہیاں گذریر اورحا کم موصوف نے ان گواہوں پر ثبوت ہلال مذکور شام فلاں روز کا حکم دیا۔ " كتاب القاضى الى القاضى" قاضى شرع كما مع شرى كوابى گذرى إس فدوس (9) شہرکے قاضی شرع کے نام خطالکھا کہ میرے سامنے اس مضمون پرشہادت شرعیہ قائم ہوئی اوراس خط میں ا پناا درمکتوب الیہ کا نام ونشان پورالکھا جس سے امتیاز کافی واقع ہواوروہ خط دوگواہان عادلِ کے بپر دکیا کہ ید میرا خط قاضی فلال شہر کے نام ہے، وہ باحتیاط اس قاضی کے پاس لائے اور شہادت اداکی کہ آپ کے نام بیرحط فلاں قاضی شہرنے ہم کودیا اور ہمیں گواہ کیا کہ بیخط اس کا ہے۔

" **استفاضیه" ج**سشهراسلامی میں حاکم شرع ، قاضی اسلام ، عالم دین محقق معتمد مرجع انام تنبع احکام ہو وہاں سے متعدد جماعتیں آئیں اورسب یک زبان اپنے علم سے خبر دیں کہ وہاں فلاں دن ہر بنائے رؤیت

روزه مواياعيد کي گئي، مجرد بازاري افواه کااعتبار نهيس،

تواتر بھی اصلاً قابل قبول نہیں۔

گا،عید کے لئے الی صورت میں کم از کم دو کی گواہی لا زمی ہے۔

(c)

(Ė)

حدیث شریف میں ہے:

کهکل لوگ روز ه رهیس

حكام القرآن مهههههههههههههه

تاریک شہر، جہاں نہکوئی قاضی شرع نہ فتی اسلام یامفتی ہے مگر نااہل جسے خودا حکام شرع کی تمیزنہیں یا بعض

سلیم الطبع سیٰ ناقص العلم ناتجر به کاریامفتی محقق معتمد عالم مشتند ہے مگرعوا م خودسر ، که اس کے منتظرا رکا منہیں ،

بیش خویش اینے قیاسات فاسدہ پر جب چاہیں عید درمضان قرار دے لیتے ہیں ایسے شہروں کی شہرت بلکہ

"اكمال عدت" جبمهينه كالم تمين دن كاموجائة وماه مصل كالمال آب بي ثابت موجائة كا

اسلامی شہر میں حاکم شرع معتد کے حکم ہے انتیس کی شام کوتوپ کا فائر ہوا،حوالی شہر دمضافات کی بستیاں ،

جہاں تو پ کی آواز پہنچی وہاں کے رہنے والوں کے لئے بھی جا ندکا ثبوت ہوگیا۔ (العطایاالنبویہ فی الفتاوی الرضویہ از علامہ امام احمد ِ رضاحان قادری (م۰ <u>۱۳۳</u>۰ه)، ج۳،ص ۵۳۲ و مابعد

شعبان المعظم کی انتیس کی شام کواگرمطلع صاف ہوتو کثیر تعداد میں لوگوں کا چاند دیکھنالازم ہے،ایک دو کی رؤیت

قابل قبول نہیں ،البتۃ اگرمطلع پرغبار،ابریا دھواں ہوتو ایک مسلمان مستورالحال کی گواہی سے رمضان کا ثبوت ہو جائے

"جَاءَ أَعُرَابِتِّي إِلَى رَسُولِ اللهِ مُلَيِّكُ فَقَالَ! أَبُصَرُتُ الْهِكَلَ الْكَيْلَةَ فَقَالَ ااتَشُهَدُانَ لَاالله إلَّااللهُ وَانَّ

اعرابی حضور علی کے پاس آیاس نے کہا آج رات میں نے جاند دیکھا ہے آپ نے فرمایا کہ کیا تو اللہ تعالی کی

وحدا نیت اور میری رسالت کی گواہی دیتا ہے؟ اس نے کہا، ہاں،آپ نے حضرت بلال سے فر مایا کہ اعلان کر دو

مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ قَالَ نَعَمُ قَالَ يَابِكُلُ ! آذِّنُ فِي النَّاسِ فَلْيَصُومُواْ غَداً '' (رواه النسائي والترمذي وابوداؤدبحواله احكام القرآن از علامه ابوبكرمحمدبن عبدالله المعروف بابن العربي ،جِ ١ ،ص٢٢

احكام القرآن از علامه ابوبكرمحمدبن عبدالله المعروف بابن العربي مالكي (م<u>۵۳۳ه)</u>، ج ۱، ص۸۳ جامع لاحكام القرآن ازعلامه ابوعبدالله احمدمالكي قرطبي (م<u>۲۲۸۵)، ج ۲، ص</u>۹۳

آحکام القرآن ازامام ابوبکراحمدین علی رازی جُصاص (م<u>۳۵۳۵)، ج ۱،،ص۱۸۸ .</u> تفسیرمظهری ازعلامه قاضی ثناء الله پانی پتی عثمانی مجددی (م<u>۱۲۲</u>۵ م)مطبوعه ندو ة المصنفین دهلی، ج ۱،ص ۳۳۹

رمضان کا جب تک چاند نظر نہ آئے یا بطریق شرعی اس کا ثبوت میسر نہ ہوتو صرف شک کی بنا پر ۲۹ شعبان کوروز ہ 🚺

رکھنا، کہ ثناید بیرمضان کا روز ہ ہومکروہ ہے، جب تک یقین حاصل نہ ہوعبادت کا شروع کرنا اور اس کوختم کرنا جائز

marfat.com

احكام القرآن ١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ صديث يح من ٤٠ ' لَاتَصُومُواحَتْي تَرَوُالُهَلَالَ وَلَاتَفُطرُوُاحَتِّي تَرَوُهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمُ فَاقْدِرُوالَهُ روز ہ نہ رکھویہاں تک کہ جاند دیکھ لواور افطار نہ کرویہاں تک کہ جاند دیکھ لواگر (ابریاغباری وجہے)مطلع صاف نه ہوتو کنتی بوری کرلو۔

(رواه النسائي والامام احمد عن ابن عمر بحواله كنز العمال في صنن الاقوال والافعال ازعلامه على متقى ، ج٨، ص٢٣٧٥٣ ا مام جلیل ابو بکر جصاص نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا:

"نَهْى رَسُولُ الله عَلَيْكِ عَنُ صَوْمٍ يَوُمِ الدَّادَأَةِ وَهُوَ الْيَوْمُ الَّذِي يَشُكُ فِيُهِ لَا يَدُرِي مَنُ شَعْبَان هُو امْ

حضورسید عالم ﷺ نے شک کے دن روز ہ رکھنے ہے منع فر مایا ، یوم شک وہ ہے کہ جس کے بارے میں معلوم نہ

ہو کہ بیشعبان سے ہے یارمضان سے۔

(9)

احکام القرآن ازامام ابوبکراحمدبن علی رازی جصاص (م ۳۲۰ه)، ج ۱، ص۲۰۱ احكام القرآن از علامه أبوبكرمحمدبن عبدالله المعروف بابن العربي مالكي (م٥٣٣م)، ج ١ ،ص ٨٢

جامع لاحكام القرآن ازعلامه ابوعبدالله احمدمالكي قرطبي (م١٦٨٥)، ج٢،ص ٢٩٣ تفسير روح المعاني ازعلامه ابوالفضل سيدمحمود آلوسي حنفي (م 1720 م) ٢٠،٠٠٠ م

مطلع ابرآ لود ہےتو علاوہ رمضان کےشوال وذی الحجہ بلکہ تما مہبینوں کے لئےِ دومردیا ایک مرداور دوعورتیں کواہی دیں اورسب عادل ہوں اور آ زاد ہوں،ان میں کسی پرتہمت زنا کی حد نہ قائم کی گئی ہو،اگر چہتو بہ کر چکا ہو،اور پیجمی شرط ہے کہ گواہ گواہی دیتے وقت پیلفظ کیے ''میں گواہی دیتا ہوں''۔

احكام القرآن أز علامه ايوبكرمحمدبن عبدالله المعروف بابن العربي مالكي (مع ٥٣٣٥)، ج ١، ص ٨٣ جامع لاحكام القرآن ازعلامه ابوعبدالله احمدمالكي قرطبي (م١٩٨٨)، ٢٠، ص ٢٩٠٠

آحكام القرآن ازامام ابوبكر أحمدبن على رازى حصاص (م ١٥٥٥)، ج ١، ص ٢٠١ تفسير كبيرازامام فخرالدين محمدبن ضياء الدين عمررازي (م ٢٠٢٥)، ج٥، ص ،٩٨

رمضان کا جا ندا گرایک آ دمی دیکھے اور قاضی اس کی گواہی قبول نہ کر بے تو بھی اس پرروز ہ رکھنا فرض ہے۔

احکام القرآن ازامام ابوبکر احمدبنِ علی رازی حصاص(م ۳۵۰۰)، ج۱،ص۲۸۷ لوگ جا ند دیکھنے کے مامور ہیں کہ ای سے عبادات روزہ، جج ،زکوۃ ،اور دیگر معاملات طلاق ،عدت، تجارت ،اجارہ ،

قرض ، عتق (غلام کی آزادی) قتم ، سَیر شفع ، میراث وغیره متعلق بن \_ احکام القرآن ازامام ابوبتگراحمدبن علی دازی جصاص (م<u>نب ۳۵)</u>، ج ۱، ص ۲۰۲.

شریعت کے وہ احکام ،جن کی معرفتِ کی لوگوں کو عام حاجت اور ضرورت ہوان کا ثبوت استفاضہ اور خبر موجب علمِ سے ہی ہوگا'ان کے لئے خبر واحد کافی نہ ہوگی ،مثلاً اپنی شرمگاہ کوچھو لینے سے یاعورت کو ہاتھ لگانے سے یا جس شی کوآگ نے

گرم کیا ہواس کے استعمال کرنے سے یا کہم اللہ پڑھے بغیر وضو کرنے سے، وضو جاتا رہتاہے یا ہوتا ہی ہمیں ،ان صورتوں میں وضو کے نہ رہنے کا حکم کرنا چونکہ خبر واحدے ثابت ہے حالانکہ بیصورتیں کثیر الوقوع ہیں ،عہد رسالت مآب، دورصحابہ د تابعین سے لے کرآج تک مسلمانوں کوان سے واسطہ پڑتار ہتا ہے، مذکورہ بالاصورتوں میں اگر دضو 🚺 نہ رہتا ہوتو پیدمسکلہ الی خبر سے ثابت ہوتا جوموجب علم یقینی ہوتا ، یا اس بارے میں استفاضہ کی حد تک احادیث

ہوتیں ، جو کہ نبیں ہیں ،لہذا خبر وا حد کی بنا پران صورتوں میں عدم وضو کا حکم کرنا درست نہیں۔

عمومی حاجت کےموقعوں پرمسائل شرعیہ عملیہ میں خبر واحد سے جب حکم ثابت کرنا جا ئزنہیں تو مسائل اعتقادی میں خبر واحدے حکم ثابت کرنا کس طرح جائز ہوسکتا ہے ،حضور سیدوہ عالم ﷺ کے وصال مبارک کے بعد مسئلہ خلافت پرایکہ عمومی صورت حال پیدا ہوئی ،صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عظیم اجمعین نے اپنے مشورہ سے سیدنا صدیق اکبر کوخلیفہ رسول منتخب کرلیا،روافض کا دعویٰ ہے کہ خلافت کا حق سید نا حضرت علی رضی الشعنہ کا تھا اور اس بارے میں بعض ا حادیث کا دعویٰ بھی کیاجا تا ہے،اندریں حالات اگر حضور سید المرسلین ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کواینے بعد بلافصل خلیفہ مقرر کیا ہوتا تو اس بارے میں اتنی روایات ہوتیں جن سے علم یقینی حاصل ہوتا،یا خلافت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں استفاضه کی حد تک خبریں ہوتیں، جب بید دونوں صورتیں موجود نہیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت بلافصل کا دعویٰ احكام القرآن ازامام ابوبكر احمدبن على رازى جصاص (م ٢٠٣٥)، ج ١،ص ٢٠٠ ر وافض کا دعویٰ ہیہ ہے کہ حضور نبی رحمت امام اولین وآخرین ﷺ کے وصال کے بعد سوائے پانچ یا چھ کے باتی صحابہ کرام مرتد ہوگئے تھے (نے و ذیالله) بیدعویٰ اصولاً باطل ہے،اس کے بطلان پر بدیمی دلائل قائم ہیں ،حضورانوں ﷺ پر قر آن مجید جس طرح اتر اوہ بغیر کسی کمی بیشی کے آج تک محفوظ ہے،حضور شارع علیہ اصلو ۃ دالیلام نے جواحکام امت کو دیئے وہ بھی بلا کم وکاست بعینہ متواتر منقول ہو کر محفوظ ہیں،صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین،اور ان کے بعد ائمہ مجتہدین،علمائے کاملین،جمیع مؤمنین ومؤ منات کے واسطہ سے دینی وشرعی احکام ومسائل محفوظ ہیں۔ اگر حضورا کرمﷺ کے بعد صرف چند صحابہ ایمان پر باقی رہے ہوتے اور باقی مرتد ہوگئے ہوتے (جبیہا کہ روافض کا زعم باطل ہے) تو دین ،قر آن ،معتقدات ،ضروریات دین اور احکام شرع ،فرائض ،واجبات ،مستحبات ،حلال وحرام وغیرہ امورکس طرح منقول اورمحفوظ ہوتے ،ان احکام ومسائل کی حاجت عمومی کسی سے پیشید ہنیں ،ایسے امور عامہ کاخبر یقینی یا کم از کم خبراستفاضہ سے ثابت ہونالا زمی ہے جو بحمدہ تعالی ثابت اورموجود ہے،للہذا کسی ایک صحابی کے بارے میں ارتداد کا دعویٰ باطل ہے،حضور رحمۃ للعالمین معلم امت ﷺ نے ان نفوس قدسیہ کی جس طرح تربیت فر مائی آپ کے وصال کے بعدوہ ای تربیت کے حامل رہے، یا در ہے کہ کسی ایک صحابی پر طعن تمام جماعت صحابہ پر طعن ہے۔ احکیام القرآن از امام البوبکر احمد بن علی داذِی جصاص (من سے ان)، ج ا، ص ۲۰۳ نیا جاند عاد تأغروب آفتاب کے وقت طلوع کرتا ہے،لیکن اگر دن کے وقت جاند نظر آئے ،خواہ زوال ہے پہلے ہویا ز وال کے بعد ، بہرصورت وہ اگلے روز کا شار ہوگا ،اس دن کے بعد آنے والی رات جاپند کی پہلی رات اور بعد والا دن ببهلا دن شار ہوگا۔ احکام القرآن ازامام ابوبدراحفد بن علی رازی جصاص (م<u>۳۷۰ه)، جا، ص۲۰</u> اسلامی ہجری تقویم کے بعض مہینے ۲۹ کے ہوتے ہیں یا ۳۰ کے ،اس سے کم یازیادہ نہیں ہوتے اور نہان مہینوں میں کر ہوتی ہے، بخلاف رومی یا کبیسہ وغیرہ کے، کہان مہینوں میں کسر ہوتی ہے،ان میں بعض مہینے۲۸.۱/۲ دن کے ہوتے احکام القرآن ازامام ابوبکر احمدبن علی رازی جصاص (م۲۵۰ه)، ج ۲۰ ص ۲۰ ۲ تفسیر ات احمدیه ازعلامه احمدجیون جونپوری (م۱۳۵ <u>۱۹</u>۵مطبوعه مکتبه حقانیه محله جنگی پشاور، ص ۲۱

> marfat.com Marfat.com

احكام القرآن محهمهمهمهمهمه روزه کی ابتدا سحری اورانتها افطاری غروب آفتاب تک ہے، سو، جن علاقوں میں وقت سحر ،طلوع فجرنہیں پایاجا تا،غروب آ فآب کے بعد شفق ابھی باقی رہتی ہے کہ آ فآب طلوع کر آتا ہے،ان علاقوں میں (ان دنوں میں )روز ہ کی ابتدا نہ پائے جانے کی وجہ سے بیدائی مریض اور شیخ فانی کے حکم میں ہیں، کہ جب روز سے کی ابتدااور انتہا پالینے پر قادر ہوں ان دنوں روز ہ کی قضا کریں۔ ای طرح ان علاقوں میں جب غروب شفق نہیں ہوتا، جوعشااور وتر کے وقت کی ابتدا ہے تو عشااور وتر کے وقت نہ یائے جانے کی بناپروہاں نمازعشا فرض نہیں، تا ہم احتیاط کے پیش نظرعلانے ان علاقوں کےمسلمانوں کوروز ہ اور نماز عشا کی قضا کا حکم دیا ہے، چونکہ ادا ئیگی میں ان کی طرف ہے کوئی کوتا ہی واقع نہیں ہوئی اس لئے وہ گنا ہگارنہیں ۔ احکام القرآن ازامام ابوبکراحمدبن علی رازی حصاص رم مستری ، ج ۱ ، ص ۲۲۰ ( الدرالمحتار في الشرح التنوير الأبصار ازعلامة علاؤ الدين على بن حصنكي (م١٠٨٨ م ١٥) معه ردالمحتار از سيدامين الشهيربابن عُابدين شامي (م٢٥٢٥) مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ، ج٢ ، ص٢٢٦ ومابعد جدالممتار على ردالمحتار المعروف به حاشيه شامي "ازعلامه امام احمدرضاحان حنفي بريلوي (م مس ١٩٢٥)، ج ١، ص ١٩٢ (اس مسئله کے دلائل معه تنقیحات بطور ضمیمه آخر میں درج هوں گے ان شاء اللہ العزیز (۱۵) ﴿ جَوْحُفُ بِور ے رمضان مبارک میں مجنون رہا ،اسے رمضان کے روز وں کی قضالا زم نہیں ،البتہ رمضان میں اگر پکھ وفت جنون سے افاقہ رہاتو اب پورے رمضان کے روزے اس پرفرض ہیں ، جینے روزے جنون کی بناپر قضا ہوئے ان " فَمَنُ شَهْدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ " كي ايك تفير ك مطابق يورك ماه مجنون ربِّ والي ك وق مين مهينه كا آنا نہیں پایا گیا، جوآبل تکلیف نہیں گویااس کے حق میں رمضان نہ پایا گیا،تواس پر روز ہ فرض نہ ہوا۔ بخلاف بے ہوش کے کہ بیمریض کے حکم میں ہے،اور مریض خطاب کا اہل اور کل ہے اور اسے روز ہ رکھنالا زم تھا اگر ب موتى كى وجه سے ندر كھ سكاس كى قضالا زم ہے۔ حضور شارع عليه العلوق واللام في ارشاد فرمايا: " رُفِعَ الْقَلَمُ عَنُ ثَلَاثٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسُتَيُقَظَ وَعَنِ الصَّغِيُرِ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَضِيُقَ ( وَلِي لَوْ اللَّهِ عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَعْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يَبُرَأُ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسُتَيُقَظَ وَعَنِ الصَّبيّ حَتَّى يَحْتَلِمُ " (رواه الامام احمد وابوداؤد بحواله الفصل الكبير مختصو شرح الجامع الصغير للمناوي ازامام عبدالرؤوف مناوي شافعي (م ٣٠٠ مر ١٥)، ج ١، ص ٣٩ كُّنز العمال في سُنَّن الإقُوال والافعال ازْعَلَامه على متقى (م٥٤٥)، جـ ١ ١ . حـ٧ ٣٩٢٠ " (وفى رواية) وَعَنِ الْمُبْتَلَىٰ حَتَّى يَبُرَأُ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكُبِ واه الامام احمد وابوداؤ دوالنسائي وابن ماجه والحاكم بحواله الفضل الكبيرمختصرشوح الجامع الصغير للمناوي أزامام عبدالرؤوف مناوي شافعي (١٠٠٥ ق)، ج٢،ص٨ كنز العمال في سنن الاقوال والافعال ازعلامه على متقى (٩٧٥)، ج٢، ح٨ ٢٠٠٠ ١٠٢٠ تین آ دمیوں سے تکلیف اٹھالی گئی ہے (بیا حکام شرعیہ کے مکلّف نہیں )سونے والا ، جب تک بیدار نہ ہو، نابالع بچه، جب تک بالغ نه موجائے ، مجنون ، جب تک افاقه میں نه مو۔ جامع لإحكام القرآن ازعلامه ابوعبدالله احمدمالكي قرطبي (م٧٢٨٥)، ج٢، ص٠٠٣. أحكام الفرآن ازامام ابوبكر احمد بن على رازى جصاص (م ٢٤٠٥)، ج ١٠٥٠ م ١٨٢ ل تفسير كبير ازامام فخر الدين محمدبن ضياء الدين عمر رازي (م ٢٠١٣)، ج٥،ص،٩٤) تفسيرات احمديه ازعلامه احمدجيون جو نهوري (م١١٣٥) مطبوعه مكتبه حقانيه محله جنگي پشاور، ص٧٣ marfat.com

اگرنابالغ رمضان میں بالغ ہوایا کا فرمسلمان ہوا تو اس پر رمضان کے باقی روزے رکھنا فرض ہیں، جوروزے گذر ہے ان کی قضالا زمنہیں۔ ارشادر بانی ہے: قُلُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُو ۚ إِنْ يَنْتَهُو المُغْفَرُ لَهُمْ مَّاقَدُ سَلَفَ ج وَإِنْ يَعُودُو افْقَدُمَضَتُ سُنَّتُ الْآوَ لِينَ تم کافروں سے فرماؤاگر وہ باز رہے ( کفرہے ) تو جو ہوگذرا وہ انہیں معاف فرمادیا جائے گااورا گر پھروہی کریں تواگلوں کا دستورگز رچکاہے۔ (سوره انفال،آیت ۳۸) حالت کفر کےمعاصی معاف کر دیئے جاتے ہیں،ظاہر ہے کہ روزہ نہ رکھنا بھی گناہ ہے،لہٰذاوہ بھی معاف ہو گیا، بلوغ اوراسلام کے روز کاروز ہر کھنا فرض نہیں ،البتہ اس روز بقیہ وقت کھانے بینے سے بازر ہنامسخب ہے۔ احکام القرآن ازامام ابوبکراحمڈ بن علم <sub>م</sub>رازی حصاص (م<u>نٹ س</u>ے)،ج۱،ص۲۸۹ (۱۷) مسافراورمریض کواجازت ہے کہ جتنے دن سفراورمرض رہےاتنے دن روز ہ نہرھیں ،رمضان کے بعداتنے دنوں کے روزے رکھ کر تعداد پوری کرلیں،مسافر کے لئے ضروری ہے کہ بحری سے پہلے سفر میں ہو،اگر دن کے کسی وقت سفر شروع کیا تواس روز کا روز ہ افطار نہیں کرسکتا، جب کئی دنوں کا سفر ہوتو دوران سفر کے دنوں میں افطار کرسکتا ہے،اس کے لئے بیضروری نہیں کہ محری سے پہلے سفر کرے،منزل پر پہنچنے تک وہ مسافر ہے،اسے افطار کی رخصت ہے۔ سيرمظهرك ازعلامه قاضي ثنّاء الله باني بتي عثمأني مجددي (م٢٢٥٥) اردوتر جمه) مطبوعة ندوة المصنفين دهلي، ج ١ ، ص ٣٥ احكام القرآن از علامه ابوبكر محمدبن عبدالله المعروف بابن العربي مالكي (م<u>٥٥٣٣)، ج</u> ١، ص٨٣ جُامع لاحكام القرآن ازعلامه ابوعبدالله احمدمالكي قرطبي (م ١٩٢٨)، ج٢، ص٢٠٢ تفسيرات احمديه ازعلامه احمدجيون جونبوري (م١١٢٥) مطبوعه مكتبه حقانيه محلة جنكي بشاور، ص ١٢ تفسير أبن كثير ازحافظ عمادالدين اسمعيل عمربن كثير شافعي (م ٢٥٢٥) مطبوعه دارالاحياء الكتب العربية عيسى البابي وشركاؤه، ج أ ، ص ١٦ رمضان کے جتنے روز ہے سفر،مرض،حیض،نفاس،وغیرہ عذر کے باعث ندر کھ سکے،اتنے دن رمضان کے بعد،جب عذرجا تارہےروز ہ رکھ کر تعداد بوری کرے،اگرشہر والوں نے انتیس روزے رکھے ہیں تو یہ بھی انتیس کی تعداد پوری کرے، ورنتمیں کی تعداد پوری کرے، قضاروز وں کی ادائیگی میں متواتر روز ہر کھناشر طنہیں، جس طرح ممکن ہوتعداد پوری کرلے،'' فَعِدَّةً مِنْ أَيَّام أَخُر '' سے يہی ثابت ہوتا ہے،ايام حيض ونفاس کی نماز وں کی قضائہيں ہے۔ احکام القرآن ازامام ابوبکر احمدبن علی رازی حصاص (م ۲<u>۵۳۵)، ج</u> ۱، ص تفسير أبن كثير ازحافظ عمادالدين اسمعيل عمر بن كثير شافعي (م ١٤٧٥) مطبوعه دارالاحياء الكتب العربية عيسي البابي وشر كِاؤه، ج آ ، ص ٢ ٢٦ تفسيرات احمديه ازعلامه إحمدجيون جونبوري (م١١٣٥ه)مطبوعة مكتبه حقّانيه محلّه جنگي بشّاور،ص ١٥ تفسيرمظهري ازعلامه قاضي ثناء الله پاني پتي عثماني مجددي (<u>١٢٢٥٥) مطب</u>وعه ندوة المصنفين دهلي، ج ١،ص٣٦ حائضہ اور نفاس والی اگر دن میں حیض ونفاس سے پاک ہوئی یا مسافر نے دن کوسفرحتم کیا تو بیطہارت اورا قامت کے بقیہ حصہ دن کو کھانے پینے سے بازر ہیں۔ (احکام القرآن ازامام ابوبکراحمدبن علی رازی جصاص (م مرصص ، ۲ م)، ج ۱ ، ص ۱۸

> marfat.com Marfat.com

ما فراور مریض کے لئے روز ہ افطار کرنارخصت ہے عزیمیت نہیں ، اللہ تعالی نے بندوں پر آسانی کی خاطر پر خصت دی ہے،مسافراورمریض اگرسفراورمرض میں روز ہ رکھ لیں توان کے لئے بہتر ہے کہ جماعت مسلمین کی موافقت میں روز ہ رکھنا آ سان ہے،انفرادی طور پرروز ہ رکھنا دشوار ہے۔ حضور رحمة للعالمين الله المين الله عصفر ميں روز ہ رکھنا اور افطار کرنا دونوں طرح سے ثابت ہے، محضرت دردأن الله عدوايت ع: "قَالَ خَرَجُنَامَعَ النَّبِي عَلَيْهِ فِي بَعُضِ اَسْفَارِهِ فِي يَوْمٍ حَارٍّ حَتَّى يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ عَلَى رَاسِهِ مِنُ شِدَّةِالُحَرِّ وَمَافِيْنَا صَائِمٌ إِلَّامَاكَانَ مِنَ النَّبِيِّ وَإِبُنِ رَوَاحَةٍ " ر صحيح بخاري أزامام أبوعبدالله محمدبن اسمعيل بخاري (م ٢٥٦٨)، ج ١، ص ٢٦١ صحيح مسلم أزامام أبو الحسن مسلم بن حجاج قشيري (م ٢٦١ه) ، ج ١، ص ٣٥٧ انہوں نے فرمایا کہ شدیدگری میں ہم ایک روز حضور اللہ کے ساتھ سفر میں تھے، کرمی کی شدت کی وجہ اوگ ا ہے ہاتھوں کوسروں پرر کھے ہوئے تھے اس روز میں ہم میں صرف حضور ﷺ اور ابن رواحہ روز و دار تھے۔ ایک اور روایت میں ہے " سُئِلَ انْسسٌ عَنُ صَوْمٍ دَمَضَانَ فِي السَّفَرِفَقَالَ سَافَرُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ فِي دَمَضَانَ فَلَمُ يَعِبِ الصَّائِمَ عَلَى الْمُفُطِرِوَ لَاالْمُفُطِرَ عَلَى الصَّائِمِ" حضرت انس رضی اللہ عنہ سے رمضان میں سفر کی حالت میں روزہ کے بارے میں پوچھا گیا ،تو آپ نے فر مایا كه جم نے رمضان مين حضور سرور عالم ﷺ كے ساتھ سفر كيا، آپ نے افطار كرنے والے برملامت ندفر مائى اور ند روز ہ رکھنے والے پر۔ (صنعیح مسلم ازامام ابوالحسن مسلم بن حجاج قشیری (م <u>۲۲۱ه</u>) ،ج۱،ص۲۵۱) تفسير آبن كثير ازحافظ عمادالدين اسمعيل عمربن كثيرشافعي (م ٢١٧ه) ، ج ١ ، ص ٢١٧ احكام القرآن ازامام أبوبكر احملين على رازى خصاص (م ٢٤٠٥)، ج ا وص ٩٥ ا ١٨٩٠٢ ١٨٠١ تفسيرات احمديه از علامه احمد حيون جونبوري (م١١٣٥) مطبوعه مكتبه حقانيه محله جنگي پشاور، ص ٢٥١٢ تِفْسيرمظُهُري ازعلامه قَاضي ثناء الله پاني پتي عَثْمَانِي مُجدّدي (م ٢٢٥٥) مطِبوعه ندوة المصنفين دهلي، ج ١، ص ٣٣٨ روزہ کی قضا کا فدیدوارث کے ذمہ واجب نہیں ،البتہ اگر مرنے والا اپنے فدید کی وصیت کر جائے تو تیسرے حصہ مال 🦹 متر و که میں وصیت جاری ہو گی۔ تفسير مظهرى أزعلامه قاصى ثناء الله پانى پتى عثمانى مجددى (م١٢٢٥)مطبوعه ندوة المصنفين دهلى، ج١، ص٣٦ (۲۲) دوسرے کے قضاشدہ روزہ کے بدلے کوئی اور روزہ نہیں رکھ سکتا، جس نے قضا کئے وہ خودر کھے کہ طاعات میں نیابت نہیں ہوئی۔ ارشادر بالی ہے: قُلُ إَغَيْرَ اللهِ اَبْعِي رَبًّا وَهُورَبُ كُلِّ شَيْءٍ ﴿ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ اِلَّاعَلَيْهَا ﴿ وَلَا تَرْدُ وَازْرَةً وَّ زُرَاْ خُرِى ، ثُمَّ اِلَى رَبِّكُمُ مَّرُجِعُكُمُ فَيُنَبِّنُكُمْ بِمَاكُنْتُمُ فِيُهِ تَخْتَلِفُونَ ٦٠ تم فرِما ؤ کیااللہ کے سوااور رب جا ہوں حالانگہ دہ ہر چیز کاریب ہے اور جوکوئی کچھ کمائے وہ ای کے ذمہ ہے اور کوئی بو جھاٹھانے والی جان دوسرے کا بو جھ نہاٹھائے گی پھر تہمہیں اپنے رب کی طرف پھرنا ہے وہمہیں بتادے گاجس میں اختلا**ف کرتے تھے۔** (سوره اردند )، آیب ۱۲۴) marfat.com

manat.com

ارشاد باری تعالی ہے:

مَنِ اهْتَدَى فَابِّنَمَ اَيَهُتَدِى لِنَفُسِهِ ، وَمَنُ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيُهَا ، وَلَا تَتْزِرُوا زِرَةٌ وِزْرَاكُخُرى ، وَمَاكُنَّامُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبُعَثَ رَسُولًا ١٨٠

جوراہ پرآیاوہ اینے بھلے کوراہ پرآیااور جو بہکا تواپنے ہی برے کو بہکا اورکوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہاٹھائے گی اور ہم عذاب کرنے والے نہیں جب تک رسول نہ بھیج لیں۔(سورہ بنی اسرانیل آیت، ۱۵) الله تعالی ارشاوفر ما تاہے:

وَلَاتَوْرُوازِرَةٌ وِّرْرَاُخُولَى ء وَإِنْ تَـذَعُ مُثُقَـلَةٌ إِلَى حِمُلِهَالاَيُحُمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَّلُوْكَانَ ذَاقُرُبَى ء إِنَّمَا تُنُهُ ذُلُورًا لَذِيْنَ يَسُحُشُـوُنَ رَبَّهُـمُ بِالْغَيُبِ وَاَقَامُواالصَّلُوةَ ء وَمَنْ تَـزَكْبَى فَإِنَّـمَا يَتَزَكَّى لِنَفُسِهِ ء وَإِلَى اللهُ الْمَصِدُ ﴾

اورکوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی اورکوئی بوجھ والی اپنا بوجھ بٹانے کوکس کو بلائے تو اس کے بوجھ میں سے کوئی کچھ نہ اٹھائے گا اگر چہ قریب رشتہ دار ہو'اے محبوب! تمہارا ڈرسنا نا نہیں کوکام دیتا ہے جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور جو تھر اہوا تو اپنے ہی بھلے کو تھر اہوا اور اللہ ہی کی طرف پھرنا ہے۔

رب تعالی ارشاد فرما تاہے:

اِنُ تَكُفُرُواْ اَفَانَّ اللهُ عَنِيٌّ عَنْكُمُ سَوَلَا يَرُضَى لِعِبَادِهِ الْكُفُرَ ، وَاِنُ تَشُكُرُوُ اِيَوْضَهُ لَكُمْ ، وَلَا تَقْرُرُواْ إِرَةً وَالْكَوْرَةَ وَالْكَوْرَةَ وَالْكَوْرَةَ وَالْكَوْرَةَ وَالْكَوْرَةَ وَالْكَوْرَةَ وَالْكَوْرَةُ وَالْكُورَ وَاللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِلْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُلَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِّلِيلُولُ مُنْ اللَّهُ مُلِلِّ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُلْمُ اللَّلِيلُولُولُ مُنْ اللَّالِمُ الللَّهُ مُلِلَّا الللَّهُ مُلْمُولُولُ مُنْ اللّ

رسوره رمز ایس ایس از علامه قاضی ثناء الله پانی پتی عثمانی مجددی (۱۲۲۵م) مطبوعه ندوة المصنفین دهلی، ج ۱، س۳۷ س

۲۳) انسان کے لئے جائز ہے کہ وہ اپنی عبادت کا ثواب دوسرے کے لئے کردے ،عبادت نماز ہویاروز ہیا صدقہ وغیرہ ، ایصال ثواب اور نیابت کے بارے میں علمائے کرام نے ایک اصول بیان فرمایا ہے جس کی تفصیل یہ ہے :

 $\frac{3 - 2 \cdot (-2 \cdot 1)}{3 \cdot (-2 \cdot 1)}$  عبادت مین شم ہے:  $(-2 \cdot 1)$  مرکب (بدنی اور مالی)

(۱) بدی (۷) مای (۶) مای (۱) مرتب (بدنی اور مانی) (۷) **بدنبی عبادت** میں نیابت نہیں ہو کئی، لینی ایک کی طرف سے دوسر اادانہیں کر سکتا، جیسے نماز اور روزہ،

ان عبادات کا مقصد جسم کومشقت میں ڈالناہے، طاہر ہے کہ دوسرے کی مشقت سے اس کے جسم کا مشقت نے اس کے جسم کا مشقت نہا تھانا ہوگی،اس طرح مقصود عبادت حاصل نہ ہوگا۔

marfat.com Marfat.com

147

احكام القرآن مهههههههههههههه مالی عدادت میں عجز اور قدرت ہر صورت میں نیابت جاری ہو عمق ہے، جیسے زکوۃ اور صدقہ ،ان عبادات میں مقصود مال کا ٹر ج کرناہے جو بہرصورت حاصل ہوجائے ،خود فرچ کرے یا دوسرا اس کی نیابت میں خرچ کر ہے۔ مركب عبادت ميں عرزى صورت ميں نيابت ہو عتى بورنہيں، جيے ج\_ ر ہا تو اب بہنچانا کہ جو پچھےعبادت کی اس کا تو اب فلال کو پہنچے ،اس میں کسی عبادت کی تخصیص نہیں ، ہرعبادت کا تو اب دوسرے کو پہنچا سکتا ہے،نماز،روز ہ،زکوۃ،صدقہ،حج،تلاوت قرآن مجید،ذکر،زیارت قبور،عمرہ،طواف،زیارت صالحین ،میت کی جنهیز وتکفین اور جمیع انوع خیر ،فرض اورنفل ،سب کا نوّاب زنده یا مر ده کو پہنچا سکتا ہے ،ایک کو ، یا متعد د کو، بلکہ جمیع مؤمنین ومؤ منات اولین وآخرین کو .....اس سے یوں نہ جھنا چاہیے کہ فرض یافل کا ثواب پہنچادیا توایئے پاس کیا رہا؟ کیونکہ ثواب پہنچانے سے اپنے پاس سے پھھ نہ گیا ثواب تو اللہ تعالی نے عطا کیا،لہذا فرض کا ثواب بہنچانے سے پھروہ عود نہ کرے گا کہ بیتوادا کر چکا،اس کے ذمہ سے ساقط ہو چکا ہے۔ (الهداية أزعلامه ابو الحسن على بن ابى بكرمرغينانى (م٨٩٣٥)، ج ١، ص ٢٧٤،٢٧٦ ) معة ردالمتحتّار ازعلامة سيدامين الشهيربابن عابدين شامى (م١٢٥٠) مطبوعه داراً حياء التراث العربي بيروت البنان، ج ٢،ص ٩٥ ومابعد فتاوى عالمكيريه في الفروع الحنفية ازعلماء عظام وكان رئيسهم ملانظام (م ا ٢١١٥) ، ج ١، ص ٣٧٢ اس سے بخو بی واضح ہوگیا کہ فاتحہ مروجہ جائز ہے کہ وہ ایصال تواب ہے اورایصال تواب جائز، بلکہ محمود،البتہ کسی معاوضه پرایصال تواب کرنا جا ئرنہیں۔ ۲۴) تمام اوامرونو ابی جونثر بعت نے مقرر کرر کھے ہیں ان پڑمل کرناممکن ہے،اگر چدان میں مشقت ہے مگرمؤمن کے لئے رب نے آسان فرمادیاہے، رب تعالی ارشاد فرما تا ہے: شَهُ رُرَمَ ضَانَ الَّذِيِّ أُنُـزِلَ فِيهِ الْقُرُانُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيّناتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرُقَانِ ، فَـمَنُ شَهِدَمِنُكُمُ الشَّهُرَ فَلْيَصُمُهُ ، وَمَنْ كَانَ مَرِيُضًا أَوْعَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنَ آيًام أُخَرَ ، يُريُ كَالله بِكُمُ اليُسُرَوَ لَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسُرَ ,وَلِتُكْمِلُو االْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُو االلهَ عَلَى مَاهَدْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ٦٠ رمضان کامہینہ جس میں قر آن اتر الوگوں کے لئے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلہ کی روش با تیں تو تم میں جوکوئی ہیہ مہینہ پائے ضروراس کے روزے رکھے اور جو بیاریا سفر میں ہوتواتنے روزے اور دنوں میں اللہ تم پرآسانی <u> چاہتا ہے اورتم پردشواری نہیں جاہتا</u> اوراس لئے کہتم گنتی پوری کرواوراللہ کی بڑائی بولواس پر کہ اس نے تمہیں مدایت کی اور کہیںتم حق گز ارہو \_ (سوره بقره، آیت۱۸۵)

marfat.com

نیز ارشادرب کریم جل وعلاہے:

ير الرك ورب ريد النهاج. لَا يُكَكِّفُ الله نَفْسَا الله وَسُعَهَاء لَهَامَا كَسَبَتُ وَعَلَيُهَامَا اكْتَسَبَتُ ء رَبَّنَا الاتُؤَاحِدُ الْآلِ نَسِيْنَا اَدُا خُوالُوْلِ رَبُّنَا وَلاَيْ كُورِهُ مَا كُنَا اللهُ الكَوْلِمَ مُنْ اللهِ عَلَيْهَا مَا الْكُتَسَبَتُ ء

اَوُ ٱنْحُطَانًا ، رَبَّنَاوَ لَا تَحْمِلُ عَلَّيْنَا إِصُرًا كَمَاحَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبُلِنَا، وَبَّنَاوَلَا تُحَمِلُنَا ما لاطَاقَةَ لَنَابِهِ ، وَاعُفُ عَنَا، لا وَاعُفِرِ لُنَا ، لا وَارْحَمُنَا ، لا أَنْتَ مَوْلُنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَفِرِيْنَ ١٠٠

الله کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالت مگراس کی طاقت بھر اس کافائدہ ہے جو کمایااوراس کا نقصان ہے جو برائی کمائی' اے رب ہمارے ہمیں نہ پکڑا گرہم بھولیس یا پئو کیس'اے رب ہمارے ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جسیا کہ تونے ہم سے الگاریں کیا تین'ا سے مصلوب میں تھی میں اور در شاالے جس کی ہمیں سامید میں ہمیں میں میں میں میں میں میں میں م

ے اگلوں پر رکھاتھا'اے رب ہمار ہے اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں سہار نہ ہواور ہمیں معاف فر مادے اور بخش دے اور ہم پر مہر کر تو ہمارامولی ہے تو کا فروں پر ہمیں مدددے۔ (سورہ بقوہ، آب ۲۸۱)

ورسر عمقام پرارشاد موا: لِيُنفِقُ ذُوسَعَةٍ مِّنُ سَعَتِهِ وَمَنُ قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلَيُنفِقُ مِمَّآ اتهُ اللهُ و لَا يُكَلِّفُ اللهُ مَفْسَالِلُامَ آاتُهَا

۔ سَیَجُعَلُ اللهُ بُعُدَ عُسُرٍ یُسُوّا ہُمُ مُصَامِّد اللہِ عَلَیْ اللہُ بُعُدَ عُسُرِ یُسُوّا ہُمُ ہُمُ ہُ مقد وروالا اپنے مقد ورکے قابل نفقہ دے اور جس پراس کارزق ننگ کیا گیاوہ اس میں سے نفقہ دے جواہے اللہ نے دیا'اللہ کی جان پر بو جھنہیں رکھتا مگراسی قابل جتنا اسے دیاہے' قریب ہے اللہ دشواری کے بعد آسانی

ملدے دیا <u>اللہ کی جان پر بو بھی کی رھما مرا کی قابل جھٹا اسے دیا ہے</u> فریب ہے اللہ دسواری لے بعد اسا رمادےگا۔ رمادےگا۔

جومؤمن عزم ویقین کے ساتھ شریعت مقدسہ کے احکام پڑمل پیرا ہوجائے اور نواہی ہے حتی الا مکان پر ہیز کر رب تعالی اِس کے کام آسان فرمادیتا ہے۔

رَبَّ تَعَالَىٰ كَا بِثَارَتَ مَن لِيجَعَ:
وَالّْئِـٰ يُ يَئِسُنَ مِنَ الْمَحِيُضِ مِنْ نِّسَآئِكُمُ إِنِ ارْتَبُتُمُ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَقَةً اَشُهُو وَالّْذِي لَمُ يَحِصُنَ ، وَاُولَاتُ
الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنُ يَّضَعُنَ حَمِّلَهُنَّ ، وَمَنْ يُتَّقِى اللَّهِ يَجْعَلُ لَّهُ مِنْ اَمُرِه يُسُرًا ﴾

اورتمہاری عورتوں میں جنہیں حیض کی امید نہ رہی اگر تمیں کچھشک ہوتو ان کی عدت تین مہینے ہے اوران کی جنہیں انگر می جنہیں ابھی حیض نہآیا اور حمل والیوں کی میعادیہ ہے کہ وہ اپنا حمل جن لی<u>س اور جواللہ سے ڈرےاللہ اس کے کام</u> میں آئی فی ادب گ

میں آسانی فرمادےگا۔ میں آسانی فرمادےگا۔ فرائض وواجبات اور نوائی میں انسانی وسعت کالجاظ رکھا گیاہے، کوئی فرض، واجب ایسانہیں کہ اس پر عمل ناممکن ہو

ہر زمانہ میں اور ہر جگہ ان پڑکل آسان ہے، جس مخص کے حق میں دشواری پیدا ہوئی و ہیں اس کے لئے آسانی پیدا کر دی گئی، مثلاً نماز میں قیام فرض ہے، بیار اور معذور سے قیام کی فرضیت اٹھالی گئی، اب بیٹھ کریالیٹ کرنماز اوا کرے، رمضان کا روزہ ہرمسلمان پرفرض ہے، گرییار اور مسافر کورخصت دے دی کہ آسانی کے دنوں میں روزہ رکھ لے، شخ فانی روزوں کا فدید دے لے، غریب اور نا دار پرزکوۃ اور حج کی فرضیت نیر کھی گئی جتی کہ جو مسلمان کلمہ کفر کہنے پر مجبور

فای روزوں کا قدریدد سے لے بھریب اور نا دار پر زلوۃ اور ج کی فرضیت ندر تھی گئی بھی کہ جومسلمان کلمہ گفر کہنے پر مجبو کر دیا جائے بایں طور کہا گراییا نہ کرے تو اسے جان سے مار دینے کی دھمکی دی گئی تو تصدیق قلبی کی شرط پر کلمہ کفر ک سکتا ہے \_

149

مهدهه مهده مهده و احكام القرآن مهده و مهده و مهده و مهده و مهده و مهده یہ آ سانیاں اس لئے پیدا کی گئیں تا کہ وہ جنت کی راہ آ سانی سے طے کر لےاور یہ بھی رب کی طرف ہے بہولت ہے کہ معمولی سے نیک عمل کے بدلے جنت جبیباعظیم انعام پالیتا ہے، دنیوی آسائشوں کے حصول کے لئے لوگ کتنی محنت

مشقت اٹھاتے ہیں، جان گداز مشقت کے باوجودان آسائٹوں کا ملنایقین نہیں، دنیا کی تمام نعتیں فانی ہیں جب کہ رب تعالی کا انعام جنت لا زوال ہے، پیسب رب تعالی کے اس ارادہ سے متعلق ہیں کہ وہ اپنے بندوں پرآ سانی

عا ہتاہے، دشواری نہیں جا ہتا۔

علماء نے بیان فرمایا ہے کہ جنت کی راہ چلنے والوں کی دوعلامتیں ہیں :

(ب) اسے نیک اٹمال آسان ہوں (ب) اسے نیک لوگوں ہے مجت ہو " اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك الاكرم وحب عبادك الصالحين وحب عمل يقربنا اليك

آمين ثم آمين بجاه طه ويس صلى الله تعالى عليه وسلم"

، من احکام القرآن ازامام ابوبکراحمدبن علی رازی جصاص (م ۲۰۲۵)، ج ۱، ص ۱۹۲ تفسیر کبیرازامام فخرالدین محمدبن ضیاء الدین عمر رازی (م ۲ ۲ ۲ ۵)، ج۵، ص ، ۹۸ و مابعد (۲۵) ۔ قِر آن مجیدرمضان میں اتر ا،رمضان شریف کی شان قر آن مجید نے بتائی اس طرح رمضان اورقر آن کا آپس میں گہرا

تعلق ہے، دوسر مے مہینوں کی نسبت رمضان میں قر آن مجید زیادہ تلاوت ہوتا ہے، دن کو بھی اور راتوں کو بھی ،نماز میں بھی اور نماز کے بغیر بھی ،ای لئے شریعت نے مقرر فر مایا ہے کہ رمضان شریف کی را توں کوقر آن مجید کی تلاوت ہے

زندہ رکھا جائے ،اس کے لئے تر اوت کے مسنون ہوئی۔

صحابہ کرام ،ائمّہ عظام ،علائے عرب وعجم کا اس پراجماع ہوا ہے کہ رمضان شریف کی راتوں میں ہرروز ہیں رکعت ترِاوت اداکی جائیں،حضورسیدعالمﷺ نے دوروز تراوح پڑھا کرموقوف فرمادی تا کہ امت پرفرض نہ ہوجائے ،سیدنا

ابو بکرصدیق اورسیدنا عمر فاروق رضی الله عنهما کے دورخلافت کے ابتدائی ایام میں لوگ انفرادی طور پرتر اوس کر پڑھتے ،

سیدناعمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حسنِ ترتیب کے لئے تمام لوگوں کوحضرت ابی این کعب کی امامت میں تر اور کیا جماعت پڑھنے کا حکم دیا ،اس کے بعد سپیدنا عثمان اور سید ناعلی رضی الله عظما کے دور خلافت میں بھی یہی دستور رہا،اس وقت سے

کے کرآج تک عرب وعجم کے حنفی ، شافعی ، مالکی جنبلی فقہا میں رکعت تر اور کے پڑھتے آر ہے ہیں اور یہی مسنون ہے۔ نماز تر اوت کی جماعت سنت مؤ کدہ ہےاس کا ترک جا ئر نہیں۔

تر مذی شریف میں حدیث ہے:

" وَٱكْثَرُاهُ لِ الْعِلْمِ عَلَى مَأْرُوِى عَنُ عَلِي وَعُمَرَ وَغَيُرِهِمَا مِنُ اَصُحَابِ النَّبِي عَلَيْ م وَهُـوَقَوْلُ سُفْيَانَ النَّوْرِيِّ وَإِبْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ هَٰكَذَاادُرَ كُتُ بِبَلَدِ مَكَّةَ يُصَلُّونَ

ا کثر آبل علم کاعمل اس پر ہے جوحضرت علی وعمر ودیگر صحابہ کرام سے مروی ہے، یعنی میں رکعیت، یہی فریمان سفیان توری، ابن مبارک اور امام شافعی کا ہے اور امام شافعی نے فرمایا کہ ہم نے اپنے شہر مکہ معظمہ میں یہ عمل پایا کہ

ملمان ہیں رکعت تر اور بح پڑھتے ہیں۔

(جامع ترمذی 'ازامام ابوعیسٰی محمدبن عیسٰی ترمذی (م <u>۲۷۹ه)</u>'ج ۱ 'ص ۹۹

احكام القرآن ابن الی شیبه،طبرانی کبیر، بیهی ،عبدابن حمیداور بغوی نے روایت کیا: " عَنُ اِبُنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ كَانَ يُصَلِّى فِي رَمَضَانَ عِشْرِيُنَ رَكُعَةً سَوَى الْوِتُرِ " حضورا كرم يَقْ رمضان مين وتر كےعلاوہ بيس ركعت يڑھتے تھے۔ (مسندابن ابی شیبه، ج۲، ص۳۹۳. بیهقی، ج۲، ص۹۹ محدث ببہق نے روایت کیا ہے کہ حضرت علی نے ایک امام مقرر فر مایا تا کہ وہ بیس رکعت تر اوس کیڑھائے ، "عَنُ أَبِي الْحَنْسَاءِ أَنَّ عَلِيَّ ابْنَ أَبِي طَالِبٍ أَهَرَ رَجُلاً يُصَلِّيُ بِالنَّاسِ خَمْسَ تَرُو يُحَاتٍ عِشْرِيْنَ كنز العمال في سنن الاقوال والافعال ازعلامه على متقى (٩٤٥م)، ج ١، ح٢٣٨٨٠ (مزید تفصیل کے لئے ملاحظه هو عمدةالقاری شرح بخاری نقایه شرح هدایه صحیح البهاری وغیره تفسيرات أحمديه أزعار مه أحمد جيون جونبورى (م 11 سم مطبوعه مكتبه حقانيه محله جنگى بشاور، ص ١١ احكام القرآن ازامام أبوبكر احمدبن على رازى جصاص (م ٢٠٣٥)، ج ١، ص ٢٠٣ احكام القرآن از علامه ابوبكرمحمدلين عبدالله المعروف بأبن العربي مالكي (م٥٣٣٥)، ج ١،ص ٨٨ نماز تر اوت کی بیس رکعت ہیں،احادیث طیبہ،تعامل صحابہ دامت کے علاوہ اس پرقر آن مجید کی داخلی شہادت موجو د ہے، حضرت عمروعثان رضی اللهٔ تنهما کے دور میں جس قد رقر آن مجید پڑھ کرنماز میں رکوع کرتے تھے اتنے حصہ قر آن کا نام رکوع ہوااور چونکہ تر اوت کم میں رکعت پڑھی جاتی تھیں اور سِتا ئیسویں رات کوقر آن مجیدختم کیا جاتا تھا،اس طرح قر آن مجید کے یانجے سوچالیس (۵۴۰)رکوع ہونے چاہئیں الیکن قر آن مجید کے آخر میں چھوٹی چھوٹی سورتیں بعض رکعتوں میں دو، دوبھی پڑھی جاتی تھیں (اوراب بھی ایساہی ہے )اس طرح قر آن مجید کے رکوع (۵۵۷)ہوئے قر آن مجید کے رکوعات کی تعداد ہی بتار ہی ہے کہ تراوی میں رکعت ہیں۔ لیلۃ القدر رمضان مبارک میں ہے اور بیرات رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں سے ایک ہے، امام اعظم ابوحنیفہاور دیگر جلیل القدرصاحبان کشف کے تجر ہات ومشاہدات کے مطابق ستائیسویں شب ہے بعض مفسرین نے قرآن مجید کی داخلی شہادت سے بو<sub>ی ک</sub>ی ثابت کیا ہے ، فرماتے ہیں کہ لفظ'' **لیللة القدر '' کے**نوحروف ہیں اور بیہ حروف سورة القدر میں تین بارتکرار سے آیا ہے،اس طرح نوکوتین سے ضرب دینے سے ستائیس حاصلِ ہوتا ہے۔ تفسیرات /زعلامه احمدجیون جونپوری (م۱۳۵<u>۵ ام)</u>مطبوعه مکتبه حقانیه محله جنگی پشاور،ص۱۲۲ ا ١٠٠٠ تفسير روح المعاني ازعلامه ابو الفضل سيلمحمود آلوسي حنفي (م ١٣٤٥م)، ج٢، ص ١١ جُامُعُ لاحكام القرآن ازعلامه ابوعبدالله احمدمالكي قرطبي (م٨٣٨٥)، ج٢٠، ص٥٠٢ تفسير كبيرازامام فخرالدين ضياء الدين عمررازي (م ٢٠١٥)، ج٥،ص٩٣ فتح العزيز المعروف به تفسير عزيزي ازعلامه شاه عبدالعزيز محدث دهلوي (م ١٢٣٩)، سورة القدر نزول قرآن اور شب قدر کے علاوہ رمضان مبارک کی ایک اور نضیلت رہی ہے کبددیگر آسانی کتب اور صحیفے رمضان میںِ ہی اتر ے، چنانچہ کیم رمضان کوصحف ابراہیم ،سات رمضان کوتو رات، تیرہ کواجیل اوراٹھارہ کوز بورشریف نازل جامع لاحكام القرآن ازعلامه ابوعبدالله احمدمالكي قرطبي (م٧٢٨م)، ج٢، ص٢٩٨ تفسير روح المعانى ازعلامة ابوالفضل سيدمحمو دآلوسي حنفي (م 1 1 3 م)، ج ٢ ، ص ١١ تفسير كبير ازامام فخر الدين ضياء الدبن عمرر ازى (م ٢٠٢٥)، ج٥، ص٩٢) انوارالتنزيل واسرا بر التاويل المعروف به تفسير بيضاوي ازقاضي ابوالخير عبدالله بن عمر بيضاوي (م ١٢٩٠٠) ص١٢٩ تفسير مظهري ازعلامه فاضي ثناء الله پاني پتي عثماني مجددي (م٢٢٥٥) مطبوعه ندوة المصنفين دهلي، ج ١، ص٣٣٣ تفسير ابن كثير ازحافظ عمادالدين اسمعيل عمرين كثير شافعي (م٧٤/٢م) ج ١٠ص marfat.com

محهجهجهجهجه احكام القرآن محهجهجهجهجهجهجهجهجه انقضائے مناسک کے بعد اظہار تشکر کے لئے تنبیج جمید اور تکبیر کہے،اللہ تعالی نے اپنی عبادت کی طرف راہنمائی فر مائی ،گمراہی سے بچالیا،ای لئے فرض نماز وں کے بعد ذکر الٰہی مسنون ہوا، بیدذکرخواہ جبری کرے یا سری ، دونو ں عالتوں میں جائز ہے، زمانہ جاہلیت میں حج کے مناسک ادا کرنے کے بعدلوگ اینے آباوا جداد کا ذکر بطور تفاخر کے کرتے تھے،اپنے حسب ونسب پرفخر کرتے ،اپنے آباواجداد کےمنا قب بیان کرتے ،اس کی بجائے رب نے فر مایا کہ میراذ کر کرو، ظاہر ہے کہ بیچ وتحمید ، تکبیر آبلیل اور درود وسلام اللہ کے ذکر ہیں۔ ال سلسله مين مانعين ذكر كے متندمفسر علامه ابن كثير كامؤ قف سنيے: " وَلِهِلْذَا جَاءَ تِ السُّنَّةُ بِإِسْتِحْبَابِ التَّسْبِينِ وَالتَّحْمِيْدِ وَالتَّكْبِيرِ بَعْدَالصَّلُواتِ الْمَكْتُوبَاتِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاس: مَاكُنَّا نَعُرِفُ إِنْقِضَاءَ صَلاةٍ رَسُولِ اللَّهِ مِلْكُلِّهِ إِلَّا مِالتَّكْبِيُرِ " فرض نمازوں کے بعد تبیجی تمیدادر تکبیر کے استباب کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ داللام کا طریقہ وارد ہے، حفرت ابن عباس رضی الله عندفر ماتے ہیں کہ حضور اکر مﷺ کی نمازختم ہونے کی خبر ہم کوآپ کی تکبیر ہے ہوتی تھی۔ تفسير ابن كثير أزحافظ عمادالدين اسمعيل عمربن كثيرشافعي (م2200) مطبوعه دارالاحياء الكتب العربيه عيسى البابي وشركاؤه،، ج ١، ١٥ ١ ١ ١٨٠٢ ١ احكام القرآن از علامه ابوبكر محمدبن عبدالله المعروف بابن العربي مالكي (م2000)، ج ١، ص ٨٨) عیدین کی نماز وں میں چھ تکبیریں زائد کرناواجب ہے،اسی طرح ایام تشریق (نویں ذی الحجہ کی ظہرے لے کرتیرہویں کی عصرتک ) ہر نماز کے بعدایک بارتکبیر کہنا واجب اور تین بارمستحب ہے، یہ تیمبیر سلام کے فور اُبلند آواز سے کہے: " اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لَا إِلهُ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمُّدُ " احكام القرآن از علامه ابوبكرمحمد بن عبدالله المعروف بابن العربي مالكي (م٥٣٣٥)، ج ١،ص ٨٨. تفسير مظهري ازعلامه قاضي ثناء الله پاني پتي عثماني مجددي (م٢٢٥٥ مطبوعه ندوة المصنفين دهلي، ج ١،ص٣٣٠ چاندد کیچ کردعا مانگناسنت ہے، حدیث شریف میں اس بارے میں متعدد دعا میں وارد ہیں ، ایک دعامیہ ہے: " اللَّهُمَّ اهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْيُمُنِ وَالْإِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسُلامِ " احِكَامَ القُرِ آنِ إِزَّ عَلامه ابوبكُرمَحَمدبن عُبدالله المعروف بابن العربي مالكي (م ٥٨٣٥م)، ج ١، ص ٨٦. روز ہ کی حالت میں تجھنے لگواناروز ہ کونہیں تو ڑتا،اس پرامت کا اتفاق ہے،علماء نے فر مایا ہے کہ تجھنے لگوانے ہے مسے خون خارج ہوتا ہےاور بیالیا ہے جیسا بیٹا ب و براز ، پسینہ، آنسو،ان اشیاء کے نگلنے سے روز ہ<sup>ی</sup>میں ٹو ٹٹا۔ حدیث شریف میں داردہے: " ثَلَاثٌ لَايُفَطِّرُنَ الصَّائِمَ الْقَئَ وَالْإِحْتِلَامُ وَالْحِجَامَةُ " (رواه الترمذي عن ابي سعيد بحواله بحواله الفضل الكبيرمختصر شرح الجامع الصغير للمناوى ازامام عبدالرؤوف مناوى شافعي (م<u>٥٠٠ ا ٥) ج ١</u>،ص ٢٣٨٠ بحواله كنز العمال في سنن الاقوال والافعال ازعلامه على متقى (م٩٧٥)، ج٨، ح٢ ٢٣٨١ تین چیزیں روز ہٰہیں تو ڑتیں، قے کرنا،احتلام، کچھیےللوانا۔ احكامُ القُّرِ آن ازامام ابوبكراحمدبن على رازى جصاص (م ٢٥٠٥)، ج ١، ص ١٩٠

احكام القرآن ٣٣) اگر کسی نے جان بو جھ کرتے کی اور وہ تے منہ مجر ہوتو اس سے روز ہ ٹوٹ جائے گا،ای طرح اگرتے خود بخو دہوئی گراس نے لوٹادی،اگر نہلوٹا تا توروزہ فاسد نہ ہوتا، یہاں اگر قے جسم سے خارج ہونی اشیاء میں ہے قیاس تو یہی عا ہتا ہے کہ اس سے روز ہ نہ جاتا مگر یہاں موجودنص کی وجدسے قیاس متروک ہے۔ نض یاک میں یوں ہے: " مَنُ ذَرَعَهُ الْقَئُ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيُسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقُضِ " (رواه الترمذي وابوداؤد وابن ماجه والنساني والحاكم عن ابي هريرة بحواله الفضل الكبيرمختصر شوح الجامع الصغير للمناوى ازامام عبدالرؤوف مناوى شافعي (م٥٠٥م) ج٢،ص ٢٩٥٠ بعد الفضل الم بحواله كنز العمال في سِنن الاقوال والافعال ازعلامه على متقى (٩٥٥٥)، كنز العمال ، ج٨ ح ١٥٠٠ ٢٣٨١ روزہ کی حالت میں اگر تے ہوئی تو قضائبیں اگر قصدا تے کی توروزہ کی قضالا زم ہے۔ احکام القرآن ازامام ابوبکراحمدبن علی رازی جصاص (م میسم)، ج ۱، ص ۱۹۲ ۳۴) جود وابراه راست جوف معده یا د ماغ میں بھیج جائے وہ روز ہتو ژ دیتی ہےاور جو براہ راست جوف معدہ یا د ماغ میں نہ یہنچاس سے روز ہنیں ٹو ٹنا ، جیسے سر مدلگانا ،اگر چیاس کا اثر حلق میں محسوں ہو\_ مدیث نے بیاصول واضح کیاہے: " إِذَاتُوَضَّاتَ فَابُلِغُ فِي الْمَصْمَضَةِ وَالْإِسْتِنْشَاقِ مَالَمُ تَكُنُ صَائِماً " جب تو وضوکرے تو کلی اور ناک میں خوب یا نی ڈال کر کر جب تک تو روز ہ ہے نہ ہو۔ رواه ابوبشرالدولابي فيماجمع من حديث النووي عن صائم بحواله كنز العمال في سنن الاقوال والافعال ازعلامه على متقى (م2/9)،،ج9 ح ٢١١٢١ دوسری حدیث کے کلمات یوں ہیں: "بَالِغُ فِيُ الْمَضْمَضَةِ وَالْإِسْتِنْشَاقِ اِلَّاانُ تَكُونَ صَائِماً" كلى اورناك ميں يانی ڈالنے ميں مبالغہ کر جب تک توروز ہ دار نہ ہو۔ (عن لقيط بن صبرة بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ازعلامه علاؤ الدين ابوبكربن مسعود كاساني حنفي (م١٥٥٥) من المساوعة دارالفكربيروت لبنان، ج٢، ص ١٥٠٠ احكام القرآن ازامام ابوبكر احمدبن على رازى جصاص (م ٢٣٥٥)، ج ١ ، ص ١٩٢ جة الاسلام ابو بكربن احد بن على الرازى (م يسم اسلىله مين فرمات بين: '' فَأَمَرَه بِالْمُبَالَغَةِ فِيُ الْإِسْتِنُشَاقِ وَنَهَاعَنُهَالِاَجُلِ الصَّوْمِ فَدَلَّ ذٰلِكَ أَنَّ مَاوَصَلَ بِالْإِسْتِنْشَاقِ اللَّي الْحَلْقِ أَوِاللَّمَاعَ انَّهُ يَفُطُرُ لَوُلَاذَلِكَ لَمَاكَانَ نَهُيه عَنْهَالِآجُلِ الصَّوُم مَعْنَى مَعَ امَرَهُ بِهَا فِي غَيْرِ الصَّوْمِ وَصَارَ ذٰلِكَ اَصُّلَاعِنُ لَا إِنَّى حَنِيْفَةَ فِي إِيْجَابِ الْقَضَاءَ فِي كُلِّ مَاوَصَلَ إِلَى الْجَوُفِ وَاسْتَقَرَّ فِيْهِ مِمَّايُسْتَطَاحُ الْإِمْتِنَاحُ مِنْهُ سَوَاءٌ كَانَ وُصُولُهُ مِنْ مَجْرِي الطَّعَام وَالشَّرَابِ اَوْمِنُ مَّحَارِقِ الْبَدَنِ الْتِيُ هِيَ فِي بُنَيَانِ الْإِنْسَانِ اَوْمِنُ غَيْرِهَ إِلَانَّ الْمَعْنَى فِي الْجَمِيْعِ وُصُولُهُ إِلَى الْجَوْفِ وَاِسُتِڤَرَارُهُ فِيْسِهِ مَعَ اِمُكَانِ الْإِمْتِنَاعِ مِنْسهُ فِي الْعَادَةِ وَلَايَلْزَمُ عَلَى ذٰلِكَ الذَّبَابُ وَالدُّحَانُ وَالْغَبَارُيَدُخُلُ حَلْقَه لِآنَّ جَمِيُعَ ذٰلِكَ لَايُسْتَطَاعُ الْإِمْتِنَاعُ مِنْهُ فِي الْعَادَةِ وَلَايُمُكِنُ التَّحَفَظُ مِنْهُ بإطَبَاق الُفَم "

> marfat.com Marfat.com

احكام القرآن محمده محمده وحمده وحمده وحمده ناک میں یانی چڑھانے کے بارے میں مبالغہ کا حکم دینا اور روزہ کی صورت میں اس ہے منع کرنا حضور اکرم ﷺ ے تابت ہے، یہاس امر کی دلیل ہے کہناک میں یانی چڑھانے میں طق یاد ماغ تک پہنچنے ہے روز ہ جا تار ہنا ے،اگراییانہ ہوتا تو مبالغہ سے نہ منع فرماتے ،روزہ نہ ہونے کی صورت میں آپ نے مبالغہ کا ارشاد فرمایا،امام اعظم الوصنيفه رضى الله عنه كے مزو يك بياصول تلبرا كه جوشى معدہ تك يہنچ كرتشبر جائے اوراس سے بچناممكن ہواس ے روز وٹوٹ جاتا ہے، جوف معدہ یاد ماغ میں کی شی کا پنچناخواہ کھانے پینے کے ذریعہ ہویابدن کے ان مساموں سے جو بدن انسانی میں خلقی طور پر ہوتے ہیں یا کسی اور ذریعہ سے ، کیونکہ ان سب صورتوں میں ان اِشاء کا جوف معدہ تک پہنچ کر قرار یا ناہے جن سے عادۃ بچناممکن ہو۔ مکھی ، دھواں اورغبار کے حلق میں داخل ہونے سے روز ہنیں ٹو شا کیونکہ ان سے عاد ۃ بچناممکن نہیں اور نہ پیمکن ہے کہان عادی اشیاء سے بیچنے کے لئے منہ کو ہمیشہ بندر کھاجائے ،انجکشن (ٹیکہ)خواہ شریان میں لگایا جائے یا گوشت میں ، جب تک اس کی دوابراہ راست معدہ یا د ماغ تک نہ پہنچےمفسدروز ہنیں ،البیة حتی الا مکان روز ہ کی حالت میں اس سے اجتناب ضروری ہے، بلا وجہ اضطرار اسے معمول بنانا جائز نہیں۔ (أُحكَّام الْقُوآن أزَامام ابوبكر احمد بن على رازَى جصاص (م<u>شك٣٥)، ج ا</u> ، ص ١٩٢ (۳۵) رمضان شریف میں نفل یا نذر کی نیت کے باوجودرمضان کا فرض روز وادا ہوگا۔ (إحكام القرآن ازامام أبوبكراحمدبن على دازى جصاص (م ٢٥٠٥)، ج إ رص ١٩ (٣٦) دانت میں غذا کا جوذ رہ رہ گیا تھااس کے نگل جانے سے روزہ نہیں ٹوٹنا، کیونکہ غبار، کھی کی ماننداس سے بچناممکن نہیں، مثلاً کی نے ستوکھائے اوراس کا ذرہ دانت میں رہ گیا تھااس کے نگلنے سے روزہ نہ گیا۔ (احكام القرآية ازامام أبوبكراحمدبن على رازى جصاص (م ١٩٣٥)، ج ١،٥٥١ (۳۷) جنابت مانع روزہ نہیں ، یعنی مبح دیر ہے اٹھااور اسے عسل کی جاجت ہے آگر عسل کرتا ہے تو سحری نہیں کرسکتا تو سحری سے فارغ ہو کر عسل کر لے، ای طرح اگردن کوسوتے میں احتلام ہوگیا تو بھی روزہ نہ گیا۔ (احكام القرآن ازامام ابوبكر احمد بن على رازي جصّاص (م ١٥٠٥)، ج ١، ص ٩٣ (۳۸) ہرروز ہ کی نیت کرنا فرض ہے، بلانیت روز ہ ادا نہ ہوگا، نیت زبان سے کرنالازی نہیں بلکہ دلی ارادہ کا نام نیت ہے، روز ہ رکھنے کے ارادہ سے محری کو کھانا پینائیت ہے، البتہ زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنامتی ہے۔ راحکام القرآن ازامام ابوبکر احمدین علی دازی جصاص (م مالک)، ج ا، ص ١٩٧ رب کریم کی نعمت ملنے پر تکبیر کہنا اور خوشی منانا بہت بہتر ہے، رمضان اور قرآن کے ملنے پرشکر کا حکم رب کریم نے دیا: " لَعَلَكُمُ تَشُكُرُونَ " إوركس مَ ق رَار مو رمضان کی آمد برحضورا کرم افت خوشخری دیتے ،مبارک باددیتے تھے: " قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ أَتَاكُمُ رَمَضَانُ شَهُرٌ مُبَارَكٌ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَة ..... الخ حضور رحمة للعالمين ﷺ فرمايا كتمهار عياس رمضان كامهينه آگيا ہے يه بابركت مهينه ہالله في الله في السمبينه کے روز بے فرض کئے ہیں۔ (رواه احمد والنسائي عن ابي هويرة رضي الله عنه بحواله كنز العمال في سنن الاقوال والافعال ازعلامه على متقى (٩٧٥)، ، ج٨، ح ١ ٢ ٢٣٦)

بعض احادیث کے کلمات یوں ہیں:

" أَتَاكُمُ شَهُرُ رَمَضَانَ شَهُرُ بَوْ كَةِفِيُهِ خَيْرٌ "

كنز العمال في سنن الاقوال والافعال ازعلامه على متقى (ع240)، ، ج٨، ح٢ ٢٣٦ و٢٣٦ " اَتَاكُمُ شَهُرُ رَمَضَانَ شَهُرُ

كُّنز العمال في سنن الاقوال والافعال ازعلامه على متقى (٩٤٥م)، ج٨، ح ١ ٣ ٢ ٣٠

حفزت انس سے روایت ہے:

" دَخَلَ رَمَضَانُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ إِنَّ هِذَالشُّهُرَ قَدْحَضَرَكُمُ وَفِيْهِ لَيُلَةٌ خَيْرٌ مِّنُ ٱلْفِ شَهُر ..... الخ " (رواه ابن ماجه بحواله كنز العمال في سنن الاقوال والافعال ازعلامه على متقى (٩٤٥)، ، ج٨، ح٨٠ ٢٣٠ و١٥٠

حضرت الس كى دوسرى روايت مين يول ي:

" إِنَّ هَٰذَا الشَّهُرَ دَخَلَ عَلَيْكُمُ وَهُوَ شَهُرُ اللهِ الْمُبَارَكُ ..... الخ"

(رواه ابن النجار بحواله كنز العمال في سنن الاقوال والافعال ازعلامه على متقى (م 200)، ج٨، ح٨ ٢٣٢٩ حضرت سلیمان فارسی بنی مندمه ایک میارک خطبه کی روایت فر ماتے ہیں جس میں اس مقدس مہینه کی عظمت کو تفصیل ہے

بيان فرمايا: "خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ اللهِ عَلَيْكُ فِي آخِرِ يَوُم مِّنُ شَعْبَانَ يَايُّهَا النَّاسُ قَدْاَظَكُمُ شَهُرٌ عَظِيْمٌ شَهُرٌ مَبَارَكٌ

شَهُرٌ فِيُهِ لَيُلَةٌ خَيْرٌ مِّنُ ٱلْفِ شَهُوِ .... الخ

(رواه البيهقي بحواله مشكوة المصابيح ازامام ولي الدين محمدبن عبدالله (م ٣٢٠٥)

معه اشعة اللمعات ازشيخ عبرالحق محدث دهلوى (م ٢٥٢٥)، ج٢،ص ٥٥ رمضان ،روزه اورلیلة القدر کی آمدیر جان رحمت حضور سید عالم ﷺ نے صحابہ کرام کومبارک باو دی ،رمضان کی آمد کی

خوشخبری سنائی ،لہذا شب ولا دے مصطفیٰ میں ہر جا ئزخوشی منا نا،مبارک باودینا جا ئز وستحن ہے کیونکہ حضور ا کرم ہتا کا

وجودمسعودتمام انعامات کا باعث ہے،عیدمیلا د کی خوشی مسلمان اس لئے مناتے ہیں۔

\*\*\*

ضميمه باب(١٩):



اور

# ﴿روزه رمضان كے احكام

اسلام ایک ایسا جامع دین ہے جو ہر دور ، ہر علاقہ اور ہر فر دانسانی کے متنوع مسائل کاحل بتا تا ہے ، دنیا کا کوئی فر دایسا نہیں جواپنے حالات کے پیش نظراس سے استفادہ نہ کر سکے ، ثال ، جنوب ، مشرق ومغرب کے ، گِری و سردی کے رہنے والوں

کے اختلاف مزاج اوراختلاف حالات کے باوجود بھی کواس کے اصول وقوا نین کافی ہیں ، زندگی کا کوئی حصہ ، پہلواییا خلا نہیں پاتا جس میں اسلام کی ہدایت موجود نہ ہواور پھر اسلام کا کوئی قانون اییانہیں جوانسانی عمل کے دائر ہاضتیار میں نہ ہو،

" لَا يُكَلِّفُ اللّهُ مَفَسًا إلَّا وُسُعَهَا" كاواضح اعلان عام موجود ہے بیا یک ایما چیلنج ہے جس کی صداقت روز بروز افز دل تر ہور ہی ہے،صد ہاجدید مسائل پیدا ہوئے اور ہور ہے ہیں مگر اسلام نے ان کی پیدائش ہے قبل ہی ان کا قابل عمل

عل عطا فرما دیا ہے ،قر آن دحدیث نے اصول اساسیہ بتادیئے ،فقہ واجتہاد نے ان اصولوں سے قوانین وضع فرمائے اور ان گنت جزئیات ترتیب دے دی ہیں ،نو پیدکسی مسئلہ میں اگر کوئی واضح جزئی موجود نہیں ہوتی تو علاءراتخین اصول وقوانین سے

موسموں کاتغیروتبدل اور دن رات کی کمی بیشی تو ہرجگہ ہوتی رہتی ہے،مگر بعض علاقوں میں بیاختلاف غیر معمولی ہوتا ہے، کرہ ارض کے شالی علاقوں میں شدید سردی اور دن رات کے غیر معمولی اختلاف نے نماز اور روز ہ کے مسائل میں نئ صورت ال بررا کہ بی برز روز روز میں سے عرب رکا ہور ہوئا ہے۔ مدعما مدیما سے مدیر مکر ہے۔ اس مدیر مکر سے سالکہ فتر اس

حال پیدا کر دی ،نماز اور روز سے بےعمومی مسائل پران علاقوں میں عمل مشکل بلکہ بعض حالات میں ناممکن بنا دیا ،لیکن فقہائے کرام شسکسو ا**لله سعیهم نے ا**صول وقواعد شرعیہ سے ان مشکل اور ناممکن حالات کا قابل عمل حل تلاش فر ما کرامت پراحسان فرمایا اور **''اَلَدَیْنُ یُسْسَرٌ'' کے فرمان مصطفیٰ ﷺ کاعملی اظہار فرمایا ہے۔** 

احكام القرآن مودودودودودودودودودودودو کرہ ارض کے شالی علاقوں میں سال میں کم وہیش جالیس روز ایسے ہوتے ہیں جہاں مغرب کوسورج غروب ہونے بعد بھی افق پرشفق موجود ہوتی ہے کہ دوبارہ صبح ہوجاتی ہے،اورآ فتاب طلوع کرآ تا ہے، ظاہر ہے کہ جب تک شفق غروب نہ ہوعشاء کا وقت شروع نہیں ہوتا ہے ،اندریں صورت وہاں کے رہنے والوں کے لئے نماز عشاءادر وتر وقت پرادا کرناممکن نہیں ،اسی ا بنا میروز ہ رکھنا بھی ممکن نہ رہا، کیونکہ روز ہ کی ابتداطلوع فجر ہے اور طلوع فجر رات کی تاریکی کے بعد ہوتی ہے،ان علاقوں میں، [ان دنوں میں چونکہ شفق بھی غروب نہیں ہوتی اس طرح رات کی تاریکی کا پایا جانا نہ ہوا، جب رات کی تاریکی نہ یا گی گئی تو روز ہ کی ابتداء ،طلوع فجر نه یائی گئی ،روز ه رکھناممکن نه رېا، اور پیجمیممکن نېیں که مسلمان ان دنوں روز ه افطار بی نه کریں ،افطار کئے بغیرشام ہی سے دوسرے روزے کی ابتدا کر دیں ،ایسا کرنا انسانی طاقت میں نہیں ،اگر ان ایام میں رمضان آ جائے تو روز ہ ارکھنا ناممکن تھہرا۔ اسلامی فتوحات اورمسلمان تا جروں نے بڑی تیزی سے اسلام کو کرہ ارضی کے ہر گوشہ پر پہنچا دیا ، شرق وغرب اور شال وجنوب کے دور دراز علاقوں میں مسلمان پہنچے ،قطب ثالی کے علاقہ بُلغار میں اسلام تیسری صدی ججری میں پہنچ گیا۔ بلغار کی ریاست دریائے کا مااور والگا کے علم میں واقع تھی جس میں بلغار نامی ترک قوم آبادتھی بنن لینڈ کو فتح کر کے نئی سلطنت بلغار کے نام سے قائم ہوئی عربی میں اسے'' بلغار ''اور فاری میں'' بلکار '' لکھتے ہیں۔ میشهر مین الاقوامی تجارتی منڈی تھا،غیرملکی تاجروں،روسیوں،خزروںاورمسلمانوں کے لئے مقام اتصال واجماع تھا، اس کئے وقع میں میں میں میں میں جات ہے۔ وقع وقع میں میں اس میں خلیفہ مقدر باللہ نے شاہ بلغار کے در بار میں ایک سفارت بھیجی تھی ،اس سفارت میں ابن فضلان ایسامؤ رخ بھی شامل تھا۔ <u>وس میں واس میرا ۱۹۲</u>ء، ۹۲۲ء میں مير بلغارميكا ئيل بن جعفر بن عبدالله تقا<u>ر ٢٣٣ هي/ ٩٣٨ء مين امير</u> بلغارطالب بن احمد تقار ٢<u>٢٣ هي/ ١ ڪ٩ء</u> مين مومن بن احمد اور اس کے بعد • م<u>ے سم جے اسمو</u> تک مومن بن حسن امیر بلغار تھا، ان امیر وں کے نام سکوں پر کندہ ہوتے تھے۔ بلغرسکوئی کے قریب کھنڈرات کی کھدائی سے معلوم ہوتا ہے کہ پیشہر دارالحکومت تھا۔ یہاں مبحدیں، خطیب،امام مجداور و و دن تھے، لوگ فقہ حنفی کے مقلد تھے، یہاں جاڑوں میں دن چھوٹے اور راتیں بڑی ہوتی تھیں (اوراب بھی ایہا ہی ہے )اور گر ما میں معاملہ اس کے برعنس ہوتا تھا، ثنالی عرض بلد کے علاقہ کی اس خصوصیت نے ، جس سے دوسرے اسلامی مما لک کوسابقہ نہیں پڑا ا تھا،جلد ہی علما کواس نئیصورت حال کی طرف متوجہ کیا اور اس موضوع پر ایک طویل بحث شروع ہوگئی کہ ان مسائل کا سیجے حل کیا ہے،اور یہال کے باشند سےان ایام میں نماز اورروز ہے کی اوائیگی کس طرح کریں۔ (ار دو دائرہ معارف اسلامیہ ،جلد چھارم ،ص ۸۰۰ تا ۸۰۲ طبع اول) اسلامی ادب اور فقهی ابحاث میں غالبًا بلغار کا تذکرہ سب سے پہلے ای وجہ ہے آیا ، درج ذیل سطور میں ہم ان فقهی جا بحثوں کا خلاصہ ذکر کرتے ہیں تا کہ فقہااور مجتہدین کی مساعی جمیلہ کی ایک جھلک دیکھی جاسکے۔ **\*1+1+1+1+1+1+1+1** marfat.com

سب ہے تیملے عمس الائمہ عبد العزیز احمد حلوانی بخاری (التونی ۴۳۸ھ یا ۴۳۹ھ <u>/ ۱۰۵۱ء یا ۱۵۰۰ء)</u> کی خدمت میں یہ مسلہ پیش ہوا کہ ان علاقوں میں ان دنوں کی نمازعشاء، وتر (اورغالبًارمضان کے روز دں کا) کیا حکم ہے؟ آپ نے وجوب عشاء، وتر (اورروز ہ) کا حکم فرمایا ، بعدازاں بیںوال ان کے ہم عصر شخ کبیر سیف النة سیف الدین بقالی کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ نے عدم و جوب کا فتوی دیا، جب بیہ جواب حضرت ممس الائمہ حلوانی کو پہنچا تو آپ نے ایک سائل کو حفیرے سیف بقالی کی خدمت میں بھیجا کہ جامع متجدخوارزم میں عوام کی موجودگی میں شیخ بقالی کی خدمت میں بیسوال کرے کہ جومخص پانچ نماز وں میں ہےا یک نماز ساقط کردے اس کے متعلق آپ کا کیافتوی ہے؟ کیاوہ کافر ہے؟ تو حضرت بقالی نے سیجھتے ہوئے کہ سوال میرے ہی فتوی ''مَالِمُ تُقُولُ فِيُمَنُ قُطِعَ يَدَاهُ مَعَ الْمِرُفَقَيْنِ اَوْرِجُلاِهُ مَعَ الْكَعْبَيْنِ كَمْ فَرَائِضَ وُضُوءِ ه جس تحص کے دونوں ہاتھ کہنو ں سمیت یا دونوں یا وُل تخنوں سمیت کٹے ہوں اس کے وضو کے فرائض کتنے ہیں؟ (صغيرى شوح منية المصلى 'ص ١٣٣) مطبوعه مطبع ناصرى لاهور ( ١٢٨٢). غنية الستملى شوح منية المصلى 'ص ٢٢٩ مطبوعه مطبع احمدى لاهور ( <u>١٣١٠)</u>. بائل نے جواب دیا: ''اس کے حق میں وضو کے فرائف تین ہیں' کیونکہ فرض ہاتھ یا پاؤں دھونے کے فرض کا کل ہی نہ رہا''۔ اس يرحضرت بقالي نے فرمايا: اس طرح پانچویں نمازاں لئے ساقط ہے کہاس کاوقت ہی نہ پایا گیا۔ جب بیہ جواب حضرت حلوانی کوملاتو آپ نے لیند فرمایا اورا پنے فتوی سے رجوع فرماتے ہوئے حضرت بقالی کی موافقت فرمائی۔ قطبین کے قریب جہاں انسانی آبادی ممکن ہے وہاں کے رہنے والوں پر پانچ وفت کی نماز اور رمضان مبارک کے روزوں کے وجوب اور عدم وجوب پر علماء متقد مین کی مختلف آ ماءموجود ہیں اس اختلاف کا باعث بھی شرعی ضا بطے ہیں: نماز کی فرضیت کے نصوص قطعیہ قرآن مجید ٔ احادیث صحیحہ اور اجماع امت کی صورت میں موجود ہیں مگریا کچ ادقات کی فرض نماز کا ثبوت قطعی احادیث صححه اوراجماع امت سے ہے اس کا انکار کفر ہے۔ دوم : پانچ وقتهِ نمازی فرضیت اینے اوقات مقررہ سے مشروط ہے جب اور جہاں وقت پایا گیانماز فرض ہوتی اور جہال کسی نماز کا وقت ہی نہ ملے وہاں وہ نماز فرض ہی نہیں۔ یمی حالت رمضان کے روزوں کی ہے: **اول** : ارکانِ اسلام پانچ ہیں کلمہ شہاد تین کی گواہی نماز'روز ہ' زکوۃ اور حج \_ارکانِ اسلام کا پانچ میں حصر نصوص قطعیہ سے ثابت ہے ان میں کسی کا انکار کفر ہے۔ • ع : رمضان کے روزوں کی فرضیت رمضان کامہینہ پانے سے مشروط ہے جب اور جہاں رمضان کامہینہ پایا گیاروز هفرض ہوا'اور جہال رمضان نہ پایا گیاروز هفرض نہ ہوگا۔ marfat.com

احكام القرآن رمضان کامہینہ یا لینے میں علمائے کرام کا اختلاف ہے۔ مشهورمفسرعلامه ممادالدين ابوالفد اء الملعيل ابن كثير (مرايديه) فرمات مين "شَهدَ وَنَكُمُ الشُّهُرَ: هذَالِيُ جَابٌ حَتُمٌ عَلَى مَنُ شَهِدَالسُتِهُ لالَ الشَّهُرِ أَى كَانَ مُقِيْمًا فِي الْبَلَدِ حِيْنَ دَحلَ شَهُرُرَمَضَانَ وَهُوَصَحِيْحٌ فِي بَدَنِهِ أَنُ يَصُومُ لَامَحَالَةً" تم میں سے جورمضان کامہینہ یا لے : بعنی رمضان کے جاند کے طلوع کے وقت اس پرروز نے قطعی فرض ہیں'جب کہ دہ کسی شہر میں مقیم ہواوراس کا بدن تندرست ہووہ ضرور روز ہ رکھے۔ تفسير ابن كثير ازحافظ عمادالدين اسمعيل عمربن كثيرشافعي (١٥٧٥٥٥) مطبوعه دار الأحياء الكتب العربية عيسى البابي وشركاؤه، ج ١ ، ص ٢١٦ علامهابن کثیر کے نزد یک شھو دھر سے مرادیہ ہے کہ . ''رمضان کا جا ندطلوع ہوتے وقت وہ تندرست ہو'روز ہر کھنے کی استطاعت رکھتا ہو''۔ مشہور مفسر جمۃ الاسلام ابو بکر الرازی ( عنہ اس کی تفسیر یوں فر ماتے ہیں: " (فَـمَنُ شَهدَمِنكُمُ الشُّهُرَفَلُيَصُمهُ )بَيَّنَ اَنَّ لُنْزُومَ صَوْمِ الشَّهُرِ مَقُصُورٌ عَلَى بَعُضِهِمْ دُوْنَ بَعُضٍ وَهُوَمَنُ شَهِدَالشُّهُرَ دُوْنَ مَنَّ لَّمُ يَشُهَدُ " احکام القرآن ازامام ابوبکراحمدبن علی رازی حصاص (م ۲۵۰ه)، ج ۱، ص ۱۲ تم میں سے جوبیم بینہ پائے تووہ اس مہینے کاروزہ رکھے اس آیت نے واضح کیا ہے کہ روزہ بعض پر فرض کیا ہے بعض پڑہیں' جس نے بیمہینہ پایا وہ روز ہر کھے اور جس نے بیمہینہ نہ پایا وہ روز ہ نہ ر کھے۔ رمضان کا چا ندطلوع کرآنے کے باوجودبعض لوگ رمضان پاتے ہیں بعض لوگ رمضان نہیں یاتے۔مثلاً جولوگ طلوع ماہتاب رمضان کے وقت مجنون ہواور پور**ام بینہ** مجنون رہے ٔرمضان کے آجانے کے باوجوداس نے رمضان نہ پایا' ایسے ہی ممکن ہے جہال رمضان کا جا ند طلوع کرآئے مگرروزے کی ابتدا کا وقت (فجر صادق) نہ آئے (غروب شفق ابیض ہے قبل ہی طلوع فجر ہوجائے) تو وہاں کے رہنے والوں نے رمضان کامہینے نہ پایا اس لئے ان پر روز ہ فرض نہ ہوا۔ حجة الاسلام ابوبكرنے رمضان كامهينه يانے اورنه يانے كى توضيح فرمائى ہے كەشھو درمضان سے مراد''مكلّف ہوناہے'' لیونکہ مجنون اور وہ جومکلف نہیں وہ ایسا ہے کہ اس نے رمضان کامہینہ نہ پایا' رمضان کے مہینے پالینے کا مطلب'' اس وقت **مگانی** نث كوسمنت موئ فرمات مين: " اِذُكَانَ مَنُ لَّيُسَ مِنُ اَهُلِ التَّكُلِيُفِ بِمَنُزِلَةِ مَنُ لَّيُسَ بِمُوْجُودٍ فِيُهِ فِي بَابِ سُقُوطٍ حُكْمِهِ عَنْهُ " جوم کلف نہیں وہ ایسا ہے کہ گویا اس نے رمضان کامہینہ پایا ہی نہیں اس سے حکم فرضیت ساقط ہے۔ (احکام القرآن ازامام ابوبکوا حمد بن علی رازی حصاص(م<u>نک آفی) ہے آپ</u>ی ص<sup>۸۷</sup> marfat.com

متاخرین علاء میں سے خاتمۃ انحققین محمد مین المعروف بہابن عابدین شامی قدس روامزیز نے البحرالرائق کے حاشیہ میر ان علاقوں کے رہنے والوں پر نماز عشاء ووتر اورروز ہ رمضان کے وجوب اورعدم وجوب کے بارے میں علائے کرام کے فتاوی معدان کے ادلہ کے وضاحت سے بیان فرمائے ہیں۔ دلجسپی رکھنے والے ملاحظہ فرمائیں (دلجسپی رکھنے والے ملاحظہ فرمائیں حاشیہ البحوالوائق شوح کنزالدقائق ازعلامہ زین الدین بن نجیم حیفی (م <u>0940</u>) ج اس ۲۳۵٬۲۳۹ ی طرح صاحب کنز الد قائق علامه نفی ان علاقوں میں نمازعشاءاوروتر کے عدم وجوب کے قائل ہیں فرماتے ہیں: "وَمَنْ لَمْ يَجِدُو قُتَهُمَا (ٱلْعِشَاءَ وَالْوِتُو)لَمْ يَجِبَا" جوآ دمی عشاء اوروتر کی نماز کا وقت نہیں یا تا (بایں طور که غروب شفق ابیض ہے قبل ہی طلوع فجر ہوجاتی ہے)اس پر سے دونوںنماز واجب تہیں۔ ( البحرالواتق شوح كنز الدقائق ازعلامه زين الدين بن نجيم حنفي (م <u>9440)</u> ج 1 'ص ٢٣٦ غلاصه کلام بیر لمبین کے قریب جن علاقوں میں انسانی آبادی ممکن ہے اور وہاں مغرب کا وقت ابھی باتی ہوتا ہے کہ طلوع فجرے فجر کا دفت نثر وع ہوجا تاہے وہاں کےلوگوں پرنمازعشاءادروتر واجب نہیں'البتہ ان لوگوں کوجا ہیئے کہ نمازعشاءاوروتر قضا كركيس (البحوالرائق شرح كنز الدقائق ازعلامه زين الدين بن نجيم حنفي (م 4200) ج ا 'ص ٣٣٤'٢٣٦ (الدرالمختار في الشرح التنوير الأبصار أزعلامه علاؤ الدينُ على بن حصنكي (م٨٨٥)، معة ردالمحتار ازعلامة سيدامين الشهيربابن عابدين شامي (م٢٥٢٥) مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت البنان، ج٢، ص ٢٢ أم ومابعة. (العطاياالنبويه في الفتاوي الرضوية الزعلامة امام احمّدرضاحان قادري (م: ١٣٢ه)، ٥ جم ص ١٩٣٢. قطبین کے قریب جہاں انسانی آبادی ممکن ہے اور وہاں روزہ کی ابتداء کاوفت نہیں پایاجا تا ( کیونکہ روزہ افطار کرنے کے بعد طلوع فجر صادق تک کھانا چیاوغیرہ جائز ہے اوریہاں وہ وقت ہی نہیں پایا جاتا جہاں سے روز ہ شروع ہوسکے )وہاں کے لوگوں پرروزہ رمضان فرض نہیں 'البتہ وہ اس کی قضاان دنوں میں کریں جب سحری اورافطاری ممکن ہو۔ (الدرالمختار في الشرح التنوير الابصار ازعلامه علاؤ الدين على بن حصنكي (م٨٨٠١هـ) معه ردالمحتار ازعلامه سيدامين الشهيربابن عابدين شامي (م٢ ٢٥ ١٥) مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت البنان، ج٢٠ص٣٣٣. جدالممتارعلى ردالمحتار المعروف به حاشيه شامي 'ازعلامه امام احمدرضاخان حنفي بريلوي (م ۴ <u>۳۳ ه)، ج ۱</u> ،ص ۱۹۲ ( علائے کرام کاایک موقف یہ بھی ہے کہا لیے علاقوں کےلوگ اپنے قریب ترین علاقہ'جہاں عشاءاور سحری کاوقت پایاجا تا ہوئے وقت کے مطابق اپنے نماز عشاء وور اور سحری کا وقت مقرر کر کے نماز اور روز ہ ادا کر لیں۔ " هذا ماعندي والعلم عند الله العظيم " "اللهم اني اسئلك العفو والعافية والسلامة والسداد" \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ marfat.com

## (r)\_



﴿ بِسُمِ اللهِ الرُّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴾

وَإِذَاسَالَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيْبٌ ﴿ أُجِيبُ دَعُوةَ الدَّاعِ إِذَادَعَان فَلُيَسُتَجِينُوُ الِّي وَلُيُؤُمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرُشُدُونَ 🏠

اوراے محبوب! جبتم سے میرے بندے مجھے پوچھیں تو میں نز دیک ہوں ، دعا قبول کرتا ہوں یکارنے والے کی جب مجھے یکارے،توانہیں جاہئے کہ میراحکم مانیں

(سوره بقره آیت ۱۸۲)

سوال سے بناہے،اس کامعنی ہے،طلب کرنا، مانگنا، درخواست کرنا، بوچھنا۔ میرے بندے۔عباد کواللہ نے اپنی طرف نسبت کر کے علامت رحمت بنادیا ہے۔ عبَاديُ":

اورمجھ پرایمان لائیں کہ جمیں راہ یا ئیں۔

قرب سے بناہے، یہ بُعد کامقابل ہے،اس کامعنی ہےزو یکی، قرب کئی وجہ سے ہوتا ہے، مکان ، زمان ، نسبت ، مسافت ، رعایت اور قدرت میں قرب \_

المُفردات في غريب القرأن ازعلامه حسين بن محمدالمفضل الملقب بالراغب اصفهاني (م ٢٠٥٥) ص

''الله تعالی بندوں کے قریب کامعنی پہے کہاں کا قیض اور نظن اپنے بندوں پرہے بیمعنی نہیں کہ وہ کسی جگہ کے قریب ہے۔

'' بندہ اللہ تعالی کے قریب ہے''

اس کامعنی سے کدوہ بندہ اللہ تعالی کی ان صفات سے کثرت سے موصوف ہو'جن کاموصوف ہوناصیح ہو'مثلاً حکمت' علم علم رحمت غناوغيره \_

علامه حسين بن قرطبي المعروف امام راغب اصفهاني (من ٥٥) فرمات مين :

" وَقُرُبُ الْعَبُـدِ مِنَ اللهِ تَعَالَى فِي الْحَقِيْقَةِ التَّخَصُّصُ بِكَثِيْرٍ مِّنَ الصِّفَاتِ الَّتِي اَنُ يُوْصَفَ اللهَّتَعَالَى بِهَا..... وَقُرُبُ اللهِ تَعَالِي مِنَ الْعَبُدِ هُوَ بِالْإِفْضَالِ عَلَيْهِ وَالْفَيْضِ لَابِالْمَكَان "

میقرب روحانی ہے بدنی نہیں ، کیونکہ الله تعالی جگہ اور وقت سے پاک ئے وہ جسم اور جسمانیات سے پاک ہے، م کان وزمان اور حدوث جسم کے لوازمات سے بی ، رب تعالی ان سے منزہ ہے۔ (المفردات فی غریب القرآن از علامہ حسین بن محمدالمفضل الملقب بالراغب اصفھانی (م<u>۸۰۲</u>۵)، ص ۳۹۹

marfat.com

جيبُ : جَوْبٌ ع بناع ،ال كامعى ع كاثاء راشا-

تالا ب کوجوبہاس لئے کہتے ہیں کہ بیز مین سے پستی کی وجہ سے دوسرے حصہ سے کٹ جاتا ہے، کلام کے جواب کواس

کئے جواب کہتے ہیں کہاں سے سلسلہ کلام کٹ جاتا ہے اور کلام ہوا کو کا ٹیا ہوا سننے والے کے کان تک پہنچ جاتا ہے۔

کی بات کو قبول کر لینے کو اجابت اور استجابت کہتے ہیں۔

سوال دونوعیت کا ہوتا ہے:

"طلب مقال" كلام چائا،اسكاجوابكلام بوتا ب،اسكى مثال

ارشادرب العالمين ب:

يَقُوْمَنَا آجِيْبُوُ ادَاعِيَ اللهِ وَامِنُوابِهِ يَغْفِرُ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرُكُمْ مِّنُ عَذَابِ الْيُمِ

اے ہماری قوم! اللہ کے منادی کی بات مانواوراس پرایمان لاؤکدوہ تمہارے کچھ گناہ بخش دے اورتمہیں در دناک عذاب سے بچالے۔

(سورة الاحقاف آيت٬ ۳۱ لین سیدعالم ہادی برحق حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ نے تہمیں کلمحق ،کلم تو حید کی طرف دعوت دی ہے تم اس

دعوت کو قبول کر کے صدق دل سے کلمہ تو حید پڑھوا ور سیجے دل سے مؤمن بمن جاؤ۔

" طلب نوال" وادود بش، انعام واكرام جا بنا، اس كاجواب افضال وانعام سے بوتا ب، اس كى مثال رشاد باری تعالی نے:

قَالَ قَدْأُجِيْبَتُ دَّعُوتُكُمَافَاسُتَقِيْمَاوَ لَاتَتَّبِغَنِّ سَبِيلَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُونَ ٦٠

فرمایاتم دونوں کی دعا قبول ہوئی تو ثابت قدم رہواور نا دانوں کی راہ نہ چلو۔ (سورہ یونس آیت ۹۹٪)

حضرت موسی اورحضرت ہارون میں سہنے جودعا ما نگی تھی اللہ تعالی نے وہ دعا قبول فر مائی اوران پر اپنافضل وکرم فر مایا۔

آیت مذکورہ میں'' اُجِیْبُ ذَعُوَةَ الدّاع ''. کے معنی یہی میں کہ مانگنے والے کے سوال پر میں اپنا کرم اس کے

حال پر کرتا ہوں اور اسے عطیات ونو از شات سے نو از تا ہوں۔ ( المفردات في غريب القرآن ازعلامه حسين بن محمدالمفضل الملقب بالراغب اصفهاني (م٢٠٠٥ه)،ص١٠٠

دَعُوَةَ الدَّاعِ اذَادَعَان ": وعاكام عن إيارنايا لكنا،

کینی جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے اور ما نکنے والا مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کی پکار پر **لَبَیْک** کہتا ہوں اور

ال كامقصودعطا كرتا ہوں۔

دعا بمعنی قبول تو بھی ہے، دعا بمعنی عبادت بھی ہے۔

marfat.com Marfat.com

الله تعالى ارشاد فرما تا ہے:

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي آسُتَجِبُ لَكُم النَّ الَّذِينَ يَسْتَكُبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدُخُلُونَ جَهَنَّمَ د خِرِينَ ٢٠ اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرومیں قبول کروں گابے شک وہ جومیری عبادت سے اونچے کھینچتے

ہیں عنقریب جہنم میں جائیں گےذلیل ہوکر۔ (سورةالمؤمن آيت ٢٠٠)

مديث شريف يس ب: " الدُعاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ" دعاعبادت بـ

. (رواه الترمذي وابوداؤد والنسائي وابن ماجه واحمد وابن ابي شيبه والبخاري في الادب وابن حبان في

صحيحه والحاكم في المستدرك عن النعمان بن بشير وعبدالرزاق في الجامع عن البراء

بحواله الفضل الكبير مختصر شوح الجامع الصغير للمناوى ازامام عبدالرؤوف مناوى شافعي (م٣م ١٥٠٠م)، ج٢، ص ٢٥ بحواله كنز العمال في سنن الاقوال والافعال ازعلامه على متقى (م٩٧٥)، ج٢، ح ١١٣، ١٥١،

قر آن مجیداورا حادیث طیبه میں دعااپنے مشتقات سمیت بہت جگہ وار دہواہے، ہرجگہا یک معنی کرنا بے جااور غلط ہے،

ا کثر لوگ اس کامعنی کرنے میں غلطی کرتے ہیں اس لئے یہاں اصول بیان کیا جاتا ہے جس سے دعا اوراس کے مشتقات كامعنى كرنے ميں مهولت موگى۔ ان شاء الله العزيز الوهاب.

قرآن مجيد مين دعااين مشتقات سميت جيمعنون مين استعال مواب :

بلانايايكارنا:

رشادر بانی ہے:

يَوُمَ نَدْعُو اكُلَّ أَنَاسٍ ، بِإِمَامِهِمْ ، فَمَنْ أُوتِي كِتبُهُ بِيَمِيْنِهِ فَأُولَئِكَ يَقُرَءُ وُنَ كِتبُهُمُ وَلَايُظُلِّمُونَ فَتِيُّلا ١٠

جس دن ہم ہر جماعت کواس کے امام کے ساتھ بلائیں گے تو جوا پنانامہ داہنے ہاتھ میں دیا گیا یہ لوگ اپنا نامه اعمال پڑھیں گے اور تا کے جران کاحق نہ دبایا جائے گا۔ (سورہ بنی اسرائیل آیت' اے) لینی بروز قیامت ہر جماعت کواپنے سردار کے نام سے بکاراجائے گا کہانے فلاں کے مبعین!

ای معنی میں ارشادر بانی ہے: اِذْتُصْعِدُونَ وَلَاتَلُونَ عَلَى اَحَدِ وَالرَّسُولُ يَدُعُوكُمُ فِي أُخُرِاكُمُ فَاصَابَكُمُ غَمَّا، بِغَمّ

لِّكَيُلاتَحُزَنُو اعَلَى مَافَاتَكُمُ وَلامَآاصَابَكُمُ وَاللهُ خَبِيْرٌ، بِمَاتَعُمَلُونَ ٦٠ جبتم مندا ٹھائے چلے جاتے تھے اور پیٹھ پھیر کر کسی کونید یکھتے اور دوسری جماعت میں ہمارے رسول تمہیں پکارر ہے تھے تو تمہیں غم کابدلہ غم دیا اور معافی اس لئے سنائی کہ جو ہاتھ سے گیا اور جوافیاد پڑی اس کار نے شکر واور اللہ کوتمہارے کامول کی خبر ہے۔ (سورہ آل عمران آیت ۱۵۳)

marfat.com Marfat.com

اسی معنی میں ارشادر باتی ہے: يْنَايُّهَا الَّذِينَ امْنُو السُّتَجِينُو اللَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمُ لِمَا يُحْيِثُكُمْ وَاعْلَمُواانَ اللهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرُءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّةٌ اللَّهِ تُحْشُرُونَ ٢ اے ایمان والو! الله اور اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہو جب رسول تمہیں اس چیز کے لے بلائیں جو تہمیں زندگی بخشے گی اور جان لوکہ اللہ کا حکم آ دمی اور اس کے دلی ارادوں میں حائل ہو جاتا ہاور بیرکتہمیں اس کی طرف اٹھنا ہے۔ (سوره الانفال، آیت ۳۳ ای معنی میں ارشادر بانی ہے: لَاتَجُعَلُو الدُعَآءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمُ كَدُعَاءِ بَعُضِكُمُ بَعُضاً ﴿ قَلْدُ يَعْلَمُ اللهُ الَّذِينَ يَعَسَلَّلُونَ مِنكُمُ لِوَاذًا ۚ فَلَيَحُ لَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنُ آمُرِ ﴿ أَنُ تُصِيبَهُمُ فِتُنَةٌ اَوْ يُصِيبَهُمُ عَذَابٌ اليه رسول کے بکارنے کوآپس میں ایسان تھر الوجیساتم میں ایک دوسرے کو پکارتا ہے بے شک اللہ جانتاہے جوتم میں چیکے نکل جاتے ہیں کی چیز کی آڑ لے کرتو ڈریں وہ جورسول کے حکم کے خلاف کرتے ہیں کہ انہیں کوئی فتنہ پہنچے ماان پردردناک عذاب پڑے۔ (سورة النور آبت ۲۳۰) اسی معنی میں ارشادر بانی ہے: قُلُ ارَءَ يُتَكُمُ إِنْ اَتَكُمُ عَذَابُ اللهِ أَوْ اَتَتُكُمُ السَّاعَةُ اَغَيْرَ اللهِّ تَدُعُونَ ع إِنْ كُنتُمُ صليقِينَ ٢٠ تم فرما وَ بھلا بتا وَ تُو اگرتم پراللّٰہ کاعذاب آئے یا قیامت قائم ہو کیااللّٰہ کے سواکسی اور کو پکارو گے اگر ہے ہو (سوره الانعام، آيت • ندكوره بالاآيات مين دعا (اوراس كے مشتقات) بلانے اور يكارنے كے معنوں ميں استعمال ہوا ہے۔ دعا بمعنی وعظ و تذکیر: (٢) المعنى مين ارشادر بانى ب: قَالَ رَبِّ اِنِّي دَعَوُتُ قَوْمِي لَيُلاَّوْنَهَاراً ﴿ فَلَمْ يَزِدُهُمُ دُعَآءِ مَى الَّافِرَاراً ٢ عرض کی اے میرے رب! میں نے اپنی قوم کورات دن (ایمان ادراطاعت کی طرف) بلایا تو میرے نفیحت کرنے سے انہیں بھا گناہی پڑا (اورجتنی انہیں ایمان اوراطاعت کی طرف ترغیب دی اتی ہی ان کی سرکشی بڑھی)۔ (سوره نوح، آیات ۲،۵)

(٣) دعاجمعنی استعانت:

اس معنی میں ارشادر بانی ہے:

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّانَزَّ لُنَاعَلَى عَبُدِنَافَأَتُو ابِسُورَةٍ مِّنُ مِّثُلِهِ مر وَادْعُواشُهَدَآءَ كُمْ مِّنُ

دُون اللهِ إِنْ كُنتُمُ صَندِقِيْنَ ١٠

اورا گرتمہیں کچھشک ہواس میں جوہم نے اپنے (ان خاص) بندے پرا تاراتواس جیسی ایک سورت لے آؤاوراللہ کے سوااینے سب حمایتیوں کو بلالوا گرتم سیے ہو۔ (سورة البقره آيت ۲۳۰)

اس معنی میں ارشادر بانی ہے:

تَتَجَافَى جُنُوبُهُمُ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمُ خَوْفاً ،وَّطَمَعاً وَّمِمَّارَزَقَنهُمُ يُنْفِقُونَ ٦٠

ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں خوابگا ہول سے اوراینے رب کو پکارتے ہیں ڈرتے اورامید کرتے

اور جارے دیے میں سے کھ خیرات کرتے ہیں۔ (سورة السجدة آیت ۲۱)

ان آیات میں دعا جمعنی استعانت اور مشکل میں مدد کے لئے کسی کو پکارنے کے معنی میں ہے۔

(۴) دعاجمعنی آرزووتمنا:

ال معنی میں ارشادر بائی ہے:

نَحُنُ اَوْلِيْتُو كُمُ فِي الْحَيوةِ الدُّنْيَاوَفِي الْاخِرةِ ، وَلَكُمْ فِيهَامَاتَشْتَهِي انْفُسُكُمُ وَلَكُمُ فِيهَامَاتَدُّعُون اللهُ نُزُلاً مِّن غَفُور رَّحِيم الله (سوره حم سجده، آیت ۳۲،۳۱)

ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں اور تمہارے لئے ہے اس میں جوتمہارا جی

چاہے اور تمہارے لئے اس میں جو مانگومہمانی بخشنے والے رب کی طرف ہے۔

اس آیت میں دعا آرز واورخواہش کے معنوں میں ہے۔

(۵) دعاجمعنی مانگنا، دعا کرنا:

ارشادر باتی ہے:

هُنَالِكَ دَعَاذَكُرِيَّارَبُّهُ جِ قَالَ رَبِّ هَبُ لِي مِنْ لَّذُنْكَ ذُرِّيَّةٌ طَيْبَةٌ جِ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَآءِ ١

یہاں(دعاکرتے ہوئے)یکاراز کریانے اپنے رب کو بولا اے رب میرے! مجھے اپنے پاس ہے دے

ستقرى اولا د بے شك تو بى بے دعا سننے والا۔ (سوره آل عمران، آیت ۳۸)

marfat.com

ما احكام القرآن

ای معنی میں ہے:

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ اِسْمَعِيْلَ وَاِسْحَقَ ء اِنَّ رَبَّى لَسَمِيعُ الدُّعَآءِ

سب خوبیال اللّٰد کوجس نے مجھے بڑھا ہے میں اسمعیل والحق دیتے ہیں، بیٹک میرارب دعا سننے والا ہے۔

اسى معنى ميں ارشادر باتى ہے:

أُدُعُو ارَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَّخُفَيَةً ، إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ٦٠ (سوره اعراف، آیت ۵۵)

ایے رب سے دعا کرو گرائے اور آہتہ، بیٹک مدسے بڑھنے والے اسے پندنہیں

ای معنی میں ارشادر بانی ہے:

قَالُو الدُعُ لَنَارَبَّكَ يُبَيِّنُ لَّنَامَالُونُهَا ء قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَابَقَرَةٌ صَفَرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَاتَسُرُّ النَّظِرِيُنَ ٦٠ بولے!این رب سے دعالیجیئے ہمیں بتادے اس کارنگ کیا ہے؟ کہادہ فرما تا ہے دہ ایک پیلی گائے

ہےجس کی رنگت ڈیڈھائی دیکھنے والوں کوخوشی دیت۔ (سورۃ البقرہ آیت ۲۹)

ان آیات میں دعااوراس کے مشتقات دعا کرنے کے معنی میں ہیں۔

(۲) دعاجمعنی عبادت:

اسمعنی میں ارشادر بانی ہے: وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلاتَدْعُوامَعَ اللهِ أَحَدًا ١٦

اور بیر کہ مجدیں اللہ ہی کی ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی کی بندگی نہ کرو۔

(سوره جن،آیت ۱۸) اسی معنی میں ارشادر بانی ہے:

وَلَا تَطُورُ دِالَّذِيْنَ يَدُعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوِةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُونَ وَجُهَهُ ، مَاعَلَيْكَ مِنُ حِسَابِهِمُ

(سوره انعام، آیت ۵۲)

اور دور نہ کروانہیں جو اینے رب کو (عبادت کرتے ہوئے ) ایکارتے ہیں صبح اور شام، اس کی

رضا چاہتے'تم پران کے حساب سے پچھنہیں اوران پرتمہارے حساب سے پچھنہیں پھرانہیں تم دور کروتو میکام انصاف سے بعید ہے۔

ای معنی میں ارشادر بانی ہے:

فَلاتَدُعُ مَعَ اللهِ الهَ الْهَ الْهَ أَخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ

تواللّٰد کے سواد وسرا خدانہ پوج کہ تچھ پر عذاب ہوگا۔

marfat.com

Marfat.com

(سورة الشعراء ، آیت ۲۱۳)

ارشاد باری تعالی ہے:

وَلَاتَـٰذُعُ مَعَ اللهِ اللهُ الْخُورَ ، لَا اِللهُ اللهُ وَلَاهُوَ سَاكُـلُّ شَـٰىءٍ هَـَالِكُ اللهَ اللهُ الْحُكُمُ وَالِيُهِ تُورُجَعُونَ ﴾

اوراللہ کے ساتھ دوسرے خدا کونہ پوج اس کے سواکوئی خدانہیں ہر چیز فانی ہے سوااس کی ذات کے اس کا علم ہے اوراس کی طرف پھر جاؤگے۔

(سور ۃ القصص آیت ۸۸۰)

ند کورہ بالا آیات میں دعااوراس کے مشتقات عبادت اور پرستش کے معنی میں ہیں۔

**خلاصہ**: اگرغیرخدا کومعبود برحق، اللہ اور مستحق عبادت جان کر پکارا جائے تو شرک ہے در نہیں۔ **ضابطہ**: لفظ دعاکے چیمعنی ہیں،اس کا مرجع و مّال تین معنوں کی طرف ہے بلکہ دومعنوں کی طرف،عبادت اور پکار

**ججه حصد**: ..... يه به كه دعا كاصله اللمي هوگايانهين ،اگرصله اللمي هوگاتومعني پكار كے موں گے ..... جيها كه .....

ارشادرب کریم ہے:

وَلَاتَنْكِحُواالْمُشُوكِتِ حَتَّى يُؤُمِنَ ، وَلَامَةٌ مُّؤُمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنُ مُّشُوكَةٍ وَلَوْاَعُجَبَتُكُمْ ، وَلاتُنْكِحُوا الْمُشُوكِينَ حَتَّى يُؤُمِنُوا ، وَلَعَبُدٌ مُؤُمِنٌ خَيْرٌ مِّنُ مُّشُوكٍ وَلُواَعُجَبَكُمُ ، ٱلْذِكَ يَدُعُونَ إلَى النَّارِ ،

وَاللهٰ يُدُعُو ٓ إِلَى الْجَدَّةِ وَالْمَغُفِرَةِ بِإِذُنِهِ ، وَيُبَيِّنُ اللهٰ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمُ يَتَذَكَّرُوُنَ ﴾ اورشِرك واليعورتوں سے ثكاح ندكروجب تك مسلمان ندموجا ئيں اور بے شك مسلمان لونڈی مشركہ سے اچھی

ہاں چہ وہ تہ ہیں بھاتی ہواور مشرکوں کے نکاح میں نہ دوجب تک وہ ایماان نہ لائیں اور بے شک مسلمان غلام مشرک سے احجھا ہے اگر چہ وہ تہ ہیں بھاتا ہووہ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں اور الله جنت اور بخشش کی طرف

مسرک سے احچھاہے اگر چہدوہ مہمیں بھا تا ہووہ دوزح کی طرف بلاتے ہیں اوراللہ جنت اور بسش کی طرف بلاتا ہےاہیۓ تکم سے اوراپیٰ آیتیں لوگوں ِ دلے بیان کرتا ہے کہ کہیں وہ نصیحت ما نیں۔ (سورہ بقرۃ ، آیت۲۲۱)

......اگرصْله **اِلْـــــــــى** نه ہوتو بھرخالی ہمیں ،صیغه امر ہوگایا نه ،اگرصیغه امر کا ہوتو اس کا فاعل مؤمن ہوگایا کا فر ،اگر مؤمن ہوتو مفعول بداللہ ہوگا یا غیراللہ ،اگر مفعول بداللہ ہوتو دعا کامعنی عبادت ہوگا.....جبیسا که..... ارشادریانی ہے :

مُعَامِّى مَا مَنْ مُعَاوَّ خُفْيَةً ، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعُتَدِيْنَ \ اُدُعُوْ ارَبَّكُمُ تَضَرُّعاً وَ خُفْيَةً ، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ \

ا پنے رب سے دعا کرو گرواتے اور آ ہتہ بے شک حدسے بردھنے والے اسے پسنرنہیں۔ (سورہ اعراف، آیت ۵۵)

ایک تفسیر کےمطابق آیت کامعنی مدہے۔اپنے رب کی عبادت کرو گرواتے اور آہتہ۔

تفسير كبير ازامام فخر الدين محمدبن ضياء الدين عمر رازى (م ٢٠١٥)، ج١٠٥ م ١٢٨ تفسير مظهري ازعلامه قاضي ثناء الله پائي پتي عثماني مجددي (م ٢٢٥٥) از دو ترجمه)

مطبوعه ندوة المصنفين دهلي، ج٣٠،ص ٢ ا ٣١ لباب التاويل في معاني التنزيل المعروف به تفسيرخازن ازعلامه على بن خازن شافعي ج٢٠،ص١٠ ا

167

marfat.com Marfat.com

544.4

ارشادر بالی ہے:

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي ٓ اَسْتَجِبُ لَكُمْ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكُبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَخِرِيْنَ ٦٠ اورتمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرومیں قبول کروں گابے شک وہ جومیری عبادت سے اونچے تھینچتے

ہیں عنقریب جہنم میں جائیں گے ذلیل ہوکر۔ (سورة المؤمن آيت ٢٠)

تفسير كبير ازامام فخر الدين محمدبن ضياء الدين عمر رازي (م ٢٠١٨)، ج١٠ ص١٠٠٠

(انوارالتنزيل واسرار التاويل المعروف به تفسير بيضاوي

ازقاضي ابوالحيرعبدالله بن عمربيضاوي شيرازي شافعي (٩٨٥٥)،ص٢٢٨ .....اگر فاعل مؤمن ہواور مفعول بہ غیراللہ ہوتو معنی ریکار ناہوگا۔

ای معنی میں ارشادر بانی ہے: وَاِذْقَالَ اِبُرْهِمُ رَبِّ اَرِنِي كَيُفَ تُحْيِ الْمَوْتَلَى ءَقَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنُ ءَقَالَ بَلَى وَلكِنُ لِيَطْمَثِنَّ قَلْبِي ءَقَالَ فَخُذُ اَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ اِلَيُكَ ثُمَّ اجْعَلُ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءً اثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا . وَاعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ٢

اور جب عرض کی ابراہیم نے اے رب میرے مجھے دکھادے تو کیونکر مردے جلائے گافر مایا کیا تھے یقین نہیں عرض کی یقین کیوں نہیں مگریہ جیا ہتا ہوں کہ میرے دل کوقر ارآ جائے فرمایا تو اچھا جار پرندے کے کراپنے ساتھ

ہلا لے پھران کا ایک ایک مکڑ آہر پہاڑ پرر کھ دے پھرانہیں بلاوہ تیرے پاس چلے آئیں گے پاؤں سے دوڑتے اورجان رکھ کہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔

(سوره بقرة ، آیت ۲۲۰) ای معنی میں ارشادر باتی ہے

أَدْعُوهُمُ لِآبَائِهِمُ هُوَ اَقُسَطُ عِنْدَاللَّهِ ۚ فَإِنْ لَّمُ تَعْلَمُوْ ٓ ابَآءَ هُمُ فَاخُوَ انْكُمُ فِي الدِّيْنِ وَمَوَ الِيُكُمُ ؞ وَلَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ فِيُمَا أَخُطَأْتُمُ بِهِ وَلَكِنُ مَّاتَعَمَّدَتُ قُلُوبُكُمُ . وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ٦٠

انہیں ان کے باب ہی کا کہہ کر پکارو یہ اللہ کے نزدیک زیادہ ٹھیک ہے پھر اگر تہمیں ان کے باپ معلوم نہ

ہول تو دین میں تمہارے بھائی میں اور بشریت میں تمہارے چیاز اواور تم پراس میں کچھ گناہ نہیں جونا دانستہ صادر ہوا ہاں وہ گناہ ہے جودل کے قصد سے کرواور اللہ بخشنے والامہر بان ہے۔ (سورہ احزاب، آیت ۵)

اگر فاعل کا فر ہوتو کچر خالی نہیں ،اس کا مفعول بہ اللہ ہوگا یا غیر اللہ ،اگر مفعول بہ اللہ ہوتو معنی عبادت کے ہوں گے۔ اس معنی میں ارشادر بانی ہے:

قُلِ ادْعُواللهُ اَوِادْعُو االرَّحْمٰنِ ﴿ آيَّامَّاتَدْعُوافَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسُنَى ﴿ وَلَاتَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَاتُخَافِتُ بِهَاوَالبَتَع بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيُّلا ١٠

تم فرما وَاللّٰه كہد كر يكارويا رحمٰن كہدكر، جو كہدكر يكاروسب اى كے اچھے نام ہیں اورا پنی نمازنہ بہت آ واز سے پڑھونہ بالکل آہتہاور دونوں کے پیچمیں راستہ جا ہو۔ (سوره بنی اسرائیل ، آیت ۱۱۰)

.....اگر فاعل كا فر هواورمفعول به غيرالله موتومعني يكار هوگا-

اس معنی میں ارشادر بانی ہے:

وَإِنْ كُنْتُمُ فِي رَيْبٍ مِّمَّانَزَّلْنَاعَلَى عَبُدِنَافَأَتُوابِسُورَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ ر وَادْعُواشُهَدَآءَ كُمْ مِّنُ دُون اللهِ إِنْ

كُنْتُمُ صَادِقِيُنَ ١٠

اورا گرتمہیں کچھ شک ہواس میں جوہم نے اپنے (ان خاص) بندے پراتاراتواس جیسی ایک سورت تو لے

آ وَاورالله كِسواايخ سب حمايتو ل وبلالوا كرتم سيج مو-(سوره بقرة ،آیت ۲۳)

.....اورا گرصیغه امر کانه ہوتو پھر دوحال ہے خالی نہیں ، عنی دعا کامسلوب ہوگا یانہیں ، یعنی معنی سلب کے ہوں'اگر دعا کا

مفہوم مسلوب ہوتو معنی عبادت ہوگا ،خواہ فاعل مؤمن ہو یا کا فر ،اورمفعول بداللہ ہو یاغیراللہ ، ما سوائے ایک جگہ *کے ک* 

جہاں دعا کے دوصینے استعال ہوں ایک مسلوب ہواور دوسرامسلوب نہ ہواور مفعول بہجمی دونوں کا ایک ہو،تو و ہاں معنی

ىكار بوگا\_

اس معنی میں ارشادر بانی ہے:

لَاتَدُعُو االِّيَوْمَ ثُبُور أَوَّا حِداَّوَّ ادْعُو أَثْبُور أَكَثِير أَ 🏠 آج ایک موت نه مانگواور بهت می موتیس مانگو \_ (سوره فرقان، آیت ۱۳)

اس آیت میں دعا کامعنی بیکارنا ہے۔

.....اگرمفهوم دعامسلوب هواورصیغه امر کانه هوتواس وقت دعا کامعنی عبادت موگا، فاعل مؤمن مویا کا فر\_

اس معنی میں ارشادر بانی ہے:

وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ قَلاتَدُعُوا مَعَ اللهِ أَحَدًا ١

اور بیکه مجدیں اللہ ہی کی ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی کی بندگی نہ کرو۔ (سوره جن،آیت۱۸)

نیزارشادر بانی ہے: لَهُ دَعُوةُ الْحَقِّ ، وَالَّذِيْنَ يَدُعُونَ مِنْ دُونِهِ لايَسْتَجِيْبُونَ لَهُمُ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَآءِ لِيَبُلُغَ

فَاهُ وَمَاهُوَبِبَالِغَهِ م وَمَادُعَآءُ الْكَفِرِينَ إِلَّافِي ضَلل اللهِ

اس کا پکارنا سچاہے اور اس کے سواجن کو پکارتے ہیں وہ ان کی کچھ بھی نہیں سنتے مگراس کی طرح جو یانی کے

سامنے اپن ہتھیلیاں پھیلائے بیٹھاہے کہ اس کے منہ میں پہنچ جائے اوروہ ہرگزنہ پہنچے گااور کافروں کی ہر دعا (سورة الرعد ، آيت ١٢)

<del>\$0\$0\$0\$0\$0\$0\$0\$0\$0</del>

marfat.com

نیز ارشادرب کریم ہے:

قَالُوْ آ اَوْلَمْ تَكُ تَأْتِيْكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَةِ وَقَالُوْ ابَلَى وَقَالُوْ افَادْعُوْل وَمَادُ غَوُاالْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَل ﴿
الْهُولِ وَلَا لَا أَوْلَهُ مِنْ الْكُمْ مِالْبَيْنَةِ وَقَالُوا إِلَى وَقَالُوا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّلَهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُعُولُونَ مُؤْمِنُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ

انہوں نے کہا کیاتمہارے پاس رسول نشانیاں نہ لاتے تھے بولے کیوں نہیں بولے تو تمہیں دعا کرواور کا فروں کی دعانہیں مگر بھکتے پھرنے کو۔

نیز ارشادر بانی ہے:

فَلاَتَدُعُ مَعَ اللهِ إِلٰهِا أَخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِيُنَ ٦

توالله كے سواد وسرا خدانہ پوخ كہ تجھ پر عذاب ہوگا۔

ارشادرب العالمين ہے:

وَلَاتَدُ عُ مَعَ اللهِ إِلْهَا اَخَرَ ، لَآ اِللهُ اِلَّاهُوَ سَكُلُّ شَيْءِ هَالِكٌ اِلَّاوَجُهَةَ ، لَهُ الْحُكُمُ وَالِّنِهِ تُرْجَعُونَ اللهَ اورالله كراته وسرے خداكونه يوج اس كر سواكوئى خدائييں ہر چيز فانى ہے سوااس كى ذات كے اى كا عكم

(سورةالشعراء آيت ٢١٣٠)

نیزارشادربانی ہے:

وَالَّـذِيْسَ لَايَدُعُونَ مَعَ اللهِ الْخَوَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ الَّا الْحَقِّ وَلَا يَزُنُونَ ، وَمَنُ يَّفُعَلُ

ذلِکَ یَلُقَ اَثَامًا ﷺ اوروہ جواللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کونہیں بوجتے اوراس جان کوجس کی اللہ نے حرمت رکھی ناحق نہیں

مارتے اور بدکاری نہیں کرتے اور جو بیکام کرے وہ سزایائے گا۔ (سورة الفرقان آیت، ۱۸)

.....اورا گردعا کامفہوم مسلوب نہ ہوتو پھر دوحال ہے خالی نہیں ،اس کا فاعل مؤمن ہوگا یا کا فر،اگر فاعل مؤمن ہوتو مفعول بەلىلىد ہوگا یا غیراللید،اگر فاعل مؤمن ہواورمفعول بەلىلىد ہوتو معنی عبادت کے ہوں گے۔

اس معنی میں ارشادر بانی ہے:

وَاصْبِرُ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ بِالْغَذَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجُهَهُ وَلاتَعُدُ عَيُنكَ عَنْهُمْ

تُوِیُدُ زِیْنَهَ الْحَیٰوةِ الدُّنْیَا ، وَلَاتُطِعُ مَنُ اَغُفَلْنَاقَلْبَهُ عَنُ ذِکُرِ نَاوَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَ کَانَ اَمُوهُ فُرُطَا ﴾ اور اپنی جان ان سے مانوس رکھو جو صبح وشام اپنے رب کو (عبادت کرتے ہوئے) پیکارتے ہیں اس کی رضا چاہتے

پوچہاری آنکھیں انہیں چھوڑ کراور پرنہ پڑیں کیاتم دنیا کی زندگی کاسڈگار چاہو گے اوراس کا کہانہ مانوجس کاول

ہم نے اپنی یا دے عافل کر دیا اوروہ اپنی خواہش کے پیچیے چلا اور اس کا کام حدے گزرگیا (مورہ کہف آیت،۲۸)

marfat.com

اسی معنی میں ارشادر بائی ہے:

وَلاتَطُورُدِالَّذِيْنَ يَدُعُونَ رَبَّهُمُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيّ يُرِيُدُونَ وَجُهَةُ طَ مَاعَلَيْكَ مِنُ حِسابِهِمْ مِّنُ شَيْءٍ وَمَامِنُ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِّنُ شَيْءٍ فَتَطُودُهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّلِمِيْنَ ﴾ (سوره انعام آیت،۵۲) اور دور نہ کروائیس جوایت ربو (عبادت کرتے ہوئے) پکارتے ہیں جا اور شام،اس کی رضا جا ہے تم پران

کے حساب سے بچھنیں اور ان پرتمہارے حساب سے بچھنیں پھرانہیں تم دور کر وتو یہ کام انصاف سے بعید ہے۔

ای معنی میں ارشادر بانی ہے:

هُنَالِکَ دَعَازَ کَوِیَّارَبَّهُ ، قَالَ رَبِّ هَبُ لِیُ مِنُ لَّدُنُکَ ذُرِیَّةً طَیّبَةً ، إِنَّکَ سَمِیْعُ الدُّعَآءِ ﴾ یہاں (دعاکرتے ہوئے) پکارا ذکریانے اپنے رب کو بولااے رب میرے جھے اپنے پاس سے دے سخری

ای معنی میں ارشادر بالی ہے:

وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبُدُ اللَّهِ يَدُعُونُهُ كَادُو ايَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَداً ﴿ (سوره جن آيت، ١٩)

اور پہ کہ جب اللّٰد کا بندہ اس کی بندگی کرنے کھڑا ہوا تو قریب تھا کہ وہ جن اس پڑھٹھ کے ٹھٹھ ہو جا کیں۔

.....اورا گرفاعل مؤمن ہواور مفعول بہ غیراللہ ہوتو معنی پکار ہوگا۔

اس معنی میں ارشادر بانی ہے:

قَالَتُ إِنَّ اَبِي يَدُعُوُكَ لِيَجُزِيْكَ اَجُرَ مَاسَقَيْتَ لَنَاء فَلَمَّاجَآءَ ةُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَاتَخَفُ نَجَوُتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّلِمِيْنَ ☆

بولی میراباب شہیں بلاتا ہے کہ شہیں مزدوری دے اس کی جوتم نے ہمارے جانوروں کو پائی بلایا ہے جب موسی

اس کے پاس آیااوراہے باتیں کہدستا تیں اس نے کہاڈریئے نہیں آپ چ گئے ظالموں سے۔ میں مار میں معتبر رہا ہے نہ دنیا ہے۔

.....اوراً گرفاعل كافر بهوتو معنى يكار بهوگا،خواه مفعول به الله بو ياغير الله - **مِنْ دُونِ** صله يا نه بو-

(ازافادات شيخ القرآن موكانا عبدالغفورهزاروي رحمة الله عليه)

کُیکُسُتَ جِیبُسُواکی '': اجابت کا معنی ہے:جواب دینا، حاجت پوری کرنے کے لئے خوتی ہے آ گے بڑھنا، دعا قبول کرنا،اجابت کی نسبت جب اللہ کی طرف ہوتو اس کامعنی ہے،عطا کرنا، ثواب دینا،اور جب بندہ کی طرف منسوب ہوتومعنی ہے طاعت کرنا۔

(تفسير كبيرازامام فخرالدين محمدبن ضياء الدين عمررازي (م ٢٠<u>٢٥)، ج</u>٥،ص ا ١١)

(لباب التاويل في معاني التنزيل المعروف به تفسير خازن ازعلامه على بن خازن شافعي ج ١،ص٢٣ (مصباح اللغات ازابو الفضل مولاناعبدالحفيظ بلياوي مطبوعه قديمي كتب خانه كراچي ص٠٠٤)

نبی رحمتﷺ کے واسطے سے اپنے بندوں کو اللہ تعالی حکم دے رہا ہے کہ میر احکم مانیں ، مجھ سے اپنی دعا کی قبولیت طلب کریں ، جب میں ان کوطاعت کے لئے بلا وَل تو وہ قبول کریں ۔

تفسير مظهري ازعلامه قاضي ثناء الله پاني پتي عثماني مجددي (م٢٢٥٥) (اردو ترجمه)

مطبوعه ندوة المصنفين دهلي، جًا ،صُ ٣٣٢) جامع لاحكام القرآن ازعلامه ابوعبدالله قرطبي احمدمالكي (م٢٧٨٥)، ج٢،ص٣١.

171

Marfat.com

وَلَيْوْمِنُوْ الِينَ ": ايمان ع بنا ع ـ

اس ایمان لانے سے مرادا بمان پر جمے رہنا ہے، ایمان حقیقی ، فنائے نفس کے بعد حاصل ہوتا ہے۔

فَلُيسَتَجِيبُوالِي مِن ايمان مضمر إلى لئ يهال ايمان لان عمرادا يمان براستقامت -

قاعدہ یہ ہے کہ تاسیس، تا کید ہے بہتر ہے، یعنی ایمان کے ساتھ اطاعت کریں۔

تفسير مظهرى ازعلامه قاضى ثناء الله پانى پتى عثمانى محددى (م١٢٢٥٥)(اردوترجمه)

مطبوعه ندوة المصنفين دهلي، ج ١ ،ص ٣٨٣ : رُشند کالغوی معنی ہے ہدایت اور استقامت ، مقصود پر پہنچا۔

تفسير مظهري أزعلامه قاضي ثناء الله پاني پتي عثماني مجددي (م١٢٢٥ه)(اردو ترجمه)

مطبوعه ندوة المصنفين دهلي، ج١، ص٣٣٣

جامع لاحكام القرآن ازعلامه ابوعبدالله قرطبي احمدمالكي (م<u>٢٢٨ه</u>)، ج٢،ص٣٠ ٣

لَغَهِ أَن ثَائد بِهِ ميد بندول كِلحاظ سے ہے، ليني ميرے بندے ہدايت پانے كى اميد پرميرى طاعت كرير نەكەد نيا كى خاطر ـ

## سائل شرعيه

دعا مانگنا بھی عبادت ہے، بلکہ عبادت کا مغز ہے، دینی ودنیوی بے شار فوائد کا باعث ہے، دعا کرنا بندگی کی علامت ہے، بندہ کی شان ہیہ ہے کہ وہ ہر حال میں ہر لمحہ دعا کرتا رہے، رب تعالی دعا کرنے والے پر راضی ہوکر انعامات کی 🌓

سیرات احمدیه ازعلامه احمدجیون جونپوری (م۱۳۵<u>۰) مطبوعه مکتبه حقانیه محله جنگی پشاور، ص۲۱)</u>

تقدیر مبرم کے علاوہ دعا کی برکت سے ہر تقدیر بدل جاتی ہے۔

تفسيرات احمديه ازعلامه احمدجيون جونپوري (م<u>١٣٥٥) مطبوعه مكتبه حقانيه محله جنگي پشاور،ص٢٦)</u> (4)

دعا کی حقیقت پیہے کہ بندہ رب سے عنایت کی استدعا کرے اور اپنے امور میں اس سے استمد اوکرے۔

(تفسير كبيرازامام فخرالدين محمد بن ضياء الدين عمررازي (م ٢٠<u>٢)</u>، ج٥،ص١١٢) '' دعاعبادت ہے'' کامفہوم بیہ کم معظم عبادت ہے، لیتی عبادت کا اہم اور اعظم حصد عاہے، جبیبا کہ کہاجا تاہے

" ٱلْحَدُّ عَرَفَةٌ " حَجَّ وَتُوفَ عَرِفَات ہے۔ لیعنی وَتُوف عرفات حَجَّ کااہم اوراعظم رکن ہے۔

اه الامام احمدو الترمذي والنسائي وابن ماجه وابوداؤ دوالحاكم والبيهقي عن عبدالرحمن بن يعمو بحواله الفضل الكبير مختصوشر كالجامع الصغير للمناوي ازامام عبدالرووف مناوي شافعي (مم من ١٥٠) ج ١،ص ٢٥٨ بحواله كنز العمَّال في سنن الاقوال والأفعال ازَّعَلامه على متقى (٩٧٥٥)، ج٥، ح١٢٠٢٥)

(تفسير كبير ازامام فخر الدين محمدبن ضياء الدين عمر رازى (م ٢٠٢٥)، ج٥،ص١١٨ ای طرح تو حید کابیان ،رب تعالی کی حمد و ثنا نہلیل نسیج سب دعامیں شامل ہیں۔

(تفسير كبيرازامام فخرالدين محمدبن ضياء الدين عمررازي (م ٢٠<u>٢م)</u>، ج٥،ص ١١٠ X

( لباب التاويلُ في مُعَاني التنزيلُ المعروفُ به تفسير خازَن ازعلامه على بن خازَن شافعي ج ١ 'ص ٢٢ اَ جامع لاحكام القرآن ازعلامه ابوعبدالله قرطبي احمدمالكي (م٢٢٨٥)، ج٢،ص٥٠٠٥ (٣٠٩،٣٠٨

دعا قبول كرنارب تعالى كافضل ہے بندے كا استحقاق نہيں۔

(تفسير كبيرازامام فخوالدين محمدبن ضياء الدين عمررازي (م ٢٠٢١)، ج٥،ص١١١ اجابت دعا بندہ کے اشتغال عبادت اور طاعت رب سے مقدم ہے ، یعنی رب کی توقیق شامل حال ہوتو بندہ دعا اور

عبادت کرتا ہے،لہذا جو بندہ دعااور عبادت میں مشغول ہےا سے یقین کر لینا چاہئے کہ رب تعالی اس پر راضی ہے،ای

کی تو فیق سے دہ عبادت اور دعامیں مشغول ہے، بے بیٹنی ناامیدی پیدا کرتی ہے جومؤمن کی شان کے لاکتے نہیں۔ (تفسير كبيرازامام فخرالدين محمدبن ضياء الدين عمررازي (م ٢٠١٥)، ج٥،ص ١ ١ ١

دعا کی قبولیت قرب خداوندی کی دلیل نہیں بلکہ بعض اوقات استدراجادعا قبول کر لی جاتی ہے،اس میں بندوں کا

امتحان ہوتا ہےاور دریر دہ اس طرف اشارہ ہوتا ہے کہ بہتری اِس کی دعا کے خلاف کرنے میں ہی ہوتی ہے، کیا نہ دیکھا کہ شیطان نے روز جزا تک زندگی کی دعا کی تھی جوروز نفحہ اولی تک کمبی عمر دے کرقبول کر لی گئی ،اس میں شیطان کی بہتری نہ تھی اور نہ شیطان کے بارے میں رضائے اللی موسی علیہ المام کے زمانہ میں بلعم باعور کی دعا بھی یہی حال ہے

تفسير مظهرى از علامه قاضى ثناء الله پانى بتى عثمانى مجددى (م١٢٢٥٥) (اردوتر جمه) مطبوعه ندوة المصنفين دهلي، ج٣، ص ٢٧٩

قبوليت دعامين تاخير:

بعض اوقات اجابت دعامؤخر کردی جاتی ہے اس میں اللہ تعالی کی گئے حکتیں پنہاں ہوتی ہیں ،لہٰذاا گرقبولیت میں تاخیر ہوتو شکایت کرنا ہے جا ہے۔ دعا کی برکت سے کوئی اور بلاٹل جاتی ہے، یا اسے دنیا اور آخرت میں تو اب دیا جا تا ہے، غرض دعارائيگال نہيں جاتی۔

حضرت یکی بن سعید نے خواب میں دیدار خداوندی کا شرف پایا، عرض کی ،اے میرے رب! میں نے بہت می دعا کیں کی میں ان میں سے کوئی دعا قبول نہ ہوئی ، ارشادر بانی ہوا ، اُب یکی اجھے تیری آواز پیند آئی ، تو ما نگتارہ ، میں تجھ سے راضی ہوں۔

تفسيرات احمديه ازعلامه احمدجيون جونپوري (م١١٣٥م) مطبوعه مكتبه حقانيه محله جنگي پشاور، ص٢٧

قبولیت دعامیں تاخیر کے باعث کو بیان کرتے ہوئے حضورا کرم ﷺ کا ارشاد مبارک نہاد سئیے: '' مَسامِسُ مُسُلِم يَسدُعُواللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِدَعُوةٍ لَيُسَ فِيُهَا اِثُمَّ وَلَاقَطِيْعَةُ رَحُم إِلَّا عُطَاهُ اللهَ بِها اَحُدَثَلاثٍ إِمَّاأَنُ يُنعَجَّلَ لَهُ دَعُوتُهُ وَإِمَّاأَنُ يُؤخِّرَهَا لَهُ فِي الْاخِرَةِ ، وَإِمَّاأَنُ يُصُرَفَ عَنُهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلِهَا ،قَالُو ا

إِذَانَكُثُرُ، قَالَ ،اللهُ أَكُثُرُ وَاطْيَبُ "

(رواه ابن ابي شيبه واحمدوعبد ابن حميد وابويعلي والحاكم والبيهقي في شعب الايمان عن ابي سعيد بحواله بحواله كنز العمال في سنن الاقوال والافعال ازعلامه على متقى (م٩٧٥)، ج٢، ح١١١. تفسير ابن كثير ازحافظ عمادالدين اسمعيل عمربن كثيرشاقعي (م ١٤٧٤) مطبوعه دار الأحياء الكتب العربية عيسى ألبابي وشركاؤه،، ج أ ، ص ١٦٠

(الجامع لاحكام القرآن ازعلامه ابوعبدالله محمد بن احمد مالكي قرطبي (٩٨٢٢٥)

مطبوعه دارالکتب العربيه بيروت لبنان. ج٢،ص٠١٣) تفسيرروح المعاني ازعلامه ابوالفضل سيدمحمود آلوسي حنفي (م ١<u>٧٥٪ ا ٥</u>)مطبوعه مكتبه امداديه ملتان ج٢٠،ص١٢٣)

Marfat.com

ما احكام القرآن جب کوئی مسلمان الله تعالی ہے دعا کرتا ہے اور اس دعامیں کوئی گناہ کی چیزیاقطع رحی طلب نہیں کرتا تو الله تعالی اسے تین چیزوں میں سے ایک عطا فرمادیتا ہے، یا تو اس کی دعا کوفوری طور پر قبول کرلیا جا تا ہے ، یا اس دعا کو آخرت میں ذخیرہ کردیاجا تا ہے، یادعا کی مثل کوئی برائی اس سے دور کردی جاتی ہے، صحابہ کرام نے عرض کیا، تب تو ہمیں کثرت سے دعا کرنا چاہئیے ،فر مایا ،اللہ تعالی بھی کثرت سے عطا کرے گااور پا کیزہ دے گا۔ (الجامع لآحكام القرآن ازعلامه ابوعبدالله محمدين احمدمالكي قرطبي (١٩٢٨٥). ج٢،ص ٣١٠ تفسير ابن كثير ازحافظ عمادالدين اسمعيل عمر بن كثير شافعي (م ٢٥٧٥) مطبوعه دار الأحياء الكتب العربية عيسى البابي وشركاؤه،، ج ١ ، ص ٢٦٨ (تفسيرمظهري ازعلامه قاضي ثناء اللهاني پتي عثماني مجددي(م ٢٢٥ ١٠)٥)(اردوترجمه مطبوعه ندوة المصنفين اردوباز ارجامع مسجد دهلي ج ١، ص ٣٣٠) (التفسيرات الاحمديه ازعلامه احمدجيون جونبوري (م ١٣٥٥ مطبوعه مكتبه حقانيه محله جنگي بشاور ص٧٤ (تفسير كبير ازامام فخرالدين محمدبن صياء الدين عمر رازي (م٢٠٢٥) مطبوعه دارالفكربروت البنان ج٥،٥٠٠ ( ا (شرح مشكل الآثار ازامام الوجعفر احمدبن محمدطحاوي (م آكم مطبوعه موسسة الرسالةبيروت البنان ج ١٠٥٥ ص ٣٥٥ صدقات وخیرات کی طرح اموات کے لئے دعابھی نافع اورمؤ ٹڑ ہے، دعاہے اموات مسلمین کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اولیاءاللہ کے در جات بلند ہوتے ہیں ، درودشریف بھی دعاہے اس سے بندہ مؤمن کواللہ تعالی جل دعلااور اس کے حبیب کریم ﷺ کا قرب اور رضا حاصل ہوتی ہے۔ تفسيرات احمديه ازعلامه احمدجيون جُونپورى (م<u>١١٣٥ه) مطبوعه م</u>كتبه حقانيه محله جنگى پشاور،ص ٢٢) مقربان بارگاه ایز دی اورعشاق حسن از لی دعامیں اللہ تعالی سے اللہ تعالی ہی کو مانگتے ہیں ، ان کاوظیفیہ دعاصرف ای کی طلب تک محدود ہوتا ہے، ماسوااللہ وہ کسی شک کے طالب نہیں ہوتے، وہ دنیاوآ خرت سے بے نیاز ہویتے ہیں۔ (تفسيرات اخمديه ازعلامه احمدجيون جونبوري (م١١٣٥) مطبوعه مكتبه حقانيه محلّه جنگي پشاور، ص٢٧) دعا کے بہت ہے آ داب ہیں،ان کی یاسداری عقبولیت مینی ہوتی ہے، وعاکے چندآ داب کواخصارہے بیان کیاجا تاہے: دعا کے وقت ہاتھ کی ہتھیلیاں آسان کی طرف پھیلی ہوں، دونوں ہاتھوں کو کشکول بنا کر مائکے ، ہاتھ نہ بہت بلند ہوں نہ بہت نیجے، بلکہ کند ھے یا سینے کے مقابل رہیں اور دعا کے بعد دونوں ہاتھ منہ پر پھیر لے۔ (ابن ماجه عن ابن عباس بحواله كنز العمال في سنن الاقوال والافعال ازعٍلامه على متقى (٩٧٥)، ج٢، ح ٣٢٣١ ضروری ہے کہ دعا کرنے والے کا رزق حلال ہو،اصحاب مشاہدہ اور علائے راتخین فرماتے ہیں کہ دعا آسان کے دروازے کی تنجی ہے اور رزق حلال اس تنجی کے دانتے ، حرام غذا اور حرام کمائی والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حضورسيدالطامرين رحمة للعالمين الشفاف اسكوايكمثيل سے بيان فرمايا: '' ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلُ يُطِيُلُ السَّفَرَ اَشُعَتَ اَغُبَرَ يَمُدُّ يَدَيُهِ اِلَى السَّمَآءِ يَارَبِّ يَارَبِّ يَارَبِّ وَمَـطُعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشُرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِي بِالْحَرَامِ فَانَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ " رواًه مسلّم والنرمذي واحمدعن ابي هويرة ( بحواله كنز العمال في سنن الاقوال والافعال ازعلامه على متقى (م940) ج٢، ح٣٣٣) marfat.com

احكام القرآن ١٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ پھر حضویﷺ نے ایک آدمی کا ذکر فرمایا جس نے طویل سفر کیا ، پراگندہ حال ، بال پریشان ، ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کئے (بظاہر قبولیت کے اسباب واٹار جمع میں) دعا ما تگ رہا ہے ، اے میرے پروردگار! اے میرے پروردگار!اے میرے پروردگار! دراں حالیکہ اس کا کھانا حرام کا ہے اس كاپياح ام كا باس كالباس حرام كا باس كى غذاس الاحرام ب،اس كى دعا كيوكر قبول مو؟ (الجامع لأحكام القرآن ازعلامه ابوعبدالله محمدبن احمدمالكي قرطبي (٩٢٢٨٥) مطبوعة دارالكتب العربيه ببروت لبنان ج٢، ص ٢٠٠٠ تفسير مظهرى ازعلامه قاضي ثناء الله پاني پتى عثمانى مجددى (م٥١٢٢٥) (اردو ترجمه) دعا کے وقت ولی حاضر ہو ،غفلت کی حالت میں مانکی ہوئی دعا قبول نہیں ہوتی ، (8) ارشاد نبوی ہے: "فَإِنَّ اللهَ لَايَسْتَجِينُبُ دُعَاءُ مَنْ دَعَا عَلَى ظَهُرِقَلُبِ غَافِل " الله تعالى غافل دل والے كى دعا قبول نہيں فرماتا، (رواه الطبر أني عن ابن عمر بحواله كنز العمال في سين الاقوال والافعال ازعلامه على متقى (٩٧٥) ج٢، ح دعا کرتے ہوئے قوی امیدر کھے کہ دعا قبول ہوگی ، ناامیدوں کی ہی دعا نہ کرے۔ (0) امام المرسلين سيد الداعين الله ارشاد فرمات مين: " إِذَادَعَااَ حَدُكُمُ فِلْيَجْزِمِ الْمَسْأَلَةَ وَلَا يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ فَأَعُطِنِي فَإِنَّهُ لَامُسْتَكُرَهَ لَهُ" جبتم میں ہے کوئی دعا کرے تو پختہ یقین کے ساتھ دعا کرے، بیرنہ کیے اے اللہ! اگر تو جا ہے تو مجھےعطا کر،اس پرکوئی جرنہیں۔ (رواه البخاري ومسلم والنسائي واحمدعن انس بحواله كنز العمال في سنن الاقوال والافعال ازعلامه على متقى (٩٧٥) ج٢، ح١٧٩ س (الجامع لاحكام القرأن إزعلامه ابوعبدالله محمدبن احمدمالكي قرطبي (م٢٢٨ه) ج٢، ص٣١٣ (لباب التاويل في معانى التنزيل المعروف به تفسير خازن إزعلامه على بن خازن شافعي برا ، ص ١٢٥، ١٢٥) ( • ) قبولیت میں اگر تا خیر ہوتو ملال محسوس نہ کرے بلکہ دعامیں مشغول رہے۔ *حدیث کاار شادے*: " لَا يَزَالُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبُدِ مَالَمُ يَدَعْ بِاثْمِ أَوْقَطِيْعَةِرَحْمٍ مَالَمُ يَسْتَعْجِلُ ،قِيلَ يَارَسُولَ اللهِ مَا الْإِسْتِعُجَالْ؟ قَالَ يَقُولُ ، قَلْ ذَعَوُتُ وَقَدْدَعُوتُ فَلَمُ اَرَيَسْتَجِيْبُ لِي فَيَسْتَحْسِرُ عِنُدَذَٰلِكَ وَيَدَعُ الدُّعَاءُ " بندہ خداکی دعا قبول ہوتی ہے جب تک وہ گناہ اور قطع رحمی کی دعانہ کرے اور جلدی نہ مجائے ،عرض كيا كيا يارسول الله جلدي مجانا كيا ہے؟ فرمايا، بنده يه كيم مين في دعاكى ، مين في دعاكى اور قبولیت نہ دیکھی اس سے دہ پرملال ہوکر دعا چھوڑ د ہے۔ (رواه مسلم عن ابي هريرة ♦ بحواله كنز العمال في سنن الإقوال والافعال ازعلامه على متقى (م200) ج٢، ح٣٢٣. ♦ كل التركيب المركيب (الجامع لاحكام القرآن ازعلامه ابوعبدالله محمد بن احمد مالكي قرطبي (م١٣١٥) ج٢، ص٣١٣ **|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|** marfat.com



احكام القرآن قدوة الاولياء حضرت مهل بن عبدالله تستري رحة الله علي فرمات عبين كددعا كي سات شرطيس بين ، جويه بين : "تضرع (عاجزى)،خوف،اميد،مدادمت (بيتكي)،خشوع،عموم، كهاناحلال" (الجامع لاحكام القرآن ازعلامه ابوعبدالله محمدين احمدمالكي قرطبي (١١٥٥). ج٢٠،ص١١ قبولیت دعاکے چنداوقات: چنداوقات ایسے ہیں کہ دعاان میں جلد قبول ہوتی ہے: (۱) سحری کے وقت (٧) جمعہ کے روز، دوخطبول کے درمان خطبہ جمعہ اور نماز کے در میان (۵) جمعہ کے روز بعدعم نزول ہارش کےوفت (0) رمضان میںافطاری اور سحری کے وقت ()قرآن مجيدحتم كرتے دفت (方) (2) اذان کے بعد مرغ کےاذان دیتے وقت (1) شياقدرمين (6) (8) شببرأتميل حالت اضطرار ،سفر ،مرض ، جہاد میں (0) فرض نمازوں کے بعد (()اسی طرح نماز جنازہ کے بعد، تیولیت کے اس وقت میں میت کے علاوہ اینے اور تمام مؤمنین کی مغفرت کی دعا کر ہے (الجامع لاحكام القرآن ازعلامه أبوعبدالله محمدين احمدمالكي قرطبي (١٣١٨) ج٢،ص٣١ والجامع لاحكام القرآن ازعلامه ابوعبدالله محمدين الحمال في سنن الاقوال والافعال ازعلامه على متقى (م ١٤٥) ج٢، ح٣٢٧ ومابعد قبولیتِ دعاکے چندمقامات: چند جگہیں الی ہیں کہ ان کی برکت سے دعا جلد قبول ہوتی ہے ان میں سے بعض یہ ہیں: بیت الله شریف پر پہلی نظر پڑتے وقت (٧) طواف ميں ملتزم کے پاس (3) (9) عاہ زمزم کے پاس (•) زمزم يليتے وقت صفااورمروه پر () سعی کے مقام پر (j) marfat.com

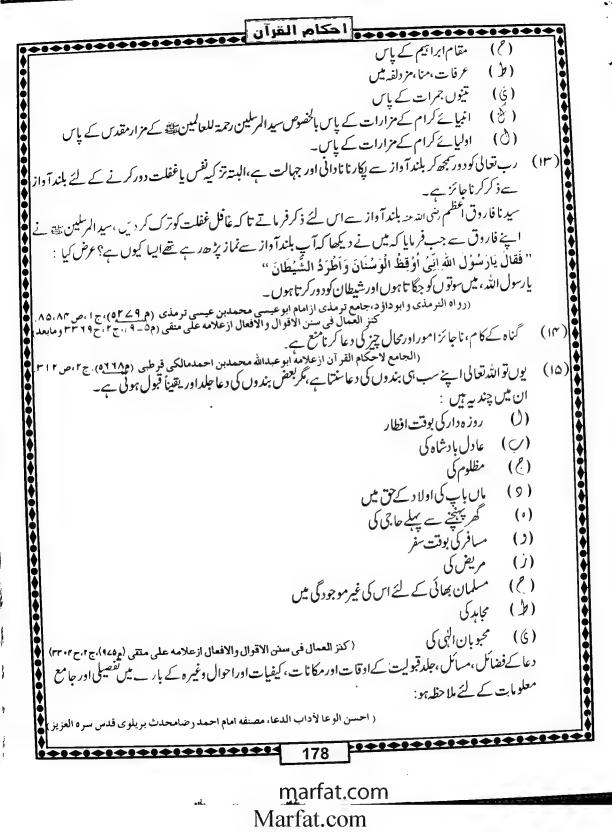

### إب(٢١) :

# ﴿ روزه اوراعتكاف

﴿ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ﴾

روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا تمہارے لئے حلال ہوا، وہ تہہاری لباس ہیں اورتم ان کے لباس، اللہ نے جانا کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے تھے، تواس نے تمہاری تو بہ قبول کر لی اور تمہیں معاف فر مادیا، تواب ان سے صحبت کرواور طلب کرو جواللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہو، اور کھا و اور پو، یہاں تک کہ تمہارے لئے ظاہر ہوجائے سفیدی کا ڈوراسیا، می کے ڈور سے سے (پو پھٹ کر) چھٹ کر) چھڑ رات آنے تک روز سے پورے کرو، اور عورتوں کو ہاتھ نہ لگا و جب تم مسجدوں میں اعتمان سے ہو، یہ اللہ کی حدیں ہیں ان کے پاس نہ جاؤ، اللہ یوں ہی بیان کرتا ہے لوگوں سے ہو، یہ اللہ کی حدیں ہیں ان کے پاس نہ جاؤ، اللہ یوں ہی بیان کرتا ہے لوگوں سے اپنی آئیتی کہ بیں انہیں پر ہیزگاری ملے۔

179

احكام القرآن حِلَّ لَكُمْ ': حِلْ سے بنا ہے جس كامعنى ہے كھل جانا، پابندى بث جانا، گر وكھل جانا ۔ (المفردات فى غريب القرآن از علامہ حمين بن تحد المفعل الملقب بالراغب اصنهانی (مع وقد علیہ مار ۱۲۸) مطلب یہ ہے کہیٹی تمہارے لئے منع تھی اس کا کرناحرام تھا،رب تعالی نے حرمت کی پابندی ہٹادی ہے ابتم پر اں بارے میں کوئی یا بندی نہیں۔ لكم ميں لام نفع كا ہے، يعني اس حكم ميں تمہارے لئے نفع ہے۔ **اَکسِّ فَکٹُ** '': گخش باتیں، جوسب کے سامنے نہ کی جاسکیں، عورت سے جماع اوراس کے متعلقات کا ذکر کرنا، جس قسم کا مردعورتوں سے فائدہ اٹھا ئیں سب کولفظ رفث شامل ہے۔ (المفردات في غريب القرآن از علامة حسين بن مجمد المفصل الملقب بالراغب اصنبانی (م٢٠٥ هـ) ص ١٩٩) (تعيير مظهري از علامة قاضى تناءالله ياتي تي عثاني مجددي (م١٢٢٥ هـ) (ارد و ترجمه) مطبوعه ندوة المصنفين ارد د بازار جامع مجد د بلي - ج1 ام ٣٣٧) اس مقام پر جماع کرنامراد ہے، یعنی اب رمضان کی راتوں میں اپنی ہیو یوں سے دطی کرنا جائز اور حلال قرار دے گیاہے، ابتدائے اسلام میں رمضان کے روز ول کی فرضیت کے وقت بیرجائز نہ تھا۔ تبیر مظہری از علامہ قاضی ثناءاللہ پانی پی عثانی مجددی (م<mark>172</mark>4 م) مطبوعہ ندوۃ المصنین اردوباز ارد ملی۔ ج1 م ۳۳۷) رہے۔ (النفيراتُ الاحمديه ازعلامه احمد جيون جو نبوري ( (١٣٥٠ هـ) مطبوعه مكتبه تقانيه مخلَّه جنكي نيثاور - بم ١٩٧) (الجاشخ لاحكام القرآن از علامه ابوعبد الله محر بن احمه ما كل قرطني (م ۲۷۸ه )، ج۲، م ۳۱۵). (تسير القرآن المعروف بنسير ابن كثير حافظ محادالدين المعيل شافق (م 20 که هر) ج) م ۲۷۰). (انوار التزيل وامر اراليا ويل المعروف بنسير ميضاوي از قاصي عبد الله شرازي شافعي (م ۲۸۵ه هر) جا، م ۱۳۰). (تسير جمير از امام خرالدين محربن ضياء الدين محروازي (م ۲۰۷ه هر) مطبوعه دار الفكر بيروت كبنان ح ۴، م ۱۵) (احكام القرآن اذامام ابوبراحمة بن على داز كيصاص (م حية هـ) مطبوعددارالكتب العربية بيروت لبنان ج الم ٢٢٦] ( احكام القرآن إنه علامة الوجر محمد بن عبد الله الميروف بابن العربي اللي (م ٢٣٥٥ هـ) مطبوعة لبنان -ج امي ٩٠) (لياب البّاوُيل في معانى التزيل المعروف تفيير خاز ن از علامه كل بن محد خاز ن شافعي (م٢٥٧هـ) - ج ام ١٢٥٥) (تغيير روح المعانى از علامه ابوالفضل سيرتمود آلوي في (م٥٢١هـ) مطبوعه مكتبه المداويد مثان - ٢٢م ١٢٠) الله تعالی کریم اورستار ہے بندوں کے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے، جماع اوراس کے دواعی کا ذکر کرنا عام طور پرمعیور مجماجاتا ہے اس کئے اس رب کریم نے اس کاذکر بھی کنامی سے کیا۔ (الجامع لا حكام الغرآن از علامه ابوعبدالله محمد من احمد ما لكي قرطبي (م ٢٦٨ هـ)، ٢٦، ص ٣٥٥\_). (لباب الباويل في معانى المتزيل المعروف بلغير خازن از علامه كل من محمد خازن شافعي (م ٢٥٠ يـ هـ) - ج ام ١٥٥٥]) (احكام القرآن از علامه ابو برمح من عبدالله المعروف بابن العربي ما لكي (م ٢٥٣هـ هـ) مطبوعه لبتان - ج ام ١٥٠٠) هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمُ وَانْتُمُ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ": لَباس لبس ہے بنا ہے جُسَ کامعنی ہے ڈھائکنا اور چھیا تا ، دھو کہ دہی کوالتباس کہاجا تا ہے، چونکہ کپڑاانسان کے سر کوچھیالیتا ہے اس لئے ہیں۔

احكام القرآن

مرداورعورت ہردونو ل کولباس کہاجا تا ہےاس کی چندوجہیں ہیں:

بوقت جماع ہرایک دوسرے سے اس طرح ملتے ہیں جس طرح بدن سے لباس ، کمال اختلاط واتصاق کی (1)

وجہ سے دونوں کوایک دوسرے کے لئے لباس کہا گیا۔

(النعيرات الاحمديد ازعلامه احمد جيون جوزوري (م١٣٥١هه) مطبوعه مكتيه مقانيه يخلم جنكي شاور مر ٢٩) (الحامة لا حكام القرآن ازعلام إلوعمد الشركم بن احمر بالكافر في (م١٧٨ هـ) ، ٢٠٥٠م ٢٠١١ )\_

رياق ما المعالى المعالم المعا

(كِيابِ الْآوِيلِ في معالى التربيل المعروف يتغيير خازن ازعلامة على بن محد خازن ثباقعي (م٢٥٧هـ) \_ ١٢٥،٥١٣ \_) (تغيير عظيري ازعلامة قاضى ثناءالله يالي تي عثاني مجدوى (م٢٢٥هـ) مطبوعه قوالمصنفيذ كلي \_ ج١٠٥ ص ١٣٨٧)

ير مدارك التزيل وها فق الباويل أزعلامه ابوالبركات عبدالله بن احمد بن مجود مني (م 21) هـ) - ج ام ١٢٥) (تغيير كبيراز امام فخر آلدين محد بن ضياء الدين عمر رازي (م٢٠١٥هه) مطبوعه دارالفكر بيردت لبنان ٢٥٠٩م ١١٧)

شو ہر بیوی کے اور بیوی شو ہر کے خفیہ رازایسے چھیاتی ہے جیسے بدن کولباس، ایک دوسرے کے عیبوا (r) کو چھیانے اور دنیوی طعنوں اور الزامات ہے محفوظ کرنے کی وجیہے ہر دوکولباس کہا گیا ہے۔ (النفيرات الاحمديد ازعلامه احمد جيون جو پنوري (م١٣٥ جا) مطبوعه مكتبه تقانيه عله جنكي نيثا در م، ١٩)

(أنواراكتز بل دائرارالباديل المعروف يتقير بيضا و كماز قاضى مدالله بيضا وى تتيرازى (م ١٨٥هـ ) ج ام ١٣٠) \_ (إحكام القرآن از علامه ايويكر تيم بين بدالله المعروف باين العربي بالكي (م ٢٨٣هـ ) مطبوعه كبنان \_ج ام ١٩٠٠)

ر القرآن المعروف تغییراین کشرهافظ عادالدین آمکیل شافعی (م۲۲۶هه) ۱۵،۵۰۲۰)\_ (اجکام القرآن از اما ابو بمراحمد بن علی رازی دصاص (م مسلاهه) مطبوعه دارا کست العربیه بیروت کبیان ۱۲۲۵م ۲۲۷\_)

ر تقریر از امام فخرالدین محدین ضاءالدین عمر رازی (م<del>۱۰۷</del>۶) مطبوعه دارالفکر بیروت کبنان ۵۲م ۱۱۸) (تقریر کبیر از امام فخرالدین محدین ضاءالدین عمر رازی (م<del>۱۰۷</del>۶) مطبوعه دارالفکر بیروت کبنان ۵۲م ۱۱۸)

عورت مرد کی اور مروعورت کی ہرضرورت ب**ور ک**ی کرتا ہے اور ہر دوایک دوسرے کے لئے باعث سکور ہیں،لباس سے مراد سکون اور اطمینان ہے۔

انہی معنوں میں سورہ اعراف میں ارشادر بانی ہے:

هُـوَالَّذِيُ خَلَقَكُمُ مِّنُ نَّفُسٍ وَّاحِدَةٍ وَّجَعَلَ مِنْهَازَوُجَهَالِيَسُكُنَ اِلَيْهَا ۦ فَلَمَّاتَغَشُّهَاحَمَلَتُ حَـمُلاخَفِيُفًا فَمَرَّتُ بِهِ ۚ فَلَـمَّ ٓ أَثُـقَـلَتُ دَّعَـوَااللَّهَرَبَّهُـمَا لَئِنُ اتَيُتَنَاصَالحَالَّنكُونَنَّ مِنَ الشْكِرِيْنَ ☆

وہی ہے جس نے تنہیں ایک جان سے پیدا کیا اور ای میں سے اس کا جوڑ بنایا کہ اس سے چین پائے پھر جب مرداس پر چھایا اسے ایک ہاکا ساپیٹ رہ گیا تواسے لئے پھراکی پھر جب بوجھل پڑی دونول نے اپنے رب سے دعاکی ضرورا گرتو ہمیں جیسا جا بئیے بچہ دے گاتو بے شک ہم شکرگز ارہوں گے۔ (سوره اعراف آیت، ۱۸۹)

نیزانهی معنول میں سورہ روم میں ارشادر باتی ہے:

وَمِنُ اللِّهَ أَنُ خَلَقَ لَكُمْ مِّنُ انْفُسِكُمُ اَزُوَاجَالِّتَسُكُنُواۤ اِلَيُهَاوَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحُمَةً ٠ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَايٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكُّرُونَ ٦٠ (سوره روم آیت، ۲۱)

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• اوراس کی نشانیوں سے سے کہتمہارے لئے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے کہ ان ہے آرام یا واور تمہارے آپی میں محبت اور رحمت رکھی بے شک اس میں نشانیاں ہیں دھیان کرنے ( الجامعُ لا حكام القرآن از علامه ابوعبد الندمجه بن احمه مالكي قرطبي (م ١٧٨٨ هـ)، ٢٦،ص ٢٣١ \_ ) \_ ( احكام القرآن از علامه الويمرثمه بن عبد الله المعروف بابن العربي بالكي (م ٢٥٠٠ هـ) مطبوعه لبنان - ج اج ٥٠) ( تَفْيِهِ القرآن المعروف بِقَفِير ابن كثير حافظ مما دالعربين المعيل شافعي ( من ٢٢١هـ ٢٢) \_ ( تقيير رونّ المعانى أز ملامه ابوالفعنل سيرمحود آلوي حقى (م20 مالي مطبوعه مكتبه امداديد مآن - ج٢ م ١٥) ( لياب البّاويل في معاني التزيل المعروف بتغيير خازن ازملامه في بن محد خازن شافعي ( م٢٥٧ ٢٥ ) . ينا أس ١٢٥ ) نکاح کے بعد عورت اور مر دایک دوسر ہے کو گناہ میں واقع ہونے سے محفوظ رکھتے ہیں جس طرح لباس جسم کو گرمی سردی ہے محفوظ رکھتا ہے اس اعتبار ہے بھی دونوں ایک دوسرے کے اعتبار سے لباس کہاجا تا ہے۔ ( تغییر مظهر کی از علامه قاضی ثناءالله یا نی یتی عثانی مجددی ( م۱۳۲۵ هه )مطبوعه ندو ة المصنفیند بلی به نا اص ۳۲۸ ) **انبون انفسکم** '' بخیانت ، **خون** سے بناہے جس کامعنی ہے بدعہدی کرنا، امانت میں خیانت کرنا، پوشید گر میں عہدتو ڈکرحق کی مخالفت کرنا۔ (مصباح اللغات از ابوالفضل مولا ناعبدالحفيظ بليادي مهمم (المفردات في غريب القرآن ازعلامة حسين بن محمد المفصل الملقب بالراغب اصفهاني (ع اس آیت میں خیانت ہے مراد بے وفائی یا امانت مار لینے کے ہیں۔ الله تعالی نے ازل میں جاناتھا کہ اگرتم پر رمضان کی راتوں میں اپنی ہیو یوں سے جماع حرام رہاتو تم اپنے نفسوں کے بارے میں اللہ سے بدعہدی کر بیٹھو گے یااللہ کی امانت میں خیانت کر ڈالو گے،اپنی جانوں کوعقاب اور سزا کے مقام پرلا کران پرظلم کرو گے۔ ( تفسير مظهر ي از علامه قاضي ثناءالله يا ني يتي عثاني مجدوي ( م١٣٢٥ هـ )مطبوعه ندوة المصنفين د بلي - ج1 بص ٣٣٨) **غَنَّابَ عَلَيْكُمُ'':** توبہےمراد قبول توبہ تخفیف،اذن اور توسع کے معنوں میں ہے۔ الله تعالى ارشاد فرما تا ہے: لْقَدُتَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِيُنَ وَالْانْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسُرَةِ مِنُ ، بَعُدِمَاكَارَ يَزِيُغُ قُلُوْبُ فريُقِ مَنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ - اِنَّهُ بِهِمُ رَؤُفٌ رَّحِيُمٌ بیشک اللّٰد کی رحمتیں متوجہ ہو ئیں ان غیب کی خبریں بتانے والے اور ان کے مہاجرین اور انصار پر جنہوں نے مشکل کی گھڑی میں ان کا ساتھ دیا بعد اس کے قریب تھا کہ ان میں کچھلوگوں کے دل پھر جا نمیں پھر ان پر رحمت ہے متوجہ ہوا بے شک وہ ان پر نہایت مہر بان رحم والا ہے۔ (سوره توبه آیت، ۱۱) تو بتخفیف کے معنوں میں یوں استعمال ہوا: marfat.com

ارشادر ماتی ہے:

وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنَ أَنُ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّاخَطَأً ۦ ومَنُ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأَفَتَحُرِيُرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنةٍ وَديةٌ مَسلَّمَةٌ الَّي ٱهْلِهَ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا مَ فَالِنُ كَانَ مِنْ قَوْم عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَمُؤُمِنٌ فَتَحُرِيُرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ مَ وَإِنْ كَانِ مِنْ قَوْم م بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُمُ مِّيْثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيُرُ رَقَبَةٍ مُّؤُمِنَةٍ ع فَمَنُ لَّمُ يَجِدُ فَصِيَامُ شَهْرَيُن مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ١٠ (سورة النسآء آيت ۹۲۰

اورمسلمانوں کونہیں پہنچنا کہ مسلمان کاخون کرے مگر ہاتھ بہک کراور جوکسی مسلمان کونا دانست<sup>ون</sup>س کرے تواس پرایک مملوک مسلمان کا آزاد کرنا ہے اورخون بہا کہ مقتول کے لوگوں کوسپر د کی جائے مگریہ کہ وہ معاف کر دیں پھرا گروہ اس قوم ہے ہو جوتہ ہاری دہمن ہے اور خودمسلمان ہے تو صرف ایک مملوک مسلمان کا آزاد کرنا اور اگروہ اں قوم میں ہوکہتم میں ان میں معاہدہ ہے تواس کے لوگوں کوخون بہاسپر د کی جائے اورایک مسلمان مملوک آ زاد کرناتوجس کا ہاتھ نہ پہنچے وہ لگا تارد ومہینے کے روزے رکھے بیاللّٰہ کے پہاں اس کی توبہ باوراللّٰہ جانئے والاحكمت والا ہے۔

( ار کام القرآن از امام ابو بکر احمد بن علی رازی بصاص ( م معیق هه )مطبوعه دار الکیتب العربیه بیروت البنان ، ج۱ اص ۲۲۷ ) (تقسر كبير أزام مخرالدين محد بن ضاءالدين عمر رازى (م ٢٠١٥ هر) مطوعه دارالفكر بيروت لبنان ج٥٥ ص١١١) ( تغيير روح المعاني از علامه ابوالفصل سيرمحود آلوي خفي (م٢٥٧] هي المطبوعه مكتبه المداديي مكتان \_ ٢٥ ٢، ص ١٥) ( احكام القرآن ازعلامه ابو بمرحمر بن عبد الغدالمعروف بإبن العربي ما كلي (م٢٣٠ هـ )مطبوع البنان-ج اجس ١٩)

(الجامع لا حكام القرآن از علامه ابوعبد الله محمد بن أحمه ما لكي قرطبي ` (م ۲۲۸ هه)، ۲٫۶ من ۳۱۷\_)\_

ف '': اس مقام پر عفو سے مراد گنجائش اور وسعت ہے، خطامعاف کرنا بھی ممکن ہے۔

حدیث شریف میں عفوجمعنی سہیل اور توسع وار د ہے:

" أَوَّلُ الْوَقْتِ رَضُوانُ اللهِ وَوَسُطُ الْوَقْتِ رَحْمَةُ اللهِ وَاحِرُالُوقَتِ عَفُواللهِ" نماز کا اول وقت الله کی رضا ، درمیانی وقت الله کی رحت اور آخری وقت سہولت ہے۔

(رواه دار قطنی عن الی محذوره)

ر رود ورند المنظم التابير محقق المنافع المعفير للمناوى ازامام عبدالرؤف مناوى شافعى (م<mark>سان ا</mark> هـ) 'ج1،ص ١٩٣) ( كنز العمال فى سنن الاقوال والافعال از علام على مثقى (م<u>٥٩ ع</u>وهه) مطبوعه موسسة الرسالة بيروت 'لبنان \_ ج ٤، ج ٢ ١٩٥٧)

اس آیت میں مؤمنین کے لئے تسلی خاطر کا سامان ہے کہ اللہ تعالی نے نہ صرف رمضان کی راتوں میں جماع کر نا حلال

قرار دیا بلکہاس سے پہلے جولغزش تم سے ہو چکی ہےاللہ تعالی نے وہ معاف فر مادی ہے،اس ہے صحابہ کرام کاعادل ہونا ٹا بت ہوتا ہے۔

(احكام القرآن ازام الوكراحد بن على رازى يصاص (م عصاه ) مطبوعه دار الكتب العربية بيروت البنان ، ح ا م ٢٢٧)

(تفسير كبير ازامام فخرالدين محمد بن ضياء الدين عمر رازي (م٢٠١٥ ) مطبوعه دارالفكر بيروت لبنان ج٥٥م ١١٨) (الجامع الاحكام القرآن از ملامه الوعبد الله محدين احمد مانعي قرطبي (م ١٩٨٨ هـ)، ج٢٩، ص١٣٠)

وهوههههه القرآن اَسْرُوهُ فَنَّ ": بَاشِرُوا ، بَشَرَة ع بناع ، جس كامعى عظام ي كال . (المنجدازلوئيس معلوف ابيوي مص111\_مصباح المنير ،ج1،ص٢١) (مصباح اللغات از ابوالفضل مولا ناعبدالحفيظ بليادي مصراح ) (صراح از ابوالفضل محمد بن عربن خالدالمدعو بجمال القرشي مطبوعه مطبع مجيدي كانبور - م ١٦١) انسان کے ظاہری جنہ اور چمڑے کولفظ بشر سے بیان کیا جاتا ہے ،اسی سے بشارت بمعنی خوش خبری دیتا ہے ،خوشی کی خبر س کر چېرے پر دفق آ جاتی ہےاور دوران خون تیز ہو کر چېرے کوتاباں کر دیتا ہے۔ امام اللغت حسين بن محمد راغب اصفهانی (م م ٥٠٠٠ م) فرماتے ہيں: "وَخُصَّ فِي الْقُرُآنِ كُلُّ مَوْضِعِ اعْتُبِرَ مِنَ الْإِنْسَانِ جُئَّتُهُ وَظَاهِرُهُ بِلَفُظِ الْبَشْرِ قر آن مجید میں انسان کے ظاہری جنڈ اور چمڑ ہے کولفظ بشر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ (المفردات فی غریب القرآن از علامہ حسین بن مجم المفعل الملقب بالراغب اصفہانی (۲۰<u>۰</u>۵) م ۲۰۰ آیت ممارکه... قُلُ إِنَّ مَآانَا بَشَرٌ مِّثُلُكُمْ يُوخَى إِلَى آنَّمَا إِلهُكُمُ إِلهٌ وَّاحِدٌ ع فَمَنُ كَانَ يَرُجُو الِقآءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلاصَالِحَاوَّ لايُشُركُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ١ تم فرماؤ ظاہر صورت بشری میں تو میں تم جیسا ہوں مجھے وحی آتی ہے کہ تمہار امعبود ایک ہی معبود ہے تو جے اینے رب سے ملنے کی امید ہوا سے چاہیئے کہ نیک کام کر ہے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کونٹر یک نہ کرے۔ میں اس امر کی تنبیہ ہے کہ انسان ظاہر صورت میں سب مساوی ہیں ان میں ایک دوسرے پرفضیات تو معارف جلیلہ او، افعال جملہ کے باعث ہے، ای لئے حضور سیدعالم علیہ نے اپنی افضلیت بیان کرتے ہوئے فرمایا: پُوٹھی الَی (میری طرف دحی کی جاتی ہے)۔اس حقیقت واقعہ کی موجود گی میں ہرعام انسان نبی کی مما ثلت کا دعوی نہیں کرسکتا ،عقل کے اندھے کفارنے اس حقیقت کو نہ جانا اور نبی کوایئے جبیبا کہہ دیا۔ كفاركامقولة قرآن نے يوں بيان فرمايا: قَالُوُامَآ أَنْتُمُ إِلَّابَشَرٌ مِّثْلُنَاوَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمِٰنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمُ إِلَّا تَكُذِبُونَ ٦٠ ( کفار ) بولے تم تو نہیں مگر ہم جیسے آ دمی اور رخمٰن نے پچھنیں اتارائم نرے جھوٹے ہو۔ (سورہ پنس آیت ۱۵) فرشتوں نے جب انسانی شکل میں ظہور فر مایا تورب نے انہیں لفظ بشر سے تعبیر فر مایا۔ حفرت مریم رضی الله عنصاکے بیاس جب جبر ٹیل امین علیہ السلام انسانی کباس میں حضرت عیسی ملیہ السلام کی بشار آئے تو ..... رب تعالی نے فرمایا: فَاتَّخَذَتُ مِنُ دُونِهِمُ حِجَابًام فَأَرْسَلُنَآ إِلَيْهَارُوْحَنَافَتَمَثَّلَ لَهَابَشُراًسَوِيًّا ﴿ (سورهمريم آيت'١١) 1+1+1+1+1+1+1+1+1

احكام القرآن ••••••• توان سے ادھرایک پردہ کرلیا تواس کی طرف ہم نے اپناروحانی بھیجادہ اس کے سامنے ایک تندرست آ دی کے روپ میں ظاہر ہوا۔ ماشرت کے معنی ہیں کھال کا کھال سے ملانا الیکن آیت میں اس سے مراد جماع کرنا ہے۔ (المقردات في غريب القرآن ازعلام حسين بن محمد المفعل الملقب بالراغب اصنهاني (عيده ١٥)م ٢٨) (انوارالتزيل واسرارالآاويل المعروف بتغيير بيفاوي ازقاضي عبدالله بيفاوي شيرازي (م١٨٥٨ هـ) ١٣١٥) ( تقيير القرآن المعروف بيقييرا بن كثير عافظ كادالدين المعيل شافعي ( من 22 هـ) ١٥،٩٠٥ ) -(تغيير مدارك التزيل وهناكق الباويل ازعلامه ابوالبركات عبدالله بن احمد بن مجود مني (م فايه ه) بن اجم ١٢٥) (لباب الناويل في معانى التزيل المعروف بتغيير خازن ازعلامة على بن محمد خازن شافق (م٢٥٥٥ ٥٠) - ١٢٥م ١٢٥) (تغييروح المعانى ازعلامه ابوالفضل سيومحود ألوى حنى (م٥٢١ه )مطبوعه مكتبه إمداد بيلمان - ٢٦،٩٥٠) (تغير مُظهر ي از علامة قاضى ثاءالله بإنى تي عنانى مجدد ي (م ٢٢٥ اهد) مطبوعة ندوة المصنفيذ على - ج ام ٣٨٨) (الجامع لا حكام القرآن ازعلامه ابوعبدالله تحدين احمه مالكي قرطبي (م ١٢٨ هـ)، ج٢٩ص ١٣٧\_\_ (احكام القرآن از علامه ابو يمرحمر بن عبد الله العروف بابن العربي مالكي (م ٢٣٣ هـ )مطبوعه لبنان \_ ١٥ م ٩٢) ( احكام القرآن از امام ابو بكرا حمد بن على راز كيصاص (م ن سيره هه) مطبوعه دار الكتب العربية بيروت كبنان ج اجم ٢٢٧\_ ) : إنْ وَعَلَمْ عَا مَا مِعَ مِن الْمِعْن مِطلب مِن كُوشْش كَرَنا للبشي ٱلْرَحْمُودَ فِي وَاس كَى كُوشْش بحي محمو اى معنى مين رب كريم كاارشاد عن الاانتِعَاءَ وَجُهِ رَبِّهِ الْاعُلَى ﴿ صرف اینے رب کی رضاحیا ہتا ہے جوسب سے بلند ہے۔ (البفردات فی غریب القرآن ازعلام خسین بن مجر المفصل الملقب بالراغب اصفہانی (۱۳۰۰ھ) ۵۰۳۵) (سورةالليل آيت، ٢٠) ُ مَاكَتَبَ اللهُ لَكُمْ ": كُتُب كامعنى بنايا، فيصله كيا، مقدر كيا، تقدير مين لكها، فرض كيار مّا موصولہ ہے مرادا پنی بیمیاں اور کنیزیں ہیں، یاان کا حیض ونفاس سے یاک ہونا ہے، یا شرمگاہ ہے، یا شب قد رمضان کی با فراغت عبادت ہے۔ آیت مبارکه متعدداخمال رکھتی ہے: جماع سےمراد دہ اولا د تلاش کر وجورب نے تمہار نے نصیب میر ( احكام القرآن ازامام ابو بكراحمد بن على راز ك يصاص (م ب ٢٠٢٥ هـ) مطبوعه دار الكتب العربيه بيروت ُلبنان ج1،٩٠٢ ا (الجامع لا حكام القرآن از علامه ابوعبدالله محدين احمه ماكي قرطبي (م ١٦٨٥ هـ)، ج٢ بم ٣١٨) (تغيير روح المعانى أزعلامه الوالفصل سيرمحودآ لوى خفى (م ١٢٥٥ ها) مطبوعه مكتبه إمداد بيمامان - ٢٥ م ١٥٠) (تغيير مظهري از علامه قاضي ثناء الله ياني يق عناني مجددي (م١٢٥٥ هـ) مطبوعه ندوة المصنفيذ على - ج اجس ٣٥٨) (لباب النّاويل في معانى التو يل المعروف بتغيير خازن ازعلامة على بن محمه خازن شافعي (م٢٥٧هـ ) ين اص ١٢١) ( تغيير القرآن المعروف بتغييرا بن كثير عافظ عماد الدين المعيل شافعي ( ٢٥٠٤هـ ) ج ١٥١٥ . ) ( احكام القرآن ازعلامه الوكمر تحدين عبدالله المعروف بابن العربي ماكلي (م ٢٣٠٠ هـ) مطبوع لبنان - ، ج ابص ٩١) ( إنوارالمتنز مِل دامرارالباً ديل المعروف بتغيير بيفاد كي ازقاضي عبرالله بيفادي شيرازي (م١٨٥ هـ)ج اج ١٣١) \_ (تغيير هدارك المتزيل وحقالق الباويل ازعلامه ابوالبركات عبداللدين احمد بن محود من في (م الميه ع) يج اص ١٢١) ر نفيركبير ازامام فخرالدين محمر بن ضياءالدين عمر دازي (م٢٠١٠هـ) مطبوعه دارالفكريروت كبنان ج٥،ص١١٨) (النغيرات الاحمدييه أزعلامه احمد جيون جو پُوري (م٢٥١١هـ) مطبوعه مكتبه حقانيه كله جنكي پشاور م ٢٩٠)

اولا د کی طلب اسلام میں محمود ومطلوب ہے،حضور سیدعالم ﷺ کی رضا اس میں شامل ہے کہ اولا دبیدا ہو،کثیر ہو، تا کہ کلمہ اسلام کہ کراسلام کی قوت وشوکت کامظاہرہ کرے،امت مسلمہ دیگرامتوں پرغلبہ یائے۔ حضورسيدعالم الله كاارشاد فيض نهادا نهي معنول كوداضح فرمار ما ــــ " تَزَوَّجُواالُوَ دُوْدَالُولُودَ فَانِيِّي مَكَاثِرٌ بِكُمُ الْاُمَمَ (وفي رواية) فَالِنِّي مَكَاثِرُ بِكُمُ الْأَنْبِيَاءَ يَوُمَ الْقِيلْمَةِ (وفي رواية) تَنَاكِحُو اتَكُثُرُوا " مفہوم:محبت کرنے والی بچہ جننے والی عورتو ل سے نکاح کرو، میں بروز قیامت دیگرا نبیاء کی امتوں ہے اپنی کثرت امت کے اعتبار سے فخر کروں گا۔ ( رواه عقل بن يسارور واهاجمد ابن حبان وسمويه ويتبقى وسعيد بن منصور عن أنس، نسائي، ايو. ١٠٠ ، طبر اني، حاسم بينقي الفهل الكير مختصر شرح الجامع الصغير للمناوى ازامام عبدالرؤف مناوى شافعي (م سنزاه) جام ١٣٨،١٦٣. ( كنز العمال في سنن الا قوال والافعال ازعلامه على متقى (م 24 هـ) مطبيد موسسة الرسالة يروت لبنان - جدارح مسمس، الاهمم، ومهمم، موهم، وهمم، ووهم، جماع انعورتوں سے کروجوتمہارے لئے حلال کی گئی ہیں وہ صرف تمہاری منکوحہ بیبیاں ہیں ،اس کے (r) سواکس اورغورت ہے جماع نہ کرواور نہ جماع کاارادہ۔ (الجامع لا حكام القرآن ازعلامه ابوعبدالله محمد بن احمد ما كلي قرطبي (م ٢٦٨ هـ) ، ج٢ بس ٣١٨\_) اپنی بیبیوں سے اس حالت میں اور اس مقام میں وطی کروجو تمہارے لئے حلال کیا گیا ہے، حیض ونفاس (m) کی حالت میں اور مقام دیر میں وطی کرنا تمہارے لئے حرام ہے۔ (النبيرات الاحمديد ازعلامه احمد حيون جونپوري (م١٣٥٥هـ) مطبوعه مكتبه حقانه محلّه جنگي ثيناور ـ ، ١٩٥٠) (احكام القرآن ازعلامه الويمرمحد بن عبدالله المعروف بابن القر في ماكلي (م٢٠٠٣هـ) مطبوعه لبنان ـ ، ١٥م٩٠) (تغيير كبيراز امام فخر الدين محمد بن ضياء الدين عمر ازي (م٢٠٠٧هـ) مطبوعه دار الفكر بيروت لبنان ح.٥م٩١) جماع کر کےاطمینان قلب اور دل جمعی ہے شب قد رکی تلاش کر واور رمضان شریف کی مخصوص عبادت میں (4) مشغول ہوجا ؤ،تمہارے لئے رخصت دے دی گئی ہے کہ رمضان کی راتوں میں اپنی منکوحہ عورتوں ہے جماع کر کے دل کورب کی عبادت کے لئے فارغ کرلو۔ ( الجامع لا حكام القرآن از ملامه ابوعبدالله تحدين احمه مالكي قرطبي (م ٢٦٨ هـ) ، . ج٢ بس ١٦٠ ) ( إحكام القرآن از علامه ابو بكرمجمه بن عبدالله المعروف بابن العربي مالكي ( معهم ٥ هـ ) مطبوعه لبنان - ، ج ابص ٩١) (تغيير روح المعاني ازعلامه ابوالفضل سيرمحووآ لوي حنى (م٢٥٥ اله) مطبوعه مكتبه ابدادييلتان ٢٦،٩٥١) (لياب الباديل في معالى التريل المعروف بتغيير خازن از علامة في بن مجمد خازن شافعي (م٢٥٠ ١٣ م) ١٢٠) ( تَقْسِر مدارك النّز بل دفقا كَلّ النّاويل از علامه ابوالبركات عبدالله بن اتحد بن مُحودِ منفي (م فايحه ) ين اص ١٢١) (تقییر کبیر ازامام فخرالدین محمد بن ضیاءالدین عمر رازی (م۲۰۱۴ هه)مطبوعه دارالفکربیروت لبنان ت۵ م ۱۱۹) ( انوارالتزيل وامرارالآويل المعروف بتغيير بيناوي از قاصي عبدالله بينيادي شيرازي (م103 هـ) ١٣١٥) (احكام القرآن از أمام ابو بكراحمد بن على راز ك يصاص (م م ٢٢٥هه) مطبوعه دارالكتب العربية بيردت لبنان ج الم ٢٢٧) ا پروز ہے دارد! رمضان کی را توں میں کھاتے پیتے رہو۔ marfat.com

احكام القرآن

شان نزول :

شروع اسلام میں روز ہ کی راتوں میں سونے سے پہلے یا نمازعشاء سے پہلے کھانے پینے کی اجازت تھی ،سونے یا عشاء

یڑھ لینے سے بیسب کچھ حرام ہوجا تاتھا، ایک صحابی حضرت صرمہ بن قیس رضی اللہ عنہ دن بھر محنت کرتے تھے، رمضان

کے ایک روز دن کھرمحنت کرتے رہے، شام کو گھر آئے ، بیوی سے کھانے کو پچھ طلب کیا ، بیوی کھانے کی تیاری میں

مصروف ہوئیں ، یہ لیٹ گئے تھکاوٹ کی وجہ سے نیند آگئ ، جب بیوی کھانا تیار کر چکی انہیں بیدار کیا، انہوں نے حکم شرع کی اطاعت کرتے ہوئے کھانے سے انکار کر دیا، کیونکہ کھانا اب ان کے لئے حرام ہو چکا تھا، ای حالت میں

دوس بے روز روز ہ رکھ کرمحنت کرتے رہے، دن بھر کی مشقت اور بھوک پیاس سے نڈھال ہو گئے ، جب اس معاملہ کی خبرحضورسيد عالم ﷺ کوہوئی تو اس پر حکم نازل ہوا۔

(النفيرات الاحديد ازعلامه احدجيون جونيوري (م١٣٥١ه)مطبوعه مكتبه تقانيه كله جنل بثاور ١٨٨)

(تفير القرآن المعروف بتغير ابن كثير حافظ كما دالدين المتعيل شافعي (م٢٧٤هـ) ج١٩٥٥ - ٢٢٠) (لباب النَّاويل في مَعانى التَّزيل المعروف بتَّفير خِازَن ازعلامة على بن مُحدَ خازَن شافعي (م٢٥٧هـ) ين اجم ١٢٥)

( تغيير روح العانى ازعلامه ابوالفضل سيرحموه آلوي حنى (م٥٢١هه ) مطبوعه مكتبه إمداديه ملتان - ٢٢٥ ص٢٢١) ( تفيير مظهر كي از علامة قاضي ثناءالله ياني تي عثاني مجددي (م٢٢٥] هه ) مطبوعة ندوة المصنفيذ بلي - يَ ا م ٣٢٦)

( احكام القرآن از امام ابو بكراحمه بن على راز ي بصاص ( م بيسر هه) مطبوعه دارالكتب العربيه بيروت لبنان ١٥،٩٣ (٢٣٠)

گویا پیچکم ماقبل کے حکم کا ناسخ ہے

( تقيير كبير از أمام نخ الدين مجمد بن ضياءالدين عمر رازي (م ٢٠٠١ هـ) مطبوعه دارالفكرييروت لبنان ٥٦، ص١١٦)

کھانے پینے کی طرح رمضان کی را توں کو جماع کرنا بھی مباح تھہرا۔

(النفيرات الاحمديد ازعلامه احمد جيون جو نيوري (م<u>١٣٥٠) ه</u>) مطبوعه مكتبه حقانيه خلّه جنكي نيثاور \_ م • 4 )

لَكُمْ ": بَانَ ، إِسْتَبَانَ، تَبَيَّنَ كالكِ بَي معنى ب، واضح بونا، كل جانا، خوب ظامر بونا-(المفردات في غريب القرآن ازعلامة سين بن محمد الملقب بالراغب اصفهاني (ع ٥٠٢٥) م ١٩٠١٨)

معنی سے ہتمہارے لئے خوب واضح اور ظاہر ہوجائے کہتمہیں یقین حاصل ہوجائے ،مشاہدہ سے یاعلم توقیت سے اس معامله میں صرف شیه معتبر نہیں

(النفيرات الاحمديد ازعلامه احمد جيون جونپوري (م٢٣١إهه) مطبوعه مكتبه حقانيه مُلّه جنَّكَ 'پتَاور ـ ، ص ٢٠) (احكام القرآن ازامام ابو بكراحمه بن على رازي بصاص (م مسليسيه )مطبوعه دارا لكتب العربية بيروت البنان ج١٥، ص٢٣٢ ـ )

ط الأبيض منَ الخَيط الأَسَوَد ":

خيط دها كوكمتي بين، ابيض ، سفيداوراسود، سياه رنگ كوكهتي بين - خياط سولى اور خياط درزى كوكهتي بين، کیونکہ دونوں کا تعلق دھا گے سے ہے۔

بوقت بحر، جب رات کی تاریکی چھٹی ہے اور طلوع فجر کا آغاز سفید ڈورے کی مانند سفیدی ہے ہوتا ہے تو یوں محسور

احكام القرآن ٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥ ہوتا ہے کہ سیاہ ڈورے سے سفید ڈورانمودار ہور ہاہے، البذاصبح کے اس منظر کوسفید اور کالے ڈوروں سے بیان کیا گیاہے، اس سےمعلوم ہوتا ہے کہ دفت فجر پو پھٹتے ہی شروع ہوجا تا ہے، بیض صادق کہلاتی ہے کہ اس دفت سفیدی افق پر شالا جنوبا ظاہر ہوتی ہے اور بیروشی بڑھ کر افق پر پھیل جاتی ہے، بڑھتے بڑھتے چرہ آفتاب نظر آنے لگتاہے،اس صبح صادق سے تھوڑ اوقت پہلے افق پر ایک سفیدی شرقاغر بأعمود کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے،تھوڑی دیر بعدیہ غائب ہوجاتی ہے، بیضج کاذب کہلاتی ہے، بیمفطر ات شرعیہ کوحرام نہیں کرتی نہ ہی اس وقت نماز فجر کا وقت ہوتا ہے۔ (النفيرات الاحمديد ازعلامه احمد جيون جو نبوري (مِ ١١٣٥هـ م مطبوعه مكتبه حقانيه كلّه جنكي نيثاور . م ٢٠) (الجامع لا حكام القرآن ازعلامه الوعبد التدميم بن احمه مالكي قرطبي (م ١٧٨هه)، ج٢م، ١٥٨) (تغييرمظبرى از علامه قاضى تناءالله پانى يى عنانى مجددى (م٢٢٥ اهى) مطبوعه ندوة المصنفيد بل- جابص ٢٥٠) ( تغيير روح المعانى ازعلامه ابوالفضل سيومحمود آلوي خفي (م271 هـ)مطبوعه مكتبه إمداديه لمان-٢٦ م ١٢٧) ( تغییر کبیر از امام فخرالدین محمد بن ضیاءالدین عمر دازی (م۲۰۷۰ هه) مطبوعه دارالفکربیروت لبنان ج۵ م ۱۲۰) (لباب النَّاويل في مُعنَا في التَّر بل المعروف تبغير خاز ن ازعلامة على بن مجد خازن شافعي (م٢٥٧هـ) - جا اص١٢١) مِنَ الْفَجَرِ": جُركامعنى ہے پائى كاجارى ہونا، بہانا، ظاہر ہونا، پھيانا، پھٹنا، جِرنا۔ صبح کی سفیدی کوفخراس کئے کہتے ہیں کہ بدرات کی تاریکی کو بھاڑ کرظام رہوتی ہے۔ احکام شرعیہ کے تو ڑنے والے کو فاجرای لئے کہتے ہیں،ایام فجار زمانہ جاہلیت کے وہ دن،جن میں جنگوں نے شدنہ اختیار کرلی۔ (مصباح اللغات از ابوالفضل مولا ناعبد الحفيظ بلياوي من ٢١٩) (المفردات في غريب القرآن از علامة حين بن محمد ألمفعل الملقب بالراغب اصفهاني (١٥٥٠٥) م ٣٢٣) مِنَ الْفَجْرِ: ساه اورسفيد دور عظام مون كابيان ب،عرف مين اس يو پيمنا كت بين-(النفيرات الاحديد ازعلامه احدجيون جو نپوري (م١٣٥هه) مطبوعه مكتبه تقانير مِلَّه جنَّلَ بيَّاور . من ٧٠) حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں سفید اور سیاہ ڈوروں سے بید دنیوی ڈورے سمجھا جودھا گے سے بنے ہوتے ہیں، چنانچہ میں نے دونوں رنگوں کے ڈورے اپنے تککیے کے نیچے رکھ لئے اور رات کواٹھ اٹھ کر انہیں دیکھاتھا کہان کا رنگ کب واضح ہوتا ہے، مجھے کچھ واضح نہ ہوا، صبح کے وقت یہ واقعہ میں نے حضور سیدعالم ﷺ کے سامنے پیش کیا، آپ نے تبسم فرمایا اورار شادفر مایا: و **سادک الْعَریْض:** تیرا تکیه برا فراخ ہے۔ الكروايت من يول ي : عَرِيْضُ الْقَفَا: (تغییر القرآن المقروف بنیسراین کثیر حافظ محاوالدین المعیل شافعی (میرے کے د)ی ام ۲۲۱\_)\_ (تغییر مدارک التنزیل وحقائق الباویل از علامه ابوالبر کات عبدالله بن احمد بن مجمود عمی (م 14 کے د) جی ام ۱۲۱) اے عدی! جوڈورے یہاں مراد ہیں تمہارے تکئیے کے نیخ ہیں آسکتے ، اس سے تورات کی سیاہی اور دن کی سفیدی مرادب،ال پر مِنَ الْفَجُوارَا،جس نے ماقبل آیت کے حصہ کابیان کیا۔

بخاری اور سلم نے حضرت سحل بن سعدرضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ جب آیت مبار کہ ..... "كُلُوُ اوَاشُرَ بُوُ احَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيُطُ الْآبُيَضُ مِنَ الْخَيُطِ الْآسُودِ " اور کھا وَاور پیویہاں تک کہ تمہارے لئے ظاہر ہوجائے سفیدی کا ڈوراسیا ہی کے ڈورے سے ...... نازل ہوئی تو بعض صحابہ کرام رضوان الش<sup>عم</sup> مے اپنے پاؤ**ں میں سفیداور سیاہ ڈورے باندھ** لئے اور جب تک ان كارنگ نماياں نه جوتاوه محرى كو كھانے پينے ميں مشغول رہتے ،اس كے بعد الله تعالى نے مِنَ الْفَجْرِ نازل فرماكر آیت کے مفہوم کو واضح طور پر بیان کر دیا۔ (لباب البادیل فی معانی التزیل المعروف بتغیر غاز ن از علام علی بن محمد غاز ن ثافعی (م<u>۲۵</u>کھ)۔ جا بص۱۲۱) (الغیرات الاحمدید از علامہ احمد جیون جو نپوری (م<u>۳۳۱</u>ه) مطبوعہ مکتبہ تھانیر محلّہ جنگی نیٹادر۔ بص ۵۷) (ذ غائر الموادیث، جا بم ۲۲۲) قر آن مجید کے مفاجیم اوراللہ تعالی جل مجدہ الکریم کی مراد کو سجھنے کے لئے صرف عربی زبان پرعبور حاصل کرنا کا فی نہیں بلکہ احادیث مقدسہ کی بھی ضرورت ہے،حضور سیدعالم ﷺ کے بیان کے بغیرفہم القر آنِ ممکن نہیں۔ (النغيرات الاحمديه ازعلامه احمد جيون جو پُورې (م١١٣٥ه )مطبوعه مکتبه تقانيم کله جنگي پياور - م٠٧) (تغيير مظهرى از علامة قاضى ثناء الله ياني بي عناني مجددي (م٢٢٥ هـ) مطبوعه ندوة المصنفيذ عل- ١٣٠٠ - ٢٣٠) (احكام القرآن ازامام ابو بكراحمه بن على راز ك بصاص (م حيسة هه)مطبوعه دارالكتب العربية بيروت كبنان، ج ١٥٨ ـــــ (إحكام القرآن ازعلامه ابو يمرحمه بن عبدالله المعروف بابن العربي الكي (م٥٢٣٥ هير)مطبوع كبنان-،،ج١٩٥٥ (تغییر کبیر از امام فخرالدین محمد بن ضیاءالدین عمر رازی ( ۲۰۰۰ هه)مطبوعه دارالفکر بیروت کبنان ۵۰،۹۰۰) (يَفْسِرالقرآن المعروف بَنْسِرِابن كثِّر حافظ عمادالدبن المعيل شاقعي (م٢٤٤٤هـ)، جاءُص ٢٢١\_\_ )\_ (تغيير ردحُ المعاني أزعلامه ابوالفضل سيرمحود آلوي حني (م٥٧] هي)مطبوعه مكتبه المداديد ملتان-٢٢،٩٧) "كُلُو اوَاشُرَبُو احَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْآبْيَصُ مِنَ الْخَيْطِ الْآسُودِمِنَ الْفَجْرِ" اور کھا واور پیویہاں تک کر تمہارے لئے ظاہر ہوجائے سفیدی کا ڈوراسیا ہی کے ڈورے سے (پو پھٹ کر)۔ ..... میں روز ہ کی ابتدا کا بیان ہے، رمضان المبارک کی راتوں میں مفطر ات ثلاثہ ( کھانا، پینا، جماع کرنا) کا استعال مباح اور جائز ہے،لیکن بیاباحت اور جواز طلوع فجر صادق سے قبل تک ہے،اس کے بعدروزہ شروع ہو جاتا ہے، روزہ کی حالت میں مفطر ات ثلاثہ کا استعمال حرام ہوجا تا ہے۔ ثُمَّ أَتِهُ وَالصِّيامَ إلى الَّيْلِ": ثُم رَاني كوبيان كرتاب، چونكه فجراور مغرب تك كاونت كاني طويل ہوتا ہاں کتے اے ثم سے بیان کیا۔ إتمام صنوم مصمرادروزه كى پابنديول كوپوراكرنا مفطرات ثلا شد كار مناب اللى النيل: مين حرف اللي انتاء عايت ك لئ ب، اور النيل سمرادمطلق رات ب-

Marfat.com

آیت کامعنی سے بے کہ روزہ تمروع کرنے کے بعد دن بھرمفطر ات ثلاشہ سے بازرہو،روزہ کی پابندیوں کو بجالاؤ، سے پابندیاں رات آنے تک ہیں،رات آتے ہی روزہ ختم کردو، نہ رات ہیں روزہ رکھو، نیشفق غروب ہونے اور سیا ہی پھیلنے کا انتظار کرو، نہ روزہ وصال رکھو۔

۔ حرف **الٰی کا مابعد**ا گر ماقبل کی جنس ہے ہوتو مابعد ، ماقبل کے حکم میں شامل اور داخل ہوگا .....مثل ... ارشاد ریانی ہے:

يَا يَهُ االَّذِيْنَ امنُوْ ااِذَاقَ مُتُمُ إِلَى الصَّلُوةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَايُدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَامُسَحُوا بِرُءُ وُ سِكُمُ وَارْجُلَكُمْ إِلَى الْمَعْبَيُنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبَافَاطَّهُرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرُضَى اَوْعَلَى سَفَرٍ بِرُءُ وُ سِكُمُ وَارْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيُنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبَافَاطَّهُرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرُضَى اَوْعَلَى سَفَرٍ اَوْجَاءَ اَحَدٌ مِّنْكُمُ مِّنَ الْغَآتِطِ اَوْلُمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُو اَمَآءٌ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيْبًا فَامُسَحُوا اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

اے ایمان والو! جب نماز کو کھڑ ہے ہونا چا ہوتو اپنامنہ دھوؤ اور کہنوں تک ہاتھ ادر سروں کا سے کرواور گوں تک پاؤں دھوؤ اور اگر تہمیں نہانے کی حاجت ہوتو خوب تھرے ہولوا گرتم بیار ہو یا سفر میں ہویاتم میں ہے کوئی قضائے حاجت سے آیایاتم نے عورتوں سے صحبت کی اوران صورتوں میں پائی نہ پایا توپاک مٹی سے تیم کروتو اپنے منہ اور ہاتھوں کا اس سے مسلح کرواللہ نہیں چاہتا کہ تم پر پچھٹگی رکھے ہاں بیر چاہتا ہے کہ تہمیں خوب سفراکرد ہے اور اپن نعمت تم پر پوری کردے کہیں تم احسان مانو۔

رسورہ المائدہ آبت ایک میں من مان میں من میں کردے کہیں تم احسان مانو۔

وضو کے فرائض میں سے ہاتھوں کا کہنیوں سمیت دھونا اور پاؤں کا گٹوں سمیت دھونا ہے، کیونکہ کہنیاں ہاتھ اور گٹے پاؤں کی جنس سے ہیں۔اورا گرحرف **السیٰ** کا مابعد ، ماقبل کی جنس سے نہ ہوتو مابعد ، ماقبل کے حکم میں شامل اور داخل نہ ہوگا ، مثلاً :

ثُمَّ اَتِمُّواالصِّيامَ اِلَى الَّلَيْلِ پَررات آن تَكروز ي پور كرو، آيت مذكوره) رات دن كي جنس سخيين اس لئے رات كاكوئي حصدروزه مين داخل اور شامل نہيں۔

(الجامع لا حکام القرآن از علامه ابوعبدالله محمد بن احمه ما کلی قرطبی (م ۲۷۸ هه)، ج ۲ م ۳۲۷) (الفسرات الاحمد از مان احرجین جرفین در مرسون مومل سورت مرآخنگ نیز

(النشيرات الاحمد بير از علامه احمد جيون جو نيوري (م٣٣إهه)مطبوعه مكتبه حقانه پخله جنگي پيثاور - م ١٧) د تن

( نفیر کبیر از امام فخرالدین مجمد بن ضاءالدین تمررازی (م۲۰۲ ۵) مطبوعه دارالفکر بیروت لبنان ج۵ ، ص۱۲۰) ( احکام القرآن از امام ابو بکراحمد بن فکی رازی جساص ( م ۲۰۳۰ ۵) مطبوعه دارالکتب العربیه بیروت لبنان ج۱ ، ۲۳۳ )

ر الاتقان في علوم القرآن از علامه هافظ جلال الدين سيوطي (م <u>۱۹۱</u> هه) هيون دارانسب العربيه بيروت بليان ۱۲۰۰) (الاتقان في علوم القرآن از علامه هافظ جلال الدين سيوطي (م <u>۱۹۱</u> هه) ج.ا م ۴۰۵)

روزہ کی حالت میں دن بھرمفطر ات ثلاثہ ہے باز رہنے کا حکم وجو بی ہے،جیسا کہ پو پھنتے ہی روزہ شروع کر دینا امر وجو بی ہے، یعنی روزہ کی ابتدا ہے لے کرانتیا تک مفطر ات ثلاثہ ہے باز رہنا فرض ہے،اس میں کوئی اسٹنانہیں ،اور

رات بھرمفطر ات ثلاثہ کا استعال مباح ہے، گراعت کا ف کرنے والے کے لئے رات کو جماع کرنامنع ہے،اگراییا کیا تواعت کا ف ٹوٹ جائے گا،ای لئے ارشادر مانی ہوا :

100

احكام القرآن **اشرٌ وُ هُنَّ**'': تم عورتوں سے جماع نہ کرو۔ اگر چه مباشرت میں محض بوس و کنار، چھوناوغیرہ شامل ہیں مگراس مقام پرصرف جماع کرنامراد ہے۔ (تغيير مظهري از علامة قاضي ثناء الله ياني تي عثاني مجددي (م٢٥١ أهي) مطبوعة ندوة المصنفيد بل -، خ ا م ٣٥٠٠) (تَقْيِرُ وَيُ الْمِعانِي ازعلامه الوافضلُ سِيْقِحُوو آلوي خَفْي (مِكِيرًا هِ)مطبوعه مكتبه الداديه مان ٢٦ ص ٢٩) ( انواراً كُنتَرَ مِل واسراراليَّاهِ مِل المعروف بتغيير بيضادي از قاضي عبدالله بيضادي شيرازي ( م<u>١٨٥</u> هـ )ج اجس ١٣١٠) \_ (تَغْيِر القرآن المعروف بتغييرا بن كثير عافظ مما والدين المعيل شافعي (م٢٢٤هـ) ٢٢٥] (النفيرات الاحمدييه ازعلامهاحمد جيون جو نيوري (م٢٥١١هه)مطبوعه مكتبه تقانيه كله جنكي بثيادر ، ص٧٧) (الحامع لا حكام القرآن ازعلامه الوعيد الله تحرين احمر ما كلي قرطني (م ١٧٨٠ هـ)، ج ٣٣٠) (لبأب الناويل في مُعانَى التزيل المعروف بتغيير خاز ن ازعلامه في بن محمة خاز ن شأفعي (م٢٥٠ ١٥ عـ) - ١٥ م ١٢٧) اس آیت میں مباشرت سے مراد جماع ہے بیا جماع امت سے ثابت ہے۔ (الْغِيرات الاحمديد ازعلامه احمد جيون جونبوري (م١٣٥٥ هـ) مطبوعه كمتبه تقانيه كلّه جنكي نيناور يهم ٢٠) مُ عَكَفُونَ فَى الْمَسْجِد ": جبتم مجدول مين اعتكاف يهو عُکِفَ، عَکُفَ سے بناہے جس کامعنی ہے تھہر نا، رکار ہنا، ہمیشہ لا زم رہنا بعظیم کے ساتھ ک شی پرمتوجہ رہنا۔ (المفردات في غريب القرآن ازعلامه حسين بن محمد المفصل الملقب بالراغب اصفهاني (١٠٥٠هـ) بسهر المفردات (مصباح اللغات از ابوالفضل مولا ناعبد الحفيظ بليادي م م ٥٥٠) ( تفيير مظمري از علامة قاضي ثناء الله يإنى بتي عثاني تمجد دي ( م١٢٢٥ هـ ) مطبوعة ندوة المصنفيند بلي \_، ج1 م ٣٥٠) (احكامُ القرآن ازعلامه ابو بمرحمه بن عبدالله المعروف بابن العربي مالكي (م٢٣٠٠ هـ)مطبوعه لبنان-، ج١م٥٥) (احكام القرآن ازامام ابو بكراحمه بن على رازي يصاص (م في هد) مطبوعه دارالكتب العربيه بيروت كبنان، ج١م ٢٣٣) شرعی اصطلاح میں اعتکاف سے مرادم حجد میں بہنیت تقرب تھہرنا ہے۔ اس کے لئے اسلام ، عقل اور جنابت و حیض و نفاس سے پاک ہونا شرط ہے۔ سنت اعتکاف کے لئے روز ہ شرط ہے۔ ( احكام القرآن از امام ابو بكراحد بن على راز كي تصاص (م بيسيره) مطبوعه دار الكتب إلعربيه بيروت لبنان، ج أبس ٢٣٣) (النفيرات الاحمديد ازعلامه احمد حيون جونيوري (م١١٥ه) مطبوء مكتبه تقانيه كلّه جنَّكَي بيَّاور ، ص ٧٥) (الجامع لاحكام القرآن ازعلامه ابوعبدالله تحمد بن احمد ما كلي قرقبلي (م ٢٧٨هـ)، ٢٥، ١٣٣٥) مردول کے لئے صرف متحد میں اعتکاف کرنالازم ہے ،عورتیں گھروں میں اپنی نماز کی جگہ اعتکاف کر علق ہیں۔ آیت کامعنی ہے ہے کہ جومسلمان اعتکاف کی حالت میں ہواس کے لئے رات کو بھی عورتوں سے جماع کر ناحرام ہے۔ (اجکام القرآن ازامام الوبگراحمد بن علی رازی بصاص (م ۲۳۰هه) مطبوعه دارالکتب العربیه بیروت کبنان، ۱۶م ۲۳۳ م) (النفیرات الاحمد به از علامه احمد حیون جو نبوری (م ۲۳۵ هه) میلبوعه مکتبه حقانه محله جنگ بیثا در - م ۷۵ ) ( احکام القرآن از علامه ابو برخم بن عبد الته المعروف باین العربی مالکی (۱۳۵۰ه ۵ مطبوعه کبدان پر ماه ۹۵ و (۱۳۵۰ ( نفر مظلم منا ( تغبير مظمري از علامه قاضي ثناءالله يا في ين عنا في مجددي ( م<u>١٢٢٥</u> هه) مطبوعه ندوة المصنفيند على . . ج ا ، ص٣٥٠ \_ اگرچہ آیت میں خطاب مردوں سے ہے مگران احکام میں عورتیں شامل ہیں۔ (ادكام القرآن ازامام ابو بكراحمد بن ملى رازي جصاص (م مع اله عليه عددادالكتب العربية بيروت لبنان، ج اص ٢٣٢) (النفير ات الاحديد از علامه احمد نيون جوزن (م٥٣ إله ) مطبوعه مكتبه تقانيه كلَّه جنكي بيّاور م ١٥٥) marfat.com

احكام القرآن -------مسائل شرعيه رمضان المبارك كی را توں میں طلوع فجر تک جس طرح کھانا پینا حلال ہے ای طرح اپنی عورتوں ہے مباشرت بھی حا تزہے۔ ( آيت مذكورة بالا بهورة بقرة ، ١٤٨) (احكام القرآن ازام الوبكراحمة بن على دازي وصاص (م مصيره على مطبوعة دارالكتب العربية بيروت البنان ١٥،٥ ٢٢١) (إحكام القرآن ازعلامه ابو بكرمحمه بن عبدالله المعروف بابن العربي ما فكي (م ٢٣٠٥هـ) مطبوعه داركم رفه بيروت لبنان ج ام ٨٩٥) (الغيرات الاحديد ازعلامه احد حيون جو نيوري (م١٣٥ه مطبوع كمتبه تقاني كله جنكي شاور ص ١٨) (الجامع لا حكام القرآن از علامه الوعبد التدمحمد بن احمد ما كل قر قبق (م ٢٢٨هه) مطبوعه دار الكتب العربية بيروت لبنان ٢٠٥٥م ١١٥) (تغییرالقرآن المعروف بقیراین کثیرعافظ مادالدین آملیل بن عمر بن کثیر ثافعی (میریسی) مطبوعه دارالاحيا الكتب العربييسي البالي وشركاؤ ، ج اج ٢٢٠) (تغير كبير ازامام فخرالدين محمر بن ضياءالدين عمر دازي (م٢٠١١هه) مطبوعه دارالفكر بيروت لبنان ٥٥ م ١١١٥) (لباب النَّاويل في معانى النَّز بل المعروف بتغيير غاز ن ازعلام على بن محد خاز ن شافعي (م٢٥٧هـ) ج1م ١٢٥) ( تغییر مظهری از علامه قاصی ثناء الله پائی تی عنانی مجددی (م میراه) ( اردور جمه ) مطبوعه ندوة المصنفين اردوباز ارجامع متجدد بل حام ۳۴۶) (تغييرروح المعانى أزعلامه ابوالفضل سيومحود آلوى حنى (م٥عم اله) مطبوعه كمتبه امداديه ممان ج ٢٩٥٥) (تغییرصادی از علامه احمد بن محمد صادی مالکی (مهمتاه) مطبوعه مکتبه فیعل مکه کرمهٔ ج ۱،۹۵۸) (تغير جلالين از علامه حافظ جلال الدين سيوطي (م الله هه) وعلامه جلال الدين كلي مطبوعه كمتبه فيعل مكه مرمه ني ام ٨٥٠) صیغہ امر ہمیشہ وجوب کے لئے نہیں آتا بلکہ بھی جواز اور اباحت کے بیان کے لئے آتا ہے، بیاس وقت ہوتا ہے کہ جب کوئی شی منع ہواس کے بعد اس شی کو جائز اور حلال کر دیا جائے ،اس وقت امرمحض بیان جواز واباحت کے لئے موتا ہے،آیت مذکورہ بالا کےعلاوہ اس کی مثال ..... ارشادر بانی ہے: يْنَايُّهَاالَّـٰذِيُسَ امْنُوالَاتُحِلُّوُاشَعَآثِرَاللَّوَلَاالشَّهُرَ الْحَرَامَ وَلَاالُهَدْى وَلَاالُقَلَاثِدَوَلَاالْمِيُنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُوْنَ فَضُلَامِّنُ رَّبِّهِمُ وَرِضُوانًا ۦ وَإِذَاحَلَلْتُمْ فَاصُطَادُوا ۦ وَلَايَجُرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْسِجِدِالْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ، وَتَعَاوَنُواعَلَى الْبِرِّوَالتَّقُوبى رِ وَلَاَتَعَاوَنُواعَلَى الْإِثْمِ وَالْعُلُوانِ ر وَاتَّقُوااللَّهُ مَ إِنَّ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ا بے ایمان والوا حلال ندکھم الوالله کے نشان اور ندادب والے مہینے اور ندحرم کو بھیجی ہوئی قربانیاں اور نہ جن کے گلے میں علامتیں آویز ال اور نہان کا مال وآ ہر وجوعزت والے گھر کا قصد کر کے آئیں اپنے رب کافضل اور اس كى خوتى چاہتے اور جب احرام سے نكلوتو شكاركر سكتے ہو اورتمهيں كى قوم كى عداوت كدانہوں نے تم كومجدحرام سے روکا تھازیادتی کرنے برنہ ابھارے اور نیکی اور پر ہیزگاری برایک دوسرے کی مدوکرواور گناہ اورزیادتی يربا بم مددنددواورالله عدرت ربوب شك الله كاعذاب مخت ب (سورةالمائده آيت٬۲) احرام کی حالت میں شکار کرنامنع تھا،احرام سے فارغ ہونے کے بعد شکار کی اجازت ہے،شکار کرنالام نہیں۔

احكام القرآن اسى طرح ارشادر بانى ہے: فَاذَاقُضِيَتِ الصَّلْوِةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْآرُضِ وَابْتَغُوْامِنُ فَضُلِ اللهِ وَاذْكُرُو االله كَثِيْرًا ٱعْلَكُمُ تُفْلُحُوْنِ ٦٠ پھر جب (جعدی) نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جا وَاوراللّٰہ کافضل تلاش کرواوراللّٰہ کو بہت یا دکرواس امیدیر کہ (سوره جمعه آیت٬ ۱۰ فلاح ياجاؤ \_ نماز جمعہ کے وقت مسجد میں حاضرر ہنالا زم ہے نماز جمعہ مکمل ہونے کے بعدمسجد سے نکلنا جائز ہےا گرکوئی مسلمان مسح میں رہ کر ذکرواذ کار میں مشغول رہےتو بھی جائز ہے بلکہ بہتر ہے۔ (إحكام القرآن ازامام ابو بمراحمة بن على رازي جساص (م معية ها)مطبوعه دار إكتب العربية بيروت لبنان تراص ٢٣٦) (تفسيركبير أزامام فخرالدين ثمرين ضياءالدين عمررازي (م٢٠٧هـ)مطبوعه دارالفكر بيروتُ لبنانُ ج٥٥،ص١١٨) سنت کا کنخ آیت قر آئی ہے ہوسکتا ہے،رمضان کی راتوں میں سونے بانمازعشاء کے بعد کھانے اور راتوں میں جہا کی حرمت حدیث سے ثابت ہے اس کا سنے قرآن مجید کی آیت سے ہوا۔ (النعيرات الاحمديد ازعلامه احمد جيون جو نيوري (م<mark>١٣٥) ه</mark> مطبوعه مكتبه تقانيه كله جنگي ثيثا ورُص ٧٢) (إحكام القرآن إزامام ابو بمراجد بن على دازي بصاص (م في المراح) طبوعه داراً لكتب العربيد بيروت ببنان ج ام ٢٣٢،٢٢٧) راه هم همران اراه مه بوجرو مدن کارار کافیک بی در مسلمی به بوجرو اراد سب سر پیپیروت برای جام کام ۱۲۲۱) (الحام ملا حکام القرآن از علامه ابوعبد الله محمد بن احمد مانکی قرطبی (۱۲۸۰هه) مطبوعه دارالکتب العربیه بیروت البنان، ۲۶، ۱۳۳۰ (تغییر صادی از علامه احمد بن محمد صادی مانکی (مسلم ۱۳۳۰هه) مطبوعه مکتبه بیشل کد کر مهٔ جرام ۸۲۷) (تغییر صادی از علامه احمد بن محمد صادی مانکی (مسلم ۱۳۳۱هه) مطبوعه مکتبه بیشل کد کر مهٔ جرام ۸۲۷) (انوارالمتزیل و اسرارالیا و میل المعروف به بیضاد می از قاصی ابوالخیرعبر الله بین مربیضا دی شیر از ک شافعی (م ۱۸۵۴هه) می استا جا ئزاورمباح د نیوی کام اگرنیک ارادہ اور نیت خیر ہے گئے جا عیں توان پربھی تواب ملتا ہے، جماع اگر نیک اولا د کے حصول اور بیوی کے حقوق پورے کرنے کے ارادہ سے کیا جائے تو اس پر بھی ثواب ملتا ہے،ای طرح کھانا بینا،سونا، جا گنا، جانا پھرنا، تجارت کرناوغیرہ دینوی امورایئے آتاومولاحضورسیدعالمﷺ کی سنت جان کر کئے جائیں توان پرجھی تواب ہے اور بہامورعبا دات میں داخل ہوجاتے ہیں، آيت مباركه ذكوره: وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ مِي بِهِ اللَّهُ مِنْ مِي اللَّهُ اللَّهُ ل ( احكام القرآن از علامه ابو بمرحمه بن عبدالله المعروف بابن العربي مالكي " ( م ٢٣٠٠ هـ ) مطبوعه ( المعربة بيروت ألبنان ج ٥ م ١١٨) ( انوارالتزئي وامرارالتاويل المعروب بيضاؤي از قاضي ابوأمخيرعبدالله بن عمر بيضادي شيرازي شامعي (م ١٨٥٨ هـ ) ص١٣١) (إحكام القرآن إزامًام ابوبگراجد بن على راز تي بصاص (م في اه) مطبوعد ارالكتب الغربيد بيروت لبنان ، تي اص ٢٣٢) (يغيير روح المعاني از علومه ابوالفضل سيد محود آلوي في (م 6 سيل ما مطبوعه مكتبه امداد بيدامان ترح ٢٩٠ م ١٥٥) غییرمظهری از علامه قاضی ثناءالله یانی تی عنائی مجد دی (م ۱۲۲۵ه ) (اردور جمه ) مطبوعه ندوة أمصنقين اردو بإزار جامغ مسجد دبلي ، ج اج ۴۸ س (لباب البّادِيلِ في معاني النّزيلِ المعروف يتفسير خازن ازعلام على بن محمد خازن شافعي (م٢٥٥هـ) مطبوعة مماني كتب خاندارد وباز آرايا مورئج ام ١٣٦) ( تغيير كبيراز امام مخرالدين ثير بن ضياءالدين عمر رازي (م٢٠١٠ هـ)مطبوعه دارالفكر بيروت لبنان ج٥،٩٥) رب تعالی کریم ہے، ستار ہے اس نے جماع کے فعل کو کتابیہ ہے تعبیر فر مایا ہے نہ کہ صاف لفظوں میں، مسلمانوں کو بیہ جائز نہیں کہ ان افعال کو کھلے بندوں بیان کریں،لہذا گالیاں بکنا حرام ہے کہ اس میں جماع اور تحل جماع کا ذکر \_ (الجامع لا حكام القرآن ازعلامه ابوعبدالله ثمرين احمد ماكلي قرطبي (م١٢٧ هـ) مطبوعه دارالكتب العربيه بيروت لبنان ٢٥،٩٠٥ م١٥)) (اخكام القرآن از عَلامه ابو يكرجمه بن عبدالله المعروف بابن العربي الكي (آم ۵٬۳۳۳ هـ) مطبوعه دارلمعرفه بيروت كبنان من ام ۹۰ ( (لباب الباديل في معانى التزيل للمعروف بيغيير خازن از علامه على بن محد خازن شاقعي (م٢٥٠ هـ) مطبوعةً مماني كتب خانه اردو ما زار لا محورٌ ج اص ۱۲۵) marfat,com

احكام القرآن \*\*\*\*\*\*\* بیوی کی اجازت کے بغیرعزل ( انزال باہر کرنا ) بلاوجہ ممنوع ادر مکروہ ہے، اللہ تعالی نے مرداورعورت کے اختلاط کو اولا د کا ذریعہ بنایا ہے اور یہی مقصود شرع ہے، اس کے خلاف کرنے سے اولا د کی پیدائش رو کناہوتا ہے جو مقاصد فطرت کےخلاف ہے۔ حضور شارع مليالصادة والسلام في بيوى كى اجازت كے بغيرع ل مضع فر مايا: " نَهِى أَنُ يَعُزلَ عَنِ الْحُرَّةِ إِلَّا بِإِذُنِهَا " ر رواه ابن ملجه وابن عبدالبرقي اتحميد والذهبي في الطب العوبي والسيوطي في الدرالمنثور بحواله موسوعة اطراف الحديث العوبي كالشريفاز إبو بإجر محد سعيد بن بسيولي زغلول مطبوعه وارالفكر بيروت لبنان ، ج ١٩٠ مي ١٢١) ا يك اور حديث يس ب: " سُئِلَ عَن الْعَزْل فَقَالَ هُوَ الْوَأَدُالْخَفِيُّ " (سنن ابن مآبداز امام ابوعبدالله تحدین بزیدابن ماجه ( م ۲۷۳ هـ ) ص ۱۳۶) عزل کے بارے میں حضور شارع علی اللام سے دریافت کیا گیا آپ نے فرمایا کہ ' یہ پوشیدہ طور پربچوں کافل کرنا ہے (تفير مُظَلِّم كِي ازْ علامه قاضي ثناءالله ياني يتي عبَّاني مجد دي (م١٣٢٥هـ) (اردورّجهـ) ر میر جمه است. مطبوعه نده قامصنفین اردوباز ارجام قم محدد بلی ق (۱۳۸۸) (تغییرردی المعالی از علامه ابوالفضل میدخمود آلوی فنی (م<u>۵ ۱۲</u>۴هه) مطبوعه مکتبه امداد میدمان ۲۶ م ۲۲۰) (انواراکتزیل وابرارالهٔ ویل المعروف به بیضادی از قاضی ابوانخیر عبداللهٔ بن عمر بیضادی شیر ازی شافعی (م۸۸۵ هه) ۱۳۱) ( تقبیر کبیراز امام نخرالدین محمد بن مبیاءالدین عمر رازی (م۲۰۲ هه)م طبوعه دارالفکر بیروت لبنان ۵۶ م ۱۸۱) تمام صحابہ عادل ہیں، وہ گناہ پر قائم نہیں رہتے ، اگر ان سے کوئی لغزش ہوجائے تو تو بہ کرکے رب سے معافی حاصل کر کیتے ہیں،رب انہیں معافی کاپروانہ دے چکاہے،اب ان کا ذکر عیب لگا کر کرنا جا ئرنہیں، رب تعالی نے ان کی عظمتوں کو بیان فرمادیا ہے، فَتَسانبَ عَسلَیْکُمْ وَعَ فَساعَنکُمْ کی سندانہیں مل چکی ہے، رب نے انہیں اپی رضاعطا فرمادی ہے۔ رب انہیں جماعت میں شامل فر ماچکا اور رب کی جماعت ہی ہمیشہ غالب رہے گی۔ ارشادر بانی ہے: لَاتَجِـدُقَوُمُـايُّـؤُمِـنُـوُنَ بِاللهِوَالْيَوُمِ الْاَخِرِ يُوَآدُّوُنَ مَنُ حَآدًاللهُوَرَسُولَهُ وَلَوُكَانُوْآ ابَاءَ هُمُ اَوُابُنَآءَ هُمُ اَوْاِخُوَانَهُمُ اَوْعَشِيْرَتَهُمُ مَ اُولَلِيْكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيْمَانَ وَأَيَّدَهُمُ بِرُوحٍ مِّنْهُ ، وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّتِ تُـجُرِى مِنُ تَحْتِهَا الْآنُهِرُ خَلِدِينَ فِيهَا ﴿ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمُ وَرَضُوا عَنُهُ طَ اُولَلِكَ حِزُبُ اللهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ حِزُبَ اللهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ٢٠٠٠ تم نہ پا ؤ گےان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں اللہ اور پچھلے دن پر کہ دوئتی کریں ان سے جنہوں نے اللہ اوراس کے رسول سے مخالفت کی اگر چہوہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا کنبے والے ہوں 'یہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان تقش فرمادیا اوراپی طرف کی روح سے ان کی مدد کی اور انہیں باغوں میں لے جائے گاجن کے پنچے نہریں بہیں ان میں ہمیشہ رہیں اللہ ان سے راضی اوروہ اللہ سے راضی 'یہ اللہ کی جماعت ہے سنتا ہے اللہ ہی کی جماعت کامیاب ہے۔ (سورةالمجادلة آيت ٢٢)

احكام القرآن

نیز ارشادر بانی ہے:

جَزَآءُ هُمُ عِنُدَرَبِّهِمُ جَنُّتُ عَدُن تَجُرِئ مِنْ تَحْتِهَاالْاَنُهُرُ خَلِدِيْنَ فِيهَآآبَدًا ﴿ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُ وَرَضُواعَنُهُ وَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ٢

ان کا صلدان کے رب کے پاس بسنے کے باغ ہیں جن کے نیچ نہریں بہیں ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں اللہ ان سے راضی

وہ اس سے راضی بیاس کے لئے ہے جواینے رب سے ڈرے۔

روز ہ کا وقت طلوع فجر سے لے کرغروب آفتاب تک ہے،اتنے وقت کوشری دن کہتے ہیں،طلوع آفتاب ہے غروبہ آ فآب تک کا درمیانی عرصه عرفی دن کهلا تا ہے،شریعت میں جتنے احکام دن کےساتھ معلق ہیں ان میں شرعی دن کا

عرصه مراد ہے، شرعی دن کی ابتدا کے لئے اللہ تعالی نے کتنی وضاحت فر مائی کہ .....

''یہاں تک کہتمہارے لئے ظاہر ہوجاوے سفیدی کا ڈوراسیا ہی کے ڈورے سے یو پھٹ کر''

(احكام القرآن ازامام ابو بكراحمد بن على رازى بصاص (م مسيسه هي) مطبوعه دارالكتب العربية بيردت كبنان ،ج ا،ص ٢٢٩) (الجامع لا حكام القرآن ازعلامه ابوعبدالله تحد بن احمد ما كلى قرطبى (م ٢٦٨هـ) مطبوعه دارالكتب العربية بيردت كبنان ،ج ٢، ص ١٩٣) (تفسير روح المعانى ازعلامه ابوالفضل سيرمحمود آلوى حنى (م ١٤٨هـ) مطبوعه مكتبه المدادية ما تان ،ح ٢، ص ١٤)

شرعی دن کی ابتدامیج صادق سے ہے ، مسج کاذب سے نہیں ، مسج صادق کی علامت بیہے کہ افق پر شالاً جنوباً (دا ئیر بائیں)سفیدی نمودار ہو کرچھیلتی ہے، یہاں تک کہ اس سفیدی کے ظہور میں سورج طلوع کرتا ہے۔

(الجامع لا حكام القرآن ازعلامه ابوعبدالله محمد بن احمد ما كلى قرطبى (م ٢٦٨ هه) مطبوعه دارالكتب العربيه بيروت 'لبنان ٢٠٣٠م-٣٢ م) ( تفسير كبيراز امام فخرالدين محمد بن ضياء الدين عمر رازي (م ٢٠٠٨ هه) مطبوعه دارالفكر بيروت 'لبنان ٢٠٥ م، ١٢١)

(تفيير مظهر كي از علامه قاصى ثناءالله يانى يق عثاني مجددى (م١٣٢٥ هـ) (اردوترجمه)

مطبوعه ندوة المصنفين اردو بإزار جامغ مجد دبلي، ج ا,ص ٣٥)

( تغيير روح المعانى ازعلامه ابوالفضل سيذمحوداً لوى حنى (م<u>٥٧ تا ه</u>ـ) مطبوعه مكتبه امداد بيلتان ج٢ م ٢٠١\_ ) (لباب الناويل في معاني التزيل المعروف يتفيير خازن ازعلامة كم بن محمة خازن شافعي (م٢٥٥ هـ)

مطبوعة تمانى كت خانداردوبازارلا مورج اج ١٣٦٥)

(احكام القرآن ازامام ابو براحمد بن على رازى بصاص (م معيده) مطبوعه دارالكتب العربيد بيروت البنان ،ج ابس ٢٢٨)

دن معیار ہے روز ہ کااور رات ظرف ہے مفطر ات کا ،سو جو تحص جان بوچھ کرطلوع فجر سے لے کرغروں آفتا ۔ تکہ

کے درمیانی دفت میں کچھ کھائے ، پئیے یا جماع کرےاس کا روز ہ ٹوٹ جاتا ہے، اس پر قضا اور کفارہ لا زم ہے،حضو سیدعالم ﷺ نے ایسے خص کے لئے روزہ کی قضااور کفارہ کا حکم دیا۔

(الجامع لا حكام القرآن ازعلامه ابوعبد الله محمد بن احمد ما كلي قرطبي (م ٢٦٨ هـ) مطبوعه دار الكتب العربييه بيروت بلبنان ٢٠٦٠ ص ٣٠١ ل

بھول کرکھانے، پینے اور جماع کرنے سے روز ہنیں ٹوٹنا، ایسی صورت میں اس پر قضا ہے نہ کفارہ، البتہ یا دآنے پر فو مفطرات سے جدا ہوجائے ، یاد آنے پرمفطرات میں اگرا یک لمحہ بھی مشغول رہاتو روز ہ ٹوٹ جائے گا ،اب اس پر قضااور کفاره دونو ں فرض ہیں۔

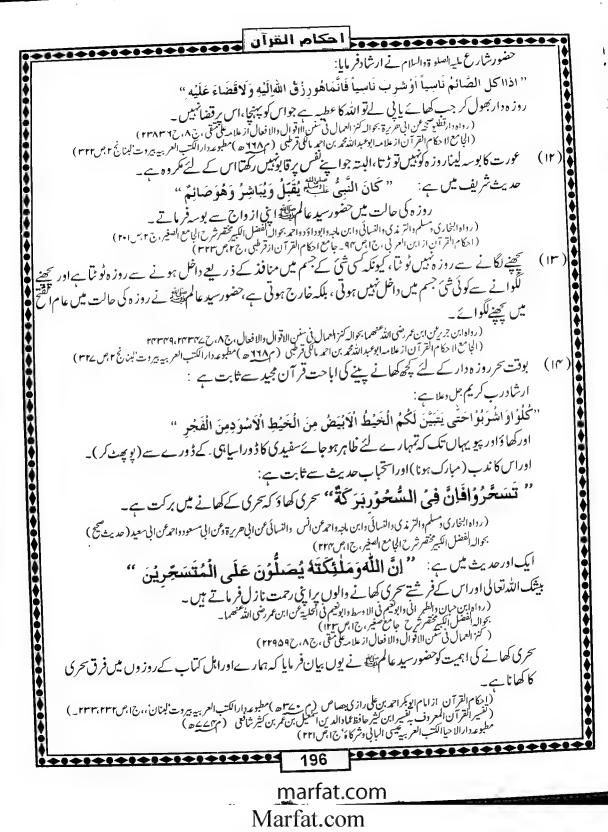

و احكام القرآن وهههههههههههه سحری کھانے میں اگر طلوع فجر کا شک گذرے توروزہ پورا کرے، اس کی قضانہیں،شک ہے کوئی حکم ثابت نہیں ہوتاروز ہاہے اصل حال پررہے گا۔ حضورسيدعالم النفي فرمات بين: ''شک کودور کر، یہال تک کہ مجھے شک نہرہے (طہارت حاصل ہوجائے)صدق طما نیت ہےاور جھوٹ شک ہے'' را دكام القرآن ازامام ابو بكراحمد بن على راز كد بصاص (م م مسيره و) مطبوعه دارالكتب العربيد بيروت لبنان ، ،ج ا،ص ٢٣٠) ( تغسير روح المعاني ازعلامه ابوالفصل سيد محمود آلوى فقي (م ٢٥ سياه ه) مطبوعه مكتبرامداد بيلمان ٢٦،ص ١٤٠) (تقبير كبيراز امام نخر الدين تحد بن ضياء الدين عمر رازي (م٢٠١هه) مطبوعه دار الفكربيروت لبنان ح٥٠ م١٢٢) (۱۲) رات کا آخری حصہ طلوع فجر ہے ،طلوع فجر تک محری کرنا جائز ہے،اسی طرح جماع کرنا بھی جائز ہے،اگر کو کی شخص رات کے آخری حصہ تک مباشرت میں مشغول رہا،طلوع فجر کے بعد عسل کر لے اس کا روز ہ جائز ہے، جنابت مانع روزہ ہیں،امت کا ای پراجماع ہے۔ حدیث صحیح میں ام المؤمنین حضرت عا کشیصد یقه بنت صدیق اورام المؤمنین حضرت ام سلمه رضی الله عنهما ہے روایت ہے " كَانَ يُدُرِكُهُ الْفَجُرُ وَهُوَجُنُبٌ مِنْ اَهْلِهِ ثُمَّ يَغُتَسِلُ وَيَصُومُ " حضورﷺ (بعض اوقات) اس حال میں فجر کرتے کہ آپ پر از واج مطہرات کے ساتھ مبا نثرت کرنے سے خسل فرض ہوتا آپ عسل فرماتے اور روزہ رکھتے۔ (رواه ما لك دالبخاري ومسلم دابن ماجه دا بودا وُ د دالتريندي دالنسائي بحواله كنز العمال في سنن الاقوال والا فعال، ج ٤،٩٥٥ ١٨٠\_ (الفضل الكبير تُقرِشر آلجامع الصغيرللمناوي ازامام عبدالرؤف مناوى شافتي (متعنياهه) مطبوعه دارالا حياء الكتب العربييسي البالي اتحلبي وشركاة ، ج٢، ص١٩١) (النفيرات الاحمديد ازعلامه احمد جيون جو نبوري (م١٣٥١ه )مطبوعه مكتبه حقانيه ملّه جنكي نشاور ص ١١) (احكام القرآن ازام اليو بكراحمه بن على راز ك بصاص و معرف المصنوعة وارالكتب العربية بيروت لبنان ،،ج ا م ٢٣٢) ( احكام القرآن از علامه ابو بمرحمد بن عبدالله المعروف بابن العربي ما كلي (م ٢٣٠٥ هـ) مطبوعه واركمعرُ فه بيروت البنان ،ج ١ م ٩٠٠) ( انوارالتنزيل داسرارالبّاويل المعردف به بيضادي از قاضي ابوالخيرعبدالله بن تمريضا دي شيرازي شافعي (م١٨٥ه ٣) ١٣١٠) (يدارك اكتر مل وهَا ئنّ النّاويل ازعلامه الوّالبركاب عبدالله بن احمد بن محود تفي (عواجه هر) مطبوعه نعماني كتب فأنه اردوبازارلا مو ( تغيير روح المعاني ازعلامه الوالفضل سيدمحود آلوي حفي (م٥٢١ه ) مطبوعه مكتبه امداد بيلتان ٢٠، ص ١٧) ( تغيير القرآن المعروف بلفبير ابن كثير حافظ مماه الدين المعيل بن عمر بن كثير شافعي (م٢٥٧٥) مطبوعه دارالاحيا الكتب العربييس البالي وشركاؤ كاب ٢٢٢) (تَفْيرِمُظْهرِي ازْعلامة قاضي ثَنَاءالله يالّي يَيْ عَتَالَي مجددي (م١٢٢٥هـ) (اردورَجمه) مطبوعه ندوة المصنفين ارد وبإزار جامغ متجد د بلي ،ج ابص ٢٥١) (الجامع لا حكام القرآن ازعلامه ابوعبدالله محمد بن اتمه ما كلي قرطبي (م ٢٦٨ هه) مطبوعه دارالكتب العربية بيروت لبنان ٢٠ م، ٣٢٧ م حائضہ اور نفاس والی اگر قبل فجر حیض ونفاس ہے یاک ہو کئیں، فجر تک اگر چیسل نہ کیا، روزہ رکھے اور عسل کر اں کاروز ہکمل ہے، کیونکہ نجاست مانع روز ہنیں \_ (الجامع الأحكام القرآن ازعلامه ابوعبدالله محمد بن احمد مالكي قرطبي (م ٢٦٨ هـ )مطبوعه دارالكتب العربية بيروت لبنان ج٢ بص ٣٢٧ ) marfat.com

تحری طلوع فجر کے بعد کی اس گمان پر کہ ابھی رات ہے ٔ یا افطاری قبل غروب آفتاب کی اس گمان پر کہ سورج غروبہ ہو چکاہے اس براس دن کی فضالا زم ہے۔ (احکام القرآن ازام ابو براحمد بن مل رازی بھاص (م معیر ہے) مطبوعہ دارالکتب العربید بیروت البنان، جاہی۔۳۳۰) روز ہ رکھ کرطلوع فجر کے بعد سفرنٹروع کیا ،اب اے اس دن افطار کرنا جائز نہیں ، بیمسافرا پناروز ہ یورا کرے البیة سفر کے اگلے دنوں میں وہ افطار کرسکتا ہے، آیت کامفہوم کہ ''روزہ رات آنے تک پورا کرو'' اس کا تقاضا کرتا ہے۔ (احکام القرآن از امام ابو بکراحمہ: ن علی رازی جیامی (م سے سے ہے) مطبوعہ دارالکتب العربیہ بیروت لبنان ،، جا ،م رمضان میں ضحوی کبری تک نیت کاوقت ہے، اگر ضحوی کبری تک نیت نہ کی توروز ہنہ ہوا، آیت کریمہ شم اَتِ مُوا المصِّيدًامَ الَّيلِ ميں اتمام روز وفعل اختياري ہے اور فعل اختياري بغيرنيت كے عبادت نہيں بنتا، پھر اتمام روز ہ کا تھم طلوع فجر کے بعد ہے ظاہر ہے بیدوقت دن کا کوئی جز و ہے،عبادت مقصودہ میں نیت ضروری ہے،نماز کے جز و اول میں نیت کا فی ہے ،ای طرح روزہ میں نصف النہار سے پہلے نیت یا کی گئی تواس کا اعتبار کرلیا گیاہے جب تک روزہ یا نیت تو ڑنے والی کوئی شک نہ یائی گئی،البتہ رات میں اگر اگلے دن کے روزہ کی نیت کر لے تو جا مُز ہے اس کا ثبوت *حدیث سے ہے*۔ (اِحكام القرآن ازامام ابو بكراحمه بن على رازي وصاص (م معينه ها مطبوعه دارالكتب العربيه بيروت كبنان ،،،ج١،٩٣٣) ( تغيير مظهر كي از علامه قاضى ثاء الله يالى يع عمالى مجددى (م ١٣٥٥ هـ) (اردوترجمه ) مُطِوعَهُ دَوْ الْمُصْنِفِينِ اردوباز ارجام عُمُحِدو بلي ، ج إم اص الشهر) ( تغيير روح المعانی از علامه ابوالفضل سيومحمود آلوی فقی (م٢٥) اهد) مطبوعه مکتبه امداد په ماتان ج ٢ م م ٢٧) ( مدارك التَّز يل وحقا مَق التّاويل ازعلامه ابوالبركات عبدالله بن آحمه بن محمود معي ( م<u>ين ايم</u> هه) مطبوعه نعما تي كتب خانه اردو بازار لا موراص ١٢٧ غروب آفتاب پرافطار واجب ہے۔ صیح مرفوع حدیث میں ہے: " إِذَااَقْبَلَ الَّيْلُ مِنْ هَهُنَاوَ اَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَهُنَا وَغَرَبَتِ الشَّمُسُ فَقَدُ اَفْطَرَ الصَّائِمُ " جب مشرق کی جانب سے رات آ جائے اور مخرب کی سمت دن غائب ہوجائے اور سورج غروب ہوجائے توروزه دارروزه افطار کردے ۔ (رواه البخاري ومسلم والبوداؤد والتريذي عن عمر ( بحوالد الفضل الكبير فتقتشر آلجام الصغير للمناوي إزامام عبدالرؤف مناوي شافعي (من من اهر) \_ ج اج ٣٢٥ ( كنز العمال في سنن الاقوال والا فعال از علامه على متى (م 400هـ هـ) مطبوعه موسسة الرسالية بيروت ببنان \_ج٨٠ ح٢٣٨٧) رات کا کوئی حصہ روز ہ میں شامل نہیں ، آیت کا یہی مفہوم ہے۔ (احكام القرآن ازامام ابو بكراحمد بن على رازي بصاص (م م سيس على معلم وعددارالكتب العربيه بيروت كبنان ،، ج ١٠٥١) (الجامع لا حكام القرآن از علامه ابوعبدالله محمد بن احمد ما في قرطبي (م ٢٦٨هـ) مطبع عددارالكتب العربية بيروت لبنان ج٢٠ م ٣٢٨) ليركيرازا المخرالدين محمد بن ضياءالدين عمر رازي (علاق مطبق ورارالفكرييروت لبنان م 6 م ١٢٢) نيرات الاحمرييَ از علامه احمد جيون جونيوريُ (م٢٥ اله ١٣٠٠ مطبوعه مكتبه تقانيه كلّه جنلُ بيثاور ص ٤١) (تغییر مظهری از علامه قاضی تناءالله یاتی تاتی مجددی (م ۱۲۲۵ه ۵) (اردوترجمه) مطبوعه ندوة المصنفين اردو بإزار جامغ متجدد ، بل ، ج ا بص ۱۵۱) marfat.com

احكام القرآن \*\*\*\*\*\*\*\*\*\* ۲۱) سحری میں تا خیراورافطاری میں جلدی کرنامتحب ہے،طلوع فجرسے پہلے چندمنٹ تک سحری میں تاخیر کر \_ای طرح سورج غروب ہوتے ہی افظار کرلے،اس کے خلاف کرنا ترک سنت ہے۔ حضورسيدعالم تلك نے فر مایا: "لَاتَزَالُ أُمَّتِي بِحَيْرِ مَاعَجَّلُواالْإِفْطَارَ وَاَخَّرُواالسُّحُوُرَ " میریامت ہمیشہ بہتری پُررہے گی جب تک افطار میں جلدی کریں گے اور سحری میں تاخیر کریں گے۔ ر دادا داده به من الداده المبارك المستخدل المام عبد الرؤف مناوی شافعی (م ۱۰۰۳ه) - ۲۶، ص ۳۵۱) بحواله انفضل الکبیر مختصر شرح الجامع الصغیر للمناوی ازامام عبد الرؤف مناوی شافعی (م ۱۰۰۳ه هر) مطبوعه دار لمعرف به بروت لبزان ، ج ام ۱۹۳ هر (احکام القرائم المروت البزان ، ح ۱۸ م ۱۳۲ هر از القبر کبیراز امام خزالدین محمد بن ضیاءالدین عمر رازی (م ۲۰۱ هر) مطبوعه داراتقکر میروت البزان ، ح ۶ م ۱۲۲) ۲۳) بونت افطار دعا کی قبولیت مینی امرہے۔ حضورسيدعالمﷺ أرشادفر ماتے ہیں: افطار کےوفت روز ہ دار کی دعار ذہیں ہوتی \_ " إِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطُرِهِ لَدَعُوَةٌ مَاتُرَدُّ " (ُرواُه ابْن مَاجِرُواْ لَمَا ثَم فِي الْمُستد ركعُن ابن عمر و بحواله الفضل الكبير مختصرشر آلجامع الصغير للمناوى ازامام عبد الرؤف ِ مناوى شافعی (م**ينونا**ه) \_، ج1،س١٢٢) ہر حلال شی سے روز ہ افطار کرنا جائز ہے ،اس طرح سحری بھی ،مگر مستحب پیہے کہ تھجور سے روز ہ افطار کرےاگر پیمیا ينهوتوياني سےروز وافطار كرے، حضور سيدعالم الله كا عادت مباركديمي كالى \_ سیحی حدیث میں مروی ہے: '' كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ يَعُطِوُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبُلَ اَنُ يُصَلِّىَ فَاِنُ لَّمْ يَكُنُ رُطَبَاتٍ فَتَمَرَاتِ فَاِنُ لَّمْ يَكُنُ تَمَرَاتِ حَسَاحَسَوَاتٍ مِّنُ مَّآءٍ " حضور سید عالم ﷺ تر تھجوروں ہے روزہ افطار فریاتے ، اگروہ نہ ہوتیں تو خشک تھجوروں ہے افطار فریاتے ، اگروہ بھیموجود نہ ہوتیں مانی کے چند گھونٹ نوش فر مالیتے۔ (رواوابوداً وُدوالتر مْدَى واحر عن الس بحواله الفضل الكبير محتصر شرح الجامع الصغير للمناوى ازامام عبدالرؤف مناوى شافعي (مسمونياهه) \_، ٢٠،٣٠٩) جومسلمان کسی روزه دارمسلمان کاروزه افطار کرائے اسے بھی روزه دار کے برابر ثواب ملتا ہے اوراس روزه دار کا اجر بھی مشمنہیں ہوتا۔ حضورسيدعالم الكارشاد ب " مَنُ فَطِّرِ صَائِماً كَانَ لَهُ مِثْلُ آجُرِهٖ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنُ آجُرِ الصَّائِمِ شَيأً" جومسلمان کسی روزہ دارکا روزہ افطار کرائے اسے اس روزہ دارئے برابر اجرماتا ہے روزہ دار کے اجرکو کم کئے (رداه الا ما حمد دالتر ندی داین ما به داین حیان عن زیدین خالد بحواله الفصل الکیر ختصرشرح الجامع الصغیرللمناوی از ایام عمد الروف مناوی شافعی (میسون و ۱۳۰۸) ۴۰،۰ ۳۰ م ۳۰۸) (الجامع لا حكام القرآن از علامه الوعبد الذمحرين احمد ما لكي قرطبي (م٢٢٨ هـ)مطبوعه دارالكتب العربيه بيروت ألبنان ج٢م ص٣٣١)

(۲۷) امت کے حق میں صوم وصال (پے درپے روز بے بغیرانطار کے )حرام ہیں ، بعد غروب آفتاب روز ہ افطار کرنا فرض ہے ، آيت مبارك ثُمُّ أَتِمُواالصِيامَ إلَى الليل عيك متفادم حضورسید عالمﷺ کو ملاحظہ فر ما کر چندصحابہ نے بھی وصال کے روزے شروع کردیئے حضوبتے نے انہیں منع فرمادیا اورقرمایا : " نَهْى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْوِصَالِ رَحْمَةً لَّهُمْ فَقَالُوُ اإِنَّكَ تُوَاصِلُ قَالَ إِنِّي لَسُتُ كَهَيُنتكُمُ انِّي يُطُعِمْنِيُ رَبِّيُ وَيَسْقِيُنِيُ " (رواه البخاري عن عائشة، ج ١ ، ص٢٦٣) حضورسید عالمﷺ نے صحابہ کرام کو بغیرافطار پے در پے روزے رکھنے سے منع فرمایا، بیامت پر آسانی کی خاطر ہے، صحابہ کرام نے عرض کیا، یارسول اللہ! آپ تو وصال فرماتے ہیں، (اس پر) حضومت نے فرمایا، میں تم جیسا نہیں ہوں،میرارب مجھے کھلا تااور پلاتا ہے۔ (النفيرات الاحمديد از علامه المحمد جيون جونيوري (م١٣٥ه) مطبوعه مكتبه تقانيه محكم جنگي بشادر ص٧٢) (الجامع الاحكام القرآن از علامه الوعبد الله تحمد بمن احمد مالكي قرقتي (م ٢٦٨ هه) مطبوعه دارالكتب العربيد بيروت لبنان ٢٦، ص٣٢٩) (احكام القرآن از ملامه الويم تحمد الله المعروف بابن العربي مالكي (م ٢٣٣ه هه) مطبوعه دارلمعرفه بيروت لبنان ، جام ٩٣٥) (احکام القرآن از امام الو بمراحمد بن على رازي بصاص (م فعظ وعدار الكتب العربية بيروت أكبنان ، ، ج ا، ص ٢٥٢) (تغيير القرآن المعروف بنفير ابن كثير حافظ عما دالدين المعلل بن عمر بن كثير شافعي (م ٢٥٧٧) مطبوعه دارالا حيا الكتب العربية بي البالي وشركاءً "ج إ بق ٢٢٣) ( تغيير روح المقانى از علامه أبوالفقشل شير محتوداً كوى تنفى ( م ١٤٧٥هـ ) مطبوعه مكتبه الدادييلتان ٢٦ بص ١٧) ( لباب الباديل في معانى التزيل للمعروف به فيمير خازن از علامة في بن محد غازن شافعى ( م ٢٥٠٤ هـ ) مطبوعة تعمالي كتب خاندارد وبإزارلا بهورج اج ١٢٧\_) ( انوارالتزيل وأسراراليّاويل المعروف به بيضادي از قاضي ابوالخيرعبدالله بن عمر بيضاوي شيرازي شافعي (م ١٨٥ هـ ) ص١٣١) (۲۷) نفل روز ہ شروع کرنے ہے اس کا پورا کرنا فرض ہے ، اگر تو ڑے گا قضالا زم آئے گی ، آیت مبار کہ مذکورہ کا حکم تمام روز وں کے لئے کیساں ہے،اگر چہآیت کا نزول ایک خاص واقعہ ہے مگر تھم عام ہے، کیونکہا حکام کا دارومدارنصوص کے کلمات پر ہوتا ہے ،ای طرح ہرنفل کا م شروع کرنے ہے پیرا کرنا واجب ہوجا تا ہے ،خواہ نفل نماز ہو،روز ہ ہو،عمرہ 🌢 ہو، یا قج وغیرہ،ای طرح ہرامر خیر، جوشروع کرنے سے پہلے لازم اور واجب نہ ہو، ٹٹروع کرنے سے لازم اور واجب ہوجا تا ہے۔ رب تعالی ارشادفر ما تاہے: يَايُّهاالَّذِيْنَ امنُوْ آاطِيُعُو االلهَ وَاطِيْعُو االرَّسُولَ وَلَاتُبُطِلُوْ آاعُمَالَكُمْ ٦٠ اےا یمان والو!اللّٰہ کاحکم ما نواوررسول کاحکم مانو ،اوراپیے عمل باطل نہ کرو ِ (سوره محمدآیت،۳۳) نیز الله تعالی نے اسے اعمال ضائع کرنے والوں کی مثال یوں بیان فرمائی: وَلاتَكُونُو اكَالَّتِي نَقَضَتُ غَزُلَهَامِنُ ، بَعُدِ قُوَّةٍ أَنْكَاتًا ء تَتَخِذُونَ آيُمَانَكُمُ دَخَلًا ، بَيْنَكُم أَنُ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ ارْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ مَا إِنَّمَا يَبُلُو كُمُ اللَّهُ بِهِ مَ وَلَيْبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيلْمَةِ مَا كُنْتُمُ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ٢٠ 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1

احكام القرآن ٥٥٠٥٠٥٠٥٠٠٠٠٠٠

اوراس عورت کی طرح نہ ہوجس نے اپنا سوت مضبوطی (ے کاننے ) کے بعدریزہ ریزہ کر کے توڑد یااوراپی قشمیں آپس میں ایک اصل بہانہ بناتے ہو کہ کہیں ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ نہ ہواللہ تو اس ہے تہمیں آز ما تا ہے اور ضرورتم پرصاف ظاہر کردے گا قیامت کے دن جسب بات میں جھگڑتے تھے۔

(سورة الخلآيت ٩٢٠)

حضرت عيسى على الدام برايمان لانے والوں كاحال يون بيان فرمايا:

ثُمَّ قَفَيْنَاعَلَى اثَارِهِمُ بِرُسُلِنَاوَقَقَيْنَابِعِيْسَى ابُنِ مَرُيَمَ وَاتَيْنَةُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَافِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَالْفَقَ وَرَحُمَةً ، وَرَهُبَانِيَّةً ، ابْتَدَعُوهَ امَاكَتَبْنُهَا عَلَيْهِمُ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضُوانِ اللهِ فَمَارَعُوها حَقَّ رِعَايَتِهَا جَالَا اللهِ فَمَارَعُوها حَقَّ رِعَايَتِهَا عَلَيْهِمُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِم اللهِ عَلَيْهِم اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ اللهِ فَمَارَعُوها حَقَّ رِعَايَتِهَا عَلَيْهِمُ اللهِ عَلَيْهِم اللهِ اللهِ فَمَارَعُوها حَقَّ رِعَايَتِهَا عَلَيْهِمُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الل

فَاتَّيْنَاالَّذِيْنَ امَنُوامِنُهُمُ أَجُرَهُمُ وَكَثِيْرٌ مَّنَّهُمُ فَلِيقُونَ ٢

پھرہم نے ان کے پیچے ای راہ پراپنے اوررسول بھیج اوران کے پیچے عیلی بن مریم کو بھیجااورا سے انجیل عطافر مائی اوراس کے پیرووں کے دل میں زمی اوررجت رکھی اوررا جب بنیا، توبیہ بات انہوں نے دین میں اپنی طرف سے نکالی، ہم نے ان پر مقرر نہ کی تھی، ہاں یہ بدعت انہوں نے اللہ کی رضاحیا ہے کو پیدا کی ، پھرا سے نہ باہا جیسا کہ اس کے نباہنے کاحق تھا تو ان کے ایمان والوں کوہم نے ان کا ثواب عطا کیا اور ان میں بہتر سے فاسق ہیں۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ بدعت یعنی دین میں کسی نئ بات کا نکالنا، اگر وہ بات نیک ہواور اس سے رضائے الہی مقصود ہوتو بہتر ہےاس پرثواب ملتاہے اور اس کو جاری رکھنا جا بئیے ۔

حضرت انس بن سیرین سے روایت ہے کہ ایک روز میں نے نقل کا روز ہ رکھا، اس سے مجھے مشقت ہوئی، میں نے روزہ افطار کر دیا، اب میں نے حضرت عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عظم سے مسئلہ دریا فت فرمایا توان میں درجک

دونوں مفتیان کرام نے مجھے اس کے بدلہ روز ہر کھنے کا حکم دیا۔ (احکام القرآن ازام م ابو بکراحمہ بن علی رازی جصاص (م نے سے ۵) مطبوعہ دارالکتب العربیہ بیروت البنان'، ج اج ۲۳۳۰)

ام المؤمنین حضرت عا کشداورام المؤمنین حضرت حفصہ نے نفل روز ہ رکھا، دن کوان کے ہاں پچھ ہدیہ حاضر کیا گیا، انہوں نے افطار کرلیا ،حضور سیدعالم ﷺ نے فر مایا:

" أَقْضِينَا يَوُما مَكَانَه" ال كبدل ايكروزه ركور

(احکام القرآن ازامام ابو بکراحمد بن علی رازی بصاص (م میساهه) مطبوعه دارالکتب العربیه بیروت لبنان ، ، جام ۴۳۳٬۲۳۳ و مابعد ) (لباب التاویل فی معانی التزیل المعروف بنفیر خازن از علامه کلی بن محمد خازن شافعی (م۲۷۵هه) معلم نوید نوشته

مطبوعهٔ تعمالی کتب خاندارد د بازار لا هورځ ۱۳ می ۱۲۷ ) مطبوعهٔ تعمالی کتب خاندارد د بازار لا هورځ ۱۳ می ۱۲۷ ) د تفریک در د د د د بازار کارون ک

(تفيركبيراز امام نخر الدين محمد بن ضياء الدين عمر رازي (م٢٠١٥) مطبوعه دار الفكربيروت لبنان ح، ص١٢٣)

<u>201</u>

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1

۔ ۲۸) عورت سے مباشرت طلب اولا د اور بیوی کے از دواجی حقوق پورا کرنے کے لئے کرے ،مثل بہائم محض قضائے شہوت نہ کرے کہ بیانیا نیت کے خلاف ہے۔ حفرت ذكريامليالام في رب تعالى ساولا وطلب كى: هْنَالِكَ دَعَازَكُرِيَّارَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبُ لِيُ مِنُ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيْبَةً اِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَآء ﴿ یہاں پکاراز کریاائیے رب کو، بولااے رب میرے! مجھے اپنے پاس سے دے تھری اولاد، بیشک تو ہی ہے وعا<u>سننےوالا</u> (سوره آل عمران آيت،٣٨) حضورشارع عليه اللام في حكم ديا: " تَزَوَّ جُوُاوَ لَا تُطَلَّقُوا فَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الذَّوَّاقِينَ وَلَا الذَّوَّاقَاتِ " (رواه الطمر انی فی الکبیرعن ابی موی بحواله الفضل الکبیر مختصر شرح الجامع الصغیر للمنادی از امام عبدالرؤف منادی شافعی (مین ایساره) ۲۲۲۰) نکاح کرواور طلاق نه دو، بیشک الله تعالی محض قضائے شہوت کرنے والے مرداور قضائے شہوت کرنے والی عورتول کو پسنهبیں کرتا۔ (النفيرات الاحمربيه ازعلامه اجم جيون جو نپوري (م١٣٥١هه)مطبوعه مكتبه حقانيه محلّم جنگي نيثادر ص ٦٩) (تغييرروح المعاني أزعلامه ابوالفضل سيرمحودآ لوي خفي (م٥٧١ه) مطبوعه مكتبه آمداد بيلتان ٢٥،٩٥٠) (إحكام القرآن ازعلامه ابو بكرمحمه بن عبدالله المعروف بابن العربي مالكي (م ٢٣٣٥هه) مطبوعه دار لمعرفه بيروت لبنان من ١٩٥١) (تغییرالقرآن المعروف بتغییرابن کثیر حافظ مما دالدین اسلیل بن عمر بن کثیر شافعی (میریدید) مطبوعه دارالا حيا الكتب العربية يسى البالي دشركاؤ ما م ٢٢٠) (تغيير مظهري از علامه قاضي ثناء الله ياتي يَعْمَاني مجددي (م٢٢٥ه ) (اردوترجمه) مطبوعه ندوة المصنفين اردد بازار جامع متجدد بلي ،ج ابص ٣٢٨) (احكام القرآن ازام ابو بمراحمه بن على دازي بصاص (م مسيسيه هر) مطبوعه دارا لكتب العربية بيروت لبنان ، ن ابس ٢٢٨) (انوارالتز كل واسرارالتاويل المعروف به بيضاوي از قاضي ابوالخيرعبدالله بن عمر بيضاوي شيرازي شائعي (م ١٨٥٥ هـ) ص١٣١) اعتكاف شرائع قد يمه سے منبيائے سابقين عليم الصلوات والتسليمات كى امتوں ميں جارى رہا۔ رب كريم نے ايخليل سيد نا ابراهيم اور سيد نا اسلميل عيما اللام كو كلم ديا: وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَامْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبَرْهِمَ مُصَلَّى وَعَهِدُنَا إِلَى إِبُرْهِمَ وَاسْمَعِيلَ أَنْ طَهَرَابَيْتِيَ لِلطَّآلِفِينَ وَالْعَكِفِينَ وَالرُّكُّعِ السُّجُودِ ۞ اور (یادکرو)جب ہم نے اس گھر کولوگوں کے لئے مرجع اورامان بنایااورابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کونماز کامقام بناؤاورہم نے تاکید فرمائی ابراہیم وآملعیل کو کہ میرا گھر خوب صاف سقرا کر دطواف والوں اور اعتكاف والوں اور ركوع و بحود والوں كے لئے \_ (سوره بقره آیت،۱۲۵) اعتكاف كے بہت سے فوائد ہیں احادیث میں اس کے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ (تقبير كبيرازامام خرالدين محمد بن ضياءالدين عمر رازي (م ٢٠٠٧ هه) مطبوعه دارالفكربيروت لبنان ، ٥٦ م ١٢٣) 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+ marfat.com

سے اس مضان کی بیسویں تاریخ کی عصر سے لے کرچا ندعید طلوع کرنے تک اعتکا ف کرناسنت مؤکرہ علی الکفایہ ہے بہتی 🕊 میں سے اگر ایک مسلمان نے اعتکاف کرلیا تو سب بری ہو گئے اور اگر کسی ایک نے نہ کیا تو سب گنا ہگار ہوئے ،اس بارے میں حضور سید عالم ﷺ کاعمل بہترین دلیل ہے،حضورﷺ کی عادت بیتھی کہ سنت کے کام بھی ادافر ماتے اور امت کی ہولت کے لئے آپ ترک فرمادیتے ،مگرمدنی زندگی میں آپ نے بھی اعتکاف ترک نہ فرمایا ،حضور علیہ الصلوۃ والملام اورآ یے کی از واج مطہرات رضوان اللہ تعالی عظیم اجھین نے اس بر موا ظبت فر مائی۔ حدیث شریف علی مس حضور کی عادت یوں مروی ہے: " كَانَ رَسُولُ اللهِ يَعْتَكِفُ الْعَشُواُلاَوَاخِرَ مِنْ شَهُو رَمَضَانَ حَتَّى تَوَقَّاهُ اللهُ تَعَالَى " (رواه عن عائشة والي هريرة ، (ُبِداَئع الصنائعُ في تُرْتيبُ الشرائع ازعلامه علا وَالدين ابوبكر بن مسعود كاساني حنى (م ٨٥٨ هه)مطبوعه دارالفكر بيروت بلبنان ) ج٢ م ١٦٣) رمضان کے آخری عشرہ میں حضور سیدعالم ﷺ ہمیشہ اعتکاف کرتے یہاں تک کر آپ کا وصال ہوا۔ (النفيرات الاحمديد ازعلامه احمرجيون جو نيوري (م١٣٥١هه)مطبوعه مكتبه تقاني خله جنكي بثاور ص ٧١) ( تَغْيِر مُظَهرِ كَا ازعلا مه قاضي ثناءالله يا تَى عَبْانَى مِجدو كَا ( مِ٢٢٥هـ ) ( اردوتر جمه ) مطبوعه ندوة المصنفين اردوباز ارجامع مسجد دبلي ،ج١٦ص٣٥٥) ( تَفْيِر القَرْ آن المعروف بَغْير ابن كثير حافظ مُادالدين المعيل بن عمر بن كثير شافعي (م٢١٧٧ هـ) مطبوعددارالاحياالكتب العربييس البابي وشركاة عام ٢٢٢) ( تغییر مظهری از علامه قاضی ثناءالله یائی یتی عثانی مجددی (م<mark>۲۲۵</mark>۱هه) (اردوتر جمه ) مطبوعه ندوة أتصنفين اردوبازار جامغ معيد دبلي، ج اص ٣٥٦) اعتکاف سنت کی مدت نویادی روز ہے،اعتکاف فرض، جیسے نذر کااعتکاف،اس کے لئے کم از کم مدت ایک دن ایک رات ہے،اعتکاف سنت اوراعتکاف فرض میں روز ہ شرط ہے،اس کےعلاوہ اعتکاف نفل، جیےاعتکاف حکمی بھی کہتے ہیں اس کے لئے کوئی مدت مقررنہیں، نہ روز ہ شرط ہے،مسلمان جب بھی مسجد میں آئے اعتکاف کی نیت کر لے ،جتنم در مجدمیں رہے گا اعتکاف کا تواب یائے گا۔ (إلنفيرِات الاحمربيه ازعلامه احدجيون جونيوري (م١٣٥١هه)مطبوعه مكتبه تقانيه مِلَّه جنَّكُ نيثاور ص٧٧) ( تغییر کبیراز ام مخر الدین محمد بن ضاءالدین عمر دازی (۱۲۰۴ هر) مطبوعه دارالقکر پیروت آبینان ج۵م ۱۲۵) (لباب البّادِيل في مُعالّى التّزيل المعروف يفيّرخازن المُعلَّمة على بن محمرخازن شافعي (م٢٥٤هـ) مطبوعة ممالي كتب خاندارد وبازارلا مورئج اجس ١٢١\_) ( تفسير مظهري از علامة قاصي ثناء الله يالي يتي عثالي مجد دي (م ٢٢٥ اه) (اردور جمه ) مطبوعه نددة أتصنفين اردوياز ارجامغ متجدد بلي ،ج ابم ٣٥٠) (احکام القرآن از آمام ابوبگراحمه بن علی دازی صاص (م شکه هی)مطبوعه دارالکتب العربیه بیروت کبنان ، ، ج۱،ص ۲۲۵) (الجامع لاحکام القرآن از علامه ابوعبرالله محمد بن احمه ماللی قرطبی (ج ۲۱۸ هه)مطبوعه دارالکتب العربیه بیروت کبنان ، ج۲،ص ۳۳۳) (احکام القرآن از علامه ابوبکر محمد بن عبدالله المعروف با بن العربی مالکی (ج <u>۵</u>۵۳۳ هه)مطبوعه دارلمعوفه بیروت کبنان ، ج۱،ص ۹۵) جوسنت اعتكاف كو پورانه كر سكے اسے شروع كرنا جائز جہيں ، كه اعمال كو باطل كرناممنوع ہے۔ (الجامع لا حكام القرآن ازعلامه ابوعبد التدمجرين احمه مالكي قرطبي (م ٢٢٨هـ)مطبوعه دارالكتب العربية بيروت ألبنان ٢٢،٩٥٣م

(۳۳) سنت اعتکاف ہرمنجد میں جائز ہے اس کے لئے جامع منجد ہوناضروری نہیں، نماز جمعہ کے لئے جامع منجد تک جاناجا ئز ہے،محلّہ کی متجد میں اعتکاف کرنازیا دہ تو اب کا باعث ہے،اگر چەمجد میں اسے منفر دنماز پڑھنا ہو،بعض علماء نے بیشرط کی ہے کہ اس مجد کا امام ومؤ ذن مقرر ہو۔ (النفيرات الاحمديد ازعلامه احمد جيون جو نيوري (م١٣٥٥هـ)مطبوعه مكتبه حقانيه كله جنكي بيثاور ص٧٧) ( تغییر مظهری از علامه قاضی ثناءالله یانی تی عثمانی مجددی (م ۱۳۲۵ه و) ( اردورّ جمه ) مطبوعه ندوة المصنفين اردو بإزار جامع متجدد بلي ، ج ابص ٣٩٥) (الجامع لا حكام القرآن ازعلامه ابوعبدالقد محمد بن احمد مالكي قرطبي (م ٢٦٨ هه)مطبوعه دار الكتب العربية بيروت لبن ان ن٢٥ س٣٣٠) (انوارالتزيل داسرارالياويل المعروف به بيضاوي از قاضي ابوالخيرعبدالله بن عمر بيضاوي شيرازي شافعي (م ١٨١٥ هـ) ص١١١) (إحكام القرآن ازعلامه ابو بكرمجمه بن عبدالله المعروف بابن العربي مالكي (م٢٣٥ هـ)مطبوعه دارلمعرفه بيروت كبنان ، ج١٩٥٠) ( تفيير روح المعاني از ملامه ابوالفضل سيرمحود آلوي حقى (م<u>٥ سال</u>ه )مطبوعه مكتبه امداديه مان ت٢٠ص ٢٧) (جدالمتاريل ردالحتار المعروف ببعاشية ثاي ازعلامه امام احدرضا قادري حني بريلوي (م ١٣٠٠ه) مطبوعة تجمع اسلامي مباك بورانديا) ج٢ بص٢١٨) (۳۴) عورت اپنے گھر میں اعتکاف کرے گی ،نماز کے لئے گھر میں اگر کوئی جگہ مقررنہیں تو مقرر کر کے وہاں اعتکاف کرے، بلکہ عورت کا اپنے گھر میں نماز ادا کرنامسجد میں نماز ادا کرنے سے افضل ہے،عورت کا گھر میں نماز ادا کرنا حویلی میں نماز ادا کرنے سے افضل ہے، اور کمرہ میں نماز ادا کرناصحیٰ میں نماز ادا کرنے سے افضل ہے۔ (احکام القرآن ازاماً مابوبکراحمد بَن علی رازی جصاص (م <u>سست</u>ه) مطبوعد دارالکت العربیه پیروت لبنان ، ، ج ام ۲۲۳ س) (النفیرات الاحمه به از علامه احمد جیون جو نپوری (م<mark>۱۳۵</mark> هه) مطبوعه مکتبه تقانیه محله جنگی نیثا در ص ۷۵) (۳۵) اعتكاف كرنے والے كومىجد (ادرعورت كواپنے گھر كى مجدے ) بغير عذر شرعى نكلنا جائز نہيں۔ معتكف ك لئے محدسے نكلنے كے دوعذر بين: (۱) طبعی (۲) شرعی طبعی عذر کہ اس کا مسجد میں پورا کرنا جائز نہیں،مثلاً پاخانہ، پیشاب، استنجاء، وضواور عنسل کی ضرورت ہوتو عنسلِ،اگر وضویا عنسل کے لئے مسجد کے اندر جگہ بنی ہوئی ہے یاان کااواکرناممکن ہے تو وضواور عنسل کے کے نکلنا بھی جائز نہیں۔ ( ب ) <u>عذر شرعی</u> یہ ہے کہ مثلاً جمعہ کے لئے جامع مسجد کوجانا یااذان کے لئے منارہ پر جانا،اگرچہ منارہ پر جانے کے لئے متجد سے باہر داستہ ہو۔ (الجامع لا حكام القرآن از علامه ابوعبدالله محمد بن احمد مالكي قرطبي (م ٢٦٨ هـ)مطبوعه دارالكتب العربية بيروت كبنان ٢٦،٩٣٣ م (احكام القرآن ازامام ابو بكراحمه بن على رازي بصاص (م ٢٥٠هـ) مطبوعه دارالكتب العربية بيروت لبنان ، ، ج ابص ٢٣٨) معتکف کومبجد میں کھانا، پینااورسونا جائز ہے،ای طرح شی حاضر کئے بغیراس کی خرید وفروخت جائز ہے۔ (النفيرات الاحمدية ازعلامه احمد حيون جونيوري (م<u>١١٣٥ه) مطبوعه مكتبه تقانيه كله جنگي پ</u>يثاد 'ص ۷۵) (احكام القرآن ازامام ابو بكراحمد بن على رازي جداص (م <u>سست</u>ه) مطبوعه دارا لكتب العربيه بيروت لبنان ، ، جاام ۲۲۸) 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

(۳۷) معتکف کے لئے وطی کرنااور شہوت کے ساتھ بوسہ لیناجا ئز نہیں، البتہ بغیر شہوت کے بوسہ لیناجا ئز ہے، اگر بور و کنار سے انزال ہو گیا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، چھونے میں اگر لذت حاصلِ کرنا مقصود نہ ہوتو حرج نہیں۔ (النعيرات الأحمريه ازعلامه احد حيون جونيوری (م۱۳۵ه) مطبوعه مكتبه حقانه محلّه جنگی نيثادر ص۷۵) (احكام القرآن از علامه ابويكر ثمرين عبدالله المعروف باين القر بي مالكي (م۲۳۳ه چر) مطبوعه دارلمعرفه بيروت لبنان، ج1،م ۹۵) (إِدِكَامُ القرَّأَنِ ازامام إِبِو بَمِراحمه بن عَلِي رازي بِصاص (م فَكِيّاهه)مطبوعه دارالكتب العربية بيروت لبنان، ، ج ا، ص٢٥٢) ( نفير مظهري از علامة قاضي ثناءالله يالي ين عثالي مجددي ( م١٣٢٥ هـ ) ( اودور جمه ) مطبوعه ندوة أمصنفين اردوبازار جامعٌ محدد ، بي ، ج١٩ص٣٥٢) ( تَقْسِر كِيرِ از امام خُر الدين ثِحر بن ضياء الدين عِمر رازي ( ملاقل م المعلومة وارالفكر بيروت لبنان ح 6 م ١٢٣٠) (لباب الباويل في مَعالَى المتر بل المعروف بيفير خاز ن از علامة على بن محد خاز ن شافق (م٢٥٢٥ هـ) مطبوعة تعماني كتب خاندار دوباز ارلا مورزج ام ١٢٤\_) (۳۸) معتکف کے لئے جائز ہے کہ وہ اپنے بدن کی اصلاح کرے، سرکو دھوے، تنگھی کرے، کیڑے بدلے،خوشبو کا استعال كرے،ام المؤمنين سيده عائشة صديقه رضي الله عنها حضور سيد عالم ﷺ كا سرمبارك اعتكاف كي حالت ميں دھوليتي \_ (احكام القرآن ازاما ابو بكراحمد بن على رازي بصاص (م ٢٢٠هـ) مطبوعه دارالكتب العربية بيروت لبنان ، ، خ ا، ص ٢٥٠) محارم اورنواہی اللہ تعالی کی حدیں ہیں، ان کاار تکاب گناہ ہے بلکہ اللہ تعالی کی حدوں کے قریب جانا منع ہے آیت مذکورۃ الصدر میں پیچکم واصح ہے۔ (تفییرمظهری از علامه قاضی تناءالله یانی پتی عثانی مجددی (م<mark>۲۲۵</mark> هه) (اردورّ جمه ) مطبوعه ندوة المصنفين اردوباز ارجامغ مجدد بلي ،ج١٩ص٣٥٠) (تقسير كبيراز امام فخرالدين محمد بن ضياءالدين عمر رازي (م٢٠١هه)مطبوعه دارالفكربيروت كبنان ح٥٩ ص١٢١) (لباب التأويل في مُعانى التزيل المعروف بتفير خازن ازعلامة على بن محمد خازن ثافعي (م٢٥٢هـ) مطبوعة تعماني كتب خاندار دوباز ارلا بهورج اجس ١٢٧) (الجامع لاحكام القرآن ازعلامه ابوعبدالله فحمد بن احمد مالكي قرطبي (م ٢٦٨ هـ) مطبوعه دارالكتب العربية بيروت كبنان ٢٥،٩ ٣١٠) (تغيير روح المعاني أزعلامه ابوالفضل سيدمحمود آلوي حنفي (م20 يزاهه) مطبوعه مكتبه امدارييه ملتان ج ٢٩، ٣٠) (النعيرات الاحديد ازعلامه احمد جيون جو نبوري (م١٣٥١ه) مطبوعه مكتبه تقانيه يخله جنكي پيتادر ص ٧٥) حرام کاموں کا کرنافتق اورظلم ہے، ایک فی ان ممنوع کاموں کوخفیہ طور پر کرے گاوہ فتق بسرِ می (خفیہ ) ہوگااورا کر ظا كرك كالوفس علانيه موكا الله تعالی ارشاد فرما تاہے: يَآيُهَاالنَّبِيُّ إِذَاطَلَّقُتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحُصُو اللَّعِدَّةَ ع وَاتَّقُو اللهَ رَبَّكُمُ عَ لَاتُخُرِجُوهُنَّ مِنْ ، بُيُـُوتِهِـنَّ وَلَايَخُرُجُنَ اِلَّااَنُ يَّاتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ؞ وَتِلُكَ حُدُّوُ دُاللهِ ؞ وَمَـنُ يَّتَعَدَّ حُدُوُ دَاللهِ فَقَدُظَلَمَ نَفُسَهُ ١ لَاتَدُرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحُدِثُ بَعُدَدْلِكَ أَمُرًا ١ اے نبی اجب تم لوگ عورتو ں کوطلاق دوتو ان کی عدت کے دفت پر انہیں طلاق دواور عدت کا ثار ر کھواور اپنے رب الله سے ڈروعدت میں انہیں ان کے گھروں ہے نہ نکالواور نہ وہ آپ نکلیں مگریہ کہ کوئی صریح بے حیائی کی بات لائیں اور بیاللّٰدی حدیں ہیں اور جواللّٰدی حدول ہے آگے بڑھا بے شک اس نے اپنی جان پرظلم کیا تہمیں نہیں معلوم شاید اللہ اس کے بعد کوئی نیا حکم بھیجے۔ (سورةالطلاق آيت' ١) marfat.com

ماحكام القرآن

نماز،روزہ، جج اورز کو ۃ وغیرہ کی ادائیگی کے لئے وقت کا پہچا نٹااور جاننا فرض ہے، کیونکہ ان عبادات کی ادائیگی وقتہ

يرموقوف ہے،آيت مذكوره بالا كےعلاوہ .....

نماز کے بارے میں ارشادہ:

فَإِذَا قَضَيْتُ مُ الصَّلُو قَفَاذُكُرُ وِ اللَّهِ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَانَنتُمُ فَاقِيمُ والصَّلُوةَ عِ إِنَّ الصَّلُوةَ كَانَتُ عَلَى الْمُؤ مِنِينَ كَتَابِاً مَّوُقُولًا 🖈

پھر جب تم نماز پڑھ چکوتو اللہ کی یاد کرو کھڑے اور بیٹھے اور کروٹوں پر لیٹے پھر جب مطمئن ہوجاؤتو حسب دستورنماز قائم کرو بے شک نمازمسلمانوں پروقت باندھاہوا فرض ہے۔ (سورۃالنسآء آبت،۱۰۳)

مج کے بارے میں ارشادر بانی ہے:

يَسُمُلُونَكَ عَنِ الْآهِلَّةِ ، قُلُ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ، وَلَيْسَ الْبِرُّ بِانُ تَـاتُواالْبُيُوتَ مِنُ ظُهُورِهَا وَلِكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى - وَأَتُو اللِّيُونَ مِنْ اَبُوابِهَا مِ وَاتَّقُواالله كَعَلَّكُم تُفُلِحُونَ ٦

تم سے نئے چاندکو پوچھتے ہیں تم فرماؤوہ وقت کی علامتیں ہیں لوگوں اور ج کے لئے اوریہ کھے جھلائی نہیں کہ گھروں میں چھت تو ژکرآ وَہاں بھلائی توپر ہیز گاری ہے اور گھروں میں درواز وں سے آ وَاوراللہ سے ڈرتے

رہواس امیدیر کہ فلاح یاؤ۔ (سوره بقره آیت، ۱۸۹)

(النغيرات الاحمريه ازعلامه احمد جيون جونيوري (م١٣٥ إهه) مطبوعه مكتبه تقاني يحلّه جنَّل بيثاور مص ٢٥) ( تغییرمظهری از علامه قاضی ثناءالله پانی پتی عثانی مجددی (م<u>۱۲۲۵</u> هه) (اردوتر جمه)

مطبوعه يمودة المصنفين ارد وبإزار جامع معجد و بلي من ايس ٣٥٥)

(الجامع لا حكام القرآن ازعلامه ابوعبدالله عجد بن احمه ما كلي قرطبي (م ٢٦٨ هـ) مطبوعه دارا لكتب العربيد بيروت البنانج ٢ م ٣٣٣) (انوارالتزيل وامرارالباويل المعروف به بيضاوي ازقاضي ابوالخيرعبدالله بن عمر بيضاوي شيرازي شافعي (م١٨٥هـ) ص١٣١)

(إحكام القرآن ازعلامه ابو بكرمحر بن عبدالله المعروف بابن العربي ماكلي (م ٢٠٠٥ هـ) مطبوعه دار كمعرفه بيروت البنان ، ج اب ٩٥٠)

(تغييررون المعانى ازعلامه الوالفضل سيرمحووآ لوى خفى (م٥٤ تاله) مطبوع مكتبه المداديد بلتان ٢٠ م ١٧)

(جدالمتاعل روالحتار المعرف بمعاشير شامي ازعلامه امام احدرضا قادري حنى بريلوى (م مطبوعه جمع اسلامي مباك يوران ثيا)ج٢٩٥ (٢١٨)

**ተ** 

: (۲۲)\_



﴿ بسُم اللهِ اللهِ الرُّحِيْمِ ﴾

وَ لَاتَ أَكُلُوْ اللَّهُ وَالَّكُمُ بَيْنَكُمُ بِالْبَاطِلَ وَتُدُلُوا بِهَاۤ اِلَى الْحُكَّام لِتَأْكُلُوا

فَرِيُقاً مِّنُ آمُوال النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمُ تَعُلَمُونَ ٦٠ (سوره بقرة آيت ١٨٨٠) اورآ پس میں ایک دوسر نے کا مال ناحق نہ کھا ؤاور نہ جا کموں کے پاس ان کا مقدمہ اس لئے پہنچاؤ کہلوگوں کا پچھ مال ناجائز طور پرکھاؤجان بو جھ کر۔

كَتَاكُلُوا": اكُلُّ سے بناہے جس كالغوى معنى ہے كھانا، مگراس مقام پر مراد ہے كھانا، پینا، پېننا، استعال كرنا\_ چونکداموال میں مقصود اعظم کھانا ہوتا ہے اس کئے یہاں لاقتا کُلُوا ارشاد فرمایا گیا، ناحق مال کھانے سے مراد ہے

مال کوالیی جگهاستعال کرنایااس طریقه سے صرف کرنا، جہاں شریعت نے منع فرمادیا ہو۔ (المفردات في غريب القرآن از علامه حسين بن محمد المفصل الملقب بالراغب اصنهاني (عمرية هـ) بطبوعهٔ نورمحمه کارخانه تخارت کت کراحی) بم ۲۰

(احکام القرآن از علامه ابو بگر محربن عبدالله المعروف با بن العربی ماکلی (۱۳۵۰ ۵۰) مطبوعه دار لمعرفه بیروت البنان ، ج۱،۹۵ م ۹۷) (تغییر روح المعانی از علامه ابوالفضل سرچمود آلوی فی (۱۹۵۶ ۵۰) مطبوعه مکتر امداد بیلتان ، ج۲،۹۳۰ و ۱۹۹۰ (نظیر کمبراز امام فخرالدین محربازی (۱۲۰۰ ۵۰) مطبوعه دارالفکر بیروت البنان ۴،۵۴۹ و ۱۲۹۰ (۱۲۰ ۵۰)

(لباب النَّاوِيل في مُعالَى التَّرِيلِ المَسرِ وف يَغْيِر خازن ازعلام مَلَّى بن مُحدَّ خازن شافق (م٢٤٤هـ) مطبوعه تعمالي كتب خاندار دوباز ارلا مورج ابس ١٢٨)

اس سے اپنے ذاتی مال مراد ہیں یا ایک دوسرے کے مال۔ اگرذاتی مال مراد ہوں تواس سے مقصود ہوگا کہ اپنے ذاتی مال ناجائز طور پرخرچ نہ کرواورایک دوسرے کے مال

مراد ہوں تومقصود ہوگا کہ نا جائز ذرا کع سے حاصل نہ کرو، جیسے دشوت،غصب، چوری، جواوغیرہ۔

(احکام القرآن ازعلامه ابو بکر محرین عبدالله المعروف باین العربی مالکی (م۲۳۳ ۵ هد) مطبوعه دارلمعرفه بیروت کبران ، ج۱، ص ۹۷ ( (تغییر روح المعالی از علامه ابدالفصل سدمحمود آلوی حقی (م۵۷ یا ۵) مطبوعه بکتیه امدادیه بلتان ۴٫۶٫۶ م (۷)

(مدارک التزیل دخها تق البادیل از علامه ابوالبرکات عبدالله بن احمد بن محمود تمی (موایدهه) مطبوعه نعمانی کتب خاندارد و (لباب البادیل فی معافی التزیل المعروف بنقیر خازن از علامه علی بن محمد خازن شالعی (م ۲۵۷هه) مطبوعه نعمانی کتب خاندارد و بازار لا مورج ۱ م ۱۲۸)

(احكام القرآن أزامام ابو بمراحمه بن على رازي بصاص (م معتاه) مطبوعه دارالكتب العربيه بيروت لبنان ،، ج ا،ص ٢٣٥)

marfat.com



احكام القرآن \*\*\*\*\*\*\*\*\* لتَّاكُلُوا فَريقاً مِنْ أَصُوال النَّاسِ": تَأْكُلُوا عمرادلينايا عاصل كرناع، آيت عنشاءاللي يب كةُ اينَ ناجائزَ مقد مات حاكموں كے پاس اس لئے نہ لے جاؤ كہلوگوں كا پچھ مال تم ہڑ پر كرنا جا ہے ہو۔ شان نزول آیت کا شان نزول بیان کردینا بناسب ہے کہاس ہے آیت کامفہوم واضح ہوجائے اور احکام شرع معلوم کرنا آسان ہوں عبدان ابن اشوع الحضر می (اور بقول مفسر قاضی ثناءاللّٰہ یانی یق رہیعہ بن عبدان )اور امرءالقیس کندی میں پھھ زمین کے متعلق جھگڑاتھا، ان میں سے عبدان مدعی اور امرءالقیس مدعی علیہ تھے، دونوں نے اپنامقد مہ حضورسید عالم ﷺ کی بارگاہ میں پیش کیا، مدعی کے پاس گواہ نہیں تھا، حکم شرعی کے مطابق مدعی علیہ کوشم کا حکم ہوا، امر ۽ القيس قشم کھانے کے لئے تیار ہوئے۔ حضورسيد عالم الله في الربية يت كريمة تلاوت فرماكي : إنَّ الَّـذِيُـنَ يَشُتَـرُوُنَ بِعَهُـدِاللَّهِ وَأَيُمَانِهِمُ ثَمَناًقَلِيُلاً أُولَئِكَ لَاخَلاقَ لَهُمُ فِي ٱلْاخِرَةِ وَلايُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلَايَنْظُرُ اِلَيْهِمُ يَوْمَ الْقِينَمَةِ وَلَايُزَكِّيُهِمُ رِ وَلَهُمُ عَذَابٌ اَلِيُمَّ ٦٠ وہ جواللہ کے عہداورا پی قسموں کے بدلے ذلیل دام لیتے ہیں آخرت میں ان کا پھے حصہ نہیں اور اللہ نہان سے بات کرے ندان کی طرف نظر فرمائے قیامت کے دن ،اور ندانہیں یاک کرے اور ان کے لئے در دناک عذاب (سوره آل عمران آيت، ۷۷) آیت مبارکہن کرامر والقیس فتم کھانے سے بازر ہے اور دونوں مدعی اور مدعی علیہ زار وقطار رونے گئے، ہرایک بیہ کہہ ر ہاتھا کہ بیز مین میری نہیں میرے بھائی کی ہے،اس پر بیآیت مبار کہ نازل ہوئی ،حضور علیہ الصاد ۃ والسلام نے دونوں کو جنت کی بشارت دی اورز مین کے لئے قرعہ ڈ الا۔ (النفيرات الاحمديد ازعلام احمد جيون جونيوري (م ١٣٥٥ه مطبوع مكتبه حقاني يحلّه جنّل يثاور ص ٧١) ( تفيرروح المعاني از ملامه ابوالفضل سيدمحووآ لوي تفي ( م٥ ٢٢ هـ ) مطبوعه مكتبه امداد سيلتان ٢٠،٥٠٠ ) (الجامع لا حكام القرآن ازعلامه ابوعبدالله محمد بن احمد ما كلي قرطبي (م ٢٦٨ هه) مطبوعه داراً لكتب العربية بيروت لبنان ج٢ م ٣٣٨ ٣٣٠ ٣٣٨ (لباب النّاويل في معاني النّزيل المعروف يتغيير خازن ازعلامة كلّ بن مجمر خازن شافعي (١٥٢٥ هـ) مطبوء نعمانی کتب خاندار دد باز ارلا مورئ ایس ۱۲۸) (تغییرمظهری از علامه قاضی ثناءالله پالی بی عثالی مجددی (م۱۲۲۵هه) (اردوتر جمه) مطبوعه ندوة أتستفين اردوبازار جامع متحدد دبلي مجام ٣٥٧)

احكام القرآن مسائل شرعيه حرام ذریعہ سے کمایا ہوامال بھی حرام ہے مثلا شراب کی تجارت ،شراب بنانے کی اجرت ،شراب لیے جانے کی اجرت ، شراب خریدار کے گھر پہنچانے کی اجرت،شراب کی دلالی کرنے والے کی اجرت،سود کا پییہ، رشوت کا مال، گانے ، بجانے اور ناچنے کی کمائی سینمااور ناچ گھروں کی آمدنی ، داڑھی مونڈنے یا حد شرعی سے کم کرنے والے تجام کی اجرت، ز نا کی کمائی اور اس کی دلالی، چوری،غصب، جوا ،کاہن کے نذرانے ،نرکو مادہ پر کدانے کی اجرت، خیانت،خزیر کی تجارت اور ما لک کی اجازت کے بغیراس کا مال لیٹا ، آ زاد آ دمی کی فروخت وغیرہ ،ان طریقوں سے حاصل ہونے والی آ مدنی کمانے والے کی ملکیت میں نہیں آتی ،اس پرواجب ہے کہ سے مال مالکوں کوواپس کرد ہےاورا گر ما لک معلوم نہ ہوں تو ان کے نام پر خمرات کردے،اس میں ثواب کی نیت بھی نہ کرے۔ (١ حكام القرِّ أَن از علامه ابو بمرحمه بن عبدالله المعروف بابن العربي ما لكي (م٢٣٥ه هي)مطبوعه دارلمعرفه بيروت لبنان، ج١ م ٩٧) (إجكام القرأن ازامام ابو بكراحمد بن على رازي بصاص (م نعية هـ) مطبوعه وأراكت بيالعربية بيروت لكنان ، ج ام ما ٢٥١) (النميرات الاحمديد ازعلامه احمد جيون جونيوري (١٩٥٣ إله) تمطيوع كمتبه تقانير يحله جنلي ثياوز من ١٩٥) (الجامع لا حكام القرق ن ازعلامه ابوعبدالله محمد بن احمد مالكي قرقبتي (م ٢٦٨ هـ) مطبوعه دارالكتب العربية بيروت لبنان ج٢م ٣٣٨) (يدارك التزيل وحقائق التاهيل ازعلام الإوالبركاب عبدالله بن احمد بن تحوو في (م 11 ي م) مطبوع تعما تي كتب خانه اردو بازار لا مورص ١٢٧ (يَغْيِرِروحَ الْمُعَاتِي ازْعَلَامُه ابواهضل مِيرْمُوواَ لُوَي حَتْي (م٥ يمالِه ) مطبوعه كمتبرا ما ويملان ج٢ م ٢٩) نير كبيراز امام فخرالدين محر بن ضياءالدين عمر رازي (م<mark>٢٠٢</mark> هـ)مطبوعه دارالفكر بيروت لبنان ج ٥ م ١٢٩) (لباب الباويل في مَعالَى المتزيل المعروف بتغير خازن الأعلامة كلي بن مجد خازن شافق (م٢٥٧ ٥٠) بطبوعة تعمالي كتب خاندار دوباز ارلا موراج اجس ١٢٨) يغير جلالين از علامه جافظ جلال الدين سيوطي (م ااقيه) وعلامه جلال الدين محلى مطبوعه مكتبه فيعل مديمر من ج ام ١٥٠ ( تغییر مظهری از علامه قاضی ثناءالله یالی تی عثانی مجددی ( ۱۲۳۵ه و ) ( اردورَ جمه ) مطبوعه ندوة المصنفين اردو بإزار جامع متجدد بل، ج١م ٣٥٧) الله تعالی نے ہرایک کارزق مقدِر فرمادیا ہے، باطل ذریعہ سے حاصل ہونے والی کمائی اس کے رزق کو بڑھانہ سکے گر اور حق یرا کتفا کرنے سے اس پرتنلی نہ آئے گی۔ (تغیرصادی از علامه احمد بن محمد صادی مالکی (م<u>۳۲۲ ا</u>هه)مطبوعه مکتبه فیصل کمه مکرمهٔ جاام ۷۸) ک کے مال پر جھوٹا دعوی کرنا ،جھوٹی قشم اٹھانا ،جھوٹی گواہی دینا ،حق بات کااٹکارکر ناحرام ہے۔ (m) (تغییر مظهری از علامه قاضی ثناءالله یانی تی عثانی مجددی (م<mark>۲۲۵</mark> هه) (اردور ترجمه) مطبوعه ندوة الصنفین اردوباز ارجا نع مسجد دینی مج ام ۳۵۷) حرام قطعی کا حاصل کرناا جماع امت کی رویے حرام اور ناجا کزیے۔ (r) ( ا حكام القرآن ازعلامه ابو بكرمحمه بن عبدالله المعروف بأبن العر ثي ما كلي \* ( م ٢٣٣هـ هـ ) مطبوعه دارلمعر فدبيروت ُلبنان ُ ، ج ا ، م ٩٨ ) مرلہو باطل ہے سوائے تین کے۔ حدیث شریف میں ارشاد ہوا: كُلُّ لَهُو لَهَابِهِ الْمُؤمِنُ بَاطِلٌ إِلَّاثَلاتُ مومن کا ہرلہو باطل ہے مگرتین باتوں میں'(۱) گھوڑ اپھرانا'(۲) تیراندازی'(۳) اپنی عورت ہے ملاعبت۔ . (الدرآمنو ، راز حافظ جلال الدين سيوطي (م<u>اا ه</u>ه) . بحواله موسوعة اطراف الحديث المنوي الشريفاز ابو بالجرجيم سعيد بن يسيو لي زغلول مطبوعه دارالفكر بيروت لبنان ، ٢٢ ، ص ٨٣) 1+1+1+1+1+1+1 marfat.com

احكام القرآن \*\*\*\*\*\*\*\*\* حلال کمائی کا پبیسہ حلال ہے اگر چہ کوئی آ دمی اس ہے گناہ کا کام بھی کرے، مثلاً کسی کومکان یاد کان کرائے پر دی، کرایہ دارنے اس میں شراب خانہ وغیرہ لگا دیا ، ما لک مکان ود کان کوکرا بیکا پبیہ حلال ہے ، شراب خانہ ، جوا خانہ وغیر ہ بنانے کا گناہ بنانے والے پر ہے مالک ان سے بری ہے۔ بیسب مسائل **بالْبَاطِل** سے حاصل ہوئے۔ ( قا دِي عالم گيريي في الفروع الحفيه ازعلاءعظام وكان تيسهم لما نظام (م الزاليه ه ) كتاب الا جاره ) (ردانخارازعلامه سيرتم المين الشهر بابن عابدين شاى (م٢٥٢١هه) مطبوعة داراحياء التراث العربي بيروت لبنان (معدالدرالخنار في الشرح التوبرالابصاراز علامه علا والدين مجمد بن على بن مجمد صنكي (م٨٨٠ إهر) مطبوعه مطبع مثني نولكثور) (العطايالله بيرني القتاوي الرضوبياز علامه امام اتدرضا قادري (م المساه) (%) مطبوعة يَّخ غلام على ايندْ سنز تشميري بازارلا هور كتاب البيوع ، كتاب الإجاره ) رشوت لینے والے، رشوت دینے والے اور رشوت کی دلالی کرنے والے پر رسول اللہﷺ نے لعنت فرمائی ، یہ سب کا حرام بل\_ حدیث شریف میں ہے: "كُعَنَ مَسُولُ اللّهِ ﷺ اَلرَّاشِی وَالْمُرْتَشِی وَالرَّافِشِی وَالمَّرْتَشِی وَالرَّافِشِ (رواه احمرُن ژبان وكذارواه التر مذى فى كتاب الاحكام وكذا الإداؤد فى الاتضيره الوستيد النقاش فى القضاة، بحالهمنز العمال فى سنن الاقوال والا فعال ازعلام على على (م 20 هـ مطبوعه موسسة الرسالة بيروت لِبنان، ج٥، ١٣٣٩٥) حا کم یا قاضی کوجو ہدیداس کے منصب کے پیش نظر دیا جا تا ہے وہ رشوت ہے، چاہے اسے کسی نام سے موسوم کرے، اس کالینا، دینا، دلواناحرام ہے،البتہ حاکم یا قاضی بننے سے پہلے جن سے وہ ہدایا کا تبادلیہ کرتا تھایا اپنے رشتہ داروں سے ہدیہ لیتا تھااب بھی ان سے ہدیہ لینا جائز ہے بشرطیکہ وہ فیصلوں پراٹر انداز نہ ہوں صحیح بخاری وغیرہ میں ابوحمید ساعدی رض الله عندے مروی ہے کدرسول الله ﷺ نے بنی اسد میں ایک شخص کو، جس کو **ابنی الّلتَبیّة** کہاجاتا تھا، عامل بنا کر بھیجا، جب وہ واپس آئے تو یہ کہا کہ بیہ مال تمہارے لئے ہے اور بیمیرے لئے ہدیہ ہواہے، رسول اللہ ﷺ منبر پر تشریف لے گئے اور حمدالہی اور ثنا کے بعد بیفر مایا۔ '' کیاحال ہےاس عامل کا،جس کوہم بھیجتے ہیں اور وہ آ کر بیر کہتا ہے کہ بیآ پ کے لئے ہے اور بیر میرے لئے ہے، وہ اپنے باپ یا مال کے گھر میں کیوں نہیں بیشار ہا، ویکھنا کہ اسے مدید کیاجا تاہے یانہیں، قتم ہے اس کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے الیا شخص قیامت کے دن اس چیز کو اپنی گردن پرلاد کرلائے گا، اگراونٹ ہےتو دہ چلائے گاادرگائے ہےتوں باں باں کرے گی ادر بکری ہےتو وہ میں میں کرے گی''۔ اس کے بعد حضور نے اپنے ہاتھوں کواتنا بلند فر مایا کہ بغل مبارک کی سپیدی ظاہر ہونے لگی ، اوراس کلمہ کوتین بارفرمایا: '' آگاہ رہومیں نے پہنچادیا'' ( سیح بخاری از آمام آبوعبدالله محدین اطعیل بخاری (م۲۵۱ه) کتاب الاحکام، باب حد ایاالعمال، ج۴،ص۹۲) ( د بکذارده ابودا که دا کار مام احمد این خزیمه و درمنثور واین کیر وقرطبی ، بحواله موسوعة اطراف الحديث العوي الشريفاز ابو باجر محمر سعيد بن بسيولي زغلول مطبوعه دارالفكر بيروت ببنان ع ٩ م٩٠٠) -1-1-1-1-1-1-1-1-1

احكام القرآن ر شوت لینامطلقا گناہ کبیرہ ہے، لینے والاحرام خور ہے ستحق تخت عذاب نار ہے، رشوت دیناا گربجوری اپنے اوپر ہے د فع ظلم کو ہوتو حرج نہیں ،اور اپناحق وصول کرنے کو ہوتو حرام ہےاور لینے دینے والا دونوں جہنمی ہیں اور دوسرے کاحق د بانے پاکسی اورطرح ظلم کرنے کے لئے دی تو سخت ترحرام اور سنحق اشد غضب دانتقام ہے،اپنے او پر ہے دفع ظلم کے لئے دیا جائے تو دینے والے کے حق میں رشوت نہیں البتہ لینے والے کے لئے ظلم ورشوت ہے۔ ( فیادی عالم کیریدنی الفروع الحفیہ از علاء عظام دکان میسم ملانظام (مرالالا ہ ) (الفیرات الاجمه به از علامه احمد حیون جو نپوری (م۱۳۵هه) مطبوعه مکتبه تقانیه محلّه مثلی بیناور ص۷۷) (العطالم الله به بی القتادی الرضویه از علامه امام احمد رضا قادرتی (م۱۳۳۰ه) مطبوعه یت غلام علی ایند شنر تشیری باز ارلا به ور مرحم (۵۲۳٬۳۷۱م) علمائے متأخرین نے فتوی دیاہے کہ رشوت لینے والے حاکم کا فیصلہ بھی نافذ ہے ،اییاامن عامہ قائم رکھنے کے لے کیا گیاہے۔ (العطاياللبوبية في الفتادي الرضوبياز علامه ام احمد رضا قادري (م ٢٠٠٠ هـ) مطبوعة يشخ غلام على ايند سنز تشميري باز ارلا هور 'من ٢٥،٥٠) ٥٠٤ م حاکم یا قاضی کوجس طرح رشوت دیناحرام ہےای طرح اس کے ہاں جھوٹی گواہی دینااورجھوٹا مقدمہ پیش کرنا حرام ہے کہ یہ بھی ناحق اور باطل کوحق بنانے کی مذموم کوشش ہے،اورآیت مذکورہ کی نہی میں داخل ہے،ای طرح جھو \_ مقدمه کی پیروی کرنا،اس کی و کالت کرنایااس کی اعانت کرنا حرام ہے۔ (النفیرات الاحمریہ از طامه احم جون جو نیوری (م۱۳۵۰هه) مطبوع مکتبه ختانه محلّم جنگی نیشاور ۱۳۵۰ه) (تفییرروح المعالی از علامه ابوالفضل میدمجود آلوی ختی (م۱۳۵۶هه) مطبوع مکتبه امداد بیلمان ۲۶،۹۰۰ و ۱ (مدارك النّز بلّ وحقاً نَنّ النّاويل ازعلامه الوالبركات عبدالله بن احمد بن محود تني (موايجه ) مطبوعه نعما تي كتب خانه اردو بإزار لا مور م ٢٩) (احكام القرآن از علامه ابو كرمحر بن عبد الله المعروف بابن العربي ما لكي (م٢٣٣هه) مطبوعه دارلمعرفه بيروت لبنان ،ج ابض ٩٨) (الجامع لا حكام القرآن از علامه ابوعبدالله محربين احمر ما كلي قرطبي (م ٢٦٨هه) مطبوعه دارا لكتب العربية بيروت لبنان ،ج٢م م ٣٣٩) حاِ کم کے ہاں دوسروں کی چغلی کھانا ،غیبت کرنا ،فساداورضر مسلمین کی خاطر آیدورفت رکھناحرام ہے، ہاں اگراس کے حاکم کے ہاں آمدورفت ہے مسلمانوں کو ضررف پنچے تو جائز ہے۔ (النفیرات الاحمدیہ از علامہ احمد حیون جو نیوری (معتقلہ ہے)مطبوعہ مکتبہ تھانیپ کِلّہ جنگی پیٹاور سے ک مطلق مال کا ناجا ئز طور پر حاصل کرناحرام اورفسق ہے بلیل یا کثیر کا اعتبار نہیں ،قر آن مجید ،احادیث طیبہ اورا تفاق علما سے بیمئلہ واضح ہے۔ حضورسيد عالم ﷺ نے ارشاد فر مايا: " إِنَّ دِمَآءَ كُمْ وَاَمُوَالَكُمْ وَاَعْرَاضِكُمْ عَلَيْكُمْ حَوَامْ..... الحديث " ( رواه البخاري دمسلم والإمام احمد والبيبقي وغيرهم ( بحواله كنز العمال في سنن الاقوال والافعال از علامه على تق ( م 24 هـ) مطبوعة موسسة الرسالة بيروت كبنان ، ج 6 ، ح ٢٠١٢٣٠ ، ١٢٣٥ ، ١٢٩٢٠ ، ١٢٩٢٢ ، ١٢٩٢٠ ، ١٢٩٢٠ ـ ١٢٩٣٠ ـ و بحواله موسوعة اطراف الحديث النبوي الشريفاز ايو باجرتم معيدين بسيويي زغلول مطبوعه دارالفكرييروت البنان ج٣٠ بص١٣١) بیشک تمہارےخون ،تمہارے مال اورتمہاریءز تیں (آپس میں )تم پرحرام ہیں۔ (الجامع لا حكام القرآن ازعلامه ابوعبد الله محمد بن أحمد مالكي قرطبي (م ٧٧٨هـ) مُطبوعه دارا لكتب العربيه بيروت لبنان ٢٠ بص ٣٣١)

احكام القرآن \*\*\*\*\*\*\*\*\* اسلامی معاشیات کا اصول بیہ ہے کہ جس طرح حرام ذرائع سے مال حاصل کرناحرام ہے، ای طرح اپنے حلال مال کو حرام مصارف برصرف کرنا حرام ہے، مثلاً رقص ومرود برصرف کرنا، رشوت دیناوغیرہ۔ (الجامع لاحکام القرآن ازعلامہ ابوعبداللہ تحدین احد ما کلی قرقبی (مملاحه) مطبوعہ دارالکتب العربیہ پیروت لبنان ۲۶ بص ۳۲۰) (الفیر اسالاحدید ازعلامہ احمد جیون جو نیوری (ممالاحه) مطبوعہ مکتبہ تھانہ میکر جنگی نیٹا در ص ۷۱) (تغیر کبیر ازامام فرالدین محمد بن ضیاء الدین عمر دازی (م ۲۰۱۵ هه) مطبوعہ دارالفکر بیروت کبنان میں ۱۲۹،۱۲۸) اذن شری کے بغیر مال کھانا حرام ہے اگر چہقاضی نے فیصلہ کردیا ہو۔ الجامع لا حكام القرآن از علامه البوعبد الله تحدين احمد ما كلى قرطبى (م ١٦٨هه) مطبوعه دار الكتب العربية بيروت البنان ٢٦، ص ٣٣٨) (تغيير روح المعاني از علامه ابوالفضل سيرمحودة الوي حفى (م ١٣٨هه) مطبوعه مكتبه المدادية ملتان ٢٦، ص ٧٠) ناحق اور باطل کوکوئی دلیل یا قاضی اور حاکم کا فیصله حلال نہیں بنا سکتا، نہوہ فیصلہ نا فذ ہوگا جتی کہا گر دریاررسالت میں کوئی شخص اپنی طلافت لسانی اور چرب زبانی ہے فیصلہ اپنے حق میں کرائے نافذ نہ ہوگا اور ناحق ہمق نہ بن جائے گا۔ حضورسيدعالم الله ارشادفر ماتے ہيں: " أَنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ اِلَىَّ فَلَعَلَّ بَعْضُكُمْ أَنُ يَّكُونَ ٱلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنُ بَعُض فَأَقْضِي لَهُ عَلَى نَحُو مِمَّااسُمَعُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسُلِمٍ فَإِنَّمَاهِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ فَلْيَاخُذُهَااوُ لَيَتُرُكُهَا" (رواه الائمه ما لك واحمّد والبخاري وُسكمٌّ والرَّيْدي والنسائي وابودا ؤردا بن ماجهُ وغيرهم عن ام سلميَّة بحواله موسوعة اطراف الحديث المتوى الشريفاز ابو با جرحمي سعيد بن بسبع لي زغلول مطبوعه دارالفكر بيروت لبنان ٣٠ ج ص ٩٥٨\_ ( بحواله كنز العمال في سنن الاقوال والافعال از علام على تق ( م<u>عام 8 م</u> مطبوعه موسسة الرسالة بيروت كبنان، ج٢، ح٢٩٢٧، ج٢، ح١٥٢٩٥) اس ارشاد کامفادیہ ہے کہا کیک اگراپنی چرب زبانی کے باعث ججت میں بازی لے جائے اور ہم اے ڈگری دے دیں اور واقع میں اس کاحق نہ ہوتو ہماراڈ گری فر ماناا ہے مفید نہ ہوگا، وہ مال نہیں اس کےحق میں جہنم کی آگ کاگڑھا. (الغيرات الاحمديد ازعلامه احمد جيون جونيوري (م ١٥٠١هه ) مطبوعه مكتبه تقانير محلّه جنكي بيثاور ص ٧١) (إحكام القرآن ازعلامه ابو كم محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي مالكي (م٢٣٥ هه) مطبوعه دار لمعرفه بيروت البنان ،ج اج ٩٨) (تغییرمظهر کی از علامة قاضی ثناءالله یانی پتی عثائی مجددی (م<u>۱۳۲۵</u> هه) (اردوتر جمه) مطبوعه ندوة أمصنفين اردوباز ارجامغ معجدو بلي، ج ١،٩٥٨) (احكام القرآن ازامام ابوتمراحمه بن على رازى بصاص (م مصيره) مطبوعه دارالكتب العربية بيروت لبنان ، ، ج ا،م٢٥٢) (الجامع لا حكام القرآن ازعلامه ابوعبدالله محمد بن احمد ماكلي قرطبي (م ٢٦٨ هه) مطبوعه دار الكتب العربيه بيروت ببنان ٢٠٩٠ م ٣٣٨) (تفييرروح المعاني أزعلامه ابوالفضل سيرمحود آلوي خفي (م2 سيلاهه) مطبوعه مكتبه ايداديه ملتان ج ٢ مُن • ٧) (تفسيرالقرآن المعروف بتغميرا بن كثير حافظ عمادالدين المليل بن عمر بن كثير شافعي (م٢٧٧هـ) مطبوعدد ارالاحيا الكتب العربييسي الباني وشركاء كام ٢٢٥) (لباب البّاويلّ في معانى المُترّ بل المعرّ وُف يَتغيير خاز نّ ازعلامة على بن مجمه خاز ن شافعي (م٢٥٤ هـ) مطبوء نعمانی کتب خاندار دد باز ارلا بور جام ۱۲۸) ( مدارک التزیل د حقائق الباویل از علامه ابوالبر کات عبدالله بن احمد بن مجمود مفی ( <u>موایح</u> هه)مطبوعه نعمانی کتب خانه ارد و باز ارلا مهور مس ۱۲۸ ) marfat.com

(١٤) حضورسيدالمرسلين رحمة للعالمين ﷺ عالم ما كان وما يكون ہيں ،اللّٰد تعالى نے غيب آپ پر روثن فر ماديئے ہيں ،كو كَي شخص ا پی طلافت لسانی اور چرب زبانی ہے آپ کودھو کانہیں دے سکتا ، حدیث مٰد کورہ کاار ٹیا تعلیم امنے کے لئے ہے، آپ کے سامنے بے شار مقد مات پیش ہوئے ، مقائق کی خبر کے پیش نظر آپ نے فیصلہ میں بھی غلطی نہ کی۔ علامه ابو بمرمحمد بن عبدالله معروف بدابن العربي (٢٦٨ هـ ٢٩٨٠) فرمات مين: "وَهَلْ ذَارَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَيْبِ يَتَبَرَّاءُ مِنَ الْبَاطِنِ وَيَتَنَصَّلُ مَنُ تَعَدَّى حُكُمُهُ الَيهُ" یہ ہیں رسول اللہ ﷺ ،غیب پراطلاع پانے کی وجہ سے آپ ظلم وتعدی سے بری ہیں ، (ناحق کوحی نہیں بناتے )۔ (احکام القرآن از علامہ ابو بکر محمد بن عبداللہ المعروف بابن العربی مالکی (م ۲۳۳۸ھ ) مطبوعہ دار لمعرفہ بیروٹ البنان ،ج ام ۹۸) بزرگان دین کے نام کی فاتحہ اور ایصال ثواب برکت کے کام ہیں لہذاختم شریف اور ایصال ثواب کے کھانے جائز ومتبرك ہیں،ان كوحرام كہناشريعت پرافتر اہے،نه پيكام باطل ہیں۔ ر شوت حاصل کرنے کے لئے حاکم بنناحرام ہے،البتہ عدل وانصاف کے تقاضے قائم کرنے کے لئے حاکم بننا جائزاور کارثواب ہے۔ حضرت سيدنا يوسف على نبينا وعليه الصلوة والسلام في عدل انصاف قائم كرفي ك لئے حكومت حاصل كى: قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيُظٌ عَلِيُمٌ 🏠 (سوره يوسف آيت،۵۵) یوسف نے کہا جھے زمین کے خزانوں پر (عالم) کردے بیشک میں حفاظت والاعلم والا ہوں۔ امام ابو پوسف رحمة الله تعالى عليه في عدل وانصاف قائم كرنے كوعهده قضا قبول كيا، حضرت امام الائمه كاشف الغمه امام اعظم ابوحنیفه رضی الله عند نے احتیاط کی بنا پر عهده قضا قبول نه فر مایا ، بید دونو ن عمل حسن نیت کی وجد سے باعث تواب ہیں . (المدابیا زعلامہ ابوالحن علی بن ابی بمرم غیانی (۱۳۸۰ هـ مطبوعہ طبع مثنی نولکھور ، ۳ بر ۱۵۳۰ م حضور سیدعالم ﷺ ان امور میں بھی فیصلہ فر ماتے ہیں جن کے بارے میں وی نازل نہیں ہوئی۔ خودفر مات ين: "إنَّمَا أَقُضِى بَيُنكُمَا بِرَأْي فِيمَالَمُ يَنْزِلُ عَلَى فِيهِ .... الحديث" میں تمہارے ( دونوں ) کے درمیان اپنی رائے سے فیصلہ کرتا ہوں ان امور میں بھی ، جن کا فیصلہ مجھ پرنازل (احكام القرآن ازامام ابو بكراحمد بن على دازى يصاص (م معيده على مطبوعه دارالكتب العربية بيروت لبنان ،، ج ا، ص ٢٥١) عاکم اور قاضی کے لئے لازم ہے کہ گواہوں کی گواہی پر فیصلہ کردے ، پیصرف ظاہر پر حکم لگانے کا مکلّف ہے ، باطنی حقا کُق معلوم کرنے کا مکلّف نہیں ، اس کا فیصلہ مقد اور فنے دونو ن صورتوں میں نافذ ہوگا۔ (احکام القرآن ازامام ابو براحمہ بن علی رازی بصاص (م جسے ہے)مطبوعہ دارالکتب العربیہ بیروت لبنان ، ج ۱، بص ۲۵۳،۲۵۱) 

احكام القرآن \*\*\*\*\*\*\*\*\* <u> ہر مجہدمصیب ہے،اسےایخ اجتہادیر تواب ماتا ہے،اجتہاد میںاگروہ درسی کو بہن</u>ے جائے تواہے دوہرا تواب ہے، اورا گرخطا ہوگئ تو بھی ایک تو اب ہے، بیاس کی حسن نیت، اخلاص اور اجتہا دکی بنا پر ہے، ای طرح ہر ما کم کو فیصلہ كرنے كالك تواب بے بشرطيكة ت كے ساتھ فيصله كرنے كى كوشش كرے، جانبدارى سے كام ندل\_ را دکام القرآن ازامام ابو براحمد بن علی رازی بیصاص (م ۲۳۵ه) مطبوعه دارالكت العربيه بيروت لبنان ، ،ج ابص ٢٥١) (احكام القرآن ازعلامه الويكرمحه بن عبدالله المعروف بابن العربي ماكلي (م ٢٣٠٠ هـ)مطبوعه داركمعرفه بيروت لبنان، ج إج ٩٨) (تفسير مُظهري از علامه قاضي ثناءالله ياني ين عثاني مجد دي (م١٢٢٥هـ) (اردور جمه) مطبوعه ندوة المصنفين اردو مازار جامعٌ متحدد بليُّ ، ج اج ٣٥٨) جب مدعی اینادعوی گواہوں سے ثابت کرد ہے تو حاکم پرفوراً بلاتا خیر فیصلہ کرنا داجب ہے،اگر فیصلہ میں تا خیر کرے گا گناہگارہوگا،اےمعزول کر کے تعزیر کی جائے۔ (غمزعيون البصائر ازعلامه سيدا تهدين مجمرتهوي (م٩٨٠ إهه)مطبوعه دارالكتب العربيه بريروت لبنان) (الدرالمخيّار في الشرح التو برالا بصاراز علامه علا وَالدين حُدين على بن مجرهستكي ` (مُرْ٨٩٠١هـ)مطبوعه مطبع مثى نولكشور) عامع الفصولين .... بحواله العطاي النويي الفتادى الرضوية ازعلامه امام احمد رضا قادرى (م مطبوعه شخ غلام على ايند سنز كشميري باز ارلا مورج ٤٩٩ ٥٩٩) ز مین' مکان وغیرہ میں اگر کئی شریک ہوں تو ایک شریک کے مطالبہ پر حاکم پر لا زم ہے کہ اس کوشر کاء میں تقسیم کر دے (احكام القرآن ازامام ابو بمراحمه بن على رازي صاص (م معيده) مطبوعه دارالكتب العربية بيروت البنان ، ، ج ام ا٢٥٠) تھم حاکم کے بغیرشریکین اگرنقسیم پرراضی ہوجا ئیں تو جائز ہے۔ (ra) (احكام القرآن ازامام ابو بمراحمة بن على رازى وصاص (م معته ها) مطبوعه دارالكتب العربيد بيروت لبنان ، ، ج ا ، ص٢٥٦) تقسیم میں قرعداندازی جائزہے۔ (احكام القرآن ازامام ابونجراحمه بن على رازي يصاص (م ٢٣٥هه) مطبوعه دارالكتب العربية بيروت لبنان ، ، ج ا، ٢٥٢ ) مدی خصومت کے بعدا گرمدی علیہ سے سلح کر لے تو حاکم مقد مہ کولوٹا دے اور انہیں سلح کا موقعہ دے۔ (احكام القرآن اذام ابو بمراحمه بن على دازى بصاص (م مسيره ملوعددارالكتب العربية بيروت البنان ، ، ج ا ، م ٢٥٢) فرح کی شہوت کا باعث پیٹ کی شہوت کا بورا کرنا ہے،اگر پیٹ کی شہوت *کور*وکا جائے تو فرح کی شہوت کی نوبت نہیں آئے گی ،اس لئے فرج کی شہوت سے حفاظت کے لئے بیٹ کی شہوت کو حرام لقمہ سے بیانا فرض ہے۔ (احكام القرآن ازعلامه ابو بكرمحمه بن عبدالله المعروف بابن العربي مالكي (م٢٣٠٠ هر)مطبوعه داركمعرفه بيروت أبنان أن ام ٩٧٠) مالی معاملات (عقودادرننخ) میں حاکم کا فیصلہ صرف ظاہر پر جاری ہوگا، باطن پر اس کا اثر نہیں ،البتہ نکاح وطلاق وغیرہ ومعاملات، جن کوحا کم وقاضی ابتداء جاری کرسکتا ہےان میں اس کا فیصلہ ظاہراور باطن دونو ں طرح جاری و نافذ ہوگا، لہٰذااگر کسی نے جھوٹی گواہیوں پر نکاح یاطلاق کا حکم دے دیا تو حقیقةٔ وہ اس کی بیوی ہوگئ یا نکاح ہے نکل گئی ، کیونکہ قاضی بھی رعیت کے نکاح بھی کرا تا ہے اور نسخ نکاح بھی۔ marfat.com

حفرت علی رض الله عنه کے پاس ایک شخص نے کسی عورت سے اپنا نکاح ہونے پردوگواہ پیش کردیے ، آپ نے نکاح کے ثبوت کا حکم دے دیا،اس عورت نے عرض کی کہ میرا نکاح اس سے نہ ہوا تھا، یہ گواہیاں جھوٹی ہیں،اب آپ نکاح ہیں یڑھاد تجیئے ، تا کہ جماع حرام نہ ہو، آپ نے فر مایاان گواہوں کی گواہی اور میر احکم ہی تیرا نکاح ہے،اس ہے معلوم ہوا كەلىسےمعاملات مىں قاضى كافيصلە برطرح سے نافذ ہے۔ ( تفییرمظهری از علامه قاضی ثناءالله یانی تی عنانی مجددی (م ۱۳۲۵ه و ) (اردور جمه ) مطبوعه ندوة المصنفين ارد د باز ارجامع مجدد بلي ،ج ا بص ٣٥٨) ( اليامع لا حكام القرآن از علامه ابوعبد التدميم بن احمد مالكي قرطبي (م ٢٦٨ هـ) مطبوعه دار الكتب العربية بيروت لبنان ج ٢٩٨٠) (النفيرات الاحمديد ازعلامه احمد جون جون وزوري (م١٣٥١ه) مطبوعه كمتبه تقاني كله جنكي بيتاورا ٥١٠) (احكام القرآن از علامه ابو بكرمحمر بن عبدالله المعروف بابن العربي ما كلي (م٣٣٥ هـ)مطبوعه دارلمعرفه بيروت لبنان، ج اج ٩٨) حلال وحرام کی پہچان کا قاعدہ: ا ما م فخر الدین رازی نے امام غز الی کی کتاب احیاءعلوم الدین کے حوالہ سے حلال اور حرام کی پیجیان کا نہایت عمدہ قاعدہ بیان فر مایا ہے، وہ قاعدہ پیہ ہے، مال یا تو خود بخو د ہی حرام ہوگایا خود مال تو حلال ہے مگر حرام کمائی کی وجہ ہے اس کا استعال حرام ہوگیا، جو مال خود بخو دحرام ہواس کوحرام لعینہ کہتے ہیں اور جوحرام کمائی کی وجہ ہے حرام ہواا ہے حرام لغير ۽ ڪهتے ہيں۔ مزید تحقیق اس مئله کی بہے کہ مال تین قتم کے ہیں: معدنیات: جیے موتی، پھروغیرہ (1)نباتات: تركاريان، سبريان، جرى بوايان (r) عيوانات: جانور، يرند، يرند، درند (m) (1) معدنیات میں سے جواشیاء صحت کونقصان دیں وہ حرام ہیں، باقی سب حلال ہیں، لہذا موتی اور دیگر جوا ہرات جومفرصحت نہیں وہ حلال ہیں، نیزمفرصحت معد نیات مثلاً سکھیاوغیرہ کوکسی تدبیر سے کھانے کے قابل بنالیا جائے جس سے اس کا ضررجا تارہے تو اس کا کھانا بھی حلال ہوگا،سیلگری ، گیرو، چونہ وغیرہ دوا ؤں اور پان وغیرہ میں کھایا جا تا ہے اور بینقصان نہیں دیتا،لہٰذاان کا کھانا بھی حلال ہے،معد نیات میں سے نقصان دہ چیزیں مثلاً مٹی ، پھر ، کومکہ ، را کھ ، وغیرہ کھاناحرام ہیں کہان سے بیاریاں پیدا ہوتی ہیں۔ نبساتات میں سے مہلک،مفرصحت اورنشہ پیدا کرنے والی چیزیں حرام ہیں باقی سب حلال، بھنگ، چرس،افیون نشددیتی میں للہذا حرام میں، یونہی قاتل جڑی بوٹیاں حرام میں، باقی سب تر کاریاں،سنریاں اورجڑ ی بوٹیاں کھانا حلال ہیں۔

احكام القرآن **حدوانات** میں سے جوحرام ہیںان کی تفصیل قر آن مجید،احادیث طیبادر کت فقہ میں موجود ہے۔ ر ہے ذہ مال جوخودتو حلال ہیں مگر کسی غلط طریقہ حصول کے باعث حرام ہوئے ان کی تفصیل یوں ہے۔ مال کی ملکیت یا تواینے اختیار سے ہوگی بابغیراختیار کے، بغیراختبار کے مال کی ملکیت حاصل ہو جیسے میراث کا مال، پیرحلال ہے۔ اختيار والى ملكيت ما لك كي عطاسية هو كل ....اس كي دوصور تيس بس: جرأوصول كرے جيسے مال غنيمت ياحق شفع سےزمين يانا، 0 (٧) مالك كى خوشى سے ہوگى ....اس كى دوصورتيں ہيں: (۱) کسی عوض سے حاصل ہو گی جیسے تجارت ،حق مہر ،اجرت وغیرہ (۲) بغیر وض کے حاصل ہوگی، جسے ہد، وصیت وغیرہ، خلاصه :اسسارى بحث كاييب كرآمدني كى يهمورتين بين: غیرمملوکہ مال،جس پر قبضہ کیا جائے جیسے کان ،شکار ،جنگل کی ککڑیاں اور وہاں کی گھاس ،نہر کا یانی لینا۔ (1) ما لک سے جبراُ وصول کیا جائے ، جیسے رعایا ہے نیکس ، جنگ میں کفار کا مال غنیمت۔ (r) مالک کی رضامندی سے کی عوض کے بدلے حاصل کیا جائے، جیسے جائز تجارت، حق مہر، اجرت۔ (m) مالک کی رضامندی ہے کسی عوے کے بغیر حاصل ہو، جیسے بہہ، صدقہ، وصیت۔ (r) کسی کا مال بغیراختیار کے لئے حاصل ہو، جیسے میراث۔ (a) کی کا مال نا جائز طریقہ سے حاصل کیا جائے ، جیسے چوری ، رشوت ، حرام پیشوں کی اجرت وغیرہ ۔ (Y) آخری صورت مال کے حصول کی حرام ہے باقی سب طریقوں سے حاصل ہونے والا مال حلال ہے۔ (تفسير کبير ازامام فخرالدين محمد بن ضاءالدين عمر رازي (م٢٠٧ هه)مطبوعه دارالفكر بيروت لبنان ج٥٩ م ١٢٨) \*\*\*\*\*

marfat.com

217

# ﴿ رؤيت ہلال اور ج

﴿ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴾

يَسْئَلُوُنَكَ عَنِ الْآهِلَّةِ ، قُلُ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ، وَلَيْسَ الْبِرُّ بِ أَنْ تَأْتُوا الْبُيُوْتَ مِنُ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى ، وَاتُّوا الْبُيُونَ مِنُ أَبُوَابِهَارِ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمُ تُفُلِحُونَ 🏠

تم سے نئے چاند کو یو چھتے ہیں ہتم فرمادووہ وفت کی علامتیں ہیں لوگوں اور جج کے کئے اور یہ پچھ بھلائی تہیں کہ گھروں میں پچھیت توڑ کر آؤ، ہاں بھلائی تویہ ہیزگاری ہے اور گھروں میں دروازوں سے آؤاوراللہ سے ڈرتے رہواں امید پر کہ فلاح

(سوره بقره آیت،۱۸۹)

لاَ هسلَّة '': حلال کی جمع ہے، پہلی، دوسری (اور بعض کے نزد پکے تیسری رات)اور آخری دوراتوں کے باریک جا ندکو هلال كَهَ آيِں۔اہلال كامعنى ہے چاندد كيھ كرآ واز بلند كرنا، پيدائشِ كے وقت ہے كا چیخنا اہلال کہلا تاہے، جانوروں کو ہتوں كنام يرذ نح كرتة وقت آواز بلندكرناز مانه جابليت مين رائح تقا، .....الله تعالى في اليان فرمايا:

إنسَمَاحَرَّمَ عَلَيُكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحُمَ الْحِنْزِيْرِوَمَآاهُ للهِ لِغَيْرِ اللهِ ع ضَمَنِ اضُطُرَّ غَيْرَبَاغٍ وَلاعَادٍ فَلْآاِثُمَ عَلَيْهِ ﴿ إِنَّ اللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

اس نے یہی تم پرحرام کئے ہیں مرداراورخون اور سور کا گوشت اوروہ جانور جوغیر خدا کانال لے کرذئ كيا كيا توجونا چار ہونہ يوں كەخوابش سے كھائے اور نہ يوں كەضرورت سے آگے بڑھے تواس پر گناہ نہيں بے شک الله بخشنے والامہر بان ہے۔

(سورةالبقره آيت ۱۷۳٬ ۱) کلم توحید ل**آ الله الااللهٔ** پڑھنے کواہلال اور تبلیل کہتے ہیں۔ای طرح جج اور عمرہ کے لئے احرام باندھ کر بلندآ واز ہے تلبیہ پڑھنے کو بھی اہلال کہتے ہیں۔

(المفردات في غريب القرآن ازعلامه حسين بن مجمم المفصل الملقب بالراغب اصفهاني ( ٢٠٠٥ه ) مطبوعة ورمجمه كارغانه تجارت كتب كرا جي ، ٢٥٠٥ ) (الحامع لا حكام القرآن ازعلامه إبوعبد الله حمر بن احمر بالكي قرطبي (م ١٧٨٥هـ) مطبوعه دار الكتب العربيه بيروت البنان ٢٠،٥ ٣٣٢) (تقيرروح المعانى أزعلامه ابوالفضل سيرتحووآ لوي تفي (م٥ ٢٢ه ٢) مطبوعه مكتبه إمداديه لمان من ٢٠ من الم

(ا دکام القرآن ازام ابو بکرامحد بن علی رازی بصاص (م است هر) مطبوعه دارالکتب العربید بیروت کبنان ۱۳۰۰، ۲۵۴۰) (تغییر بیر ازامام فخرالدین محمد بن ضیاءالدین عمر رازی (م ۲۰۰۷ هر) مطبوعه دارانفکر بیروت کبنان ۵۰ م ۱۳۳۰)

marfat.com

احكام القرآن مهههههههههههه تین راتوں کے بعد جاندرات کوقمر اور چودھویں کے جاند کو بدر کہتے ہیں ، جانداگر چہایک ہے مگرروشی کے اعتبار ہے اس کی متعدد شکلیں ہیں، بھی باریک ما نند دھا گا، بھی روثن اور بھی خوب روثن ،اس لئے متعدداشکال کی بنایراس کوجمع کے میغہ سے تعبیر کما گیاہے۔ - ميرية يوسية - (الجامع لا حكام القرائد الله على المراكبة على المراكبة على المسلوعة والالكتب العربية بيروت البنان ج ٢٩ ص ٣١١) (تغيير روح المعانى ازعلامه ابوالفضل سيوتمود آلوى حنى (م ١٩٨٨هـ) مطبوعه مكتبه الداديية لمان ج ٢٩ ص ٧١) **ے اقبیت**'': جمع میقات ہے،اس کامعنی ہے وقت یا وقت معلوم کرنے کا آلہ، کبھی وقت کی انہا کوبھی میقات کہ دیتے ہں، جسے : ....ار شادر بریم ہے: وَوْعَدُنَامُ وُسلى ثَلْظِيْنَ لَيُلَةً وَٱتَّمَمُنْهَابِعَشُوفَتَمَّ مِيُقَاتُ رَبَّةَ ٱرْبَعِينَ لَيُلَةً ۦ وَقَالَ مُوسلى لِلَاحِيْدِ هِرُونَ اخُلُفُنِيُ فِي قَوْمِي وَاصلِحُ وَلَاتَتَّبِعُ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿ اورہم نے موسی سے تیس رات کا وعدہ فرمایا اوران میں دس اور بڑھا کر پوری کیس تو اس کے رب کا وعدہ پوری حالیس رات کاہوااورموسی نے اینے بھائی ہارون سے کہامیری قوم پرمیرے نائب رہنااوراصلاح کرنااورفسادیوں کی راہ کو خل نہ دینا۔ (سورة الاعراف آيت ١٣٢) احرام باندھنے کی جگہ کومیقات کہاجا تاہے۔ (مفردات بص۵۲۹) اس مقام پروفت ، مدت اورز مانه کا فرق مجھے لینا ضروری ہے اگر چہان نتیوں کوایک ہی سمجھاجا تا ہے مگر حقیقت میں ان میں فرق ہے: مدت: ظاہر میں حرکت افلاک کے امتداد کو، جومنتہا تک ہو، مدت کہتے ہیں۔ 0) **زمانه**: جومدت سالول مهینول ، دنول اور گھنٹوں میں تقسیم ہواسے زمانہ کہتے ہیں۔  $(\bigcirc)$ **دقت**: زمانه تعین کوونت کہتے ہیں۔ (8) (تقسير روح المعائی از علامه ابوالفضل سيومحودآ لوی خفی (م۵۷۱هه) مطبوعه مکتبه امداد پهلتان ځ ۲۶ م۲۷) (انوارالتز مل وامرارالناويل المعروف به بيضاوی از قاضی ابواڅيرعمډ الله بن عمر بيضاوی تيرازی شافعی (م۸۵۵ هه) ۱۳۳ **للناسِ وَالْحَجَّ '': بیچاندلوگوں کے لئے دنیوی کاروباراورعبادات خصوصاً فج کےاوقات کی علامتیں ہیں اوران کے** معلوم کرنے کا ذریعہ ہیں، نیز زمانہ جاہلیت کی رسم نسی کو باطل کرنے کے لئے جج کا ذکر علیحدہ کیا ہے۔ (الحامع لا حكام القرآن از علامه الوعيد الله يحمد بن أحمد ما كلى قرطبى (م ٢٦٨ هـ) مطبوعه دارالكتب العربيه بيروت البنان ، ٢٢ م ٣٣٣). (بغير كبير از أمام خزالد بن مجمد بن ضياء الدين عمر رازى (م ٢٠١٧ هـ) مطبوعه دارالفكر بيروت البنان ، ٨٥ م ١٣٧) برمظهري از علامه قاصي ثناءالله يا كي يعقباني مجددي (م١٢٥٥ هـ) (اردوترجمه) مطبوعه ندوة أمصنفين اردوبازار جامع مسجد دبلي ،ج اج اس اس (لباب البّادِيل في معانى النَّزِيلُ المعروف بتنبير خازن ازعلام على بن محمر خازن شافعي (م٢٥٥ هـ) مطبوعة تعمالي كت خانه اردوباز ارلا بورج ام ۱۲۹) ( مدارک التخریل دخقانق البّاویل از علامه ابوالبرکات عبدالله بن احمد بن مجمور نسخ ایسه )مطبوعه نعمانی کتب خانه اردو بازارلا بهورُ ص ۱۲۹ (انوارالتزيل دامرارالباويل المعردف به بيضادي از قاضي ابوالخيرعبدالله بن عمر بيضاً دي شريع ازي شافعي (م١٣٧ هـ)ص١٣٢) (احكام القرآن ازأمام الوبخراحمة بن على راز قيصاص (م معتاهه)مطبوعه دارالكتب العربية بيروت لبنان، آبام ٢٥٥٠) ( احكام القرآن ازعلامه ابو بمرقحه بن عبدالله المعروف بآين العربي آلكي (م٣٣٠ هـ)مطبوعه وَارْكَمْعرَ فه بيروت أبينانَ ،ح أم ٩٩ marfat.com

احكام القرآن شان نزول : نے حضور سیدالرسلینﷺ سے دریافت کیا کہ یارسول اللہ! جاند کا کیاحال ہے کہ ہمیشہ بدلتار بتاہے ،ایک حال پر نہیں رہتا، ابتدائی دنوں میں باریک روثن ڈورے کی طرح ہوتا ہے، پھر بڑھتے بڑھتے پورا گول ہوجا تا ہے اس کے بعد پھرگھٹنا شروع ہوجا تاہے یہاں تک کہ پھر باریک ڈورے کی مانندین جاتا ہے،ان کے جواب میں بیآیت مبار کہ نازل ہوئی۔ سوالِ کرنے والےاگر چہدوصحافی تھے گرای کا جواب سننے کے بھی منتظر تھے اس لئے یہاں جمع کاصیغہ استعال ہوا، پیہ بھی ممکن ہے کہ عربی قاعدہ کے مطابق تبھی بھی دوآ دمیوں پر بھی بجائے شنیہ کے جمع کاصیغہ اولا جاتا ہے، یہاں بھی ايپاہو. (النفيرات الاحمربيه ازعلامه إجمرجيون جونيوري (م٢٥٠١ اهه)مطبوعه كمتبه حقانه محلّه جنكي نيثادراص ٧٧) ( تغيير روح المعاني أزعلامه الوالفضل سيرمحور آلوي غفي ( ٥٥ ١٢هـ ) مطبوعه مكتبه أمداد بيملتان ٢٠ م، ١٥) (لباب الآويل في معاني التريل المعروف يقير خاز ن از علام على بن محد خاز ن شافعي (م ٢٥٨ ١٥٥) مطبوعة تعماني كت خاندار دوباز آرلا بهور جام ۱۲۸) (اليامع لا حكام القرآن إز علامه الوعبد الذكرين احمه مالكي قرطبي (م ٢٦٨هه) مطبوعه دار الكتب العربية بيروت لبنان ج٢م ص ١٣٣١) ( تقيير مظهري إزْ علامة قاضي ثناءالله يالي يتي عنالي مجددي (م١٣٢٥ه ) [ آردور جمه ) مطبوعه ندوة المصنفين اردوباز ارجامغ محدوبل، ج ام ٣٥٩) ( تغییر کبیر از اما مخر الدین محمد بن ضیاءالدین عمر رازی (م<mark>۲۰۲</mark> هه)مطبوعه دارالفکر بیردت کبنان ح۵ م ۱۳۷) ( انوارالتز ً مل داسرارالياً ويل المعروف به بيضادي از قاضي الوافير عبدالله بن ممر بيضادي شيرازي شاقعي ( ١٣٨٠ هـ )١٣٢) ( مدارك البَيْزِ مِل وتقاً لَق النَّاوِيل ازْعلامه الوَّالبركات عبدالله بن احمد بن محود تنفي ( مع اليه هـ ) مطبوع تعمالي كتب خاندار دوياز آرلا بهورج ام ١٢٩) وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَاتُوا الْبُيُونَ مِنْ ظُهُورِهَا بُيُوت 'جمع بَينة كي بجس كامعني برات گذارنا ب (المنجد (اردد) ازلوكيس معلوف ايسوعي مطبوعه دارالا شاعت مقابل مولوي مسافرغانه كراچي ) گھریا کوٹھڑی میں چونکہ رات بسر کی جاتی ہے اس لئے اسے بھی ب**یڈٹ** کہتے ہیں ،اس مقام پریہی معنی مراد ہیں۔ ظَهُوُدٌ : ظَهُرٌ كَ جَعْ ہے جس كامعنى ہيں تھلى ہوئى چيز يا كھلا ہوا حصہ۔ چونكہ انسان كى پیٹے اور مكان كى چھت بالكل ظاہر ہوتی ہےاں لئے انہیں بھی ظَیْ کہاجا تاہے،اس مقام پرمکان یا خیمہ کی پچھت مراد ہے۔ آیت کامعنی بیہ ہے کہ احرام باندھنے کے بعدایے مکان یا خیمے کے بچھواڑے سے داخل ہونے کو نیکی تصور نہ کرو کہ بے کار کی مصیبت ہے۔ آیت کے مفہوم کو واضح طور پر سمجھنے کے لئے اس کے شان نز ول کو نگاہ میں رکھنا ضروری ہے۔ ا بن جِریراورا مام بخاری وغیرہ نے حضرت براء بن عاز ب کے حوالہ سے بیان کیا کہ زمانہ جاہلیت میں احرم باندھ کر ا پنے گھروں اور خیموں کے درواز وں ہے آتے جاتے نہ تھے، بلکہ اگر داخل ہونے کی ضرور یہ ہوتی تو مکان یا خیمے کی پچھت یا حجیت پھاڑ کر داخل ہوتے تھے،اہے وہ نیکی تصور کرتے ،اس کے باوجود چند قبیلے اس پڑمل نہ کرتے تھے، marfat.com

احكام القرآن \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* ان میں قریش، بی خزاعہ، بی عامر، بی ثقیف، کنانہ، جثم ، بی نضر شامل تھے۔ان قبیلوں کوٹمٹ کہاجا تا تھا، ان قبیلوں کے سواجوکوئی دروازوں سے احرام کی حالت میں آتا جاتا اسے فاجر کہا جاتا ، ایک بارسر کاردو عالم ﷺ اور رفاعہ انصاری احرام باندھ کر دروازے سے برآ مدہوئے ،لوگوں نے حسب دستور رفاعہ انصاری کوفاج کہا،حضور شارع ملیہ الصلوق والسلام نے ان سے دریافت فرمایا کہا ہے رفاعہ! تم انصاری ہو، قریش سے نہیں ہو، اس کے باد جودتم درواز ہے ہے کیوں نکلے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں بھی قریش ہے ہوں کیونکہ آپ کے دین پر ہوں اور آپ کا فر مانبر دار ،غلام کا شاراینے آقاومولی کے ساتھ ہوتا ہے ، ان کے اس محبت بھرے جواب کی تائید میں آیت مبارکہ نازل ہوئی ، اس آیت نے زمانہ جاہلیت کی اس بے کاراور پُرمصیبت رسم کامٹادیا۔ (التعيرات الاحمديد ازعلامه احمر جيون جونيوري (م ١١٣٥ه ) مطبوعه مكتبه تقانية كليم خلكي يثاور ص ٧٨) ( تقيير روح المعاني أزعلامه ابوالفصل سيوتحود آلوي حتى ( ٢٥ ١٢٧ه ) مطبوعه مكتبه أمداد بيلمان ٢٠٠٥م ٧٠) ( تفییرمظهری از علامه قاضی ثناءالله یاتی تی عثانی مجد دی (م ۱۲۲۵هه) (اردورّ جمه ) مطبوعه ندوة أمصنفين اردوباز ارجامعٌ متحدد على ، خ اجس الا ٣٠) (الحامع لا حكام القرآن إز علامه ابومبدالله في بن احمد مالكي قرطبي (م ١٢٨ هـ) مطبوعه دارالكتب العربية بيروت لبنان ٢٠٠٥م ١٣٣١) (لِيأْبِ النَّاوِيلِ في مُعالَى النَّرِيلِ المعروف يتغيير خازن ازعلامه كل بن حمد خازن بتانعي (م٤٢٥) هي) أَص ١٢٩) ( تغيير كبير ازام مخز إلدين محمر بن ضاء الدين عمر رازي (م١٠٧ه) مطبوعه دارالفكربيروت لبنان ح ٥٠ م ١٣٥) (بداركَ التزيل وحقائق إليّا ويل إز علامه ابوالبركات عبدالله بن آخر بن محمود شي (١٠١٥هـ) مطبوعه نعماني كت خانه اردو بازارلا مورص ١٢٩) ( تَفْسِر القَرْ آنَ الْمُعروف بَيْسِر ابن كثير حافظ محاد الدين الممعيل بن عمر بن كثير شافعي المرابي هي الملودي المتب المريدي المبالي وثركاهُ م ٢٢٥) ( انواراً کنز کیل واسراً را آباویل اکمعروف به بیضاوی از قاضی ابوالخیرعبد الله بن عمر بیضاوی شیراز تی شافعی (م۱۸۵ هـ) خص۱۳۳) ( احكام القرآن از علامه ابو يَرْحَم بن عَبِد الله المعروف بابن العربي ما كلي (م٢٣٠٠ هـ) مطبوعهُ داركم و فه بيروت ببنان ص١١٠) (إجكام القرآن ازام ابوكراحد بن على دازي بصاص (م في عله) مطبوعد دارالكتي العربيد بيروت كبنان جام ١٥٠٠) ( تغيير جلالين از علامه حافظ حلال الدين سيوطي (م<u>ااف</u>ه) وعلامه جلال الدين محلي مطبوعه مكتبه فيعل مكه مرمه ) (معدنغيرصادي ازعلامه احمد بن محمرصاوي مالكي (مي ١٢٢٢هه) مطبوعه مكتبه يعمل مكه كرمه ص ٤٨) وَلَكُنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى ": یعن حقیق بھلا کی اس کی ہے جو گنا ہوں سے بچتا ہو، یا حقیقی طور پر نیک وہ ہے جو پر ہیز گار ہو،تم گھر وں کے پچھت سے آنے جانے کو نیکی جانتے ہو بیتو ایک بے کاراور عبث فعل ہے اس کا نیکی ہے کو کی تعلق نہیں۔ وَاتُواالْبُيُوتَ مِنْ اَبُوابِهَا": **اَبُوَاب**: جمع ہے **بَاب**ْک ، باب دروازہ کو کہتے ہیں نصیل شہر کا ہو یا مکان یا کوٹھڑی کا ، ذریعہ کو بھی باب کہاجا تا ہے۔ انہی معنول میں ارشادر باتی ہے: فَلَمَّانَسُوْامَاذُكِّرُوْابِهِ فَتَحُنَاعَلَيْهِمُ اَبُوَابَ كُلِّ شَيْءٍ ء حَتَّى إِذَافَرِحُوْابِمَآاُوتُوْآاَحَذُنهُمْ بَغْتَةً فَإِذَاهُمُ مُبُلِسُو نَ ١٠٠٠ پھر جب انہوں نے بھلادیا جو تصحین ان کو کی گئیں تھیں ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیئے یہاں تک کہ جب خوش ہوئے اس پر جوانہیں ملاتو ہم نے اچا تک پکڑ لیااب وہ آسٹوٹے رہ گئے۔( سرۃ الانعام آیت ۴۴) لعنی صحت وسلامتی ، وسعت رزق اور عیش عشرت ان پر عام کر دی \_ <del>+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+</del> 1+1+1+1+1+1+1+1+1+

احكام القرآن انہی معنوں میں حدیث شریف ہے: " أَنَامَدِينَنَهُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌ بَابُهَافَمَنُ أَرَادَالْعِلْمَ فَلْيَاتِ الْبَابَ " میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر تک پہنچنے کا ذیر بعدے تو جو خص علم جا ہتا ہے اسے بید زیعیہ حاصل کرنا ہوگا۔ (رواه العقبلي وابن عدى والطمر الى والحاكم عن ابن عباس وابن عدى وألحاقم عن جابر (بحواله كتر العمال في سنن الاقوال والافعال از علامه في حق (م24 هـ) مطبوعه موسسة الرسالة بيروت كبنان، حاا،ح ١١٥ م ٢٢،٣٢٩٧٩، ١٢،٣٢٩٧٩ بوط و صحة الرحامة بيروت بيان التريفاز الوماج محرسعيد بن بسولى زغلول مطبوعه دارالفكر بيروت لبنان ج٢م ٥٢٦٥) بحواله موسوعة الطراف الحديث المنوي الشريفاز الوماج محرسعيد بن بسولى زغلول مطبوعه دارالفكر بيروت لبنان ج٢م ٥٢٠٥) (المفردات في غريب القرآن إز علامه سين بن محد المفعل الملقب بالراغب اصنها في (٢٥٠٥هـ) مطبوعهٔ نورمحمه کارغانه تحارت کت کراجی ٔ ص ۱۴) اس آیت میں **بے اب** گھر (اور خیمے ) کے دروازے مراد ہیں ، یعنی احرام باندھنے کے بعد بھی ای طرح گھروں کے درواز وں سے آمدور فت رکھو جس طرح احرام سے پہلے تم درواز وں سے آتے جاتے ہو، پچھت میں سوراح کرنا یا حبیت میں سیر هی لگا کر داخل ہونا عبث فعل ہے۔ وَاتَّقُوا الله ": الله عدرة رتي رجو، زمانه جابليت كي عبث رسوم كوچهور كرالله كاحكام يمل بيرار بو ----حضورسیدالمفسرین حضرت عبدالله بن عباس مِنی الله علما فر ماتے ہیں کہ خیرالامم،حضور کی امت کی ایک خصوصیت بی بھی ہے کہ اس نے اپنے محبوب نی ﷺ سے بہت کم سوال کئے ، بخلاف اورامتوں کے 'کہ انہوں نے اپنے انبیاء سے کثیر سوال کئے' کثیر سوال کر کے انہوں نے اپنے آپ کو مشکلات میں ڈال لیا ، اور پھر جوسوال حضور ﷺ سے امت نے کیااس کا جواب رب نے قر آن مجید میں عطافر مایا۔ چنانچة قرآن مجيدنے ان كے كل چوده سوال بيان فرمائ: رب تعالی کہاں ہے؟ (1)حاند كيول گفتابره هتاہے؟ **(r)** (٨٢٣) سورة بقرة مين بين، ان كابيان ان شاء الله آئكا؟ سوره ما ئده میں کہ کیا کیا چیزیں حلال ہیں؟ (9) سورہ انفال میں کہ انفال سے کیا مراد ہے؟ (1.) سورہ بنی اسرائیل میں کدروح کیاہے؟ (11)سوره كهف مين كهذ والقرنين كون تفا؟ (Ir) سورہ طرامیں بہاڑوں کے متعلق سوال ہے؟ (11) سورہ نازعات میں قیامت کے بارے میں سوال ہے۔ (IM) (تغییر کبیر ازامام فخرالدین محمد بن ضاءالدین عمر رازی (م ۲۰۲۸ هـ) مطبوعه دارالفکر بیروت لبنان ۵۶ م ۱۳۱) marfat.com

احكام القرآن ر سین بین ۔ (الجامع لاحکام القرآن از علامہ ابوعبداللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی (م ۲۲۸ ہے) مطبوعہ دارالکتب العربید بیروت کبنان کے ۲ م ۳۳۲ ہے) شرع طور پرمہینوں کا شارقمری تقویم سے ہے متسی تقویم سے نہیں ،قمری تقویم کورب تعالی نے انسان پرنہایت آسان بنادیا ہے ، ہریڑ ھاان پڑھاسے جان سکتا ہے ، جاند کا گھٹٹاو بڑھنا ہرعام وخاص کومسوں ہوجا تاہے ، کتاب وسنت نے بیان فرمادیا ہے کہ تمام امور اور معاملات جن کا تعلق ایک مسلمان کی زندگی کے ساتھ ہے قمری تقویم ہے متعلق ہیں روزه ، حج ، زکو ة ،فطرانه ،مدت حمل ُعدت ،مدت رضاعت ،معاملات ، کراییه ،اجاره ،ادهار ،قرض قتم اور دیگر امور کا اعتبار قمری تقویم کے ساتھ ہے، ایک دوماہ ، سال ما کم وبیش کی مدت تقویم قمری کے ساتھ ہوگی نہ کی تقویم تمشی کے ساتھ (النميرات الاحمه به از علامه احمد حيون جونپوري (م١٣٥هه) مطبوعه مكتبه تقانه يُحلّه جنَّلي بثاور ص ٧٧) (الجامع لا حكام القرآن از علامه ابوعبدالله محمد بن احمه ما كل قرطبي (م ٢٧٨ هه) مطبوعه دارالكتب العربية بيروت البنان ٢٠٠٥م ٣٢١) (تغییر مظهری از علامه قاضی ثناءالله یانی تی عثماتی مجدوی (م۱۲۲۵هه) (آردوترجمه) مُطبوعه ندوة الصنفين اردوبازار جامع مجدوبل مجاره بالاسم) (إجكام القرآن إزامام الويمراجير بن على رازي صامي (م سيسه عن مطبوع دارالكتب العربية بيروت لبنان ج ام ٣٥٣) (تغيير روح المعاني ازعلامه الوالفضل سيرتحود آلوي حقى (م122 هـ) مطبوعه مكتبه المرادييلتان ٢٦ م. ١٧) (لباب الباويل في معالى التزيل المعروف يتغيير خازن المعلمة على بن محد خازن ثانعي (م ٢٥٥هـ) ص ١٢٩) ( انوارالتزیل واسراراتا ویل اکم روف به بیضاد کی از قاضی ابوالخیرعبرالله بن عمر بیضادی شرازی شاقعی (م ۲۸۵ هه) م ( مدارک التزیل و حقالق الباویل از علامه ابوالبر کات عبدالله بن احمد بن محمود کنی (م ۲۷۷ هه) مطبوعه نعمانی کتب فاندارد و بازار لا به دیاص ۱۲۹) بے کا راورعبث سوالات کا بہتر جواب دیتا چاہئے ، جا ند کی تبدیلی کی وجہ پوچھی گئی جو عام لوگوں کے لئے بے کارتھی ،اس کے جواب میں اس کی تبدیلی کی حکمت بیان فر مادی تا کہ اس کی تبدیلی ہے متعلق فوائد جان عمیں ،اس کی مثال قرآن مجید میں سورہ پوسف میں ہے ، قید میں حضرت پوسف علیه السلام سے دوآ دمیوں نے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی ، تعب بتانے سے پہلے آپ نے انہیں عقائد، رسالت، آخرت وغیرہ امور ہے متعلق مسائل تعلیم فرمائے۔ ارشادر بانی ہے: قَالَ لَايَاتِيكُمَاطَعَامٌ تُرزَقَنِهَ إِلَّانَبُأْتُكُمَابِتَأُويُلِهِ قَبُلَ أَنْ يَأْتِيكُمَا وَذَٰلِكُمَامِمَّاعَلَّمَنِي رَبِّي وَإِنَّى وَإِنَّى تَرَكُتُ مِلَّةَ قَـوُم لَّايُـؤُمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمُ بِالْلَاحِرَةِ هُمُ كَلِهِرُونَ ﴿ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ ابْآئِي إِبُرَاهِيُمَ وَاسُحٰقَ وَيَعْقُوبَ . مَاكَانَ لَنَآ اَنُ نُشُرِكَ بِاللَّهِ مِنُ شَيْءٍ مِ ذَٰلِكَ مِنُ فَضُلِ اللهِ عَلَيْنَاوَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ اكْثَرَ النَّاسِ لَايَشُكُ رُوُنَ ١⁄٢ يَضَاحِبَي السِّجُنِ ءَ اَرُبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ اَمِ اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ١٠٪ مَاتَعُبُدُونَ مِنُ دُونِهَ إِلَّا اَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا ٱنْتُمُ وَابَاءُ كُمْ مَّا ٱنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلُطَنِ ، إِن الْحُكُمُ إِلَّالِلَّهِ ، اَمَرَ ٱلَّا تَعْبُلُوٓا اِلَّااِيَّاهُ وَ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيَّمُ وَلَكِنَّ آكُثَرَ النَّاسَ لَا يَعْلَمُونَ ٦٠ یوسف نے کہاجو کھانا تمہیں ملاکرتا ہے وہ تہارے پاس نہ آئے گاکہ میں اس کی تعیراس کے آنے سے پہلے مہیں بتادوں گابیان علموں میں سے ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے بے شک میں نے ان لوگوں کا دین marfat.com

احكام القرآن مهمهمهمهمه نه مانا جواللہ یرایمان نہیں لاتے اوروہ آخرت ہے منکر ہیں اور میں نے اپنے باپ داداابراہیم اورا کتی اور لعقوب کادین اختیار کیا جمیل نہیں پہنچا کہ کسی چیز کواللہ کاشریک تھہرا کیں یہ اللہ کاایک فضل ہے ہم یرادرلوگوں پرمگرا کٹر لوگ شکرنہیں کرتے 'اے میرے قیدخانہ کے دونوں ساتھیو! کیا جدا جدارب اچھے یاا یک الله جوسب پرعالب تم ال کے سوانہیں پوجتے مگر نرے نام جوتم نے اور تمہارے باپ دادانے تراش لئے ہیں اللہ نے ان کی کوئی سند نہ اتاری حکم نہیں مگر اللہ کا اس نے فر مایا کہ اس کے سوائسی کو نہ یوجو بیسید ھادین ہے کیکن ا کثر لوگ نہیں جانتے۔ (التغييرات الاحمريه ازعلامه احمد جيون جو نيوري (م١٣٥١هه)مطبوعه مكتبه حقانه يحلّه جنكي نيثاور م ١٥٨) ( إنواراكتر يل دابترارالناديل المعروف به بيضاوي إز قاضي آبوالخيرعبدالله بن عمر بيضادي شيرازي شاقعي (م ١٨٥٠ هـ) ص١٣٣) ( تغيير روح المعاني ازعلامه ابوالفضل سيرخمود آلوي تفي (م2×اه م)مطبوعه مكتبه امداديه لمآكن ٢٠ ص ١٤ ) عا ند کا گھٹنا بڑھنا اللہ تعالی کی نعتوں سے ہے ،لہذااہے دیکھ کراللہ تعالی کاشکر بجالائے اور رب تعالی ہے خیر و برکت کے حصول اور شروشر ورہے بیچنے کی دعا کرے۔ حضورسيدعالم الله نياجا ندد كي كردعافرمات ته: " ٱلُّـلهُـمَّ اَهِلَّهُ عَلَيْنَابِالْاَمُنِ وَالْإِيُمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ وَالْعَافِيَّةِ الْمُجَلَّلَةِ وَدَفَاعِ الْاَسْقَامِ وَالْعَوُن عَلَى الصَّلُوةِ وَتِلَاوَةِ الْقُرُآنِ .....الحَديث" اےاللہ!اس نے جاندکو ہمار کے لئے باعث امن،ایمان،سلامتی،اسلام،عافیت، بیاریوں کے دفاع اور نماز' روز ے اور تلاوت قر آن کا معاون بنا۔ (رواه الترندي والحاكم بحواله كنزالعمال في سنن الاقوال دالا فعال ازعلام على تتى (م200هـ) مطبوعه موسسة الرسالة بيروت لبنان ، ح ٤ ، ح ١٨٠٨ ، ج ٨ ، ح ٢٣٢٩ ، ٢٣٢٩ ، ٢٣٣٠ ) بحواله موسوعة اطراف الحديث النبوي الشريفاز الوبا جرمح سعيدين بسيولى زغلول مطبوعه دارالفكر بيروت لبنان ٢٢٥ م ٢٢٣) خرید وفروخت کےمعاملات میں اگرمعاملہ ادھار ہے متعلق ہوتو ضروری ہے سامان معلوم ہو، قیمت معلوم ہو، مدت معلوم ہو، چیز کوسپر دکرنے کی جگہ معلوم ہوتو خرید وفر وخت جائز ہے،اگریدت معلوم نہ ہوصرف انداز ہ ہو کہ قصل کی كاشت يابرداشت وغيره تومعامله جائز نبيس،اس كو'' بيع سَلَم'' كهتي مين \_ (الجامع لاحكام القرآن إزعلامه أيوعبدالله محدين احدما كلي قرطبي (م ١٦٨٥ هـ) مطبوعه داراً لكتب العربية بيروت إلينان ج ٢ م ٣٥٠٠) چاندجس رات دیکھوای رات کا ثار کرو،اس کے بڑے یا چھوٹے ہونے کا اعتبار نہیں ،بعض اوقات لوگ چاند کو بڑ دیکھ کر کہددیتے ہیں کہ بیدوسری یا تیسری رات کا ہے، بیکہنا ناجائز ہے۔ صديث شريف ملى ٢: " إنَّ اللَّهُ مَدَّهُ لِلرُّؤيَّةِ فَهُوَلِلَّيْلَةِ رَأَيْتُمُوهُ " بیشک الله تعالی نے چاند دیکھنے کے لئے بڑھایا ہے ریتوای رات کا ہے جس رات تم اسے دیکھتے ہو۔ ( رواہ سلم واحد والقرطبی وائن ابی شیم بحوالہ موسوعة اظراف الحدیث المعوی الشریفاز ابو ہاجر محرسعیدین بسیو لی زغلول' مطبوعه دارالفكر بيردت لبنان ، ج ٣ ص ١٩٢) (احکام القرآن آزُعلامه ابو بکر محد بن عبدالله المعروف باین العربی الکی (م۲۳ هه) مطبوعه دارلمسر فه بیروت بسنان ۹۹ و ۱۹۹ ( (الجامع لا حکام القرآن از علامه ابوعبدالله محمد بین احمد مالکی قرطنی (م ۲۲۸ هه) مطبوعه دارالکتب العربیه بیروت لبنان ۲۶ م ۳۲۳ ( 1+1+1+1+1+1+

احكام القرآن ٥٥٠٥٠٥٠٥٠٠٠٠٠٠ بری فال لینا جا ئزنہیں ، نہاس کا اعتبار ، زمانہ جاہلیت میں احرام کے بعدلوگ گھروں کے دروازوں ہے آید درفت نہ ر کھتے تھے ان کا خیال تھا کہ گناہ کی حالت میں ہم ان درواز وں سے داخل ہوتے تھے اب ہمیں ان درواز وں سے داخل نہیں ہونا جا سے ، بری فال کے بارے میں صدیث شریف میں ارشاد ہے: " لَاعَدُونَى وَلَاطَيْرَةَ وَلَاهَامَةَ وَلَاصَفَرَ وَلَاغُولَ " (رواه سلم واحم من جابر بحاله الفضل الكبير تقرير آلجامع الصغير للمناوي اذامام عبد الرؤف مناوى ثافق (مصوباه) جمام كوئى مرض متعدى نہيں ،كوئى برى فال نہيں ، أَلُو كَي نحوست كوئى شي نہيں ،كوئى مهينه بركت سے خالى نہيں ، شيطان كى شكل تبديل كرنے سے كوئي خوف نبركرنا جا يہے۔ ے وق ریس بہر رہ ہوئی۔ (تغییر کبیر ازامام مخرالدین محمد بن ضیاءالدین عمر رازی (م ۲۰۲هه) مطبوعید دارالفکر بیروت کرنان م ۵۶، ص ۱۳۷) اگر چاند کی رؤیت نه ہوتو پچھلے مہینے کے تئیں دن پورے کرکو، اس کے بعد چاند کی پہلی شار کرلو، تجمین کے قول کا اعتبار نہیں۔...اللہ تعالی نے ارشادفر مایا: هُوَالَّذِي جَعَلَ الشَّمُسَ ضِيَآءً وَّالْقَمَرَ نُوراً وَّقَدَّرَهُ مَنَاذِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَاخَلَقَ اللَّهُ ذٰلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ ، يُفَصِّلُ الْايْتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ١٠ وہی ہے جس نے سورج کو جگمگا تا بنایلاور جاند چمکتااوراس کے لئے منزلیں تھہرائیں کہتم برسوں کی گنتی اور حساب جانواللد نے اسے نہ بنایا مگر حق نشانیا کی مفصل بیان فرما تا ہے علم والوں کے لئے۔ (سورہ یونس آیت ،۵) (احکام القرآن ازعلامہ ابو برجمہ بن عبداللہ المعروف بابن العربي مالکی (معروبے دار المعرفہ بیروت البنان میں ۱۰۰) ملمانوں کے لازم ہے کہا ہے معاملات کا حساب قمری تقویم سے رکھیں ، ضرورت ہوتو سمسی تقویم کا استعال کریں ، سٹسی تقویم کوقمری تقویم کے تابع استعال کریں ، اصالۂ تقویم قمری استعال کریں ،حضورسید عالمﷺ ،صحابہ کرام، تابعین،ائمہ مجہد ین،سلف صالحین یہی تقویم استعال کرتے رہے ہیں،مسلمانوں میں یہی متوارث ہے۔ تحسی شی کو بغیرممانعت شرعی کے ناجائز جانتا جہالت ہے اس سے بچنالازم ہے ،زمانہ جاہلیت میں لوگوں نے احرام باندھنے کے بعد گھروں کے درواز وں سے نکلنے کوممنوع جانا، جونثر بعت نے ممنوع قرار نہ دیاتھا،انہیں حکم ہوا کہ اس طرح کے جاہلا نہ کامول سے بچو، آیت فدکورہ میں ای کابیان ہے۔ اگر کسی شی کی فرائض وسنن میں کوئی نظیر ہوتو اس کا کرنا جا ئز ہے در نہ نا جا ئز ہے ، اور اسے تو اب جا ننا بھی جہالت ہے ، حدیث شریف میں اس کی مثال ملتی ہے کہ ایک موقعہ پر حضور سید عالم ﷺ خطبہ ارشاد فر مارہے تھے، آپ نے ملاحظہ فر مایا کہ ایک شخص دھوپ میں کھڑا ہے،آپ نے اس کا حال دریافت فر مایا،عرض کیا گیا۔ " ارسول الله! بدابواسرائیل انصاری ہے اس نے نذر مانی ہے کہ بددهوب میں کھڑ اہوگا، بیٹے گانہیں، نہسابد كرے كا، نەكلام كرے كا، اورروز ہے ہوگا'' آپ نے ارشاد فرمایا، ''اے کہو کہ وہ کلام کرے، سامیر میں بیٹھے اور اپناروز ہ پورا کرے''۔ حضورسیدعالم ﷺ نے اس کی عبث اور بے کارپا بندیوں کوروک دیا کیشریعتِ میں اس کی مثال نہیں۔ (الجامع لا حكام القرآن ازعلامه الإعبد الله تحرين احمد الكي قرطبي (م ٧٦٨ هه) مطبوعه دار الكتب العربية بيروت البنان ، ٣٠ م ٣٣٧ هـ) ( احكام القرآن ازامام الو براحم برياييروت البنان ، ، ح اص ٢٥٨) marfat.com



احكام القرآن \*\*\*\*\* اَ لَا تَعْتَدُوا": اورحدے نہ برطو، حدے نہ برطنے کی تغییر میں چندا قوال منقول ہیں: ابتداء قال نهروبه (1) غلبه دین اور رضائے الہی کےعلاوہ قبال نہ کرو۔ (r) صرف قبال کرنے والوں ہے قبال کرو، جوافراد قبال کی اہلیت اوراستطاعت نہیں رکھتے ان کوئل نہ کرو، ا (m) معنی کی صورت میں بدآیت منسوخ ہے۔ معامد، ذی اورمستامن کوتل نه کرو .. (r) بغير دعوت اسلام ديئے قبال نه كرو، (a) مثلہ نہ کرو، یعنی قبال کے بعد کا فرمیت کی شکل نہ رگاڑو۔ (r) (النفيرات الاحمدييه ازعلامه احمد جيون جونيوري (م١٣٥١هه)مطبوعه مكتبه تقانيه مخله جنگي ثيثا ورام ٨١) ( إنواراكتز يل واسرارالباويل المعروف به بيضاوي از قاصي آبوالخيرعبدالله بن عمر بيضادي شيرازي شاقعي (م١٨٥٨ هـ) ص١٣٣) (تقسير مظهر كي از علامة قاضي تناج الله ياني ين عنّاني مجودي (م١٣٥٥ هـ) (اردوتر بحمه) مطبوعة أو قالصنفين اردوبازار بامع مجدد يل اجام ٣٦٣) (تَقْسِرُ رُوحُ الْمُعالَى ازعلامه الوالفضل سيد محموداً لوى ففي (م<u>م 172</u>6هه) مطبوعه مكتبه الدادية ماتان، ج ۴ م 20) (تقسير القرآن المعروف بتقبير ابن كثير حافظ محاد الدين المثيل بن عمر بن كثير شافعي (مي 24هه) مطبوعه دارالا حياالكتب العربيعيسي الباتي وشركاؤً ، ج إنج ٢٢١) ( الجامع لا حكام القرآن ازعُلامه ابوعبدالله محربُن احمر ما كلي قرطبي ( ٢٦٨٠ هـ ) مطبوعه دارالكتب العربية بيروت لبنان ، ٢٥، ص ٣٥٠) ( احكام القرآن از علامه ابو بمرحمه بن عبد الله المعروف بابن العربي مالكي (م ٢٣٣ ه جر) مطبوعه د اركمعرفيه بيروك لبنان ، ج ١٠ ص١٠) (أحكام القرآن إزام ابو بكراحمد بن على رازي بصاص (م في عنه مطبوعه دارالكتب العربيديروت كبنان ، ج ا م م م م م الم (لباب البّاويل في معاني التريل المعروف ينفير خاز الأعلام على بن مجمد خاز ن ثانعي (مرهُ أيه) مطبوعة تعماني تتب خانداردوباز آرلا بهورً ، ج انص ١٣٠) (تغییر کبیر از اما مفخرالدین فحمه بن ضیاءالدین عمر رازی (م۲۰۲ ۵) مطبوعه دارالفکر بیروت کبنان ، ج۵ ،ص ۱۳۱) پیندئبیں کرتا معنی پیہےاللہ تعالی ان سے خیرونو اب کااراد ہمیں فرما تا۔ (تغييرروح المعانى ازعلامه ابوالفضل سيرمحودآ ادى حنى (م٥١عاه ع)مطبوعه مكتبه احداد بيلتان ،ج٢،٩٥٥) (انواراً کتر مل داسرارالنّا و مِل المعروف به بینیادی از قاضی ابوالخیرعبدالله بن عمر بینیادی شیرازی شافعی (۱۳۸۰ هـ) م ۱۳۳۷) مُوهُمُ ": تم أنبين جهان پاؤ۔ يكلمه تَقِفَ يا تَقَفَ سے بنا ہے، جس كامعنى ہے زيرك اور جالاك ہونا، كامياب ہونا فتح مند ہونا، يالينا۔ مصاح اللغات ازابوالفضل مولا ناعبدالمفظ بليادئ مطبوعه قديى كتب خاندكرايي بييم ٩٠ كسى شي كواچچى طرح يالينا علم موياعمل، بيلفظ غلبه كوتضمن ہے، تو معنى بير ہوئے، جس جگه تم ان كے تل يرقادر ہو۔ (تغییرمظهری از علامرقاضی ثناءالله یانی کی عثاتی مجددی (م۲۲۵هه) (اردوتر جمهٔ)مطبوعه ندوه آمسنفین اردو بازار جامع مجدد یکی ، ج اتن ساس ( هدارك التر يل وتقائق الباويل از علامه ابوالبركات عبدالله بن آحمه بن محمود في ( عند عده الله على كتب غانه اردوباز ارلا بهور من اجس ١٣٠) (انوادالمتز مل دامرارالهاویل المعردف به بیضادی از قاضی ایوالخیرعبدالله بن عمریضاً وی شیرازی شافعی (م۲۸۵ هه) من ۱۳۳) (تقسیر کبیر از امام خزالدین مجمد بن ضاء الدین عمر از ی (م۲۰۷ هه) مطبوعیدا دالفکرییروت لبنان ، ۵۲ مل ۱۳۲) (تغيير روح المعانى از علامة ابوافضل سيرمحود الوي حقى (م٥٥) الهم مطبوعه مكتبه إمدادية مكتان ، ٢٥ مي ٤٥) (احکام القرآن ازامام ابو بکراحمد بن علی رازی جسامی (م میسیقه ) مطبوعه دارالکتب آلعربیه پیروت کبتان ٔ ج ۱۶ می ۲۵۸) (الجامع لاحکام القرآن از علامه ابوعیدالله تحمد بن احمد مالکی قرطبی (م ۲۲۸ هه) مطبوعه دارالکتب العربیه پیروت کبتان ، ج ۲ می ۲۵۱) marfat.com

اَلُفتَنَةُ "؛ فياد، آزيائش\_ يركلم فَقَن ع بنا ب، جس كامعنى ب، سونے كوآگ ميں بكھلانا كه كھوٹ دور ہوجائے، پھر ہر بخت امتحان كوفتن كينے لكے (المفردات في غريب القرأن ازعلامه حسين بن مجمر المفعل الملقب بالراغب اصنباني (١٥٠٢هـ) مطبوعهٔ ورمحمه کار خانهٔ تجارت کت کراچی ، مها۳۷) (تغییر روح المعانی از علامه ابوالفضل سیدمجمود آلوی حنی (م<u>۵۷۱ه</u>) مطبوعه مکتبه امدادیه ملتان ، ۲۶م ۵۷) ال آیت میں فتنہ کی متعد د تفسیریں بیان کی گئی ہیں: مسلمانوں کومشقت میں ڈالنااوراینے وطن مالوف سے ہجرت پرمجبور کر دینا (1) مشركين مكه كاشرك كرناا درمسلمانو س وركنا (r) (m) عذاب آخرت مسلمانو ں کوایذ ادینا (r)(النميرات الاحمديد ازعلامه احمد جيون جون ونيوري (م٢٥١١ه)مطبوعه كمتبه حقانيه مكلّه جنگي پيثاور م١٨) (تقسيرالقرآن المعروف بتقبيرا بن كثيرها فظ مما دالدين المعمل بن عمر بن كثير شافعي (م٢٠٤٠هـ) مطبوعه دارالا حياالكتب العربيقيسي الباني وشركاؤ 'من آبق ٢٢٧) (تقبیر کبیر از آمام خرالد رئیم بن فیاد الدین عمر ازی (م ۲۰۲۷ هه) مطبوعه دارالفکر بیردت بانان من ۵۶ م ۱۳۳) (تغییر روح المعانی از علامه ابوالفضل سیر محود آلوی ختی (م ۱۳۷۵ هه) مطبوعه مکتبه امداد پیومکتان من ۲۶ م ۵۰ م ( انواراکتز یل وابسرارالباویل المعروف به بینیادی از قاضی ابواقحیرعبدالله بن عمر بینیادی شیرازی شاقعی (م۱۸۵ هـ) م ۱۳۳۰) (لباب البَّادِيلِ في مُعانى التَّرِيلِ المعرِوف بِلْغيرِ غازِ ن ازعلامة عَي بن مُدَخازَنَ ثنافعي (مَ216هـ) مُطْبُوعِيْعِما لَي كَتِ خانداردوباز ارلا ہور'،ج اجَل ١٣٠) (مدارك البيزيل وحقائق النّاويل ازعلامه ابوالبركات عبدالله بن احمد بن محود تنفي (م الحه مطبوعة ممالي كتب خاندار دوباز آرلا بهور من اجس ١٣٠) (تفکیرمظهری از علامه قاضی تناءالله یائی تی عالی مجددی (م<mark>۲۲۵) ه</mark>) (اردوتر جمه) مطبوعه نده قالصنفتین ارد و بازار جامع معجد دیلی متاهیم ۲۳ س) (الجامع لا حكام القرآن از علامه ابوعبد الذيحرين احمد ما لكي قرطبي (م ٢٦٨هه) مطبوعه دارالكتب العربيد بيروت لبنان، ج ٣٥١،٢٠) (احكام القرآن از امام ابو بكراحمد بن على رازي يصاص (م مسيره م) مطبوعه دارالكتب العربية بيروت لبنان، ج ١،٩٥١م ٢٥٩) ا مام لغت علامه حسین بن محدرا غب اصفهانی (منهم فرماتے ہیں کہ فتندان افعال سے ہے جواللہ تعالی جل بحدہ الكريم اور انسان کی طرف منسوب ہوتے ہیں ، اگر اس کاصدور اللہ تعالی کی طرف سے ہو حکمت بالغبکے اعتبار سیہو گااور اورا گراللہ تعالی کے امر کے بغیر بندے کی طرف سے صادر ہوتو اس کی ضد ہوگا،ای لئے اللہ تعالی نے انسانوں کے فتنه کی مذمت فرمائی ہے۔ آیت مذکورہ کےعلاوہ ارشادر بالی ہے: إِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُواالْمُؤُمِنِيْنَ وَالْمُؤمِنتِ ثُمَّ لَمُ يَتُوبُوافَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيْقِ ٢ ب شک جنہوں نے ایذ ادی مسلمان مردوں کو اور مسلمان عورتوں کو، پھرتوبہ نہ کی ،ان کے لئے جہنم کاعذاب ہے اوران کے لئے آگ کاعذاب ہے۔ (سورةالبروج آیت، ۱۰)..... مفردات في غريب القرآن ازعلام حسين بن مجمد المفصل الملقب بالراغب اصنباني (م٠٢٠ هـ) مطبوعة ومحمد كارغانة تجارت كتب كراحي مهرساس marfat.com

احكام القرآن اَسْدُ ": شديرت،شديد، الم آیت کامفہوم پیہے کہشرکین کا فتنہان کے قل سے باعتبار گناہ کےاللہ کے نز دیک بہت بُراہے، کیونکہ قل توایک آن کا گناہ ہے، اور کفر کا گناہ دائی ہے، کا فرجہنم میں ہمیشہ تک رہے گا، قاتل اپنے گناہ کی سزایا کرنجات پالےگا۔ (تغیر مظہری از علاسة اخنی ثناء اللہ پانی پی عثانی مجددی (مروسی الدور جمہ) مطبوعہ ندوۃ اسٹین اردوباز ارجامع مجدد یلی، جمام ۲۰۱۰) ر بیر بهرن العامد و المعامد المعامد الدین المعلل بن عمر بن کیشر شافعی (مهایدی) (تغییر القرآن المعروف بیفیر این کیشر هافظ عما دالدین المعیل بن عمر بن کیشر شافعی مطبوعه دارالا حياالكتب العربييسي الباني وشركاؤ من اص ٢٢٧) (احكام القرآن ازامام ابو بكراتيم بن على داز كيصاص (م معيره) مطبوعه دارالكتب العربيد بيروت البنان ، ج1م ٢٥٩) الْمَسْحِدُ الْحَرَامِ ": محبر حرام كنز ديك .....مسجد حرام سے تمام حرم مراد ہے ... (بدارك التَّز بِل وهائق البّاديل ازعلامه ابوالبركات عبدالله بن احمد بن مجوز شي (عوايده) مطبوعة نعمانی كتب خاندارد و بازار لا بورا، ج ام ١٣١١) (تغير صادى حاشيہ جلالين ازعلامه احمد بن محمد صادى ماكل (م ٢٢٣١هه) مطبوعه كتب فيحل كمه كرمه، ج ام ٨٨) مکہ معظمہ کے حیاروں طرف چندمیل کے فاصلہ پرنشا نات نصب ہیں ،جنہیں حضرت ابراہیم علیہ اصلو ۃ والیلام نے حضرت جبرئیل ملیاللام کے بتانے پر مقرر فرمایا تھا، ان نشانات کے اندر کی زمین کوحرم کہتے ہیں ،حرم کے احکام اور خطہ زمین ہے مختلف ہیں ،حضور نبی اکرمﷺ نے ان کی تجدید فرمائی ، پھرخلفائے راشدین نے ان کو قائم رکھا، طا کف عراق کی جانب سات میل، جده کی جانب دس میل اور باقی جوانب سے تین میل حدود حرم ہے۔ (الدرالخمار فی الشرح التوریالابصاراز علامہ علاؤالدین محمد بن علی بن محرصتکی (م۸۸۱ھ) مطبوعہ شیخی نولکٹور) (معدردالحماراز علامہ سیدمحمد المین الشمیر بابن عابدین شامی (م101ھ) مطبوعہ داراحیا بالتراث العربی بیردت البنان، ۲۶م م۱۵۷۹) خرِ جُوهُمْ '': تم ان كفاركومكه سے نكال دو، چنانچ حضور سرور عالم ﷺ نے فتح مكه كے دن اسلام نہ لانے والوں كومكہ معظمه سے نکال دیا تھا۔ (التغييرات الاحمريه ازعلامه احمد جيون جو نيوري (م١٣٥١هه) مطبوعه مكتبه حقانيه علّه جنكي نيثاوم ص ٨١) (تغییرمظهری از علامه قاضی ثناءالله یانی تی عنانی عبددی (م<u>۱۲۲۵ه</u>) (اردوتر جمه)مطبوعه ندوة انصنفین اردو باز ارجامع معبد دبلی، ۱۶م ۳۶۳) (كباب الباويل في معانى التزيل المعروف يتغيير خازن از علام على بن مجرخازن شافعي (م212 هه)مطبوعه نعما في كتب خانه اردوباز ارلا بورٌ،ج اجس ١٣١) ( مدارك التزيل دحقائق التاويل ازعلامه ابوالبركات عبدالله بن احمد بن محمود على ( ع ١٧٥هـ ) مطبوع نعما لي كتب خانه اردو باز ارلا بوراً ، ج ا بس ١٣١) ( انوارالمتزيل داسرارالبّاويل المعردف به بيضادي إزقاضي ابوالخيرعبدالله بن عمر بيضادي شيرازي شافعي (م ١٨٥٠ هـ) م (تغيرروح المعالى ازعلامه ابوالفضل سيرمحود آلوي حفى (م201اه) مطبوعه مكتبه المدادية مان،ج٢٩ص ٧٥) ( تغيير كبير ازامام فخرالدين محمد بن ضياء الدين عمر رازي (م٢٠١هه) مطبوعه دار الفكرييروت لبنان محمر من ١٣٣١) انِ انتَهَ هَوَا": يهشرك اور كافر جنگ ادر كفر سے رك جائيں اور تائب ہوجائيں تو الله ان كے سابقه گناه معاف كرد كا، ابمسلمانول كوان سے جنگ كرنا جائز نبيں \_ايك اورآيت ميں ارشاد ہوا: قُلُ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوااِنْ يَّنْتَهُوْ الْغُفَرُ لَهُمُ مَّاقَدُ سَلَف ع وَاِنْ يَّعُودُوْ افْقَدْمَضَتْ سُنَّتُ الْاَوْلِيْنَ ﴿ تم کافروں سے فرماؤاگروہ بازر ہے تو جوہوگذراوہ انہیں معاف فرمادیا جائے گااوراگر پھروہی کریں تواگلوں کادستورگزرچکاہے۔ (سوره انفال آیت،۳۸) 0+0+0+0+0+0+0+0 marfat.com

### نیان نزول

شان زول کے بارے میں دوروایات بیان کی گئی ہیں:

(۱) 🔫 میں حضورانورﷺ نے صحابہ کرام کے ہمراہ عمرہ کے ارادہ سے مکہ معظمہ کا قصد فر مایا، حدیبیہ کے مقام پر

آپ نے قیام فرمایا، کفار مکہ نے آپ کوعمرہ کرنے سے روک دیا، بڑی بحث وتحیص کے بعد طے پایا کہ مسلمان اس

سال والیس چلے جائیں،اگلے سال آئیں، چنانچہ ذی قعدہ کھے کوحضورﷺ چودہ سوصحابہ کرام کے ہمراہ عمرہ کی قضا

کے لئے مکہ معظمہ روانہ ہوئے ،مسلمانوں کوخدشہ پیداہوا کہ ایسانہ ہو کہ کفار بے وفائی کریں اور ہمیں ہاہ حرام میں ، عالت احرام میں اور حدود حرم میں ان ہے جنگ کرناپڑے، بیتو گناہ ہے، اگر ایباہواتو ہم کیا کریں گے، اس پر بیا

آیت اتری جس میں مسلمانوں کواجازت دی گئی کہا گر کافر جنگ کی ابتدا کریں تو تنہیں بھی لڑنے کی اجازت ہے، ماہ

حرام اور حرم محترم میں جنگ کا وبال ان کے ذمہ ہوگا۔

(النفيرات الاحمرية ازعلامه احمر حيون جونپوري (م<u>٣٥ ال</u> هه)مطبوعه مكتبه تقانيم مخليج نكي نيثاور م ٨٠)

(تفسيررون المعاني أز علامه ابوالفضل سيرمحود آلوي خفي (م٥٧١ه)مطبوعه كمتبه إمداديه لمثآن، ٢٠٠٥م ٨٢)

( تغییر کبیر از امام فخرالدین محمد بن ضیاءالدین عمر رازی (م ۲۰۲ هه)مطبوعه دارالفکر بیروت کبنان ، ج ۵ م ۱۳۰ )

( انو ارالتزيل واسراراليّاويل المعروف به بينياوي از قاضي ابوالخير عبدالله بن عمر بينياوي شيرازي شافعي (م١٨٥٠ هـ) م ١٣٣٠)

(تغییرصادی از علامه احمد بن محرصادی ماکنی (مهم ۱۲۲۳هه)مطبوعه مکتبه فیصل که مگرمهٔ ۱۳۰۰م ۸۸)

(لباب الباويل في معانى المتز يل المعروف بتغيير غاز ن ازعلامه على بن مجمد خاز ن شافعي (م<u>٢٥</u>٧هه) مطبوعه نعماني كتب خانه اردوباز ارلا بهور'، ج١٩م٠١١) (احكام القرآن ازعلامه ابو بكرمحمه بن عبدالله المعروف بإبن العربي مالكي (م٢٣٥ هـ)مطبوعه دار آمعروت لبنان ،ج اج١٠١)

( الجامع لا حكام القرآن ازعلامه ابوعبدالله محمد بن أحمد ما كلي قرطبي (م ٢٦٨ هـ) مطبوعه دارا لكتب العربية بيروت البنان ٢٠٠٩م ٣٣٠)

ہجرت سے قبل مسلمانوں کو قال کی اجازت نہ تھی ،انہیں کا فروں کی ایذ ابر داشت کرنے اور ان کی طرف سے تکالیف پرصبر کی تلقین کی جاتی رہی ، ہجرت کے بعدمسلمانو ں کو قال کی اجازت دی گئی ، یہ پہلی آیت ہے جس میں کا فروں ۔

قال کی اجازت دی گئی۔

( تغییر کبیر از امام فخرالدین محمد بن ضیاءالدین عمر رازی (م ۲۰۱ هـ) مطبوعه دارالفکریپروت کبنان ، ج ۵ ،ص ۱۳۰)

(تغيير القرآن المعروف بتغيير ابن كثير حافظ تمادالدين المعيل بن عمر بن كثير شافعي (مريم يعرف) مطبوعه دارالا حيا الكتب العربييسي البالي وشركاؤ مج اج ٢٢١)

(احكام القرآن ازامام ابو كراحمه بن ملى رازي دهاص (م ٢٥٠هه) مطبوعه دارالكتب العربية بيروت كبنان ، ج ا م ٢٥٠)

( الجامع لا حكام القرآن ازعلامه ابوعبد الله محمد بن احمد مالكي قرطبي ( م ١٦٨ هـ) مطبوعه دار الكتب العربية بيروت لبنان ، ج٢ م ٣٥٠)

بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ سب سے پہلی آیت جس میں قال کی اجازت دی گئی ہے وہ یہ ہے:

أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقْتَلُونَ بَانَّهُمُ ظُلِمُوا ۗ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصُوهِمُ لَقَدِيْرٌ ٦٠

پروانگی عطا ہوئی انہیں جن سے کا فرلڑتے ہیں اس بناپر کہ ان پرظلم ہوا، اور بے شک اللہ ان کی مد دکرنے پرضرور

(سورةالحج آيت، ٣٩)

احكام القرآن مهمهمههههههههه سے کے سور ہ بقر ق کی مذکورہ آیت میں صرف قال کرنے والے کا فروں سے جنگ کی اجازت اوراباحت ہے۔ سے کہ سے کہ سور ہ بقر ق کی مذکورہ آیت میں صرف قال کرنے والے کا فروں سے جنگ کی اجازت اوراباحت ہے۔ اورسورة الحج كى فدكوره بالاآيت ميں ہرحر بي كا فرسے جنگ كى اجازت ہے،خواہ بالفعل جنگ كرر ماہو ياجنگ كى تيارى (احكام القرآن ازامام ابو بكراحمد بن على دازى جساص (م مسيسة) مطبوعه دارالكتب العربية بيروت لبنان ، ج ١٩٥١) (الجامع لا حكام القرآن از علامه ابوعبدالله تحمد بن احمد ما كلى قرطبى (م ١٩٨٨هـ) مطبوعه دارالكتب العربية بيروت لبنان ، ج ٢٠٠٠ س ٣٢٧) یا در ہے کہ آیت مذکورہ بالانے ستر کے قریب ان آیات کومنسوخ کردیا ہے جس میں مسلمانوں کو کافروں کی ایذ ارسانی يرصر جمل ،اعراض كاحكم ديا كيا تها، مثلاً ارشادرب العالمين ب: إِدْفَعُ بِالَّتِي هِيَ أَحُسَنُ السَّيِّئَةِ ، نَحُنُ أَعُلَمُ بِمَايَصِفُونَ ٦ (سورةالمؤمنون آيت، ٩ ٩) سب سے اچھی بھلائی سے برائی کود فع کروہم خوب جانتے ہیں جو باتیں پیر تے ہیں۔ الله تعالى ارشادفر ما تاہے: فَبِهَ الْقُضِهِ مُ مِّينَا قَهُمُ لَعَنَّهُمُ وَجَعَلْنَاقُلُوْبَهُمُ قَسِيَةً عِينَحَرَّفُونَ الْكَلِمَ عَنُ مَّوَاضِعِهِ وَنَسُواحَظَّامِّمَاذُ كِرُوابِهِ ، وَلَاتَـزَالُ تَـطَّلِعُ عَلَى خَآئِنةٍ مِّنْهُمُ إِلَّاقَلِينُلامِّنْهُمُ فَاعُفُ عَنْهُمُ وَاصْفَحُ ، إِنَّ اللهُ يُحِبُّ الْمُحُسِنِيُنَ توان کی کیسی بدعہدیوں پرہم نے انہیں لعنت کی اوران کے دل سخت کردیئے اللہ کی باتوں کوان کے ٹھکانوں سے بدلتے ہیں اور بھلا بیٹھے بڑا حصہ ان تقیحتوں کا جوانہیں دی گئیں اورتم ہمیشہ ان کی ایک نہ ایک دغا پرمطلع ہوتے رہوگے سواتھوڑوں کے توانہیں معاف کر دواوران سے درگز رئبے شک احسان والے اللہ کومحبوب ہیں۔ (سورة المائدة آيت ١٣) ارىمُادربانى ٢: وَاصْبِرُ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرُهُمُ هَجُراً جَمِيلًا ﴿ اور کا فروں کی باتوں برصبر فرما ؤاور انہیں اچھی طرح جھوڑ دو۔ (سورةالمزمن آيت، • ١) نیزا شادرب قدریے: لَسُتُ عَلَيْهِمُ بِمُصَيِّطِ اللهِ تَم يَحُوان يركُرُ ورُ ا (زمددار) بَيِين. (سورة الغاشيه آيت ۲۲٬ (تفسيرصادى ازعلامه أحمر بن محمدصادى مالكي (معداه) مطبوعه مكتبه فيعل كمد مريزام ٨٨) (النغيرات الاحديد ازعلامه احمد جيون جونيوري ترصي الهي مطبوعه مكتبه رتفانيه علّه جنلي نيثاور م ٨٨) ( إنوارالتزيل داسرارالباويل المعردف به بيشادي از قاضي آبوالخيرعبدالله بن عمر بيضادي شيرازي شاقعي (م ١٨٥٧ هـ) م ( تغییرمظهری از علامه قاضی ثنا ءالله یا تی عثما فی مجددی (م ۱۳۲۵هه) (اردوتر جمه )مطبوعه ندوة امصنفین اردوباز ارجامع مجدد بلی جا اص ۳۶۳) (الجامع لا حكام القرآن از علامه ابوعبدالله محمد بن احمر مالكي قرطبي (م ١٦٨ هه) مطبوعه دارالكتب العربيه بيروت لبنان ، ج ٢ م. ٣٥٠ هـ ٣٥) ( نفي القرآن المعردف بنفيرابن كثير عافظ محادالدين المعيل بن مربن كثير شافعي (مع 220) مطبوعه دارالاحيا الكتب العربييسي البالي وشركاؤ،ج ابص٢٢٦) ( نفیر کبیر از امام فخرالدین محمد بن ضیاءالدین عمر رازی (م۲۰۱یه) مطبوعه دارالفکر بیروت لبنان ج۵ م ۱۳۱)

احكام القرآن +++++

حكام شرعيه

الله کی راہ میں جہادافضل ترین عبادت ہے،قر آن وحدیث میں اس کے بے ثار فضائل وار دہوئے۔

حضورا كرم نورمجسم الله سهدريافت كيا كيا:

" أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ قَالَ الصَّلُوةُ عَلَى وَقُتِهَاقَالَ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قَالَ ثُمَّ أَيُّ قَالَ

الُجهَادُ فِي سَبيُلِ اللهِ"

اللہ کے ہاں کونساعمل محبوب ترہے؟ فرمایا،نماز کواپنے وقت پرادا کرنا، سائل نے دریافت کیا، پھر کونساعمل؟

فر مایا، پھر والدین کے ساتھ نیکی کرنا، سائل نے پھر دریافت کیا، پھر کونساعمل؟ فر مایا،اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔

رُصِّح بخارى ازاماً م ابوعبدالله محمد بن المعيل بخارى (م٢٥١ه) بالمجضل الصلوة الوتتماعن عبدالله بن مسعود، ج ابص ٧٦) (اخرجه البخاري اليضائي الادب عن الي الوليدو في التوحيد عن سليمان بن حرب دفي الجبها دعن الصباح د في التوحيد اليضاعن عباد بن العوام ) ( واخرجه سلم في الآيمان عن عبيدالله بن معاَّد وعن مجر بن حي وعن الي بكر بن هيية وعن عنان بن الي هيية )

(واخرجه التريذي في الصلاة عن قتيية وفي البروالصلة عن احد بن محمد المروزي) (واخرجه التسائي عن عمرو بن على وعن عبدالله بن محمه )

( بحواله عمدة القاري از حافظ بدرالدين محمود بن احمد عنى خفى ( م ٨٥٥ هـ )مطبوعه مكتبه رشيد بيكوئية ، ج٥ م ١٣٠٠)

حضور سرورعالمﷺ کی شریعت میں جب سے جہاد فرض ہوااس وقت سے لے کر قیامت تک اس کی فرضیت باقی ہے، اب کی کے اختیار میں نہیں کہاہے منسوخ کرے، فتح مکہ معظمہ سے پہلے ہجرت فرض تھی، فتح مکہ معظمہ ہجرت کے بعد کی فرضیت موقوف ہو گی۔

مدیث شریف میں ہے:

" ٱلْجِهَادُ مَاضٍ مُنْذُ بَعَثَنِيَ اللهُ تَعَالَى أَنْ يُقَاتِلَ آخَرُ أُمَّتِي الدَّجَّالَ لَا يَبُطُلُهُ جَوْرُ جَائِرٍ وَلاعَدُلُ عَادِلٍ" جب سے اللہ تعالی نے مجھے مبعوث فرمایا اس وقت سے لے کریہ قیامت تک باقی رہے گا جب تک کہ میر آخری

امتی د جال کوتل کرے گا، کسی ظالم کاظلم یا عادل کاعدل اسے باطل نہیں کرسکتا۔

(رواه الديليي عن انس بحواله كنز العمال في سنن الاتوال والا فعال از علامه على تقي (م ٢٥ ١٠ ١٥ مطبوعه موسسة الرسالة بيروت لبنان ٢٣، ح٢٢٧٠)

الك حديث من واردموا: " ألْجهَادُ مَاضِ إلى يَوْم الْقِيَامَةِ"

(نُصب الرابیاز حافظ جمال الدین عبدالله بن بوسفُ زیلعی (۱۳۴۰ کے هه)مطبوع کمبلی نکمی سورت بهند) (بحواله موسوعة اطراف الحدیث النوی الشریفاز ابو ہا جرمجے سعیدین بسیویی زغلول مطبوعه دارالفکر بیروت لبنان ، ج۴م م ۵۱۵)

لبعض احادیث میں نزول حضرت عیسی علیہ السلام تک جہاد کی فرضیت بتائی گئی ہے، درحقیقت نزول حضرت عیسی علیہ السلا

بھی قیامت کی علامات میں سے ہے۔

(احكام القرآن ازعلامه ابو بمرحمد بن عبدالله المعروف بإبن العربي ما كلى (م ٢٣٣٠ هـ) مطبوعه دارلمعرفه بيروت لبنان ج اجس ١٠٣)

(الجامع لا حكام القرآن ازعلامه الدعمة الله محمد بن احمد مأكي قرطبي (م ٢٦٨ هـ) مطبوعه دار الكتب العربية بيروت لبنان، ٢٠ بس٣٥)

احكام القرآن جہاد ہرحاکم کے ساتھ جائز ہے، حاکم عادل ہوں یا جابر۔ مديث من ٢٠ الجهَادُ وَاجِبٌ عَلَيْكُمُ مَعَ أُمِيْرِ بِرًّا كَانَ أَوْفَاجِراً ... العديث" جہاد ہر حاکم کے ساتھ واجب ہے خواہ نیک ہویا فاجر (گناہ گار)۔ ر (رواوابودا دُدوابو يعلى من الي بربرة) ( بحوالد كنز العمال في سنن الاقوال والا فعال از علامه على تقى (م220 هـ) مطبوعه موسسة الرسالية بيروت كبنان، ج م، ح١٠٣٨) صرف دین کی سر بلندی اور اعلاء کلمة الله کے لئے ، الله تعالی کی رضا جوئی کے لئے جھاد جائز ہے بمود وریا یاد نیوی غرض سے قال جائز نہیں، " فی سَبِیْل الله "كايمنهوم ہے۔ ہر حر بی کا فر سے جہاد فرض ہے، کا فرول کی اسلام کے خلاف دشمنی واضح ہے، اس لئے ہر حال میں ان سے جہاد ہے خواه وه قال كريں يانه كريں، بشرطيكه وه اہل قال سے ہوں اور مسليان جمادير قدرت ركھتے ہوں۔ (النفيرات الاحمرية ازعلامه احمرجيون جو پُوري (م١٣٥٥هه) مطبوع مكتبه تقانه مخله جنَّى اپتاور من (٨١) (يغيير القرآن المعروف بنفير إن كثير جافظ مما داليرين المعيل بن عمر بن كثير شافعي (من كيد) مطبوعه دارالا حيا اكتب العربييسي البابي وثر كاورج ام ٢٢٧) سيرانطران المبردف به سيران ميره القامان براق (م٢٤٥٥) مطبوعه مكتب اعداد بيلمان ، ٢٥م٩٨) تغيير دوح المعانى از علامه ابوالفصل سيومجود آلوي حق (م٢٤٥) هـ) مطبوعه دارالفكر بيروت لبيمان ، ج ٢٥م٥) تغيير كبير از المامخر الدين مجمد بن ضياءالدين بمررازي (م ٢٠٠) هـ) مطبوعه دارالفكر بيروت لبيمان ، ج ٢٥م٥) ( تغيير مُظَّبَرِي از علامه قاضي ثناء الله يا تي عثاني مجددي (م ١٣٢٥هـ) (اردورَ جمه )مطبوعه ندوة أم غين اردوبازارجامع مجدد بلي من ام ٣٦٢) ( انواراکتر کل داسرارالیا ویل المعروف به بیشادی از قاضی انواکیرعبدالله بن عمر بیشادی شیرازی شاقعی (۱۸۵۰ هـ) مس۱۳۳ (مدارك الترَّق بل وحَقائق البَّاويل ازعلامه الواليركات عبد الله بن احمد بن محمود على (٢٠١٧هـ) مطبوع نعباني كتب فأندار دوباز ادلا مور ، ج١٥، م. ١٣٠) (أحكام القرآن ازام الوبكراحمة بن على دازي صاص (م في الم منافع عدداد الكتب العربية بيروت لينان، أاس ٢٥٨) (احكام القرآن ازعلامه الوجرمجر بن عبد الله المعروف بابن العربي التي (١٠٣٠هـ) مطبوعه دار تعرف بيروت لبنان بني ام ١٠٠٠)

زندیق، مرتد اور مسلمان عادل حالم کے خلاف خروج کرنے والے کول کیا جائے۔ (الجامع لاحكام القرآن ازعلامة الوعيد الشرحية بن احمر اللي قرطبي (م ١٦٨٠) هـ) مطبوعة دار الكتب العربية بيروت البنان ، ج ٢ جس ١٣٥٠)

فتیج رفعل کورو کنے کے لئے اگر چھنے کا ان تکاب کرنا پر نے تو فتیج کا ان تکاب جا ٹڑے، کا فروں کے نسادکورو کنے کے لئے ان کافل کرنا جائزے،اگر چیل کرنابذات خود ہی ہے۔ (تغيرره ح المعاني أزعلامه الوالفضل سيرمحود آلوي حنى (م٥ ١٢هـ) مطبوعه مكتبه الداديد لمان،ج٢٠،٥٥٥) میت کا مثلہ کرنا جائز نہیں اگر چہ کا فرہو، آیت کے جزو لا تنع تندوا کا ایک پیمنہوم بھی بیان کیا گیا ہے

(الغيرات الاحميه ازعلامه احمرجون فونيوري (معالهم) مطبوع كتبه جماني علم حكل يثاور من ٨١) (الواراكمتز مل واسرارالآويل المعروف به ميشاوي از قامي الوالخير عبدالله بن عمر بيشاوي شيرازي شافعي (م١٨٥٠ هـ ١٣٣) (تغيير القرآن المعروف بتغيير ابن كثير ها فظ عما والدين المعيل بن عمر بن كثير شافعي (مهر كي علا) مطبوعددارالاحياالكتب العربييس الباني وشركاؤن اجم٢٢١) معامد كافر،متامن اورذى كافل كرناجا ترجيس تاوقتيكه وه معامده ندتو ژي يالغاوت ندكرين

(التعيرات الاحمديد از علامه احمد جون جو پوري (م٥٣ أأه المفتوع مكتبه حقائه محله جنّل بيقادر من ٨٥) (يغيم روح المعالى افعلامه الوافعة ل سيركمودا لوي في (م٥٤ كاله ع) مطبوعه مكتبه إليم اويد ملاكان من ٢ من ٨٥٥) ( تغییر کبیر ازامام نخرالدین محد بن ضاءالدین عمر دازی (م ۲۰۱۷هـ) مطبوعه دارالفکریدوت کبنان، ۲۵،۵ م۱۳۱۱) ( ابوارالمنزیل واسرارالبا ویل المعروف به بیضاوی از قاضی الجوافخیر عبدالله بن عمر بیضاوی شیراوی شاقی (م ۱۸۵۴هه) من ۱۳۳۱

marfat.com

ح بی کا فرجب جنگ پرآمادہ ہوں یا اسلام کے خلاف کی سازش میں شریک ہوں تو ان پر حملہ کرنے ہے پہلے ان یراسلام پیش کیا جائے ،اگر دہمسلمان ہوجا ئیں اوراطاعت قبول کرلیں تواب ان پرحملہ کرنا جائز نہیں ،ان کی جانیں ، مان اورعز تیں مسلمانوں پرحرام ہیں اور اگر اسلام قبول نہ کریں صرف مسلمانوں کی اطاعت قبول کرلیں اور بغاوت ہے بازآ جا ئیں توان کی اطاعت قبول کر لی جائے ،البتہ وہ اپنی حفاظت کے بدلہ مسلمان حاکم کو جزیہ دینے کے یابند ہیں ، جزیہ کی رقم کا فروں کی مالی حالت کے مطابق متعین کی جائے ، جوعام حالات میں انتہائی حقیر ہوگی ،اوراگر کا فر اطاعت بھی قبول نہ کریں تو پھران سے قال فرض ہوگا۔ رانغیرات الاحمرید از علامه احمد جیون جونیوری (م۱۳۵هه) مطبوعه کتبه تقانیه کله جنگی پیثادر برم ۱۸) (لباب الآویل فی معانی التزیل المعروف بتغییر خاز ن از علامه کلی بن محمد خازین شافعی (م<u>۲۵۷ م</u> هر) مطبوعه نعمانی کتب خانه ارد و باز ار لا بهور ، ج۱ امراس ۱۳۱) چونکہ دعوت اسلام ہر جگہ بینج چکی ہے اس لئے قبال سے پہلے بلیغ اسلام فرض نہیں ،صرف مستحب ہے، بغیر دعوت اسلام حضور نبی اکرم ﷺ نے بی مطق پر حملہ کیا،ان کو آل کیااور قید کیا۔ جہاد کے دوران چنداشخاص کوتل نہ کیا جائے گا، آیت کے جزو ' **لاتنہ عُقَدُوا** '' کی تفسیر میں ایک روایت می<sup>جی</sup> ہے۔ جن كا فرول كولل نه كيا جائے وہ بير ہيں: '' شَخْ فانی (انتها کی بوزها)، بچه،مجنون،ایا بجی،اندها،مریض،عورت،راهب،جواپیزاپ عبادت خانه میں بزعم خویش مصروف عبادت ہو، مزدور، کا شتکار، ہاں اگران میں کوئی اپنی تدبیر، مال یاکسی وجہ سے کفار کے قبال میں شريك ہو،خواه مشوره كى حدتك ہوتواس صورت ميں ان كوبھى قبل كيا جائے گا''۔ حضورا کرم ﷺ خلفائے راشدین اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی سیھم اجمعین کا یہی حکم ہے اور اس پڑمل ہے۔ حضور شارع علیالصلو ۃ والسلام کی عادت مبار کہ یہی تھی کہ جب کسی کولٹنگر پر امیر مقرر فریاتے تواہے وصیت فرماتے کہ الله تعالی سے ہرحال میں ڈرتے رہو،اپنے ساتھی مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کرتے رہو،اللہ کے نام پر،اللہ کی رضا کی خاطراوراس کی راه میں جھاد کرو، کا فروں گولل نہ کرو،مثلہ نہ کرواور بچوں گولل نہ کرو''۔ (صحيمهم ازامام ابوالحن ملم بن جاج قشري (١٢١٥هـ) یکی بن سعیدرضی الله عنہ سے حضرت اما س ما لک رضی اللہ عنہ روایت فر ماتے ہیں ( جس کا خلاصہ پیہے ) کہ حضرت ابو بکرصدیق رض الشعنے نیزید بن سفیان کی قیادت میں ایک لشکر شام کی طرف روانہ کیا، آپ نے انہیں وصيت فرما كي: " إِنَّكَ سَتَجِدُ قَوْماً زَعَمُوااَنَّهُمْ حَبَسُواانُفُسَهُمْ لِلَّهِ فَذَرُهُمْ وَمَازَعَمُوااَنَّهُمْ حَبَسُواللّه وَسَتَجِدُقَوْماً فَحَصُوْاعَنُ أَوُسَاطِ رَءُ وُسِهِمُ مَنَ الشَّعُرِ فَاضُرِبُ مَافَحَصُوْاعَنُهُ بِالسَّيْفِ وَانِّي مُوصِيْكَ بِعَشْرِ لَاتَـقُتُـلَـنَّ اِمُرَأَةً وَلَاصَبِيَّاوَلَاكَبِيُراً هَرِماً وَلَاتَقُطَعَنَّ شَجَراً مُثْمِراً وَلَاتَخُوبَنَّ عَامِراًوَلَاتَعُقِرَنَّ شَاةً وَلَا بَعِيْراً اِلَّالِاَكُلِهِ وَلَاتَحُرِقَنَّ نَخُلاً وَلَاتَغْرِقَنَّهُ وَلَاتَغْلُلُ وَلَاتَجَبُنَ " 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 1+1+1+1+1+1+1+1+1 marfat.com

عنقریب تم راہبوں سے ملو گے جنہوں نے اپنے زعم میں خود کواللہ کی عبادت کے لئے وقف کیا ہواہے،ان کوچھوڑ دینا (قتل نہ کرنا) اور عنقریب تم مجوسیوں سے ملو کے جوسر کے درمیان سے بال کا شتے ہیں، ان کوتل کردینا،اور میں تم کودں چیزوں کی وصیت کرتا ہوں،کسی عورت کول نہ کرنا، نہ کسی بیچے کو، نہ کسی بوڑھے کو،اور نہ کی پھل دار درخت کو کا ٹنا اور نہ کسی بکری یا اونٹ کی کونچیس کا ثنا اور نہ کسی تھجور کے درخت کوجلا نا اور نہ کسی آبادی کودبران کرنا، نه کی کوغرق کرنا، نه مال غنیمت میں خیانت کرنااور نه برز د لی دکھانا۔ ر وطالهم ما لك ازامام ما لك بن انس التي (م <u>9 ك ايه</u>) مطبوعه مطبع مجتبا أي ديلي ص ١٩٧) (احكام القرآن از علامه ايو بمرحمد بن عبدالله المعروف بأبن العربي ما تي (م ٢٣٣<u>٩ ه</u>ي) مطبوعه دارلمعرفه بيروت البنان ،ح ام ١٠٠٣) (احكام القرآن ازام ابوبراحمر بن على دازي دصاص (م في ه) مطبوعه دارالكتب العربيد بيروت كبنان ، ج ام م ٢٥٨) (الجامع لا حكام القرآن ازعلامه ابوعبدالله تحدين احمر ما كلي قرطبي (م ١٢٨ هـ) مطبوعه دليه الكتب العربيه بيردت كبنان، ٢٥،٥ ٨٠٠) (القيرات الاحمديد ازعلامه احمرجون جو پنوري (م<u>١٣٥) مطبوعه مكتبه تقانيه كله جنكي شاورم ٥</u>٠٠) (إنواراكتر يل دابراراليّاه يل المعروف به بيشاوي إز قاصي آبوالخيرعبدالله بن عمر بيضادي شيرازي شافعي (م148 هـ)١٣٣٠) (تفيرروح المعانى ازعلامه الوالفضل سدخودا لوي خفي (م٥٧١ه )مطبوعه مكتبه إيداديه لمآن، ٢٠م٥٨) (تغيير كبير ازامام خرالدين محد بن ضاء الدين عمر رازي (م ١٠٠١هه) مطبوعه دار الفكر بيروت لبنان، ج٥٥ م ١٣١) ر سیر میر (لباب الآویل فی معانی الترزیل المعروف تفسیر طاز ن از علامه علی بن محمد طاز ن شافعی (م ۲۵۷ ۵ ) مطبوعه نعمانی کت خاندارد و بازارلا مور ، ج۱م ، ۱۳ ) (پدارک الترزیل وحقانق الآویل از علامه ابوالبر کات عبدالله بن احمد بن محمود کشی ( م ۲۷ ۵ ۵ ) مطبوعه نعمانی کتب خاندارد و بازارلا مور ، ج۲ م ۱۳۰ ) بغير مظهري از علامة قاصي ثناءالله ياني تي عنائي مجددي (م١٣٢٥هـ) (اردوتر چمه )مطبوعه ندوة أنصنفين ارد و بازار جامع مجدد بي ، ٢٠ م ٣١٣ ) (تغيير القرآن المعروف يتغييرا بن تثير حافظ محاوالدين المحيل بن عمر بن كثير ثافعي (من 444 هـ) مطبوعه دارالا حياالكتب العربييسي البالي وشركاؤ،ج إنص ٢٢٦) کا فروں کی طرف سے جنگ اور قال سبب جہاد ہے،صرف کفر باعث جہاذہیں،اگر کا فرمسلمانوں ہے نہازیں نہ جنگ کریں ،توان سے قال جائز نہیں۔ الله تعالى ارشاد فرماتا ہے: لَايَنُهٰ كُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمُ يُقَاتِلُو كُمُ فِي اللِّينِ وَلَمْ يُخُوجُو كُمُ مِنْ دِيَارِكُمْ اَنُ تَبَرُّ وُهُمُ وَتُقْسِطُواۤ إلَيْهِمُ وَإِنَّ اللهُ يُحِبُّ المُقسِطِينَ الله تهمیں ان سے منع نہیں کرتا جوتم ہے دین میں نہاڑے اور تہمیں تمہارے گھروں سے نہ نکالا کہ ان کے ساتھ احمان كرواوران سے انصاف كابرتاؤ برتو 'بے شك انصاف والے الله كومجوب ہیں۔ (سورة المتحذآیت، ۸) حدود حرم میں کا فروں سے قال جائز نہیں اس کی حرمت کا تقاضا یہی ہے ، البتۃ اگر حدود حرم میں قال کی ابتدا کریں توبدلے میں ان سے قال جائز ہے، فتح کمہ کے روز اسلام کااز لی وشمن ابن خطل بیت اللّٰہ شریف کے پردوں سے لبراہوتھا،حضورا کرم ﷺ نے اس کے آل کا حکم دیا۔ (النغيرات الاحديد ازعلامه احمد جيون جونيوري (م١٣٥٥ ) مطبوعه مكتبه حقانيه علم جنكي نيثاور م ٨١٠) (احكام القرآن از علامه الويمرمحد بن عبد الله المعروف بابن القرقي مالكي (م٢٣٥هـ ع)مطبوعة والمعرفه بيروت لبنان، ج ١٠٩) (احکام القرآن ازامام ابو بکراحمد بن علی رازی کیصاص (م مُسَیّع هه ) مطبوعه دارالکتب العربیه بیروت گبتان، ج ۱، ص ۲۵۹) (الجامع لاحکام القرآن از علامه ابوعمدالند تحمد بن احمه مالمی قرطبی (م ۲۷۸ هه) مطبوعه دارالکتب العربیه بیروت گبتان، ج ۲، م ۳۵۲) 1+1+1+1+1+1+1 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 marfat.com

احكام القرآن \*\*\*\*\*\*\*\*\* جهاد میں جو کا فرقید ہوجا کیں وہ غلام بنالئے جا کیں گے،قید کی حالت میں اگر کفرے تو بہ کرلیں تو قبال ہے امن میں آجائيں البته غلامی باقی رہے گی۔ (احكام القرآن از علامه ابو يمرحمتر بن عبدالله المعروف بابن العربي مالكي (م ٢٣٠٠هـ هـ)مطبوعه دارلمعرفه بيروت لبنان ، ج ١٠٥س ١٠٠) حدود حرم میں کا فر کا داخلہ حرام ہے اگر کوئی کا فر حدود حرم میں داخل ہوگا تو اس کولل کر دیا جائے گا، یونہی جزیرۃ العرب ہے کا فروں کو نکال دیا جائے ،حضورا کرمﷺ نے مدینہ طیبہ سے یہودکو نکال دیا، وہ خیبر میں آباد ہو گئے ، وہاں ساز ژ میں معروف ہو گئے ،حضور نے خیبر پرحملہ کر کے انہیں جزید دینے پرمجبور کر دیااور پھرارشاد فرمایا: " أُخُرُجُواالْيَهُوُ دَمِنُ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ " (رواه ابودا وُدالطيالي والدارمي والحائم في الكني عن اليعبيدة والطير اني عن إمسلمة ) " لَانُحْرَجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارِي مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ حَتَّى لَا أَدَعُ إِلَّا مُسْلِماً " ( رواه مسلم كي باب اخراج اليهو دوالنصاري من جزيرة العرب وابودا دُر دالتر بذي عن عمر ) "لَئِنُ عِشْتُ إِنْ شَآءَ اللهُ لَآخُرَجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارِي مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرْبِ " (رواه التريزي والحاكم عن عمر) " أُخُرُجُواْ يَهُوُ دَ الْحِجَازِ وَاهُلَ نَجُوَانَ مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ " ( رواً والا مام اً حمر والوتيعلي والحايم في النكي وابولعيم في الحكية وإبن عساكر والضياء المقدى عن الج عبيدة بن جراح ) ( بحواله كنز اللمال في سنن الاقوال والانعال از علامة في مقى ( م 240 هـ) مطبوعه موسسة الرسالة بيروت لبنان، ج١٢، ح١٣١، ١٥١٣، ١٥١٣، ١٥١٣٥، ١٥١٣٥ اليناج ٢٥، ح١١٠١١) مذکورہ بالا احادیث کامفہوم ہیہ ہے کہ جزیرۃ العرب سے یہود ونصاری کو نکال دو، اورحضورا كرم الله في ارشادفر مايا: "اگرمیری زندگی نے مجھے مہلت دی تو بہوداور نصاری کوجزیرۃ العرب سے نکال دوں گا" ..... چنانچهاس پرخلیفه دوم حضرت عمر فاروق رضی الله عنه کے زمانه میں عمل ہوگیا۔ ا يك اورحد يثرين وارد موا : " لا يَجْتَمِعُ دِيْنَان فِي جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ" (رواه البهه في دنصب الرابيه از حافظ جمال الدين عَبدالله بن عَبدالله بن يوسف زئيلتمي ( ۷۱۲ کـ هـ ) ( بحواليه موسوعة اطراف الحديث المعمري الشريفاز ابو باجرمجر سعيد بن يسيو لي زغلول معلوعه دارالفكر بيروت لبنان، ج ۲،٩٥ سعيد ) ( بحواليه موسوعة اطراف الحديث المعمري الشريفاز ابو باجرمجر سعيد بن يسيو لي زغلول معلوعه دارالفكر بيروت لبنان، ج ۲،٩٥ سعيد ) ( بحواله كنز العمال في سنن الاقوال والافعال أزعلام على عق (م 200هـ) مطبوعه موسسة الرسالة بيروت لبنان، ١٢٥، ١٢٥ ممام و ٢٨٢٥٢،١٣٥ جزیرہ عِرب میں دودین (اسلام اور کفر) بھی جمع نہ ہوں گے۔ ( تغییر کمیر از امام نخر الدین محدین ضیاءالدین محررازی (م۲۰۷ هه) مطبوعه دارالفکرییروت کبتان، ج۵، ۱۳۲۰) (الغیر ات الاحمه به از علامه احمد جیون جو نبودی (م۳۱۵ هه) تعلیم عملیت هاند پیچار بخش نبشاه بوده می ۸۱) ( تغییر مظهری از علامه قاضی نناءالله پالی بی عنانی مجددی (م۱۲۲ هه) (اردوتر جمه) مطبوعه ندو قائص نفین اردو با زارجامع محبود یکی، ج۱، ۳۲۳ هه) ( مدارک التزیل دخیا کق البادیل از علامه ابوالبر کات عبدالله بن احمد بن مجموز معی ( مواید ه ) مطبوعهٔ عمانی کتب خانه ارد و بازار لا بهود، ج ایس ۱۳۰ ) (إنوارالتزيل وابرارالياويل المعروف به بيضاوك إزقاضي الوالخيرعبدالله بن عمر بيضاوي شيرازي شافعي (م١٨٧٥ هـ) ب٥٣٣) (تغيرروح المعانى أزعلامه ابوالفضل سيرمحود آلوى حفى (م٥٥ ياه) مطبوعه مكتبه اعداد بيلمان، ٢٠،٩٥٥) marfat.com

معمومهمهمهم احكام القرآن شرک اور کفرخلود فی النار کاباعث ہے جبکہ آل ایسانہیں، آيت: الْفِئْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتُل كان بِهِي مفهوم بيان كيا كيا يا -عمداً قُلْ کرنے والے کی تو بہ قبول ہے، کیونکہ میہ شرک اور کفر ہے کم تر ہے، گفراور شرک سے تو بہ کرنے والے کی توبہ قبول ہے، آیت فَلِنِ مُنْتَهُولً کا بہی مفاوہ۔ (تغیرروح المعانی ازعلام ابوالفضل سیونحود آلوی خنی (م<u>۵۷۲ا</u>ه) مطبوعہ مکتبہ ایداد بیلتان، ۲۶،۹۵۲) (تغیر بیر ازام خزالدین محمد بن ضیاء الدین عمردازی (مربح بیدی مطبوعہ دارالفر بیروت ابنان، ۵۵،می ۱۲۳۳) کوئی دشمن اسلام اگر مکه معظمهٔ پرتغلب یا گے اور اعلان کرے کہ میں مسلمانوں کوئل نہیں کروں گانہ انہیں جج سے روکوں گا، میں مکم معظم میں ہی رہول گا، اس کا قبال بھی واجب ہے، اس پراجماع امت ہے۔ (الجام لا حکام القرآن از علام البوعبد الله محد بن احمر ما لکی قرطبی (م ۲۷۸ هـ) مطبوعہ دارالکتب العربیہ بیروت البنان، ج ۲، م ۳۵۲) كافر،مشرك اورمرتد، بدمذهب كاتوبه قبول هونے كى دوشرطيں ہيں: اسلام سے تمسک کرنا، بایں طور کہ کلمہ شہادتین (اللہ کی وحدانیت اور حضورا کرم ﷺ کی رسالت )ا دا کر ہے۔ (٧) این برانے دین سے بزاری اظہار کرے۔ ندکورہ بالا اشخاص میں سے اگر کوئی سرف کلمہ شہاد تبین ادا کرے اور اپنے کفر ، بے دینی اور بدیذہبی سے بیزاری ظاہر نہ كر \_ مسلمان نهيس كهلاسكتا، آيت كے جزو فان انتصو اكا يہي مفاد ہے۔ فآوی عالمگیری میں ہے: " وَإِسُلَامُهُ اَنُ يَأْتِى بِكَلِّمَةِ الشَّهَادَةِ وَتَبَرَّأَمِنَ الْاَدْيَانِ كُلِّهَاسَوَى الْإِسُلَامِ" ( فآدىعالم كالريخ ما نظام كريدن الفروع التخفيه المعلى مكان يضم كما نظام (م الماليه هـ)،٢٥،٣٥٧ ) در مختار میں ہے: " وَإِسْكَلِمُهُ ۚ أَنُ يَتَبَرَّءَ عَنِ الْآدُيَانِ سَوَى الْإِسْكَامِ أَوْ عَمَّااِنُتَقَلَ اِلَيُهِ وَلَوْ أتنى بِهِمَا عَلَى وَجُهِ الْعَادَةِ لَمُ يَنْفَعُهُ مَالَمُ يَتَبَرَّاءَ" ردامحتار میں علامہ ابن عابدین شامی اس پرارشادفر ماتے ہیں: " وَلُوْاتَنَى بِالشَّهَادَتَيُنِ عَلَى وَجُهِ الْعَادَةِ مَالَمُ يَرُجِعُ عَمَّاقَالَ إِذْلِايَرُتَفِعُ بِهِمَا كُفُرٌ " (الدرالخار في الشرح التوميرالابصاراز علامه علا والدين محر بربي من من محرصتكي (م٥٨٥) هـ) مد (ردا مخاراز علامه سيدمحوإ من الشجير بابن عابدين شامي (م١٤٥٢م هـ) مطبوعه دارا حياءاتر آث العربي بيروت البزان ٣٠م مي ٢٢٦) ان عبارات کامفہوم ہیہ ہے کُٹھرند اور کا فراگر صرف کلمہ شہاد تین ادا کریں ان کا اسلام قبول نہیں ،کلمہ شہاد تین نہیں اس وقت تفع دے گا جب وہ اپنے سابقہ کفرسے بیزاری ظاہر کریں، بلکہ سوائے اسلام کے باقی تمام دینوں سے بیزاری ظاہر کریں'۔ (تغيير كبير اذامام فخرالدين محد بن ضياء الدين عمر رازي (م ٢٠١٨هه) مطبوعه دارالفكرييروت لبنان ، ج ٥٠، ص١٣٣) یمی حال بے دین اور بدند ہوں کا ہے، اگر چیدہ بظاہر کلمہ شہاد تین ادا کرتے ہیں بلکہ سلمانوں کی عبادات کرتے ہیں، جب تک دہ اپنی بے دینی اور بدیذہبی سے تو ہدنہ کریں وہ جماعت ناجیدال سنت و جماعت میں شارائہیں ہو سکتے' marfat.com

احكام القرآن موجود موجو مرادیمی ہے کہ کا فرتم میں ہے بعض قول کریں ،قر آن مجید میں اس کی متعدد مثالیں موجود ہیں کہ صیغہ جمع ہے مراد تمام

افرادنہیں ہوتے بلکہ بعض افراد مراد ہوتے ہیں۔

ارشادر بانی ہے:

يْنَايُهَا الَّذِينَ امَنُو الْايَسُخَرُقُومٌ مِّنُ قَوْم عَسْبي أَنُ يَكُونُو اخَيْرً امِّنُهُمْ وَلَانِسَاءٌ مِّنُ نِّسَاءٍ عَسْبي أَنُ يَكُنَّ خَيْرًامِنُهُنَّ ۦ وَلَاتَـلُمِزُو ۚ آانُفُسَكُمُ وَلَاتَنَابَرُو الإِلْالْقَابِ ۦ بِئُسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقَ بَعْدَ الْإِيْمَان ۦ وَمَنُ لَّمُ يَتُبُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ١٠

اے ایمان والو! نه مر دمر دول سے ہنسیں عجب نہیں کہ وہ ان بیننے والوں سے بہتر ہوں اور نہ عور تیں عورتوں سے دورنہیں کہ وہ ان مننے والیوں ہے بہتر ہوں اورآ پس میں طعنہ نہ کر واورا یک دوسرے کے برے نام نہ رکھو کیا ہی برانام ہے مسلمان ہو کرفاسق کہلا نااور جوتو یہ نہ کریں تو وہی ظالم ہیں۔ (سور ۃالعجرات آیت' ۱۱)

بیعت رضوان کا سبب حضرت عثمان غنی رضی الله عنه کی شها دت کی خبر تقمی ، ایک عثمان کی شها دت کے لئے حضور رحمت عالم ﷺ

نے کفار مکہ سے قال کی بیعت لی۔

الله تعالی ارشاد فرما تا ہے:

مِنُ أَجُلِ ذَٰلِكَ عَتَبُنَاعَلَى بَنِي إِسُرَ آئِيُلَ أَنَّهُ مَنُ قَتَلَ نَفُساً بِغَيْرِ نَفُسٍ أَوْفَسَادِفِي الْأَرْضِ فَكَانَّمَاقَتَلَ النَّاسَ جَمِيُعاً ۚ وَمَنُ اَحْيَاهَا فَكَانَّمَآ اَحْيَا النَّاسَ جَمِيُعاً ۚ وَلَقَدُجَآءَ تُهُمُ رُسُلُنَابِالْبَيِّنٰتِ ، ثُمَّ إنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمُ بَعُدَذٰلِكَ فِي الْآرُضِ لَمُسُرِفُونَ ٦٠

اس سبب ہے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ جس نے کوئی جان قبل کی بغیر جان کے بدلے یاز مین میں فساد کئے تو گویااس نے سب لوگوں قبل کیااورجس نے ایک جان کوچلا لیااس نے گویا سب کوچلا لیااور بے شک ان کے پاس ہمارے رسول روشن دلیل کے ساتھ آئے چھر بے شک ان میں بہت اس کے بعد زمین میں زیادتی کرنے والے ہیں۔

(سورةالمائده آيت ٣٢)

لینی جوسزاایک قبل کی وہی بہت ہے قبلوں کی الیعنی قصاص اور جو گناہ ایک قبل کا ہے وہی بہت ہے قبلوں کا الیعنی دوز،

اورعذاب الهي،اگرچه گناه اورعذاب کی کیفیتوں میں فرق ہوگا۔ (إحكام القرآن ازامام الوكراحد بن على رازي بصاص (م معيده) مطبوعه دارالكتب العربية بيروت لبنان،ج ام ٢٥٩)

( تفسير روح المعاني ازعلامه ابوالفصل سيرمحود آلوي حنق (م١٥٧] هـ)مطبوعه مكتبه إمدادييلتان، ٢٥،٥٠٢)

(تغیر کبیر از امام فخرالدین محمد بن ضیاءالدین عمر رازی (م ۲۰۱ ۵) مطبوعه دارالفکریبروت لبنان، ج۱،ص۱۳۳) (تغییرمظهری از علامهٔ قاضی ثناءالله یا کی یی عثمانی نمیددی (م<u>ا۱۳۲۵ه</u> ) ( اردوتر جمه )مطبوعه ندو قالمصنفین اردو بازار جامع مسجد و بلی جم ۱۳۳۸)

احكام القرآن \*\*\*\*\*\*\*\*\* مشرک حربی اگر حرم میں بناہ لے تواہے تل نہ کیا جائے گا،البتہ اسے مجبور کر دیا جائے کہ دوحرم سے نکلے تواس سے تصاص لیاجائے، ماں اگروہ وہاں قال کرے تواسے قل کردیاجائے، حرم جائے پناہ ہے۔ الله تعالى نے ارشادفر مایا: فِيُهِ اللَّهِ ، بَيِّنَتْ مَّقَامُ إِبُراهِيُمَ جِ وَمَنُ دَخَلَةُ كَانَ الْمِنا ٤ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ من اسْتَطَاعَ الْيُهِ سَبِيلًا ﴿ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَلَمِينَ ٦٠ (سوره آل عمران آیت، ۹۷) اس میں کھلی نشانیاں ہیں اہراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ اور جواس میں آئے امان میں ہواوراللہ کے لئے لوگوں پراس گھر کا مج کرناہے جواس تک چل سکے اور جومنکر ہوتو اللہ سارے جہانوں سے بے پر داہ ہے۔ نیز ارشادر بانی ہے: وَإِذْ جَعَلْنَاالْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَامُنا ء وَاتَّخِذُوامِنُ مَّقَامِ إِبُراهِمَ مُصَلَّى ء وَعَهدُنَا الِّي إِبُراهِمَ وَاسْمَعِيْلَ اَنُ طَهِّرَابَيْتِيَ لِلطَّآنِفِيُنَ وَالْعَكِفِيُنَ وَالرُّكُّعِ السُّجُودِ ﴿ اور (یادکرو) جب ہم نے اس گھر کولوگوں کے کئے مرجع اورامان بنایا اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کونماز کا مقام بناؤاورہم نے تا کیدفر مائی ابراہیم واسلعیل کوکہ میرا گھرخوب تھرا کروطواف والوں اوراء تکاف والوں (سوره بقرة آيت، ١٢٥) (احكام القرآن ازامام ابو بمراحمد بن على رازى صاص (م كيه معلوعددار الكتب العربية بيروت لبنان، ج ام ٢٥٩) مقروض اگرحرم میں پناہ لے تواسے قرض کی ادائیگی کے مطالبہ پر قید کیا جائے گا،ای طرح اگرکوئی مجرم کسی کے اعط کوکاٹ کرحرم میں پناہ لے تواس ہے بھی قصاص لیا جائے گا، پناہ صرف قبل میں ہے۔ (احكام القرآن ازامام ابو بمراحمه بن على رازي بصاص (م معسره) مطبوعه دارالكتب العربيه بيروت لبنان ،ج ابص٢٦٠) قوم اور جماعت میں ہے بعض افراد کافعل باقیوں کی رضا ہے ہوتو دواس فعل میں شریک سمجھے جائیں گے، آیت مذکورہ بالا فَانَ قَاتَلُوْكُمْ سے يهى مراد بے، ضرورى نہيں دنيا كاہر كافر دنيا كے ہر مسلمان بے لڑے، قر آن مجيد ميں اس کی متعدد مثالیں موجود ہیں،حضرت صالح علی السلام کی اونٹنی کی کونچیں ایک بدبخت نے کا ٹی تھیں مگر اللہ تعالی نے سب قوم کے افراد کواس فعل بدیس شریک تھہرایا۔ ارىثادر بالى ٢: فَعَقَرُو االنَّاقَةَ وَعَتُواعَنُ ٱ مُرِرَبِّهِمُ وَقَالُوا يَصْلِحُ انْتِنَابِمَاتَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِن الْمُرُسَلِيْنَ ﴿ لیں (ان سب نے) ناقد کی کوچیس کاف دیں اور اپنے رب کے حکم ہے سرکشی کی اور بولے اے صالح! ہم پر لے آؤجس كاتم دعده دےرہے ہوا گرتم رسول ہو۔ (سورةالاعراف آيت، ٢٤) اگرچہ''قیدار''نے کوچیں کا ٹیں گرسب کی رضا شامل تھی اس لئے اس جرم میں شریک تلمبرے،ای طرح اگر کوئی مفید ادر بہتر کا م کوئی ایک فرد کر ہے قوم کے باقی افراد کی رضااس میں شامل ہوتو وہ سب اجر میں شامل ہوں گے۔ (تفسير ردح المعاني ازعلامه ابوألفضل سيرمحمو دآلوي حنفي (م٢٥٧ه هر) مطبوعه مكتبه اعداد بيلتان، ج٢،٩٠٧) 1+1+1+1+1+0+1+1

## (ra)\_



﴿ بِسُمِ اللهِ الرُّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴾ وَقَتِلُوُهُمُ حَتَّى لَاتَكُونَ فَتَنَةٌ وَّيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ . فَإِن انْتَهَوُا فَلاعُدُوانَ إِلَّاعَلَى الظَّالِمِينَ ﴾

اور ان سے لڑو، یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے اورایک اللہ کی پوجاہو، پھراگروہ بازآ جائيں توزيادتی نہيں مگر ظالموں پر۔ (سوره بقرة آيت، ۹۳ ا)

### حل لغات

فتنه سے مراد کفروشرک ہے، بعض مفسرین نے فتنہ سے مراد مجد حرام میں شرک کرنااور مسلمانوں کی ایذ ارسانی لیا ہے، مسلمانوں کی ایڈ ارسانی درحقیقت کفروشرک کی ہدولت ہے، جب تک کفر کازور ہے گامسلمان تکلیف میں رہیں

گے۔فتنہ سے مرادمحار بداور جنگ بھی لیا گیا ہے۔

(احكام القرآن ازام ابو بمراحمه بن على دازي بصاص (م مصيره) مطبوعه دادالكتب العربية بيروت لبنان، ج1 م است

(احكام القرآن ازعلامه ابو بكرمجر بن عبدالله المعروف بإبن العرلي ما كلي (م ٢٠٩٥هـ مطبوعه دار كمعرُ فدبيروت كبنان ، ١٠٩٥)

( الجامع لا حكام القرآن ازعلامه ابوعبدالله محمد بن احمد ما كلي قرطبي " (م ١٣٨٥ هـ ) مقبوعه دارِ الكتب العربية بيروت لبنان، ج٢٠ م ٣٥٠٠) (النغيرات الاحديد ازعلامه احمد جيون جو نيوري (م١٣٥هه) مطبوعه مكتبه بقانه يحله جنكي نيثاور م٥٨٠)

(تفسيرروح المعانى ازعلامه ابوالفضل سيرمحود آلوي حفي (م٥٤ ماه) مطبوعه مكتبه المدادييلتان وج ام ٧٧٥)

(تغییرمظهری از علامه قاضی ثناءالله یانی تی عثانی مجددی (م<mark>۲۲۵ ه</mark>ه) (اردوتر جمه )مطبوعه ندوة المصنفین اردو بازار جامع محبدو یلی ،ج۱ جم ۳۷۵) (مراكم القرآن المعروف بتغييرا بن كثير حافظ مما دالدين المعيل بن عمر بن كثير شافعي (مراكبي)

مطبوعه دارالاحياالكتب العربية يسى البابي وشركاؤ، ج اج ٢٢٧)

(لبابِ النّاويلَ في معانِي النَّز بل المعروف بيّغير غاز ن ازعلامه على بن محد غاز ن شافعي (م٢٥٧هـ )مطبوعه نعماني كتب غاندار دوباز ارلا مور، ج اج ١٣١) (بدارك التزيل وها ئق التاويل ازعلامه ابوالبركات عبدالله بن احمد بن مجمود معي (مواييه )مطبوء نعماني كتب خانه اردوباز ارلا بهور، ج١٠،٩ ا١٠)

(إنوارالتزيل واسرارالهاويل المعروف به بيضاوي از قاضي ابوالخيرعبدالله بن عمر بيضاوي شيرازي شافعي (م١٨٥ هـ ١٣٣٥) (تغییرصادی از علامه احمد بن محمد صادی مالکی (مهروساه می مطبوعه مکتبه فیصل که مکرمه، ج۱۸۹۰)

(تقبير جلالين از علامه حافظ جلال الدين سيوطي (م القيره) وعلامه جلال الدين محلى مطبوعه مكتبه فيصل مكه كرمه) P1+1+0+1+0+0+

احكام القرآن مهمهههههههههههه أَلْدَيْنُ ": اطاعت اور جز اكو كهتم بين، شريعت اور ملت يرجعي اس كااطلاق موتاب (المفردات في غريب القرآن ازعلامه حثين بن مجمه المفعل الملقب بالراغب اصلبها في (م**ين م** هـ) مطبوعة نورمجمه كارخانه تجارت كتب كرا جي ، ۵ ص ۱۷) عمادت اوراطاعت خداوندی کوبھی دین کہتے ہیں۔ اصطلاح شرع میں دین ہے مراداللہ تعالی کی اطاعت اور فر ما نبر داری علی وجہ المداومت ہے۔ (احكام القرآن أزامام الوبكر احمد بن على رازى بصاص (م معيده) مطبوعه دارالكتب العربية بيروت لينان ، ج ام ما ٢٠١٠) (احكام القرآن ازعلامه ابو يمرحمه بن عبدالله المعروف بابن العربي الى (م٥٣٣ه )مطبوعه داركم قد بيردت ببنان ،ج١٠٩ ص١٠٩) (تغيير جلاليّن ازعلامه حافظ جلال الدين سيوطي َ (م االه هـ) وعلامه جلال الدين محلي مطبوعه مكتبه فيقل مكه مرمه بن آم ٩٥٠) (لباب الناويل في معانى النزيل المعروف بتغيير خازن از علام على بن محمد خازن شاقعي (م٢٥٪ هـ )مطبوعه نعماني كتب خاندار دوباز ارلا مور ، ١٥،٥ إم ١٣١) **ضَانِ انْتَهَدُوا'': ب**هِ اگر کفروشرک مسلمانوں کی ایذ ارسانی اور جنگ سے رک جائیں ، انتهائے فتنہ سے مراد کفر کاغلبہ ن رہے، گفرسے تائب ہوکریا جزبہدینا قبول کرلیں۔ (النغيرات الاحمديد ازعلامه احمد جيون جونيوري (ع٣٥ يلاهه)مطبوعه مكتيه تقانه يخلّه جنكي نيثاور م ٢٠٠٠) (تغييرالقرآن المعروف يتغييرا بن كثير عافظ محادالدين المنتحل بن عمر بن كثير ثافعي (م٢٧٤٤ هـ) مطبوعه دارالا حياالكتب العربييسي البالي وشركاؤ، ج١٩ ص٢٢٧) (تغییر بیر از امام فخرالدین محمد بن ضیاءالدین عمر رازی (۱۲۷ هه)مطبوعه دارالفکر بیردت کبنان، ج۵،ص ۱۳۵) (تفییرمظهری از علامه قاضی تاءالله یاتی یق عثانی مجددی (م ۱۲۲۵ هه) (اردوتر جمه )مطبوعه نده قامصنفین اردوبازارجامع مهد دیلی ،ج۱۱م ۳۲۵) (الجامع لا حكام القرآن ازعلامه ابوعبدالله تحدين احمر ما كلي قرطبي (م ١٦٨ جـ) مطبوعه دارالكتب العربية بيروت لبنان ، ج ٢ بن ٣٥٠) ( مدارک التزیل وحقائق البّاویل از علامه ایوالبرکات عبدالله بن احمد بن محمود نمی (عنائے مطبوعهٔ نعباً فی کتب خانه اردو باز ارلا مور ، ج امس ۱۳۱) (لبابالآويَل في معاني التزيل المعروف بتفيير خازن ازعلام على بن مجمد خازن شافعي آم ٢٥٧٤هـ) مطبوعه نعماني كتب خانداردو بازارلا مور، ج1 م ١٣١٠) (انوارالتزيل واسرارالياويل المعروف به بيضاوي از قاضي ابوالخيرعبدالله بن عمر بيضادي شيرازي شافعي (م ١٨٥٨ هـ ١٣٣٧) عُدُوَانَ : زبادتی ظلم۔ المام راغب نے زیادتی کی دوشمیں بتائی ہیں: ابتداءأزيادتي كرنا، بيناجائزے: (1) ارشادربانی ہے: يَّالُّهُ الَّذِيْنَ امَنُواَ لَاتُحِلُّواشَعَآئِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدَى وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا امِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضَّلامِّنُ رَّبِّهِمُ وَرِضُوانًا ، وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ، وَلايتجرِ مَنَّكُمُ شَنَانُ قَوْم أَنُ صَدُّوكُمُ عَن الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنُ تَعْتَدُوا ، وَتَعَاوَنُواعَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُولى ر وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَاتَّقُوااللهَ ، إِنَّ اللَّهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿ اے ایمان والو! حلال نہ مھمرالواللہ کے نشان اور نہ ادب والے مہینے اور نہ حرم کو جیجی ہوئی قربانیاںادرنہ جن کے گلے میں علامتیں آویزاںاورنہ ان کامال وآبرہ جوعزت والے گھر کا قصد کرے آئیں اپنے رب کافضل اوراس کی خوشی جاہتے اور جب احرام سے نکلو تو شکار marfat.com



احكام القرآن راہ، جت اورمطالبہ کو بھی عُدو ان کہا گیا ہے ای معنی میں ارشاور بانی ہے: قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنِكَ ء أَيَّمَاالُا جَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلاعُدُوانَ عَلَيَّ م وَاللهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِيْلٌ 🌣 موسی نے کہا یہ میرے اورآپ کے درمیان اقر ار ہو چکامیں ان دونوں میں میعادیوری کر دوں تو مجھ پر کوئی مطالبہ ہیں اور ہمارے اس کیے پراللہ کا ذمہے۔ (سورة القصع آيت ۲۸) (احكام القرآن ازامام الإكراحمة بن على داز كي صاص (م في اله على على مطبوعة دارالكتب العربية بيروت لبنان ، ج ام الم (الحامع لا حكام القرآن از علامه ابوعبد الشيم بن احمر مالكي قرطبي (م ١٦٨ هـ) مطبوعه دار الكتب العربية بيروت لبنان ، ج٢ م ٣٥٠) ر المعانى از علامه ابوالفعنل سيد محود آلوي حنى (م<u>٥ ١٧ه) مطبوعه كلته ام</u>اديد مان، ٢٥م ٧٤) (تفير القرآن المعروف بتفيير ابن كثير حافظ محاوالدين الملحل بن عمر بن كثير شافعي (مي ٧٧٥هـ) مطبوعه دارالا حياالكتئب العربية ينسي الياني وشركاؤ، ج١٦٩ ص ٢٢٧ ) (تقیر کمیر از آمام نخرالدین تحمد بن ضاءالدین عمر رازی (۱۳۶هه)مطبوعه دارالفکر بیردت لبنان، ج۵ می ۱۳۷) (تغییرمظهری از علامهٔ قاضی ثناءالله یاتی تی عثانی مجددی (م۱۲۲۵ه ) (اردوتر جمه ) مطبوعه ندوة المصنفين اردوباز ارجامغ متحدد بلي، ج اج ٣٦٧ س (النميرات الاحديه ازعلامه احمد جيون جونيوري (م٢٥١١هه)مطبوعه مكتبه حقانه محله جنگي شاور م ٨٣) (انوارالتزيل واسراراليّاويل المعروف به بيضاوي از قاصي آبوالخيرعبدالله بن عربيضادي شيرازي شافتي (م ١٨٥٥ هـ بهم ١٣٣٧) (لباب النَّاوَيْل في مُعانى التَّزِيل المُعروف يتغيير خازن ازعلامة لي بن مجمد خازنَ شافعي (مَوْ٢٩ يَهِ) مطبوع نعماني كتب خاندار دوبازارلا بور، ج ابص ۱۳۱) ر مدارک التز بل وحقائق الناویل از علامه ابوالبرکات عبدالله بن احمد بن محود تملی (عوایده) مطبوعة نعماني كتب خاندار دوبازارلا بهور ، ج ابس ۱۳۱) المينن ": ظَلَمَ ع بناع، جس كامعنى ع، بموقع رهنا ظلم كرنا، حق كهنانا-(مصاح اللغات از ابوالفضل مولا ناعبد الحفيظ بلياوي مطبوعه قد يمي كتب خانه كراجي ص ، ۵۲۵ ) سن شی کواس کی مخصوص جگہ پر نہ رکھنا، اس کی متعد دصورتیں ہیں ، نقصان سے ، زیادتی سے، اپنی جگہ یاوت سے ہٹاویٹا۔ حق کو گھٹا نایااس پرزیادتی بھی ظلم ہے، گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ پراس کا اطلاق ہوتا ہے،لغزش کے اعتبار ہے۔حضرت سيدناآدم علياللام نے ظلم كى نسبت اپن طرف فرمائى، گناه كبيره اور كفركى بناير ابليس ظالم كفيرا۔ علاء نے ظلم کی تین قتمیں بیان فرمائی ہیں: اللّٰداور بندے کے درمیان تعلقات میں ظلم، یہ کفروشرک ہے۔ (1) بندے اور مخلوقات کے درمیان تعلقات میں ظلم۔ (r)بندے اور اس کی جان کے تعلقات میں ظلم۔ (m) تینوں صورتوں میں در حقیقت بندہ اپنی جان پرظلم کرر ہاہے۔ (المقردات في غرّب القرآن أزعلامة سين بن محد المفصل الملقب بالراغب اصفها في (١٠٠٠هـ) مطبوعة ومحد كارخانة تجارب تبكرا جي جم ٣١٨،٣١٥) اس آیت میں ظلم سے مرادمشرک اور کا فر ہیں ، یہ بھی ممکن ہے کہ ہر حد سے بڑھنے والا مراد ہو۔ (لباب البادیل فی معانی النزیل المعروف تنسیر خازن از ملامیلی بن مجمد خازن شافعی (مر24 ہے ہے)مطبوعہ نعمانی کتب خاندار دوباز ارلا ہور ، ج1 ہم ۱۳۱) marfat.com



marfat.com

احكام القرآن مجھے تھم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قبال کروں یہاں تک کہوہ گواہی دیں کہاللہ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں اور یہ کہ میں اللہ کارسول ہوں ، جب کلمہ شہادت کہہ لیس (ادرمسلمان ہوجا ئیں) انہوں نے اپنے مال اورخون مجھ ہے محفوظ کر لئے مگراہیے حق کے بدلہ اوران کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ (احكام القرآن ازعلامه ابويمرمحد بن عبدالله المعروف بابن العربي مالكي (معصصه ع)مطبوعه داركمعرف بيروت لبنان، ج اج ١٠٩) (تغييرالقرآن المعروف بتغييرا بن كثير حافظ مما والدين المعيل بن عمر بن كثير شاقعي (م٢٧٧ه) مطبوعه دارالا حياالكتب العربية يسى البالي دشر كاؤن ج إج ٢٢٧) (تغيير كبير ازامام فخرالد يُنجمه بن ضياءالدين عمر رازي (م٢٠١ه ٥) مطبوعه دارالفكر بيروت لبنان ، ٥٥، ص١٥٢) (تَقْيِرُ مُظْبَرِي ازعلامه قاضَ ثَناءالله يا في يَيْ عَتَانَى عَبِد دى (مِ٢٢٥هـ ) (اردورَ جمه )مطبوعه ندوة المصنفين اردوبازار جامع مبجد دبلي ، ج١۾ ٣١٥ ) (تغییرصاوی از علامه احمد بن محمصاد کی مالکی (میمایی) مطبوعه مکتبه فیصل که مکرمه، ج۱ می ۸۹ می مقبول دین اللہ کے ہاں اسلام ہے، اس کےعلاوہ باقی تمام دین مردود ہیں ، ان کی نجات ممکن نہیں \_ ارشادر بانی ہے: إنَّ اللِّدِيْنَ عِنْدَاللَّهِ الْإِنسَلامُ وَمَااخْتَلَفَ الَّذِيْنَ أُوتُواالْكِتنْبَ اِلَّامِنُ ، بَعْلِهِ مَاجَآءَ هُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا ،بَيْنَهُمُ ، وَمَنُ يَّكُفُو بِايْتِ اللهِ فَإِنَّ اللهَسَويُعُ الْحِسَابِ ﴿ (سوره آل عمران آیت'۹ ۱) بے شک اللہ کے یہاں اسلام ہی دین ہے اور پھوٹ میں نہ بڑے کتابی مگر بعداس کے کہ انہیں علم آچکا ہے دلوں کی جلن سے اور جواللہ کی آیتوں کا منکر ہوتو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ نیزارشادر بانی ہے: وَمَنُ يَبْتَعْ غَيْرَ الْإِسُلامِ دِيْناً فَلَنَّ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَفِي الْاخِرَةِ مِنَ الْخُسِرِينَ 🌣 اور جواسلام کے سواکوئی دین چاہے گاوہ ہرگز اس سے قبول نہ کیا جائے گااور آخرت میں زیاں کاروں سے سوره آلعمران آیت ۸۵) (احكام القرآن ازام الوبكراحد بن على دازى يصاص (م عصله عدد ادالكتب العربيديروت لبنان، ج ام الا) الله تعالی کا ہر حال میں علم ماننا، اورای کے سامنے سر جھکائے رکھنا دین شرعی ہے، اللہ تعالی کی اطاعت ، تمام انبیاء ومرسلین بالخصوص خاتم الانبیاء میبم انصلو ة دالسلام پرایمان لا تا ، ان کی اطاعت کرنا اورضروریات دین پرایمان رکھنا دین شرعی کے لازمی تقاضے ہیں، ابنی اطاعت اور عادت کواس کی فرمانبر داری میں مشغول رکھنا فرائض دین سے ہے۔ (احکام القرآن ازام الو تمراحمہ بن علی رازی بھام (م سے ہے) مطبوعہ دارا لکتب العربیہ بیروت البنان، جام ۱۲۱) جہا دفساداور فتنہ کومٹانے کے لئے ہے کا فرول کو جبر أمسلمان بنانے کے لئے نہیں، بلکہ بقائے امن عامہ کا باعث ہے، اس کی مثال جسم کے گلے سڑے عضوکو کا شنے کی سی ہے کہ اس سے جسم کے باقی حصہ کی سلامتی مقصود ہوتی ہے لہذاجہاد، لاا گراہ فی الدین کے منافی نہیں۔

مممم احكام القرآن جس طرح اخلاق ادر ہے اورعدل اور ہے ، ذاتی مجرم کومعاف کر دینااعلی اخلاق میں شامل ہے ، مگر قو می مجرم اور باغی سز ادیناعین عدل ہے،کوئی بھی بااخلاق آ دمی قومی مجرم اور باغی کومعاف نہیں کرتا،ای طرح کفر کےمغلوب ہوجانے تک جہادعین عدل ہے۔ اگر گمان غالب ہو کہ قال کے بغیر کفر کا قلع قمع ہوجائے گاتو قال سے رک جاناوا جب ہے۔ (تفيركبير ازامام فخرالدين محمد بن ضياء الدين عمر دازي (م ٢٠١٢ هـ) مطبوعه دارالفكر بيروت لبنان ، ج ٥ ، ص ١٣٥) کفراوراسلام کے درمیان کوئی اور واسط نہیں۔ ( تقير كبير ازامام فخرالدين محمد بن ضياء الدين عمر دازي ( م٢٠١هه ) مطبوعه دارالفكربيروت لبنان ، ج٥٥ ص١٣٦) چندامورسب قبل ہیں: '' کفر بعدایمان، زنابعداحصان، قتلِ نفس بغیرحق،اسلامی سلطنت کےخلاف بغاوت، رہزنی'' (احكام القرآن از علامه ابو بمرتمر بن عبدالله المعروف بابن العربي ما لكي (م۲۳۰ هه) مطبوعه دارلمعر فه بيروت لبنان ،ج١،٩٠٠) (الدر المخار في الشرح التوير الابصاراز علامه علا والدين تجرين على بن مجرفت كي (م۸۵۰ هه) معه (ردا مخار از علامه سيدتم المين الشجر بابن عابدين شامي (م<mark>۲۵۲</mark> هه) مطبوعه دارا حيا والتراث العربي بيروت 'لبنان') سرز میں حرم پاک ہے ٔ وہاں کفر کی موجود گی کسی حالت میں بھی جائز نہیں ،اس لئے حرم کے کا فر ہے جزیہ قبول نہ کیا جائے گا،وہ اسلام قبول کریں یافتل ہوں حرم کی سرزمین ما نندشاہی محل کے ہے کہاں میں عام آ دی کی رہائش ممکن نہیں ۔ (احكام القرآن ازعلامه الوجرمحد بن عبد الله المعروف بأبن العربي ماكل (م ٢٥٠٥هه ) مطبوعه دار لمعرفه بيروت لبنان ، ج ا م ١١٠) (تغيير روح المعاني ازعلامه الوافعة لل سيرمحود آلوي في (م ١٥ ١٢هه ) مطبوعه مكتبه إمداديه لمنان ، ج ٢ م ١٥٠) (احكام القرآن ازام ابو بمراحمة بن على دازي بصاص (م معية على مطبوعه دارالكتب العربية بيروت البنان، ن ام ما الاس مشرک کے پاس کوئی کتاب نہیں کہ اس میں تدبیر کرسکیں بخلاف اہل کتاب کے، کہ ان کے پاس کتاب ہے اگر چہ محرف ہے،اس لئے مشرک کے بارے میں اسلام یا تلوار کا فیصلہ ہے، جزیہ صرف اہل کتاب سے لیاجائے گا۔ (لباب الباويل في معانى المتزيل المعروف نتفير غازن ازعلامة في بن مجمد خازن ثافعي (م<mark>٢٥</mark>٤ هـ)مطبوعه نعماني كتب خاندار دوباز ارلا مور، ج١٥ ام ١٣١) **☆☆☆☆☆** 

marfat.com

﴿برلہ لِننے کے احکام ﴾

﴿ بِسُمِ اللهِ اللهِ الرُّحِينِم ﴾

اَلشُّهُو الْحَرَامُ بِالشُّهُو الْحَرَامِ وَالْحُومَاتُ قِصَاصٌ ، فَمَن اعْتَلاى عَلَيْكُمُ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ رِ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوْآ أَنَّ اللهُ مَعَ المُتَّقِين ﴿

ماہ حرام کے بدلے ماہ حرام اور اوب کے بدلے اوب ہے، تو جوتم پرزیادتی کرے اس پرزیادتی کرواتنی ہی جتنی اس نے کی ، اوراللہ سے ڈرتے رہواور جان رکھو کہ الله ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ (سورة البقرة آيت ١٩٩٧)

اَلشَّهُوْ الْحَرَامُ بِالشَّهُو الْحَرَامِ": حمت والامهيذ، حمت والحميد كبدب-ابتداءاسلام ميں جارمہينوں ميں جنگ كرناحرام تھا،محرم الحرام،ر جب المرجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ۔

<u> کے ذوالقعدہ میں حضورا کرم ﷺ نے عمرہ کے قصد سے مکہ معظمہ کی طرف سفر کیا، حدیدیہ کے مقام پر کفار نے ا</u>

روک دیا، پھربھی چھنکے، بالآخراس امریر سلح ہوئی کہ حضورت مصابہ کرام کے ہمراہ الگے سال عمرہ کے لئے آئیں گے، مکہ دالے تین روز مکہ معظمہ کوغالی کردیں گے و محصے ذوالقعدہ میں حضورا کرم پی صحابہ کرام کے ہمراہ عمرہ کے لئے مکہ

معظمہ تشریف لائے ،صحابہ کرام کوخدشہ ہوا کہیں کفار مکہ انہیں اس حال میں روک نہ دیں اور ہمیں قال کر کے تین جرموں کاار تکاب کرنا پڑے گا،حرم میں،احرام کی حالت میں ،اور ماہ حرم میں قبال،صحابہ کرام کوآیت نازل کر کے

بتایا گیا که کفارنے گذشتہ سال ماہ حرام کی حرمت کولمحوظ نہ رکھااس عوض اس سال کی حرمت ہے اگر تہمہیں ان سے قبال كرنايز بيتويه بدله ب نه كه ابتدا\_

ر تغییر مظهری از علامه قاضی ثناءالله یابی نی عنافی مجددی (م۱۳۲۵هه) (اردوتر جمه) مطبوعه ندوه آامصنفیهٔ ردو بازارجامع مسجد دبلی، ج ام ۳۶۷) (تغییر ممبر از امام فخرالدین مجدین ضیاءالدین عمر رازی (م۲۰۷هه) مطبوعه دارالفکر میروت کبنان، ج۵ می ۱۳۷) (لباب الباویل فی معانی التزیل المعروف بتخمیر خازن از علامه فلی بن مجمد خازن شافعی (م<u>۲۵ س</u>ه مطبوعه نعمانی کتب خاندارد و بازار لا بهور، ج۱ می ۱۳۱۱)

marfat.com

کامعنی ہےوہ شک جس سے روکا گیا ہو۔ چونکہ ابتداء اسلام میں حرم میں، حالت احرام اور ماہ حرام میں جنگ منع تھی اس لئے یہاں صیغہ جمع استعال ہوا۔ . (الجامع لا حكام القرآن از علامه ابوعبدالتد محمد بين احمر ما كلى قرطبى (م<mark>٨٢٨ هـ) مطبوعه دار الكتب العربيه بيروت لبنان، ج٢٠ م ٣٥٥ )</mark> (لباب الباويل في معانى المتزيل المعروف بتغيير خاز ن ازعلامه على بن مجمد خاز ن شيافعي (م272 هـ )مطبوء نعماني كتب خانه اردو باز ارلا بهور، ج1 اب ١٣١) (تغیر بمیر ازامام فخرالدین محمد بن ضیاءالدین عمر دازی (م ۲۰۲ هه)مطبوعه دارالفکر بیروت کبتان، ج۵ بم ۱۳۷) لفظ حرم کے دواطلاق ہیں: محتر م، عزت والا، وہ شی جس کی محافظت کی جائے اور محافظت ترک کرنے پر بدلہ واجب ہو۔ (1)حلال كامقابل، وه شيّ جس كااستعال منع ہو\_ (r) آیت مذکورہ بالا میں حرام سے مراد محترم اور عزت والا ہے۔ (احكام القرآن ازعلامه ابو يمرحمه بن عبدالله المعروف بابن العربي ماكلي (م٢٣٠٥هه)مطبوعه دارلمعرفه بيروت لبنان،ح ابم الا) ( إنوارالتزيل وابراراليّاويل المعروف به بيضاوي إز قاضي ابواكخيرعبدالله بن عمر بيضاوي شيرازي شاقعي (م١٨٥ هـ هـ،٩٣٠) (تغيير دوح المعانى ازعلامه ابوالفضل سيرمخود آلوي حفى (م٥٧١ه )مطبوعه مكتبه امداديه ملتان، ج٢٩ ص٧٧) قصَا**تْ** ": گناه کی سزا، بدله۔ جوثئ قابل احرّ ام تھی اس کی حرمت وعزت کا پاس نہ کیا اس کی سز اقصاص ہے، یعنی فاعل کے ساتھ وہی کیا جائے جواس نے کیا، ہر خض کی جان، مال ،عزت قابل احترم ہے،اگر کوئی شخص ان کو ہلاک کردے توبدلہ میں اسے ہلاک کرنے کوقصاص کہاجا تا ہے، اس کے اس کامعنی مساوات اور برابری کیا گیا ہے۔ (مصباح اللغات از ابوالفضل مولا ناعبد المحفيظ بلياه كي مطبوعه قد مي كتب خاند كرا چي ص٦٨٢) (المفردات في غريب القرآن از علامة حسين بن جمد المفصل الملقب بالراغب اصفها في (ع٢٠١٠هـ) مطبوعة و وحمد كارغانه تجارت كتب كرا چي ،٣٠٣) (النميرات الاحمرية ازعلامه احمد جيون جو نيوري (م١٣٥١هه) مطبوعه مكتبه حقائية يحلُّه جنَّلَي بيثاور بم ٢٥٠٠ (تغییر کبیر ازامام فخرالدین محمد بن ضیاءالدین عمر رازی (م ۲۰۲ هه)مطبوعه دارالفکر بیردت کبینان، ج۵م ۱۳۷) (لباب الباويل في معاني التزيل المعروف بتنسير غاز ن ازعلامة في بن محد خاز ن شافعي (م<u>م ۲۵ ک</u>ره )مطبوعه نعماني کتب خانه اردوباز ارلا مهور، ج1 م ۱۳۱) فَاعْتَدُو اعْلَيْه ": تم بھی اس پرزیادتی کرلو، یعن اس کے جرم اورزیادتی کے بدلے تم بھی انہیں سزاد او اعتداء کالغوی معنی ہے، حدسے تجاوز کرنا، زیادتی کرنا۔ اگرزیا دتی علی سبیل الابتداء ہوتو میے جرم اور حرام ہے اورا گرزیا دتی علی سبیل القصاص ہوتو عین عدل ہے۔ (عاشية شخزاده على البيهاوي ازعلامه كي الدين محمد بن مصطفى توجوي (م١٥١٥ هـ)مطبوعة كي،ج ام ٥٥٠) قِصاص (بدلہ ) کوزیادتی کہنا مجازہے بغل کی مماثلت اور مساوات کی وجہے اسے زیادتی کہا گیاہے،قر آن مجید میں ال نوعیت کے مجازمتعد دمقامات پرموجود ہیں، مثلاً ارشادرب العالمین ہے: وَجَزَاءُ سَيِّنَةٍ سَيِّنَةٌ مِّتُلُهَا } فَمَنُ عَفَاوَاصُلَحَ فَاجُرُهُ عَلَى اللهِ ، إِنَّهُ لايُحِبُّ الظُّلِمِينَ marfat.com

محم احكام القرآن ×1+1+1+1+1+1+1+1 اور برائی کابدلہ ای کی برابر برائی ہے جس نے معاف کیا اور کام سنوار اتو اس کا اجراللہ پر ہے بے شک وہ دوست نہیں،رکھتا ظالموں کو۔ (سورةالشورى آيت، ٠ س) برائی کابدلہ برائی نہیں بلکہ عین انصاف ہے ،مگر جرم اور سزاء دونوں فعل ایک جیسے ہیں اس لئے مجاز آ اسے برائی کہا گیاہے، یہی صورت اس آیت میں ہے۔ (احكام القرآن ازام الويكراحمه بن على رازي هاص (م مع المع المعبوعة وارالكتب العربية بيروت البنان، ج ابس ١٢١) (احكام القرآن ازعلامه ابو بكر محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي ما كلي (م٢٣٠ه ١٥) مطبوعه دار لمعرفه بيروت أبينان ١١٢س١١١) (الغيرات الاحمريه ازعلامه احرجيون جونيورك (م٢٥١١ه)مطبوعه كمتبه تقانيه كله جنكي بثاور من ٧٧) (تغییر القرآن المعروف بتغییراین کثیر حافظ محاوالدین استحقیل بن عمر بن کثیر شافعی (میریسی) مطبوعه دارالا حياالكتب العربية يسي البالي وتركاؤن آم ٢٢٨) (لباب البّاديل في معانى النّز يل المعروف بتغيير خازن ازعلام على بن محمد خازن شافعي (م٢٥٢ هـ ٥) مطبوعة تعماني كتب خانداردوبازارلا مور،ج ابص ١٣١) مُل مَااعْتَدى عَلَيْكُم ": اىقدر(نيادتى) جتى اس نِم يرى \_ مادرے کہ مثل دوطرح سے ہے: جنس میں برابری ،مثلاً مکیل ،موزوں اور معدوداشیاء میں مساوات۔ قیت میں برابری، اگرجنس میں مساوات ممکن نہ ہویا وہ مساوات از خود فتیجے ہو، وہاں مثل ہے مراد قدر میں (r)برابری ہوگی ،مثلاز نا کابدلہ زنانہیں بلکہ رجم (سنگسار کرنا) ہے۔ (احكام القرآن ازامام ابو بكراحمد بن على رازي جيام (م ٢٥٠هه) مطبوعه دارا لكتب العربية بيروت ببنان، ١٦٥م ١٢١) (تغيير روح المعاني ازعلامه ابوالغضل سير محود آلوي حقى (م ١٥٥٨ هـ) مطبوعه مكتبه الداديه لتان، ٢٦، ص ٧٤) آیت مذکورہ میں متل سے مرادمساوات،اور قدراستحقاق میں برابری ہے نہ کہ مشابہت۔ (احكام القرآن ازامام ابو بكراحمد بن على رازى بصاص (م كيه ها) مطبوغه دارالكتب العربيه بيروت أبنان، ج ام ما ٢٦١) وَ اتَّقُو اللَّهُ ": الله عدَّريِّ ربو، اور بدله لينه مين حديث بردهو، ورنهُمْ ظالم بن جاؤكِّ (انوارالمتزيل واسرارالتاويل المعروف به بيضاوي إزقاضي ابوالخيرعبدالله بن عربيضاوي شيرازي شافعي (م١٨٥٨ هـ ص١٣٣) (تغيير روح المعانى ازعلامه الوالفضل سيرخمود آلوي حنى (م٥٢١هـ) مطبوعه مكتبه المداديه ملتان، ٢٥،٥ ٧٤) (مدارک التزیل وحقائق التاویل از علامه ابوالبرکات عبدالله بن احمد بن محمود علی (۱۰۴۰ ۵) مطبوعه نعمانی کتب خاندار دوباز ارلا مور ، ۱۶م ۱۳ قین ": پہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ ال معیّت سے مرادنھرت کرنے میں دہ تمہارے ساتھ ہے ادر تمہارے احوال کی اصلاح فرما تاہے۔ ارشادر مانی ..... وَلَاتُفُسِدُوُافِي ٱلْاَرُضِ بَعُدَاصَلاحِهَاوَادْعُوهُ خَوُفًاوَّطَمَعًا ؞ إِنَّ رَحُمَةَ اللهِٰقَرِيُبٌ مِّنَ الْمُحُسِنِيْنَ ۞ اورز مین میں فسادنہ پھیلاؤاس کے سنورنے کے بعداوراس سے دعا کروڈرتے اور طع کرتے 'بے شک اللہ کی رحمت نیکول سے قریب ہے۔ (سورةالاعراف آيت،٥١) ....میں ای معیت کو بیان کیا فرمایا گیاہے، قدرت کے اعتبار سے تو وہ کا فروں سمیت ہرایک کے قریب ہے، marfat.com

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* احكام القرآن جسیا کهارشاد بهوا: هُ وَالَّذِي خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْآرُضَ فِي سِتَّةِ اَيَّامِ ثُمَّ اسْتَواى عَلَى الْعَرُشِ ، يَعُلَمُ مَايَلِجُ فِي الْآرُض وَمَايَخُورُ جُ مِنْهَا وَمَايَنُولُ مِنَ السَّمَآءِ وَمَايَعُورُ جُ فِيهَا . وَهُ وَمَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُنْتُمُ ، وَاللهُ بِمَاتَعُمَلُونَ و بی ہے جس نے آسان اورزمین چھودن میں پیدا کئے پھرعرش پراستوافر مایا جیسااس کی شان کے لائق ہے جانتاہے جوزمین کے اندرجاتاہے اورجواس سے باہرنکلتاہے اورجوآسان سے اترتاہے اورجواس میں چڑھتا ہے اور وہ تمہارے ساتھ ہے تم کہیں ہو اور الله تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ (سور ة الحدید آبت سم) الله تعالى جمم اورجسمانيات، مكان اور مكانيات، زمان اور زمانيات سے پاك ہے، اس كى معيت نه زمانى ہے نه مكانى اور نەجسمالى\_ (تغییر کبیر از امام فخرالدین محمد بن ضیاءالدین عمر رازی (م ۲۰۲ هه) مطبوعه دارالفکر بیروت لبنان ، ج ۵ م ۱۳۸) (تفسيرالقرآن المعروف بقبيرابن كثير عافظ تمادالدين المعيل بن عمر بن كثير شافعي (م٢٧٧٥) مطبوعه دارالا حيا الكتب العربييسي البالي وشركاؤ، ج اجم ٢٢٨) (إنوارالتزيل واسرارالها وكل المعروف به بينيادي إز قاضي ابوالخيرعبدالله بن عمر بينيادي شرازي شافعي (م ١٨٥٧ هـ)١٣٣٠) (تغييرروح المعانى أزعلامه ابوالفضلَ سيرمحووآ لوي حنى (م٥٧١هه)مطبوعه مكتبه امداديه مآن، ٢٠٩٥) (مدارك التزيل وحقائق التاويل ازعلامه ابوالبركات عبدالله بن احمد بن مجمود قبي (م الحره ) مطبوعه نعماني كتب خاندار دوباز ارلا مهور، جا م ١٣١٥ ىسائل شرعيه: ہرمسلمان کی جان،اس کا مال اوراس کی عزت دوسرے مسلمان پرحرام ہے،کسی کی جان اور مال کو ہلاک کرنا یا غصب کرنااورآ بروریزی جائز نہیں، یہ چیزیں حرمت والی ہیں۔ جة الوداع كموقعه يرسيدعالم الله فارشادفرمايا: " اللالِنَّ دِمَاءَ كُمُ وَامُوالَكُمُ وَاعْرَاضَكُمُ عَلَيْكُمُ حَرَامٌ كَحُرُمَةِ يَوْمِكُمُ هَذَاوَكُحُرُمَةِ بَلَدِكُمُ هٰ ذَاوَ كَحُرُمَةِ شَهُرِكُمُ هٰذَا ..... الحديث " خبردار!تمهارےخون بمہارے مال ادرتمهاری عزتیں قابل احتر ام (ادرایک دوسرے پرحرام) ہیں،جیسا که آج کے دن کی حرمت ، اس شھر کی حرمت اور اس ماہ مبارک کی حرمت ہے۔

کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، مگریہ بدلہ حاکم کے حکم سے ہوگا، خودا سے طور پر بدلہ نہیں لے سکتا۔ (احکام القرآن از علامہ ابو بکر محربن عبداللہ المعروف باین العربی الکی (معمودہ دار لمعرفہ بیروت لبنان، ج۱،م۱۱۱) (الجامع لاحکام القرآن از علامہ ابوعبداللہ محربن امیم مالکی قرطبی (م ۲۲۸ ھے) مقبوعہ دارالکتب العربیہ بیروت لبنان، ج۲،م۲۰۰۰)

marfat.com

(رواه الامام احمد دانسائی دابن تریمه دالبغوی دالبار دی دابن قالغ داندن حیان دالطمر انی دسعیدین منصورین موی بن زیاد بین حدالب عدد کان ابیدین جده ، بحواله کنز العمالی فی سنن الاقوال دالا فعال از علامه یکی تنی (م29 هیه) مطبوعه موسسة الرسالة بیروت لبنان ، چ۵ م بحواله کنز العمالی فی سنن الاقوال دالا فعال از علامه یکی تنی (م29 هیه) مطبوعه موسسة الرسالة بیروت لبنان ، چ۵ م

ا گرکسی نے کسی مسلمان کی جان ناحق تلف کرد کی یافل کردیایا کسی کامال چرالیا توبدلہ میں ایے قل کیا جائے گااور چو

ا گرشی ٔ مسروقه کی جنس نه ہواور دہ تلف ہوچکی ہوتو اس مسروقہ شی کی قیمت لےسکتا ہے۔ آیت ندکوره میں فَاعْتَدُو اعَلَیْهِ بِمِثْل مَااعْتَدی عَلَیْکُمْ سے یہی استباط ہوتا ہے۔ را حکام القرآن از علامه ابو بحرمحمد بن عبد الله المعروف باین العربی الکی (م۲۳۳ه ۵) مطبوعه دار کمعرفه بیروت بکنان ، ج۱م ۱۳۵۰ (۱۳۵ هـ) مطبوعه دارالکتب العربیه بیروت بکنان ، ج۲م ۲۵ م ۲۵۲ هـ) مطبوعه دارالکتب العربیه بیروت بکنان ، ج۲م ۲۵ م ۲۵۷ (۱۳۵ م اگر کسی کوگا کی دی جائے تو وہ اس کوگا لی دے سکتا ہے اس کے ماں باپ، بیٹی بیٹا یا بہن بھائی کوگا لی نہیں دے سکتا کہ پیرہا (احکام القرآن از علامه ابو بکرمحمد بن عبدالله المعروف باین العربی مالکی (م۲۳۴ هه )مطبوعه دارلمعرفه پیروت لبنان، ۱۳۶۶ ۱۳۵۳) (تغییر مظهری از علامه قاضی نئاءالله پانی تی عثانی مجددی (م۲۳۴ هه) (اردوتر جمه )مطبوعه ندو ق المصنفینا رد و بازار جامع مجدد بلی ، ۲۶ م ۲۰ مس ظالم ہے مظلوم کوخن دلانا مظلوم کی مددہے، بلکہ اس میں ظالم کی مدد بھی ہے، کیونکہ اسے مزیدظلم سے بچا کراس کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ حضورسيدعالم رحمة للعالمين على في أرشادفرمايا: " أُنْصُرُ آخَاكُ ظَالِماً أَوْمَظُلُوماً قِيْلَ ،كَيْفَ أَنْصُرُهُ ظَالِماً ،قَالَ تَحْجُرُهُ عَنِ الظُّلُمِ فَانَّ ذَلِكَ اینے بھائی کی مدد کر،خواہ ظالم ہو یامظلوم ،عرض کیا گیا، ظالم کی مدد کیسے کردں ،فر مایا،اسے ظلم سے روک دو، بیر و . ( رواه الا مام احمد والبخاري والتريذي عن انسي بحواله الفصل الكبير مختصر شرح الجامع الصغير للمناوي از امام عبدالرؤف مناوي شافعي (مستنداهه) مطبوعه دارالاحياء الكتب العربييسي البالي الخلمي وشركاؤن آم ١٨٨) اسی طرح اگر خاوندا پی بیوی کو بقدر کفایت نفقهٔ نہیں دیتا تو بیوی کوخاوند کے مال سے بقدر کفایت نان ونفقه اسے بتائے بغیر لے لینا جائز ہے۔حضرت ہندہ نے اپنے خاوند ابوسفیان رضی اللہ منھما کی شکایت بارگاہ رسالت میں بیش کی که میرا خاوند مجھے بفترر کفایت خرچ نہیں دیتا۔ آيت ارشادفر مايا: " خُذِى مِنُ مَّالِهِ بِالْمَعُرُوفِ مَايَكُفِيُك وَيَكُفِي بَنِيكَ " اینے خاوند کے مال سےمعروف طریقہ سے اتنا لے لیے جدتا تجھے اور تیری اولا دکو کفایت کرے۔ کھانے چینے کی اشیاء'وزن، ماپ اورکنتی میں آنے والی اشیاءاگرکوئی دوسراانہیں ہلاک کردےتو ان کی مثل ضمان ( النغيرات الاحمدييه ازعلامه احمد حيون جونپوري ( م ١٩٣٥ هـ ) مطبوعه مكتبه حقانيه كلّه جنگي نشاور م ٨٣٠) ( الجامع لا حكام القرآن ازعلامه الإعبدالله محمد بن احمر مالكي قرطبي ( م ٢٦٨ هـ ) مطبوعه دارا لكتب العربيه بيروت ألبنان ، ٢٥٠ م ٣٥٠) marfat.com

م احكام القرآن \*\*\*\*\*\*\*\*\*\* مثلی اور قیتی اشیاء کے متعلق قاعدہ کلیہ بیہ ہے کہ جس چیز کی مثل بازار میں پائی جاتی ہواوراس کی قیتوں میں معتد بہ(زیادہ) فرق ہووہ مثلی ہیں جیسے انڈے،اخروٹ،اور جن کی قیمتوں میں بہت کچھاضا فیہووہ قیمتی ہیں،مثلاً گائے ،جھینس،آم، ام ودوغيره ـ (الدرالمخار في الشرح التويرالا بصاراز علامه علا والدين مجمد بن على بن مجمة حسنكي (م٨٨٠ اهد) مطبوء مطبع خشي نولكشور ) تا نبا، پیتل، لو ہا،سیسیہ، تھجور کی تمام قسمیں ،سر کہ، آٹا، روئی ، اون، کاتی ہوئی اون، ریشم، چونا، روپیہ، اشر فی، پییہ، بھوسا،مہندی، وسمہ خشک، پھول، کاغذ، دودھ کے مثلی ہونے کی تصریح ہے، اورکوئلہ، گوشت، اگر چہ کیا ہو، این، صابون، گوبر، درخت کے بیتے ،سوئی ، چیڑا کچاہو یا پکا بجس تیل ،نصف صاع ہے کم غلہ،روٹی ، یانی، کسم ، تا نے پیتل مٹی کے برتن،انار،سیب، کپڑے،تازہ پھول،تر کاریاں،دہی، چربی،د نبے کی چکی،ان سباشیاء کے بارے میں فیمتی ہونے کی تصریح فقہ میں موجود ہے۔ (الدرالخمار في الشرح التو يرالا بصاراز علامه علا والدين محمد بن على بن محمد هنكي (١٨٨٠ هـ) مطبوء مطبع مثني ولكثور 'ص٥٠٠) ( فآدِي عالم كيرية في الفروع الحنفيه ازعلاء عظام وكان يستهم لما نظام (م الزاليه ه ) (ردالحماراز علامه سيدمجمرامين الشهير بابن عابدين شامي (١٢٥٢ه م) مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت لبنان) قصاص (خون کے بدلہخون) صرف تکوار ہے ہوگا ،اوراعضا میں مما ثلت ہونا ضروری ہے ، یعنی ہاتھ کے بدلے ہاتھ ؛ کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے کان وغیرہ۔ صديث شريف يل ارشاد موا: لَاقُودَ إِلَّا بِحَدِيدة دوسرى صديث من يول ارشاد موا: وَلَاقُودُ إِلَا بِالسَّيْفِ (رواه ابن ماجه، كنز العمال في شنن الاقوال والا فعال ازعلامه على تقى (م 440 هـ) بوعد موسبة الرسالة بيروت لبنان، ج١٥، ح٤٠ ٢٩٨٠٢، ٢٩٨٠ لفضل الكبيرخنقرشرح الجاثث الصغيرللمناوي إزامام عبدالرؤف مناوي شافعي (م٢٠٠١هـ) مطبوعه دارالًا حيا والكتب العربية يني البالي اللي وشركاؤ، ج٢ م ٣٦٥٠) قصاص صرف تلوارے لیاجائے گا۔ (احکام القرآن از علامه ابو بکرمحمد بن عبد الله المعروف با بن العربی العربی الکی (م۲۳۳ ۵) مطبوعه دار لمعرفه پیروت کبنان ، ج ۱۹۸۱) (الجامح لا حکام القرآن از علامه ابوعبدالله محمد بن احمد ما کی قرطبی (م۲۲۸ ۵) مطبوعه دارا لکتب العربیه بیروت کبنان ، ج ۲۶م ۳۵۸) حرمت والے مہینوں میں اگر کا فر جنگ کریں تو ان سے قال کرنا، ان مہینوں میں مباح ہے۔ (احكام القرآن ازاما الوبكر احد بن على دازى بصاص (م مصيره) مطبوعد دارالكتيب العربيد بيروت لبنان ،ح ام ا٢٦١) (النغيرات الاحمديد ازعلامه احمد جيون جو نيوري (م١٣٥١ه) مطبوعه مكتبه حقاني محله جنلي بثاور ص٨٣) قصاص میں بدلہ لینے کا حکم اباحت کے لئے ہے، کیونکہ معاف کردینا بھی جائز ہے۔ ( تغيير دوح المعاني ازعلامه ابوالفضل سيرمحود آلوي حنى ` (م<u>۵ ماله</u> )مطبوعه مكتبه امداديه ملتان، ح٢٠,ص ٧٧) ہرامر میں اطاعت الٰہی سے ڈرتے رہنے کا حکم ہے، کہیں اللہ تعالی کی نافر مانی نہ ہوجائے۔ ( تغییرالغرآن المعروف بتغییراین کثیر حافظ مما دالدین اسلیل بن عمر بن کثیر شافعی ( می<u>ا ۲۷ ه</u> ۵ مطبوعه دارالا حيا الكتب العربييسي الباني وشركاؤ، جام ٢٢٨)  $\Delta \Delta \Delta \Delta \Delta \Delta$ 14141414141414141 marfat.com

(14)

# ﴿ انفاق في سبيل الله اورجهاد ﴾

﴿ بسُم اللهِ اللهِ الرَّحِيْمِ ﴾

وَ اَنُهِ قُوا فِي سَبِيُلِ اللهِ وَكَا تُلَقُّوا بِأَيْدِيُكُمُ اِلَى التَّهُلُكَةِ ، وَاحْسِنُوا ، إِنَّ اللهُ يُحِبُّ الْمُحُسِنِينَ ﴾

اورالله کی راہ میں خرچ کرواوراییے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑواور بھلائی والے ہوجاؤ، بےشک بھلائی والےاللہ کے محبوب ہیں۔ (سوره بقره آیت، ۹۵ ای

#### حل لغات

**وَ اَنْتُ فَقُولُا'؛** انفاق سے بناہے، اِنفاق کامعنی ہے بہتری کے کاموں پرخرچ کرنا، جائز کاموں میں خرچ کرنے کو نفقہ یاً انفاق کہتے ہیں بضول خر چی کواسراف اور تاجا ئز جگہوں پرخرچ کرنے کو تبذیر کہتے ہیں، جائز کاموں پرخرچ کرنے

ہے ہاتھ روک لینااور کنجوی کو بکل کہتے ہیں۔

(تفسير كبير ازاماه فخرالدين مجد بن ضياء الدين عمر رازي (م ٢٠١٤هه) مطبوعه دار الفكر بيروت كبنان، ج ٥،ص ١٣٨)

مِيْكِ الله ": الله كي راه مين: هروه امر، جس مين الله تعالى كي اطاعت اور رضامقصود بو سَبيْل الله (الله كراه) ہے،آیت ندکورہ میں یہی مراد ہے، بعض مفسرین نے آیت ندکورہ میں سَبین الله سے مراد جہاد کی تحصیص کی ہے

(الجامع لاحكام القرآن ازعلامه ابوعبد الله محدين احمد ماكلي قرطبي (م ٢٦٨هه) مطبوعه دار الكتب العربية بيروت ألبنان ،ج٢٠ ص١٢٣)

را بي سال على الرئيل المعارضة و مبدالعد على المدون الم المدور على المعلومة والمعتقين اردوبازار جامع مجدد على ،خ ام ٣٦٧ ) (تغيير مظهر كاز علامة قاضى ثناءالله بإنى في حتاني مجدد كي (م ١٢٢٥هـ) (اردور جمه) مطبوعة مواني المورد على المعروف بقار الما المورد جام ١٣١٧) (لباب الناويل في معانى المتروف بقيير خاز ن از علام على بن مجمد خاز ن ثافعي (م ٢٥١٧هـ) مطبوعة عماني كتب خاندارد وباز اراما مورد ،خ ام ١٣١٧)

**بِاَیْدیْکُمْ '': اَیْدِی جُمْع ہے یَد** کی جس کامعنی ہے ہاتھ، چونکدا کڑکام ہاتھ سے کئے جاتے ہیں اس لئے اس سے

مرا دجان اور ذات ہے، یعنی اپنے آپ کو ہلا کت کے کامول میں نہ ڈالو ٔ پیاپنے ہاتھوں خوداپی ہلا کت کا سامان نہ کرو۔ (تغییرمظهری از علامة قاضی ثناءالله پانی پی عنانی مجددی (م۱۲۲۵هه) (اردوتر جمه)مطیوعه ندوة المصنفین اردوباز ارجامع مجدد بل اج۱۲۵ س

(النفيرات الاحمه يه ازعلامه احمد جيون جو پوري (م٢٥١١هه) مطبوعه مكتبه حقانه يحله جنكي پشاور ١٨٢)

(لبابِ الباويل في معانى المتزيل المعروف بتغيير خاز ان از علامة في بن مجمد خاز ن شافعي (م<u>٢٥ ي</u> هه)مطبوعه نعماني كتب خاندارد و باز ارلا بهور، ج1 ام ١٣٢)

(بدارک التر مل وحقائق البّاد ملّ از علامه ابوالبرکات عبدالله بن احمد بن محود ملی (موایدهه) مطبوعه نعمانی کتب غانه اردوباز ارالا بهور، ج۱،۳۲۳) (تغییر بریر از امام خزالدین محمد بن ضیاءالدین عمر رازی (مهروییه هم) مطبوعه دارانقگر بیروت کبنان، ج۵،۳۸ م۱۴۹)

( انوارالتزيل واسرارالتاويل المعروف به بينياوي از قاضي الوالخير عبدالله بن عمر بيضاوي شيرازي شاقعي (م ١٨٥٨ هـ)١٣٣٠)

'' '' اہلاکت میں، هلک کامعنی فساد، ہر باد، مصیبت، موت وغیرہ ، تَهْلُکَةِ کامعنی ہے ہردہ چیز جس کا انجا · ، (مصباح اللغات از ابوالفعنل مولا ناعبد الحفيظ بليادي مطبوعه لقد مي كتب خانه كرا جي م ١٠٠١) (المفروات في غريب القرآن إز علامه حسين بن مجمد المفقعل الملقب بالراغب اصفها في (م٢٠٠هـ) مطبوعهٔ نورمحمه کارخانه تحارت کت کراچی م**ی ۴۰**۲ می ۵۴۵\_ بورور بده روسه بورت سب دری در در این است. (لباب الباویل فی معانی التر بل المعروف بغیر خازن از علامه علی بن محمد خازن ثافتی (م۲۵ پرهه)مطبوعه نعمانی کتب خاندار دوباز ارلا بهور، ج۱۳۸ سا ۱۳۳ ( (تغییر کبیر از امام فخرالدین محمد بن ضیاءالدین عمر رازی (۱۲۷ پرهه)مطبوعه دارالفکر بیروت کبتان، ج۵ م ۱۳۹) ( انواراکتز کل داسرارالیاوی المعروف به بینیاوی از قاضی الواقتیر عبدالله بن عمر بینیاوی شیرازی شاقعی ( ۱۸۵۰ هه) ۱۳۴۰) (الجامع لا حكام القرآن ازعلامه ابوعيد الله تحمه بن احمد ما كلى قرطبي (م ١٦٨ هـ) مطّبوعه دار الكتب العربية بيروت ببنان ، ٢٦ ، ٣ ١٣ سا) تَفْعِلْةً كُورُن بِآنَ والعصدرة جُوبَة ، تَكُولَة كاعين كلم كمور بوتا ب، عربي زبان مين صرف اس وزن والےمصد**ر تَنْهُلُكُة** كاعين كلم مضموم <u>-</u> (تغيير كبير ازامام فخرالدين محمه بن ضياء الدين عمر أزى يرم ٢٠٠٧هـ) مطبوعه دارالفكر بيردت لبنان ، ج٥ م ١٣٩) آیت میں ہلاکت سے کیامراد ہے؟ اس کی تفسیر متعدد وجوہ سے کی گئی ہے: جہاد میں اپنے مال خرچ کرنے سے نہ رک حاؤ ،اگراپیا کرونگے تو دشمن قوی ہوجائے گااور تہہاری جماعیة کمزور ہوجائے گی ،اس طرح تم اپنے ہاتھوں ہلاکت میں گرجاؤگے۔ ( تیج بناری ازامام ابوعبداللہ برین المحیل بناری (م۲۵۶هه) ( بحالہ تغییر اظهری از علامة تاتی ثناء اللہ پالی ہی عنانی مجددی (م۲۲۵هه) (اردورجمه) مُطبوعه ندوة الصنفين ارد وبازار جامع مجدّد و بل من اجس ۳۶۷) (احکام القرآن از علامه ابو بگرمچرین عبدالله المعروف باین العربی مالکی (م ۲۳۳ ۵ ۵) مطبوعه دارلمعرفه بیروت کبنان، ج۱۴ س۱۲۱) جہاد میں بغیرز ادراہ کے نہ نکلو، اپنی تیاری کرلو، ورنہتم اپنے آپ کو ہلا کت میں ڈال دو گے۔  $(\bigcirc)$ (اليامع لا حكام القرآن از علامه ابوعبد الله تحمد بن احمد ما كلى قرطبى (م ٢٦٨ هـ) مطبوعه دار الكتب العربية بيروت ألبنان ،ج٣ م ٣٠٠٠) (تقییرمظهری از علامه قاضی تا والله پائی تی عماتی مجددی (م ۱۲۲۵ه ) (آردوتر جمه ) مطبوعه ندوه آلصنفین ارد و بازار جامع متجد دیلی، ج۱ بس ۳۹۸) ( مدارك البيز يل وهمّا نق البّاويل ازعلامه ابوالبركات عبدالله بن احمد بن محموسني ( م 12 هـ) مربعات برین و است ماه از از الا بهور، جا این ۱۳۴۱) مطبوعه نعمانی کتب خاندار دو باز از الا بهور، جا این استراین کثیر شافعی (۲۲۵۷۵) (تغییر القرآن المبعر دف برنغییر این کثیر حافظ عادالدین المبعیل بن عمر بن کثیر شافعی (۲۲۵۷۵۵) ر سیراس الم التراک به سیره می بره تقداد مین البالی و گرای در این می سردی بازی در است. مطبوعه دارالاحیالکتب العربی البالی و شرکای در ۱۳۹۸ ) (ایجام التر آن از علامه الو بحر تحمد بن عبدالله العروف با بمن العربی بالکی (۱۳۳۰ه ۵) مطبوعه دار لعرفه بیروت لبنان، ج۱۹ است. (النعیبرات الاحمد بیر از علامه احمد جیون جو نیوری (۱۳۵۰ می مطبوعه کمتیه تقانید محمله بیشاور ۱۳۵۰) (8) گناہ کرکےاللّٰد کی رحمت سے مایوس نہ ہوجاؤ، تو بہ کرکے اپنے آپ کو ہلا کت سے بچالو، کہیں ایبانہ ہو کہ تم ما یوس ہوکر مزید گناہ میں مبتلا ہوجا وَاورتمہار ہے عذاب اور ہلا کت میں اضافہ ہوتا جائے۔ ( احكام القرآن از علامه ابو يكر حمد بن عبد الله المعروف بابن العربي ما كلي " ( م ٢٣٣٠ هـ ) مطبوعه وارلمعرفه بيروت لبنان ، ج اج ١١٧ ) (إجكام القرآن ازام الوكراحمد بن على رازي بصاص (م في عله مطبوعه دار الكتب العربية بيروت أبنان، ج ام ٢٧٢٥) سرمطهر كي از علامه قالمني ثناءالله ياتي يتي عنها كي مجدد ي ( م<mark>١٢٢٥ هـ )</mark> (اردور جمه ) مُطبوعه مُدوة الصَّفْقِين اردوباز ارجامُ مُجدوبا بأن آب ٢٨ ٣) (لباب البّاويل في معانى التّريل المروف بتغير فازن ازعلام على بن محد فازن شافعي (م٢٥٧هـ) مطنوعة تعماني كتب خانه آرد و بأز آرال بور، ج ا بش ۱۳۲) ( تغيير القرآن المعروف بغيير ابن كثير جا نظاما دالدين آمليل بن عمر بن كثير شافعي ( ٢٠٢٥ كـ 4 هـ ) مطبوعه دارالاحياالكتب العربييسي البائي وتثركاؤه جابض ٢٢٩)

marfat.com

ا حکام القرآن اینے مال کو بکل سے روک کرر کھو بلکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو، اگرتم بخیل رہے تو تم اپنے مال سے (0) منفعت حاصل نہ کرسکوگے ہمہارے وارث تمہاری منفعت لے جائیں اورتم خسارہ میں رہ کر ہلاک ہوجا و ہے۔ (الجامع لا حکام القرآن ازعلامہ ابوعیداللہ تھے بن احمہ مالکی قرطبی (م ۲۲۸ھ)مطبوعہ دارالکتب العربیہ بیرو ہے کہنان،ج ۴ ہمی ۳۲۳) حرام کی کمائی سے بیچة رہو،کہیں ایبانہ ہوکہتم نے آینے حرام سے خرج کر کے ثواب کی امیدر تھی ، حالانکہ (0) حرام کمائی کاصدقہ وخیرات مردود ہوجاتی ہے،ایی صورت میں تم ثواب سے محروم رہ جاؤاوراپنے ہاتھوں ہلا کت میں بڑجا ؤ گے۔ (الجامع لا حکام القرآن از علامہ ابوعبداللہ محمد بن احمہ بالکی قرطبی (م ۲۲۸ھ) مطبوعہ دارالکتب العربیہ بیروٹ لبنان، ج ۲ م ۳۲۳ ) جھاد کرنااوراس کی تیاری چھوڑ دو گے، دشمن اینے تیاری میں مصروف رے گااور شہبیں برباد کر دے گا، گویا۔ ()ملاكت تم نےخودایناتی۔ (تغییرمظهر کی از علامه قاضی تأءالله یانی پی عثانی مجددی (م<u>۱۳۲۵</u> هه) (اردوتر جمه) میلوعه ندوه الصنفین ارد و بازار چیام محمد دبلی، ح<sub>ا</sub>بی ۳۸۸ ) (تغییرروح المعانی ازعلامه ابوالفضل سیرمحمودآ لوی خفی (م۵۷۲اهه)مطبوعه مکتبه امدادیه ملتان، ۲۶،ص ۷۷) ( مدارك التزيل وحقائق البّاويل ازعلامه ابوالبركات عبدالله بن آخمه بن محود تني ( م- ايكه ) مطبوعة نعماني كت غاندار دوبازارلا مور ، ج١٠ بم ١٣٣) اسراف اور کِلْ کواختیار کرے اور جھادترک کرو گے تو تم ہلاکت میں پڑ جا ؤگے۔ (j)(النَّفيرَاتِ الاحمدِيه ازعلامه احمد حيون جو نيوري (م١٣٥ه )مطبوعه مكتبه تقانيه مجلَّه جنكي نيثًا درم ٨٥٠) (لبابِ النَّاوِيل في معانى النَّزيل المعروف بتغيير خاز أن از علام على بن محمد خاز ن شأفعي (ع٢٥٥هـ) مطبوء تعماني كتب خاندار دوبازار لا مور،ج ا مِن ١٣٣) (تغییر کبیر از امام فخرالدین خمه بن ضیاءالدین عمر رازی (م۲۰۴ ۵) مطبوعه دارالفکر بیروت ٔ لبنان ، ۵۶ ص ۱۵) ( اِنواراکتز بل داسرارالیا دیل المعروف به بیضاد کی اِز قاضی الوالخیر عبدالله بن تمر بیضاد کی شر از کی شافعی (م ۱۸۵ هه) به ۱۳۳۰) ( تقسیر دوح المعانی از علامه ابوالفضل سیونمود آلوی حقی (م ۱۲۵هه) مطبوعه مکتبه امدادییه کمان ، ۲۶ ص ۷۷) ان تمام احمّالات کی آیت مبارکه تا ئیدگرتی ہے اور جھی امورتفسیر میں شامل ہیں۔ مسنوا": جهلانی اورمهر بانی کرو-رین کرام نے فرمایا ہے کہ پیکلمہ **احسان** سے بناہے، حَسَنَّ ہراس فعل کو کہتے ہیں جس کی مدح کی جاسکے۔ (احكام القرآن اذعلامه ابويكرمحه بن عبدالله المعروف بابن العركي الكي (م٢٥٠٥ هـ)مطبوعه دارلمعرفه بيروت أبنان ، ج ام ١١٧) '' **اخسان ''** عبادت کاوہ انتہائی اعلی درجہ ہے جس میں حضور قلب اور خشوع وخضوع پورے طور پریایا جائے ،ان معنوں میں حدیث جبرئیل (علیہ السلام) کا ایک حصہ قابل توجہ ہے۔عرض کیا گیا، یارسول اللہ، احسان کیا ہے؟ آبِ ﷺ نے ارشاد فرمایا: 'أن تَعُبُدُواالله كَانُكَ تَرَاهُ فَان لَّمُ تَكُنُ تَرَاهُ فَائِنَهُ يَرَاكَ الله كى عبادت كرواس حال ميس كه كويا تواہے د كيھر ہاہے اگراييانہيں كرسكتا (تواس حال ميں عبادت كرد) كه وہ مجھے دیکھ رہاہے۔ ( رواه البخار کی داین ماجه و ابود ا دُروالتسائی و التر مذی و ایو توانه و این تزیمه والطیر انی بحواله عمدة القاری از حافظ بدر الدین مجمودین احمد مینی حقی ( م۸۵۵م ۵ )مطبوعه مکتبه رشیدیه کوئن ج ایم ۲۸۳ ) ا حسان کامعنی بھلائی ،بہتری ،حسن سلوک ،اچھی طرح بنا نا اور کسی کا م کوا چھےا نداز میں کرنا ہے۔ (مصباح اللغات از ابوالفعنل مولا ناعبدالحفیظ بلیادی مطبوعہ قدیمی کتب خانہ کراچی ،ص۱۵۳) marfat.com

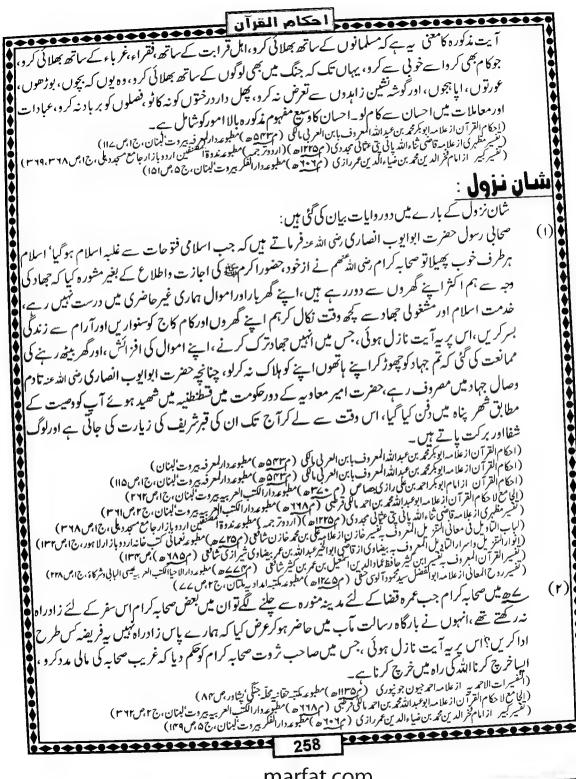

marfat.com

احكام القرآن

سائل شرعیه :

مصالح دیدیه میں مال کاصرف کرنا،جس سے اللہ تعالی کی قربت مقصود ہو،انفاق فی سبیل اللہ (اللہ کی راہ میں خرچ کرنا) ہے، جیسے حج ،عمرہ،جھاد،صدقہ ،خیرات،غازیان اسلام کی امداد،اپنی ذات،اہل وعیال پرنزیج ،اشاعت اسلام،علم

1+1+1+1+1+1+1+1

دین کی ترقی ،علائے اسلام کی خدمت ،طلبائے علوم دیدیہ کی اعانت وغیرہ امور میں خرچ کرنے سے ثوب اوراللہ کی

رضا حاصل ہوتی ہے

(لباب التاويل في معانى التزيل المعروف بتغيير خازن ازعلامة لي بن محمة جازن شافعي (م٢٥٪ هـ)مطبوعة مماني كتب خانه اردوباز ارلا هور، ج١٩٣٠) (بدارك الترزيل وتفائق التّاويل ازعلامه ابوالبركات عبدالله بن احمد بن محمود ثمي (م- ايه )مطبوع نعماني كتب خانه اردو بازارلا مور ،ج١،٩٣٣)

(تغیر کیر از امام فخرالدین محد بن ضیاءالدین محروازی (م ٢٠٢ه) مطبوعه دارالقگر بیروت لبنان، ج ۵ مس ۱۲۸) (تغییر القرآن المعروف تغییر این کثیر حافظ محاوالدین المعیل بن عمر بن کثیر شافعی (م ۲۲ کیده) مطبوعه دارالاحیااکت العربی بیسی البابی دشرکان، ج ۲۲، ۲۲۹)

ا پنامال خرج کرنا واجب ہوتا ہے بھی مستحب، حاجت کے وقت جھاد کی تیاری میں، بیوی، بچوں کے نان نفقہ اوا کرنے میں خرج کرناوا جب ہے اور دیگرامور خیر میں خرج کرنامتحب ہے،انفاق فی سبیل اللہ کی بڑی فضیلت ہے،قر آن

مجیداور حدیث شریف میں متعدد مقامات براس کا ذکر ہے۔

ایک مدیث شریف میں ہے:

مَنُ اَنْفَقَ زَوُجَيُنِ فِي سَبِيُلِ اللهِ نُودِي مِنُ اَبُوَابِ الْجَنَّةِ يَاعَبُدَاللهِ هِٰذَا خَيْرٌ ..... الحديث

. (رواه الام احمد والبخاري وسلم والترندي وانسائي عن ائي هريرة ، ( بحواله كنز العمال في سنن الاقوال والافعال از علامة في شق ( م<u>٢٥٥</u> هه )مطبوعه موسسة الرسالة بيروت لبنان ، ج١١، ح٢١ ٢٢ ٣٢)

جس نے کسی شک کا جوڑ االلہ کی راہ میں خرچ کیا اسے جنت کے ( آٹھوں ) درواز وں سے بلایا جائے گا کہا ہے اللہ

کے نیک بندے! یہ بہتر ہے۔

(احكام القرآن از علامه ابويم محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي ماكلي (م ٢٠٠١ه ٥) مطبوعه دار لمعرف بيروت البنان ، ج ام ١١٦٠١١)

حاجت ،ضرورت کے وقت خرچ نہ کرنا، بکل سے کام لینااور مال کی محبت انسان کو ہلا کت تک لے جتاہے، ہلا کت

سے بچنے کے لئے ضرورت کے وفت خرچ کرنااور کِٹل کوئر ک کرناوا جب ہے۔

(احكام القرآن ازعلامه ابو بكرمحمه بن عبدالله المعروف بابن العربي ما كلى (م ۲۳۳ هـ) مطبوعه دارلمعرفه بيبووت لبنان، ج۱، ص۱۱۵) (انوار المتزيل واسرارالها ومل المعروف به بيضادي از قاضى ابوالخيرعبدالله بن عمر بيضادي شيرازي شافق (م ۲۸۵ هـ)، ص۱۳۳) (تقيير مظهري ازعلامه قاضي شاوالله يا في چي مثاني جدوى (م ۲۲۵ هـ) (اردوترجمه) مطبوعه دو المصنفين اردوبازارجام صحيد ولي، ج١، ص ۳۶۸)

امراف، بكل اور جهادكو چهوژ ديناحرام ہاور ميامور ہلاكت كاباعث بنتے ہيں،مياندروى اختيار كرو-

الله تعالى الي نيك بندول كى صفت ميس ارشاد فرما تا ب:

(سوردالفرقان آيت،٧٤) وَالَّذِيْنَ اِذَآاَنَفَقُوالَمْ يُسُرِفُواوَلَمْ يَقُتُرُواوَ كَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَاماً 🏠

اوروہ کہ جبخرچ کرتے ہیں نہ حدہے بڑھیں اور نہ تنگی کریں اوران دونوں کے پچ اعتدال پررہیں۔

احكام القرآن راہ اعتدال دکھاتے ہوئے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا: وَلَاتَجُعَلُ يَدَكَ مَغُلُولَةً اللي عُنُقِكَ وَلَاتَبُسُطُهَاكُلَّ الْبَسُطِ فَتَقُعُدَمَلُوْماً مَّحْسُوْراً 🏠 اورا پناہاتھا پی گردن سے بندھا ہوانہ رکھاورنہ پورا کھول دے کہ تو بیٹھر ہے ملامت کیا ہوا تھا ہوا۔ (سوره بی اسرائیل آیت ۲۹۰) یعن بخیل و تنجوس نہ بنو کہ ضرور یات پربھی خرچ نہ کرویاحق والوں کے حق ادانہ کرو،اور پٹاپورامال خرچ کر کے خود سهارانه بیٹھےرہو، بلکہ درمیانی راہ اختیار کرو۔ یا در ہے کہ بیرمسکلہ شریعت مقد سہ کا ہے،حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ کا اپنا مال حضور بی کی بارگاہ میں پیش کر دینا جذبہ شق کی بنایرتھا،اس پر کوئی اعتر اض نہیں۔ (النغيرات الاحمديد ازعلامه احمد جون جون جون يوري (١٣٥٢ه مطبوء مكتبه تقانير مجله جنگي نيثاور ص ٨٥) (كِبابُ البَّاوِيل في تبعاني النزيل المعروف بتغيير غاز ن ازعلام على بن مجمد غاز ن تَبَافِعي (م<u>٢٥</u>٤ هـ)مطبوء نعماني كتب غاندار دوباز ارلا بهور، ج1 م ١٣٢٠) ( تغيير كبير إزامام تخرالدين محمد بن ضياءالدين عمر مازي ( م ٢٠١٧ هـ ) مطبوعه دارالفكر بيروت لبنان ، ت ٥ م ١٥٠) ( انواراكتزيل الرام الرامين المروف به بينادي إزقاض الواحير عبدالله بن عمر بيفادي شرازي شافعي (م 1۸۵ هـ) به ١٣٣ ( تغيير روح المعاني ازعلام ابوالفصل سيرخمود آلوي في (م ١٣٧ه هـ) مطبوعه مكتبه المدادية لمثان ، ٢٠ م ٢٤٠) ( احكام القرآن از علامه ابو يكرمحمد بن عبد الغدالمعروف بإبن العربي ما كلي ( م٢٣٣ هـ ) مطبوعه دار كمعرف بيروت لبنان ، ج ١،٩ ١١٥) را کی این میں اور میں اور میں الدور میں اس میں اور میں اور میں ایک مطبوعہ دارالکتب العربیہ بیروت کبنان، ۲۶ س ۳۱۱) (الجامع لاحکام القرآن از علامه الدوم برالله میں احمد مالکی قرطبی (م<u>۸۲۸ ه</u>ی) مطبوعہ دارالکتب العربیہ بیروت کبنان، ۲۶ س ۳۱۱) (إجكام القرآن ازامام الوبكراحمد بن على رازي صاص (م من الم مقبوعة دارالكتب العربية بيردت لبنان، ج ام ٢٦١٥) (تَفْير القرِّ أَن المعروف بينسرابن كثير حافظ عبادالدين المعلل بن عمر بن كثير ثافعي و (مهم كي هـ )مطوعه دارالاحيا الكتب العربييس البابي وثركان ، جام ١٢٨) (لباب النَّاويلَ في مُعانى النَّز مَلِ المعروف بتغيير خاز آن ازعلام على بَن مجمد خاز ن شافعي (م٢٥٠ يه ه)مطبوعه نعما في كتب خائدار دوباز أرلا بهور، ج1 بم ١٣٣) جہاد کی تیاری اور بوفت ضرورت قبال چھوڑ دینااینے آپ کو ہلا کت کا باعث اور ترام ہے،اگر مسلمان اس طرف ہے غاقل ہوجائیں گے تو دشمن قوی ہوجائے گا، یہی ہلاکت کے اسباب ہیں۔ مفسرين في التهاكة كافيريس ايك مديث بيان فرمائى ب " اَلتَّهُلُكَةُ فِي الْإِقَامَةِ فِي الْآهُلِ وَالْمَالِ وَتَرُكُ الْجِهَادِ " (رداه ابودا دَرُدالتر مذي دانساني دعبدا بن حميد في تغييره دَا بن أبي حاتم دابن جَرِيواً بن مردويه دالحافظ ابويعلى في منده وابن حبان في صحيره الحاتم في المستدرك (بحوالد تغيير القرآن المعروف ليغييرا بن تشرحا فظ عما دالدين أصحيل بن عمر بن كثير شافعي (مهم 224) مطبوعه دارالاحيا الكتب العربية على البالي وشركا فه من إيم (۲۲۹٬۲۲۸) (المامع السكام القرآن المعروف ال (الجامع لا حكام القرآن ازعلامه ابوعبدالله حمد بن احمد ما كلي قرطبي (م ١٦٨هه) مطبوعه دار الكتب العربيد بيروت لبنان، ج٢٠ ب٥ ٣١٢٣) گھروں میں بیٹھر ہنا،اینے اموال کی اصلاح میں مشغول ہوجانااور جھادکوہڑک کرویناہلاکت ہے۔ (تفسيرمظهرى ازعلامه قاضى ثناءالله يانى چى عثانى مجددى (م١٣٢٥هـ) (اردوتر جمهه )مطبوعه ندوة المصنفين اردوباز ارجامع محبد دبلي ،ج اجس ٣٢٨) (تفسيرروح المعاني ازعلامه ابوالفضل سيرخمودآ لوي خفي (م٥٧١ه ع)مطبوعه مكتبه امداديه مان، ٢٠، ص ٧٧) (مدارك المتزيل وحقائق البّاه بل ازعلامه ابوالبركات عبدالله بن احمد بن محمود في (موايه) مطبوعه تعماني كتب خانه اردو بازار لا بور، ج١،٩٥٣) اپنے آپ کوہلاکت میں ڈالناحرام ہے،اپنی خودکثی کے سامان مہیا کرنا،خواہ آگ سے ہو، یاپانی میں غرق ہونے ہے، یاز ہرکھانے ہے، یا تیز تلوار یا تیز دھارآ لہ ہے، یا گلے میں پھنداڈ النے ہے، یابر قی رو ہے، یا چلتی گاڑی،ریل کآ گے قصداً آجانے سے ،غرضیکہ ہرصورت میں کہ جس سے جان چلے جانے کا قوی امکان ہو،حرام ہے۔ (النفيرات الاحديد ازعلامه احمد حيون جو نيوري (م١٣٥١ه ) مطبوعه مكتبه تقانيه كله جنكي بيناور من ٨٥) marfat.com

احكام القرآن \*\*\*\*\*\*\*\*\* خطرہ کی جگہ بلاا حتیاط یابلاضرورت جاناحرام ہے کہ اس میں بے منفعت اپنے آپ کو ہلا کت میں ڈالناہے، جیسے ميدان جنگ ميں بغير ہتھيا ردشمن كامقابله كرنا\_ (ادکام القرآن ازامام ابو بکراحمد بن علی رازی بصاص (م معلی عدارالکت العربیه بیروت بلنان، ج۱، م ۲۹۳) (النعیرات الاحمدیه از علامداحمد جنون جونیوری (م ۱۳۵۰) مطبوعه مکتبه حقانیه محله جنگی نیثا در م ۸۵) (تغییر القرآن المعروف بنفیر ابن کثیر حافظ محاوالدین استحق بن کثیر شافعی (م ۲۵۷۷) مطبوعه دارالاحیا اکتب العربیمی البالی دثر کان جام ۱۲۹۰) اگراعز از دین کی خاطر اینے آپ کوخطرہ وہلا کت کے مقام پر کھڑ اگر دیے لیکن اس کے اس فعل ہے اہانت کفر مقصو ہو کہ اسلام کی دھاک کا فروں پر بٹھا تا ہے تو ہیمقام شریف ہے جس کی مدح اللہ تعالی نے فرمائی۔ ارشاد موا: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشُرِئُ نَفُسَهُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللهِ ﴿ وَاللَّهُ رَءُ وُفَّ مِ بِالْعِبَادِ ﴿ اورکوئی آ دمی جان بیچا ہے اللہ کی مرضی جا ہے میں ،اور اللہ بندوں پرمہر بان ہے۔ (سوره بقره آیت، ۲۰۷) ابک اورمقام برارشادهوا: إِنَّ اللهَ اشْتَرِى مِنَ الْـمُـؤُمِنِينَ اَنْفُسَهُمُ وَامُوالَهُمُ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ، يُقَاتِـلُونَ فِي سَبيُلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعُدًاعَلَيْهِ حَقًّافِي التَّوُرةِ وَالْإِنْجِيْلِ وَالْقُرُآنِ ۦ وَمَنْ اَوْفَى بِعَهُدِهٖ مِنَ اللهِ فَاسْتَبُشِرُو البِّيُعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمُ به ، وَ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ٢ بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کے مال اور جان خرید لئے ہیں اس کے بدلے پر کہ ان کے لئے جنت ہے،اللہ کی راہ میں لڑیں توماریں اور مریں،اس کے ذمه کرم پرہے سچاوعدہ،توریت اوراجیل اور قرآن میں،اوراللہ سے زیادہ قول کا پوراکون؟ تو خوشیاں مناؤ اپنے سودے کی، جوتم نے اس سے کیااوریہی بری (سورةالتوبة آيت، ١١١) اس کی تائیدایک حدیث سے ہوتی ہے کہ ایک جنگ میں مہا جرصحابی نے اکیلے ہی کشکر کفار پرحملہ کر دیا، لوگوں نے مذكورہ بالاآیت بڑھ كركہا كه بياني آپ كوہلاكت ميں ڈال رہاہے،حضرت ابوابوب انصاري نے فرمايا كه مجاهد ہےاور بیآیت جھادچھوڑ دینے کے بارے میں ہے،اس کا مقصد میں خوب جانتا ہوں۔ (الجامع لا حكام القرآن از علامه ابوعيد الله عجد بن احمد ماكلي قرطبي (م ١٢٨ هـ) مطبوعه دار الكتب العربيد بيروت ألبنان ، ج ٢ م ٣٢٠) (احكام القرآن ازامام الوكمراحد بن على رازي بصاص (م معية مطبوعه دارالكتب العربية بيروت لبنان، ج ام ١٠٥٠) دین میں تفع کی خاطراگرامر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہواشھید ہوجائے تو بیاعلی درجہ کاشھید ہے،اللہ تعالی نے اييول كي مدح فرمائي \_ارشاد موا: يبُنَى اَقِم الصَّلُوةَ وَاهُرُبِالْمَعُرُوفِ وَانَّهَ عَنِ الْمُنْكِرِ وَاصْبِرُ عَلَى مَآاصَابَكَ ، إنَّ ذلِكَ مِنُ عَزُم الأمُور 🌣 (سوره لقمان آیت، ۱۷) (حفرت لقمان نے اپنے بیٹے کونھیجت کرتے ہوئے فرمایا)اے میرے بیٹے! نماز برپار کھ اور اچھی بات کا حکم دے اور بری بات سے منع کراور جوا فیاد تجھ پر پڑے اس پرصبر کر، بے شک یہ ہمت کے کام ہیں۔ marfat.com



احیان اللہ کے ہاں محبوب ہے ، بندوں کواحیان کرنے ہدایت کی گئی ہے، احیان عبادت میں بھی ہوگا اور معاملات میں بھی، ناداروں ، بےنواؤں پراحسان تو ہڑخض کے نز دیکے محمود ہے، فرائض کو پورے اہتمام کے ساتھ ادا کرنا بھی احیان ہے۔اپنے لئے وہی پیندکرے جوبید دومروں کے لئے پیند کرتاہے،اسے بھی احیان شارکیا گیا،احیان صرفہ بندوں کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ہرذی روح کے ساتھ احسان کا حکم ہے، ہر کام میں خو بی کوٹمو ظ رکھنے کا حکم ہے، یہاں تک کہا گرکسی کوقصاص میں قتل مقصود ہوتو تکوار کے ایک ہی وار میں قتل کردیا جائے تا کہ وہ اذیت ناک صورت حال میں زیادہ دیردوچار نہ رہے، جانورکوؤنج کرنے میں بیاحتیاط محوظ رہے کہ ایک جانور کے سامنے دوس ہے کوؤنج نہ کرےاور تیز چھری سے کیا جائے تا کہ جانور جان کنی کے اذیت ناک حالات سے تھوڑی دیر مبتلارے ، ذ نکے کے بعد جب تک ٹھنڈانہ ہوجائے اس کی کھال نہ اتاری جائے، بیسب معاملات احسان میں شامل ہیں اوراحسان اعلی ( تغییر مظهری از علامٌه قاضی ثناءالله یانی یی عثانی مجددی (م<u>۱۲۲۵</u>هه) ( اردوتر جمه )مطبوعه ندو ة المصنفین اردوباز ارجامع معبد دبلی ، ج ابص ( تغییر کبیر ازامام فخرالدین محمد بن ضیاءالدین عمر رازی (م<mark>۷۷</mark> هه) مطبوعه دارالفکر بیروت لبنان، ج۵، ج۱۵۱) برالقرآن المعروف تغییراین کثیر عافظ نما دالدین استعیل بن عمرین کثیر شاقعی (م۲۷۷ه) مطبوعه دارالا حیاالکتبالعربیصی البایی دشرکا وَ،ج ا مِر 

marfat.com

احكام قرآن

اب (۲۸)



﴿ بِسُمِ اللهِ الرُّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴾

وَآتِـمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمُرَةَ لِلَّهِ فَإِنُ أُحُصِرُتُمُ فَمَااسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِي ، وَ لَا تَحُلِقُوا رُءُ وُسَكُمُ حَتَّى يَبُلُغَ الْهَدِيُ مَحِلَّهُ ، فَمَنُ كَانَ مِنْكُمُ مَرِيُضاً اوَبِهِ اَذَى مِّنُ رَاسِهِ فَفِدُيَةٌ مِّنُ صِيَامٍ اَوْصَدَقَةٍ اَوْنُسُكٍ ، فَإِذَا آمِنتُمُ الْوَبِهِ اَذَى مِّنُ رَاسِهِ فَفِدُيَةٌ مِّنُ صِيَامٍ اَوْصَدَقَةٍ اَوْنُسُكٍ ، فَإِذَا آمِنتُمُ فَمَنُ تَمُتَّعَ بِالْعُمُرَةِ اللَّى الْحَجِّ فَمَا استَيْسَرَ مِنَ الْهَدِي ، فَمَنُ لَمْ يَجِدُ فَمَنُ تَمَتَّعَ بِالْعُمُرَةِ اللَّى الْحَجِّ وَسَبُعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمُ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ، فَصَيامُ ثَلْمُ يَكُنُ اللهَ لَعَ وَسَبُعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمُ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ، فَصِيَامُ ثَلْمُ مِنَ اللهَ مَنْ لَلْمُ مَنْ اللهَ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهَ اللهُ ا

اور جج اور عمرہ اللہ کے لئے پورا کرو، پھرا گرتم رو کے جاؤتو قربانی بھیجو جومیسر آئے اور اپناسر نہ منڈاؤ، جب تک قربانی اپنے ٹھکانے نہ پہنچ جائے ، پھر جوتم میں بیار ہویا اس کے سرمیں تکلیف ہوتو بدلہ دے روزے یا خیرات یا قربانی ، پھر جب تم اطمینان سے ہوتو جو جج سے عمرہ ملانے کا فائدہ اٹھائے اس پرقربانی ہے جیسی میسر آئے ، پھر جسے مقد ورنہ ہوتو تین روزے جج کے دنوں میں رکھے اور سات، میسر آئے ، پھر جسے مقد ورنہ ہوتو تین روزے جج کے دنوں میں رکھے اور سات، جب اپنے گھر پلیٹ کر جاؤ ، یہ پورے دس ہوئے ، یہ تھم اس کے لئے ہے جو مکہ کا رہنے والا نہ ہو، اللہ سے ڈرتے رہوا ور جائن رکھوکہ اللہ کاعذاب بخت ہے۔

سوره بقرة آيت، ١٩٢)

حا. لغات : اَتَهُوْ ا": اتمام سے بنا ہے جس کامعنی ہے، پورا کرنا، کامل کرنا، انتہا تک پہنچادینا، اس کا مضاد ناقض ہے یعنی ادھورا۔ (المفردات في غريب القرآن از علامه حثين بن مجمه المفصل الملقب بالراغب اصفها في (عرفه هـ a) مطبوعه نورمحد كار خانه تجارت كتب كراحي ۵۷) بر مراح اللغات از ابوالفضل مولانا عبد المفيظ بليادي مطبوع قديمي كتب فاندكرا جي م ۸۷ ) كى شى كوجى اجزاء ميت، شرائط كى حفاظت كرتے ہوئے ،مفسدات اورنواقض سے بياتے ہوئے يورا كرنااتمام ( احكام القرآن ازعلامه ابو بكر ثمر بن عبدالقد المعروف بابن العربي ماكل ( ١٣٣٠ هـ ) مطبوعه دارلمعر فه بيروت لبنان ، ج١٥ م ١١٠) (كباب النّاوَيل في معانى الترزيل المعروف يتغيّر خازن ازعلا منطى بن مجمه خازن شافعي (م٢٥ يهُ هـ) ، ج1 ابس ١٣٢٠) (مدارك الترقيل وفقا كلّ الرَّاويل ازعُلامه ابوالبركات عبدالله بن احمد بن مجوز نمي (م ١١٧هـ)، ج ١٩٠١) آیت کامفہوم بیہ ہے کہ حج اور عمرہ کواپیے ارکان ،نثرائط ،واجبات اورسنن کی رعایت کرتے ہوئے نیز مفیدات او نواقض سے برہیز کرتے ہوئے ،ادا کرو۔ ٱلْحَيِّجُ '' : لغوی معنی قصد اور ارادہ کے ہیں ، چونکہ اس عبادت میں بیت اللّٰد شریف کا قصد اور ارادہ کیا جاتا ہے الہٰ دااسے جج کہ جاتا ہے، فج کوجاء کے کسرہ کے ساتھ جے بھی پڑھا گیا ہے، خیج (بالفتہ )مصدر ہے اور جیج (بالکسرہ) اسم ہے۔ (احكام القرآن از علامه ابو بكر محد بن عبدالله المعروف با بن العربي ما كلي (م ۲۳۳ه ۵) مطبوعه دارلمعرفه بیروت لبنان ، ج ۱ ۱۸ م ۱۱۸) (تغییر کبیر از امام فخرالدین محمد بن ضیاء الدین عمر رازی (م۲۰۲ ۵) مطبوعه دارالفکر بیروت لبنان ، ج ۴ م ۱۵۲) (المفروات فی غریب القرآن از علامه حسین بن محمد المفصل السلقب بالراغب اصنها فی (۲۰۰ ۵) مطبوعة ورمحمر كارغانة تجارت كتب كراحي ١٠٤) وقت مخصوص ،موضع مخصوص کے ساتھ مشر وہ ع وجہ کے ساتھ مناسک ادا کرنا حج شرعی ہے۔ ( احكام القرآن ازعلا مدابو بكر محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي ماكلي ( ١٨٨٠هـ هـ ) مطبوعه داركمع فه بيروت لبنان ، ج اج ١١٨) **ٱلْعُصُوَ قَ**'': آبادیاورزندگیا**س کالغوی معنی ہے، چونکہ عمرہ میں بیت ا**للہ کا قصد کر کے سفر کرتے ہیں یازندگی میں ہروقت عمرہ ادا کیاجا تا ہے اس لئے اس عبادت کا نام عمرہ ہے،ساراسال اس عبادت سے بیت اللہ آبادر ہتاہے اس لئے بھی (المفردات في غريب القرآن ازعلامه حسين بن مجمد لمفصل الملقبِ بالراغب اصغباني (٢٠١٠هـ ٥) مطبوعة نورمجمد كارخانه تجارت كتب كرا جي ° ص ٢٣٧) (احكام القرآن از علامه ابو بكر ثيمه بن عبد الله المسروف بابن العربي ماكي (م٢٣٣ هه)مطبوعه داركم و فد بيروت البنان ، ج ا بس ١١٨) حج کو حج ا کبرادرعمرہ کو حج اصغر کہا جاتا ہے۔ كي الله ك لئه ، تمام اعمال الله تعالى ك لئع مون على المدوه خلق، تقدير علم ، اراده ، تعريف و تكليف ديخ كاختيا رکھتا ہے،اس لئے تمام اعمال میں اس کی رضامقصود دہنی چاہیے۔ ( احكام القرآن از علامه ايو يكر محد بن عبد الله المعروف باين العربي ماكلي ( ١٩٣٣ هـ ) مطبوعه وارلمعر فيهيروت لبنان ، ج1 ، ص ١١٩) ( انوارالتز يل دامرارالياديل المعروف به بيضادي از قاضي ابوالخيرعبدالله بن عمر بيضادي شيرازي شأفعي ( م ١٨٥هـ ) م ١٣٣٠ ) 

خْصِرُ تُنْم '': اس کامصدراحصاراور ماده حفر ہے، دونو ں کامعنی رو کنا ہے، رکاوٹ خواہ دیمن کی طرف ہے ہویا بیاری کی وجه ہے، حکم میکسال ہے۔ (المفردات فی غریب القرآن از علام حسین بن جمر المفصل الملقب بالراغب اصنبانی (۱۲۰۰۵ ۵۰)، ۱۲۰ ۵۰ مینود می آیت کامفہوم یہ ہے کہ حج یا عمرہ کے ارادہ سے گھرے نکلنے والو!اگرتم بیت اللّد تثریف پہنچنے سے روک دیئے جاؤ دحمن رو کے مابیاری\_ (احکام القر آن از علامه ابو بکر محمد بن عبدالله المعروف با بن العربی ما کل (م۲۳۳ هه) مطبوعه دارلعرفه بیروت لبنان ، ج ۱، م ۱۱۹) (الجامع لا حکام القر آن از علامه ابوعمدالله محمد بن اته ما کمی قرطبی (م ۲۲۸ هه) مطبوعه دارا لکتب العربیه بیروت لبنان ، ۲۶ می ۲۵۱) فها استیسز ''نیسُر' ے بنا ہاس کا معنی آسانی ہے ، تیسٹر اور استیسر دونوں کا معنی سولت اور آسانی ہے۔ (المفردات في غريب القرآن از علامة حين بن محمد المفطل الملقب بالرا فب اصنها في (١٥٠٢هـ) مطبوعة نو وثد كارغانه تجارت كتب كرا جي عن ٥٥٢) لغوی معنی تحفہ ہے جو کسی کو دیا جا تا ہے ،اسے یا کی تشدید کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے ،**اَلْھَذِیِّ** ،اس کا واحد هَذية ہے، اصطلاح شرع مین' هَدی' قربانی کاوه جانور، جے حرم میں بھیج دیا جائے تا کہ دہ دہاں ذیج ہو۔ (المفردات في غريب القرآن ازعلامة حسين بن جمر المغصل الملقب بالراغب اصفها في ( ٢٥٠٥ هه) مطبوعة نور محمد كارخانة تجارت كتب كراجي ، ص ٥٠١٦ ) (مصاب اللغات از ابوالفعنل مولا تاعبدالحفظ بليادي مطبوعة دي كتب خانه كرا چي م ٩٨٣٠) (تغييره خ المعانى ازعلامه ابوالفضل سيرمحود آلوي حنى (م٢٥عزاه)مطبوعه مكتبه اهداديدملتان، ٢٠٠٥م ٨١) ( انوارالتز يل دامرارالباديل المعروف به بيضاولي از قاضي ابوالخير عبدالله بن عمر بيضاوي شيرازي شافعي ( م ١٨٥٧ هـ ) بس ١٣٥) ( الجامع المحام القرآن ازعلامه ابوعبدالله محمد بن احمر مالكي قرطبي ( م ١٢٨ هـ ) مطبوعه دارالكتب العربيه بيروت لبنان ، ن ٢٠٥٣ م ٣٥٨) آیت کامعنی سے ہے کہا گرجج یاعمرہ کااحرام باندھنے کے بعد تنہیں روک دیا جائے تو تم پر واجب ہے جوجانورآ سانی ے دستیاب ہو وہ حرم میں جیج دو، تا کہ وہ وہاں ذبح ہوجائے اورتم احرام کھول دو۔ وَلاتحلِقوارَءُ وسَكَمُ": حَلَق كامعنى مموندنا، رَءُوسَ جَعْم رأس كى، يهال سرموندن مرادب احرام کی پابندی دور ہونا،اسے حلال ہونا بھی کہاجا تا ہے۔ (المفردات في غريب القرآن از علامة حسين بن جموالمفصل الملقب بالراغب اصغها في (من ٥٠٠٥ هـ ) مطبوعه نورمجمه كارخانة تجارت كتب كرا يحي جم ١٢٩) مُحِلَّة ":حَلَّ عظرف كاصيغه، حَلَّ كامعى جاتارنا، نازل بونا، احرام عنكنا، مَحِلَة كامعى عقرباني كي جگہ یا قربانی کاونت، ہمارے نزدیک اس سے مرادہ قربانی کی جگہ۔ (المفردات في غُريب القرآن ازعلامه حسين بن محمد المفصل الملقب بالراغب اصفها في (١٥٠٢هـ) مطوعه نورجمه كارغانه تجارت كتب كرا چي م ١٢٨) (مصباح اللغات از ابوالفضل مولا ناعبدالحفيظ بليادي مطبوعه قديمي كتب غانه كرا جي م ١٢٩) آیت کامفہوم یہ ہے کہ جب تک تمہاری قربانی کا جانور حرم میں پہنچ کر ذ کے نہ ہو لےاپنے سر • ں کونہ مونڈ اؤ ،اس وقت تکتم حالت احرام میں رہو،اگر جانور وہاں ذبح ہوجائے تو تم احرام کی پابندیوں ہے آزاد ہو۔ P1+1+1+1+1+1+1+1+1+ +1+1+1+1+1+1+1+1+





سائل شرعيه ور المحارث میں سے ایک ورض مین محکم غیرقابل ننخ ہے، پانخ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، اس کی فرضیت قر آن مجیداورسنت سے ثابت ہے،اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا کا فراور باد جوداستطاعت کے ادانہ کرنے والافاس ہے۔ الله تعالى ارشادفر ما تا ہے: فِيُهِ ايْتُ ، بَّيَـنْتُمَقَامُ اِبُرَاهِمَ ، وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ امِنَا ، وَلِللَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُ الْبَيْتِ مَن اسْتَطَاعَ اللَّهِ سَبِيُلاً . وَمَنْ كَفَرَفَاِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَلَمِينَ ٢ (سوره آل عمران،آیت ۹۷) اس میں کھلی نشانیاں ہیں ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ اور جواس میں آئے امان میں ہواور اللہ کے لئے لوگوں براس گھر کا نج کرنا ہے، جواس تک چل سکے، اور جومئر ہوتو الله سارے جہاں سے بے پر واہ ہے۔ ر تغییر مظبری از علامه قاضی ثناءالله پانی پی عنی نم بحد دی (م ۱۲۲۵هه) (اردوتر جمه) ، بنّا ام ۴۶۹) (لبب الباویل فی معانی التزیل المعروف بیفیر خازن از علامه ملی بن مجمه خازن بثافی (م ۲۵۴ یهه) ، بن ام ۱۳۳۳) جج عمر میں ایک بارفرض ہے جوصاحب استطاعت ہو، حج فرض ادا کرنے کے علاوہ جتنی بار جاہے ادا کرے، چونکہ وجوب حج كاسبب بيت الله ہےاوروہ ايك ہے متكر رئبيں ہوتا ،للنذاعمر ميں ايك بارجج فرض ہوا۔ حدیث شریف میں ہے کہ شارع ملیہ اصلو ۃ والبلام ہے وریا فت کیا گیا کہ کیا ہرسال حج فرض ہے؟ حضور شارع مل<sub>یہ اصلوۃ</sub> «اللام خاموش رے ، یہاں تک کہ تین بارور یافت کیا گیا ،حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک بار ، پھرارشاد فرمایا کہ اگر میں ہاں کہددیتاتو ہرسال فرض ہوجاتا،اس سے تمہیں مشقت اٹھانا پڑتی۔ (لباب الآولي في معانى الترزيل المعروف بتغيير خازن ازعلامه على بن محمد خازن شافعي (م٢٥٠٤هـ)، ين ام ١٣٣٥) عمرہ کرناسنت ہے،اس کے لئے کوئی وقت مخصوص نہیں، ہاں ایام حج میں عمرہ کرناممنوع ہے،عمر میں جتنی بار چاہے عمرہ کرے تواب یائے گا،عمرہ کو جج اصغر بھی کہتے ہیں،اس لحاظ سے حج کو حج اکبر کہتے ہیں،حفزت جابر رض التہ عنہ سے روایت ہے کہ حضورا کرم ﷺ سے سوال کیا گیا۔ " سُئِلَ عَنِ الْعُمْرَةِ أَوَاجِبَةٌ هِيَ قَالَ لَاوَأَنُ يَعْتَمِرُو الْهُوَأَفُضَلُ " عمرہ کے بارے میں آپ سے بوچھا گیا کیا پیفرض ہے؟ فرمایا نہیں ، ہاں اگر عمرہ کروتو بہتر ہے۔ (جامع رندى ازام الوصي محد بن يسى رندى (١٥٥٥ه)، ج١، ١١٥٠) الكاورحديث من ايول ارشادمروى إ: " ٱلْحَجُّ مَكَّتُوبٌ وَالْعُمُوةُ تَطَوُّعٌ" ( كنز العمال في سنن الاقوال والا فعال از علامه على تقي ( م ٢ ١٥ هـ ) مطبوعه موسسة الرسالة بيروت لبنان، ج ٥، ج ١١٨٥) ( تغییر دوح المعانی از علامه ابوالفضل سدمحمود آلوی خفی (م<u>۵۷ تا</u>ه ) مطبوعه مکتبه اندادیه ملمان، ۲۶،۹۸۸) ☆ (تغييه مظهري ازعلامة قاضي ثناءالله پاني تي عني مجددي (م١٢٥٥ هـ) (ار دورَ جمه )، ج١٥٠٠) (الباب الباديل في معانى التو يل المعروف بتغيير خازن ازعلام على بن مجمد خازن شافعي (م120 هـ ) . يّ ا م ١٣٣) 公 ( احكام القرآن از طامه ابو بكرجمه بن عبدالله المسروف بابن العربي ما كلي ( م ٢٣٣ هـ ) مطبوعه واركم قدييروت لبنان ، ح ا بم ١١٨ ) 14 (احكام القرآن ازامام ابو بكراتمد بن على دازي جساص (م مع عقوه مطبوعة والكتب العربية بيروت لبنان ، ج اجم ٢٦١٣) 33 ( الجامع الاحكام القرآن از علامه ابوعبدالله محمد بن احمد بالكي قرطبي ( مم ٢٦٨ هـ ) مطبوعه دار الكتب العربيه بيروت لبنان ، ٢٠٩٥ م ٣٠٨ )

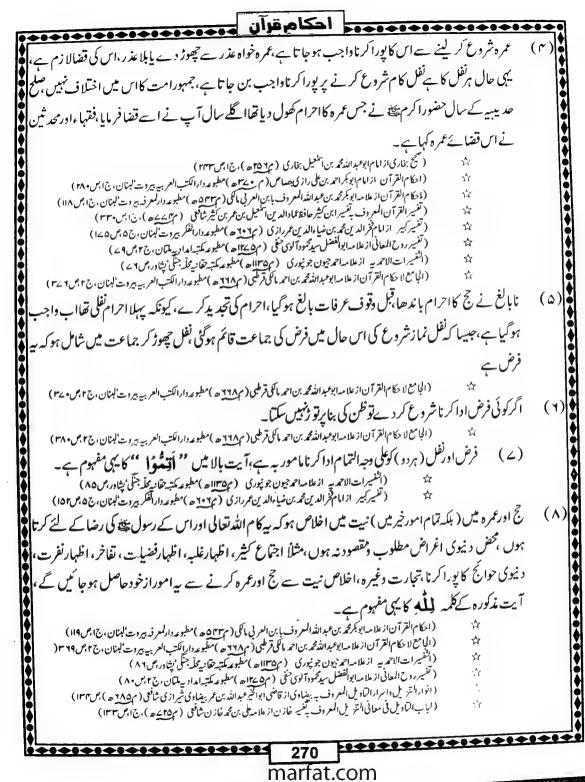

وهوهههههههه احكام قرآن هوهههههههههههههههه ج اور عمر ہ کے سفر میں تجارت کی اجازت ہے، ہاں مقصود تجارت نہ ہو، اس سفر میں نیت تجارت اخلاص کے منافی ہے (احكام القرآن ازعلامه ابو يكرمحه بن عبدالله المعروف بإبن العربي ماكني (م ٢٣٠٠هـ ٥)مطبوعه دارلمعرفه بيردت البنان، ج١٩٠٥) راسط به طرف المستوريد و المست جج اورعمرہ میں زادراہ اورسواری کا انتظام حلال مال سے کرے بلکہ تمام امور خیر ، جہاں مال خرچ کرتا پڑتا ہے ،حلال مال سے خرچ کرے کیونکہ حرام کمائی سے کیا ہوانیکی کا کام مقبول نہیں، یہی حال حج اور عمرہ کا ہے، آیت مذکورہ بالا کے " کاریجی مفہوم اور مفادہے۔ كله" لله (الغيرات الاحميد ازعلامه احمد جون جونوري (م١١٣٥هه)مطبوعه مكتبه تقاني محله جنكي بيثادر م١٨٠) (لبابُ الآويل في معانى التر يل المعروف بتغيير خاز ن ازعلامه على بن مجمد خاز ن شافعي (م٢٥٠ ع. هـ)، ج١٣٥، ( انوارالتز بل وامراراليا و لي المعروف به بيضادي از قاضي ابوالخيرعبدالله بن عمر بيضادي شيرازي شافعي ( ١٣٨٠ هـ ) بم ١٣٥) ( تغيير دور آله حاني از علامه ابوالفضل سيرخمو وآلوي خفي (م٥١٢١ه ) مطبوعه مكتبه امداد بيلتان، ٢٠٥٥ م جج اورعمرہ کی ادائیگی کامقام مکہ معظمہ ہے،اس مقام کی عظمت وحرمت کی وجہ سے یہاں حاضر ہونے والے کے لئے لازم ہے کہ احرام باندھ کرحاضر ہو، چونکہ مسلمان اطراف عالم سے یہاں حاضر ہوتے ہیں ان کی سہولت کے پیش نظر مکہ معظمہ کے چاروں طرف مقامات مقرر کردیئے گئے ہیں جہاں سے احرام باندھ کرگذر نالازم ہے،ان مقامات کومیقات کہتے ہیں،میقات میہ ہیں،اہل مدینہ اوراس ست سے آنے والوں کے لئے ذوالحلیفہ، ( آج کل پے جگہ ابیار علی کے نام ہے معروف ہے ) اہل شام کے لئے جھے ، اہل نجد کے لئے قرن ، اہل یمن کے لئے یکملم اور اہل عراق کے لئے ذات عرق - برعظیم یاک وہند کے سلمان چونکہ یمن کی سمت سے گذرتے ہیں اس لئے ان کامیقات پلملم ہے۔ (احكام القرآن اذامام ابو بكراحد بن على رازي يصاص (م عصيره) مطبوعه دارالكتب العربيد بيروت لبنان ، ج ١٠٥١ م ٢٥١) (الجامع لا حكام القرآن إذ علامه الوعيد الشريح بن احمد ماكل قرطي (م ١٦٨٠ هـ) مطبوعه دار الكتب العربيدييروت لبنان . ٢٥، ص ١٨٣) (لباب الناديل في معانى النزيل المعروف بتغيير خازن ازعلام على بن تحمة خازن شافعي (م٢٥٧هـ)، نا اس ١٣٧) (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ازعلامة علا وَالدين ابو بكر بن مسعود كاساني حني (م204 هـ) مطبوعددارالفكربيروت ببنان، ج٢٩٠٥ (٢٣١) ( فآوي عالم كيرية في الفروع الحفيه ازعلماء عظام د كان يسم ملانظام (١٢١١هـ)، ج ١٠٩١) آفاقی اگر مکه معظمه حاضر ہونا چاہے اس کے لئے احرام بائدھناواجب ہے،خواہ نج یاعمرہ کی نیت سے حاضر ہویا تجارت ما<sup>کسی</sup> ضرورت کے لئے ،احرام ہرحال میں باندھناواجب ہے،احرم کی پابندی سے فارغ ہونے کے لئے عمرہ کرناضروری ہے ( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع از علامه علا وَالدين ابو بكرين مسعود كاساني حني ( م ٨٥٥ هـ ) مطبوعة دارالفكر بيروت لبنان ، ن ٢ من ٢٣٤ ٢٣٢) میقات سے پہلے احرام ہاندھ لیناجائز بلکہ اصل ہے،ای پراجماع امیت ہے۔ (الني ات الاحمد الاعلام احمد جيون جونيوري (م ١١٣٥ه م) مطبوع مكتبه تقاني كله جنكي بياور م ٨١٠) (الجائِ الكام القرآن المعلمة إبوعبد الله محمد بن احمد ما كل قرقي (م ١٦٨ هـ) مطبوعه دار الكتب العربية بيروت البنان ، ٢٠٠ م. ٣١٠ ) 14 ( بدائع الصناك في ترتيب الشرائع از علامه طاء الدين ابو بكرين مسعود كاساني حفي ( م ١٥٨٥ هـ ) مطبوعه دارافقكر بيروت لبنان ، ج٢٠ م ٢٣٠١ )

marfat.com

Marfat.com

ج یاعمرہ کا احرام باندھ لینے کے بعدا گرکوئی عذرا بیالاتق ہوجائے جوحرم تک پہنچنے سے مانع ہوادروہ جج یاعمرہ ادانہ

کر سکے توالیا تخص حرم شریف میں ذبح کے لئے جانور بھیج دے اور لے جانے والے سے ذبح کی تاریخ مقرر کرے

اس تاریخ پروہ حرم میں جانور ذیح کردے ادھریہ سرمنڈ اکراحرام کھول دے ، بیت اللہ شریف تک پہنچنے میں مانع عذر 🏮 خواہ کوئی ہو،مثلاً کوئی عضو شکتہ ہوجائے پاکنگڑ اہوجائے ، دشمن نے راستہ روک دیا،قرض خواہ نے مطالبہ قرض میں

روک لیا،مرض کے باعث سفر سے عاجز رہے،زادراہ نہ رہا،سواری کاجانورگم ہوگیاادرمزیدسواری کی اطاعت نہیں 🕊 رکھتا، کسی زہریلی شی نے کاٹ لیا، جابر سلطان نے روک دیا تقلی حج میں احرام کے بعد خاوند نے بیوی کوروک دیا،

عورت کامحرم فوت ہو جائے۔

حدیث شریف میں ہے،

" مَنُ كُسِرَاوُمَرَضَ اَوْعَرَجَ فَقَدُحَلَّ وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخُولى مِنُ قَابِلِ "

( رواه الامام احمد والتريذي وابودا ؤدوالنسائي وابن ياجيد والداري ، بحواكيةً..... ) ( كنز العمال في سنن الاقوال والا فعال از علامه يلى تقي ( م 24 هـ ) مطبوعه موسسة الرسالة بيروت لبنان ، ج 4 ، ح ٢٢٢٢٥ )

جس شخص کی ہڈی ٹوٹ جائے یا بیار ہوجائے یا اپا بھج ہوجائے وہ احرام کھول دے، اگلے سال حج کی قضالا زم

(احكام القرآن ازامام ابو بكراحمه بن على رازي بصاص (م ريسة هه)مطبوعه دارالكتب العربيه بيردت برمان ، ج ام ٢٢٩) ☆ ( احكام القرآن از علامه ابو بكر محد بن عبدالله المعروف با بن العربي ما تكي ( ميم ۵ سه a) مطبوعه دارلمعر فه بيروت لبنان ،ح ۱ م م ۱۱۹) ☆

(مدارك التريل وهنائق التاويل ازعلامه ابوالبركات عبدالله بن احمد بن محمود مني (م 12ه) ،ج١،٩٥٥) ☆

(الجامع لا حكام القرآن از علامه ابوعبدالله محمد بن احمه مالكي قرطبي (م ١٦٨٨ هه) مطبوعه دارالكتب العربيه بيروت لبنان ،ج٢م ٩٢٥ هـ) (النغيرات الاحمديه ازعلامه احمرجيون جونيوري (م١٣٥١ه)مطبوعه مكتبه تقانيه كله جنلي نيثاور م ٨٧)

( تغییر روح المعانی از علامه ابوالفضل سیرمحود آلوی حقی ( م<u>۲۵ مال</u>ه و )مطبوعه مکتبه امدادیپ**د آ**ن من ۲۶ م م ۸۱ )

(تغییر مظبری از علامة قاضی ثناء الله یانی یق عثانی مجددی (م۱۲۲۵ ه) (اردور جمه )، ج۱ م ۳۷ ۲) الیا شخص جے جج یاعمرہ کے احرام باندھنے کے بعدروک دیا گیا ہواس کی طرف سے قربانی کا جانورحرم میں ذرج ہونے

کے بعداحرام کی یابندیوں ہے آزاد ہوجائے گا،اہے سرمنڈ انایابال چھوٹے کراناواجب ہیں۔ (الجامع لا حكام القرآن ازعلا مدا يوعبدالله محمد بن احمد ما كلي قرطبي (م ٢٦٨ هه) مطبوعه دارالكتب العربيه بيروت البتان، ج٢٠ م٠ ١٣٨٠

کج یا عمرہ مکمل ہونے کے بعد سرکے بال چھوٹے کرانے کی نسبت بالوں کواسترے سے منڈ اناا**صل ہے۔** 

حدیث شریف میں ہے کہ حضورانوری نے دعاماتی:

" أَلَّالُهُمَّ ارْحَمِ الْمُحلِّقِينَ،قَالَ،وَالْمُقَصِّرِينَ يَارَسُولَ اللهِ،قَالَ، الَّلهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ،قَالَ فِي الثَّالِيَةِ

، وَالْمُقَصِّرِينَ ".... "... وفِي رِوَايِةٍ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلْمُ حَلِّقِينَ " ( رداه الإمام ما لك والطير اني والإمام احمد والبخاري وسلم وابوداؤ دوالتريذي وابن ماجيعن ابن عمر والإمام احمد وابن ابي شيبروسلم عن ام الحصين

والطمر الى داحمه والوليعلى عن الى سعيد والطبر الى عن عبدالله بن قارب ) ( كنز العمال في سنن الاتوال والافعال از علا مرعل مقل ( م 2 20 هه ) مطبوعه موسسة الرسالة بيروت كبنان ، ح ٥، ح ١٢١٣٧، ١٢١٣٧)

marfat.com

++++++++++++

مهمهمهم احكام قرآن مهمهمهمهمهمه ائ الله المرمندان والول يرزم فرما (مغفرت فرما)، عرض كيا كيا، اوربال جهول كران والول يرجعي، حضورنے پھردَ عامانگی ،اےاللہ! سرمنڈ انے والوں پررحم فرما،عرض کیا گیا،اور بال چھوٹے کرانے والوں پر بھی، تیسری مرتبہ آپ نے دعامانگی،اور بال چھوٹے کرانے والوں یہ بھی (رحم فرما)، خودسیدعالمﷺ نے حدیسہ کے مقام پرسرکے بال منڈائے ، ہوا آپ کے بالوں کواٹھا کرحرم شریف میں لے گئی۔ ر به القرآن از علامه ابو بمرحمته بن عبدالله المعروف با بن العربي الكي (م٢٣٣هـ » مطبوعه دارلمعر فد بيروت لبنان ، ج ١٩ م١١١) (الجامع لا حكام القرآن از علامه ابوعبدالله محمد بن احمد ما كلي قرطبي (م ٢٢٨ هـ ) مطبوعه دارا لكتب العربية بيروت لبنان ، ٢٠ م ١٣٠١) (تغیر مظمری از علامه قاضی ثاءالله یانی تی عثانی مجددی (م<u>۱۳۲۵</u> هه) (ار دور جیه)،جا،م (۳۷۸) سر کے بال منڈانایا چھوٹے کرانامحظورات احرام سے احرام سے ہے،اگر چوتھائی حصہ سرکے بال منڈائے کتر وائے تواس کے بدلے قربانی کرناہوگی ورنہ صدقہ دیناہوگا۔ ر النغيرات الاحمديد ازعلامه احمد جيون جو نپوري (م١٣٥٥هه) مطبوعه مكتبه حقانيه مخله جنگی پشادر ، ٨٩،٨٨ ) (الجامع لاحكام القرآن ازعلامه ابوعبدالله تحمد بن احمد ما كی قرطمی (م٢٢٨ هِ) مطبوعه دارا كتتب العربية بيروت البنان ، ٢٢، ص٣٨٢ ) جج یاعمرہ کے علاوہ مردوں کے لئے سر کے بال منڈانے اور کتر وانے کی اجازت ہے،اگر بال رکھے تو کا نوں کی لو تک یا کُندھے تک رکھے ،عورتوں کے کئے سرکے بال منڈ انایا کتر وانامُلّہ ہے جوحرام ہے،احرام کی پابندیوں سے فراغت کے لئے عورتیں پَو رابرابر بال کتر والیں، مدیث شریف میں ہے: لَيْسَ عَلَى النِّسَآءِ حَلُقٌ إِنَّمَاعَلَى النِّسَآءِ التَّقْصِيرُ (رواه ابودا وُرعن ابن عباس بحواله.....) ( كنز العمال في سنن الاقوال والا فعال از علامة على تقى ( م<u>٩٧٥ ه</u> ) مطبوعه موسسة الرسالية بيروت لبنان، ج٥، ح١٢٢٢) عورتوں کے ذمہ بال منڈ انانہیں ان کے لئے صرف بال چھوٹے کرانا ہے (اس کی حدانگی کا پوراہے ) آیت میں حلق رأس حلال ہونے سے کنابیہے ، یعنی احرام کی پابندیاں ختم کرنا۔ (احكام القرآن ازامام ابو بكراحمة بن على رازي جسام (م من على مطبوعة دارالكتب العربية بيروت لبنان، ج ام ٢٥٥) (الجامع لا حكام القرآن ازعلامه ابوعبد الله تحدين احمر ما كلى قرطبى (م ١٦٨٠ هـ) مطبوعه دار الكتب العربية بيروت لبنان، ج٢٠ مس ٣٨١) (تغيير دوح المعانى أزعلامه ابوالفضل سيرمحود آلوي فني (م٥٧ ياه) مطبوعه مكتبه المداديد ملتان، ٢٠،٥ ٨١) حج یاعمره کااحرام با ندھتے وقت اِحصار (رکاوٹ) کی نیت کر لینے کا کوئی اعتبارنہیں ، ہرصورت میں قربانی کر نااوراس کی قضالازم ہے۔ (الجامع لا حكام القرآن ازعلامه ابوعبدالله محمد بن احمه ما كلى قرطبى (م ٢٦٨ هـ) مطبوعه دارالكتب العربيه بيروت ألبنان ، ٢٠،٥ ٣٧٥) اہل مکہ پراحصار کا اعتبار نہیں ،وہ رکاوٹ دور ہونے تک احرام کی حالت میں رہیں گے۔ (احکام القرآن ازامام الویکراحمد بن علی دازی بصاص (م نے ۳٪ ۵) مطبوعه دارالکتب العربیه بیروت لبنان، ج اجم•۲۸) نج اورغمرہ میں احصار ( رکاد ٹ ) کاحکم یکساں ہے، کج فرضی ہو یاتقل \_ ( احكام القرآن ازامام ابو بكراحمه بن غلى دازي جساص ( م ٢٢٠٥ هـ) مطبوعه دارالكتب العربيه بيروت لبنان ، ج ا ام ١٤٧) ( احكام القر آن از علامه ابو يكر محمد بن عبدالله المعروف يا بن العربي ما كلي ( م ٢٣٣ هـ ) مطبوعه داركمعر فه بيروت لبنان ، ج ام ١٢٢٠) (اليامع الديكام القرآن ازعلامه الوعيد الله تحدين أحمد ما كلى ترطبى (م ١٧٨٨هـ) مطبوعه دار إلكتب العربيد بيروت البنان ، ٢٠ م ٣٥٥٠)

marfat.com

☆

Marfat.com

(النميرات الاحمريه ازعلامه احمد جيون جونيوري (م١٣٥١ هـ) مطبوعه مكتبه تقانية يخلِّه خنلي بيثاور م ٨٧)

(لباب البّاديل في معانى التويل المعروف بتغيير خازن از علامة على بن مجمد خازن شافعي (م٢٥٠ يه هـ)، ج اجس ١٣٨)

احكام قرآن ممم (۲۲) مُنخصه (دوآ دی جے احرام کے بعد حرم جانے ہے دوک دیا گیا) جو جانور حرم میں قربانی کے لئے بھیجا ہے **ھُدی ک**ئے یں، ہدی کا حدود حرم میں ذ نح ہوناواجب ہے، وقت کی کوئی یا بندی نہیں۔ آیت مذکوره بالامین' حَتی يَبلُغ الْهَدْ يُ مَحِلَّه "كايم مفهوم ہے۔ نیزای مفہوم کودوسری آیت میں بیان کیا گیاہے: هُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُو اوَصَدُّو كُمْ عَنِ الْمَسْجِدِالْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفَا ٱنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ ، وَلَوْ لارجَالٌ مُّ وُمِنُونَ وَنِسَآءٌ مُّؤُمِناتٌ لَّمْ تَعُلَمُوهُمْ أَنُ تَطَنُوهُمْ فَتُصِيْبَكُمْ مِّنَّهُمْ مَّعَرَّةٌ ، بِغَيْرِعِلْم . لِيُدُخِلَ اللهُ فِي رَحُمَتِهِ مَنُ يَّشْآءُ } لَوْتَزَيَّلُو الْعَدَّبُنَاالَّذِينَ كَفُرُو امِنْهُمُ عَذَابًا الْلِيُمَا ١٠ وہ وہ ہیں جنہوں نے کفر کیااور تہہیں مسجد حرام سے رو کااور قربانی کے جانور رکے پڑے اپنی جگہ پر پہنچنے سے اورا گریه نه ہوتا کچھ مسلمان مر داور کچھ مسلمان عورتیں جن کی تمہیں خبرنہیں کہیں تم انہیں روند ڈ الوتو تمہیں ان کی طرف سے انجانی میں کوئی مکروہ پنچے تو ہم تہمیں ان کی قال کی اجازت دیتے ان کا یہ بچاؤاں لئے ہے کہ اللہ اپنی رحمت میں داخل کرے جسے چاہے اوراگروہ جدا ہوجاتے تو ضرور ہم ان میں کے کافروں کودر دناک عذاب (سورةالفتح آيت ٢٥٠) حضورسید عالمﷺ نے حدیبیہ کے موقعہ پر جوقر بانی فر مائی وہ جگہ حدود حرم میں ہے، یا در ہے حدیبیکا بعض حصہ حدود حرم میں شامل ہےاور بعض حصہ جِل میں۔ (احكام القرآن ازام م ابو بكراحد بن على رازي بصاص (م مع المع المعلوعة دارالكتب العربية بيروت لبنان ، ج ام ٢٦١٣) ( احكام القرآن از علامه ابو بكر محد بن عبدالله المعروف بابن العربي الكي ( مهم ۵ ههر) مطيوعه واركمعر فه بيروت البنان ،ج اجم ١٢٣٠١٢) (النغيرات الاحمرية ازعلامه احمرجيون جونيوري (م ١٣٥٥ هـ م مطبوعه مكتبه تقانيم كله جنل بشاور م ١٩٩٨) (تغييره وح المعانى از طامه ابوالفضل سيومحود آلوي خفي (م201ه ) مطبوعه مكتبه امداد بيمان ، ج٢ م ١٨) ( انوارالتزيل داسرارالباديل المعروف به بيضادي از قاضي ابوالتيرعبد الله بن عمر بيضادي شيرازي شافعي ( م ١٨٥هـ هـ ) جم ١٣٥) ہدی کا جانورسالم الاعضاء ہو،اس کے لئے وہی شرائط ہیں جوقر باتی کے جانور کی ہیں۔ (الجامع لا حكام القرآن ازعلامه ابوعبدالله محمر بن احمد ماكلي قرطبي (م ١٢٨٧ هه)مطبوعه دارالكتب العربيه بيروت لبنان ، ج٢، ص ٣٧٩) ہدی حرم میں ذرج ہونے کے بعداحرام کی پابندیوں سے آزاد ہوگا،اگراس سے پہلے حلق یا قصر کرے گایا محظورات احرام میں سے کسی شی کاار تکاب کرے گاتواں پر کفارہ کے طور پرایک اور جانور ذیح کرناواجب ہے۔ ارشادر بانی ہے: يْنَايُهَـاالَّذِيْنَ امَنُوُ الاتَقْتُلُواالصَّيْدَ وَٱنْتُمُ حُرُمٌ ؞ وَمَـنُ قَتَـلَـهُ مِنْكُمُ مُّتَعَمِّدًافَجَزَاءٌ مِّثُلُ ماقَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحُكُمُ بِهِ ذَوَاعَدُلِ مِّنْكُمُ هَدُيًا ، بِلِغَ الْكَعْبَةِ أَوْكَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسْكِيْنَ أَوْعَدُلُ ذَٰلِكَ صِيَامًالِّيَذُوق وَبَالَ أَمْرِهِ مَ عَفَااللهُ عَمَّاسَلَفَ مَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ مَ وَاللَّهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ٢٠

محمحمحمحمحمح احكام قرآن 1+1+1+1+1+1+0+0+0+14 اے ایمان والو! شکارنہ مارو جب تم احرام میں ہواورتم میں جواسے قصداً قبل کرے تو اس کا بدلہ ہے ہے کہ دیبا ہی حانورمویتی ہے دیم میں کہ دو ثقة آوی اس کا حکم کر ایں بیقر بانی ہو کعبہ کو پہنچتی یا کفارہ دے چند مسکینوں کا کھانا باس کے برابرروزے کیا ہے کام کاوبال چکھے اللہ نے معاف کیا جوہوگز رااور جواب کرے گااللہ اس سے بدلہ (سورةالمائدة آيت ٩٥٠) نيز ارشاد بوا: لَكُمْ فِيهَامَنافِعُ إِلَى اَجَل مُّسَمَّى ثُمَّ مَحِلُّهَ آلِي الْبَيْتِ الْعَتِينَ ﴿ (موره في آيت٣٣) تمہارے لئے چو یا یوں میں فائدے ہیں ایک مقررہ میعاد تک پھران کا پہنچنا ہے اس آزادگھر تک \_ ائمه کرام نے تصریح فر مائی ہے کہ حرم تک پہنچ کر ذبح ہونامدی کی صفات ہے ہے۔ (أحكام القرأن ازامام ابو كراحمد بن على راز كدها ص (م ٢٧٠هـ) مطبوعه دارالكتب العربيه بيردت لبنان، ج ١٩٠٢١ (٢٥٩) (احكام القرآن ازعلامه ابو برحمه بن عبدالله المعروف بابن العربي ما كلي (م٢٣٥هـ) مطبوعه دار كمعرفه بير وت ابنان ، ج ام ١٢٢٠) (اليامع لا حكام القرآن ازعلامه ابوعبد الله حجمه بن احمد ما كلى قرطبي (م ١٦٨ ٥) مطبوعه دارالكتب العربيديروت لبنان، ٢٥، ص ٣٥٩) (تغير مظهرى المعلامة قاضي ثناء الله ياني ي عماني مجدوي (م١٢٢٥ م) (اردور جمه) ، ح ام م ٢٠٠٥) ( انواراكتر كل وامراراليا و يل المعروف به بيضادي از قاضي الوالتيرعبدالله بن عمر بيضاد كديشيرازي شافعي ( م ١٨٥٧ هـ ) بم ١٣٥) (النغيرات الاحربيه أزعلامه إحمر جيون جونيوري (ع ١٣٥٤ هـ) مطبوعه مكتبه حقائه تحلّم جنل أيثياور، ص ٨٨) ( تغيير روح المعاني أزعلامه ابوالفصل سيرمحود آلوي غفي ( ٥٨ ١٥ اله ) مطبوعه مكتبه المداديه مامان ، ج٢ م ١٥ ( ) ☆ (لباب الناويل في معاني التريل المسروف يتغيير خازن از علامتكي بن مجمة خازن شافعي (م٢٥٥ ٧٥) ، ٢٠ م ١٣٥) ☆ (مدارك التر لل وحقائق الباولل ازعلامه ابوالبركات عبدالله بن احمد بن محود تني (م ١١٥٥)، ج ١٠٩١) احرام باندھنے کے بعداگراییا بیار ہوجائے جس سے احرام کھولناپڑے یاسر میں کسی تکلیف کے باعث سرمنڈ انے پر مجبور ہو، جیسے سرسام یاسر کا درد، کہ طبیب خاذق سرمنڈ انے کا حکم دے ،ایسے ہی جو ئیں ،لیکھیں اور دوسری تکلیف دہ چیزیں ،جن کی وجہ سے سرمنڈ اناپڑے تو سرمنڈ انے کے بدلہ میں تین روزے رکھے یا چیمسکینوں کوکھا نا دے فی کسر نصف صاع ( دوکلو سے کچھزا کد ) یا جانور ذبح کر ہے، آیت مبار کہ میں ای کابیان صراحت ہے ہے۔ مقام حدیبہیمیں حضرت کعب بن عجر ہ رضی اللہ عنہ حالت احرام میں تھے کہ ان کے سرمیں جو کیں کثرت سے پڑ گئیں حضورسيدعالم رحمة للعالمين على في ملاحظة فرمايا كمان كى ايذ ابروه كل ب، فرمايا: " فَاحُلِقُ وَصُمُ لَلْثَةَ آيَّامِ أَوْ اَطُعِمُ سِتَّةَ مَسَاكِيْنَ اَوْ اُنُسُكُ نَسِيْكَةً "
(رُواهُ مَلِمُ ثَلَثَةَ ) مَا مِهِ ١٨٥٣ ورداه تُوه البيتي والتيالُ والرّ في والين الج سرمنڈا، تین روز ہے رکھ یا چھ سکینوں کو کھانا کھلا، یا ایک جانو رکی قربانی کر۔ (احكام القرآن اذام الوبكراحد بن على دازى بصاص (م معيد على مطبوعه دارالكتب العربية بيروت لبنان، ج ابس ٢٨١،٢٧٢) ( احكام القرآن از علامه ابو بمرقمه بن عبدالله العروف يا بن العربي ما كلي ( ١٣٣٠ ه هه ) مطبوعه واركم رُفه بير ، ت البنان ، ج ا بس ١٢٣) ( الجامع لا حكام القرآن ازعلامه الوعبد الله حجد بن أحمد ما كلي قرطبي ( م ٧٦٨ هـ) مطبوعه دار الكتب العربية بيروت لبنان ، ٢٥ بص ٣٨٣ ) (تغيير مظهري از علامه قاضي ثناء الله ماني تي عناني محددي (م١٢٢٥ه) (اردور جمه) ،ج ١، م ٣٨٢) ☆ ( تغييرون العانى ازعلامه الوافعنل ميدمحود آلوي خفي (م١٥٥٥ م) مطبوعه مكتبه اداريد ملكان، ٢٥،٥١٥) ☆ (النغيرات الاحميه إز علامه احم جيون جو نيوري (م٢٥ اله) مطبوع كمتية عاني كله جنل نيناور ٥٨٨) 쇼 (مدارك التزويل وقفا أق الباويل ازعلامه الوالبركات عبد الله بن احدين محمود معي (م في ايم ه) ، ج ام ١٣٥) ☆ (لباب الآويل في معانى المتزيل المعروف بتغيير خازن ازعلام على بن مجمد خازن شافعي ( مم٢٧ يه ) ، ج ١٠٩٥) ☆ ( انوارالتز بل دامرارالياد مل المعروف بيضادي از قاضي ابوالخيرعبدالله بن عمر بيضادي شرازي شافعي (م ١٨٨٠ هـ ) م ١٣٥) ☆ ( تغيير القرآن المعردُف يتغييرا بن كثير ها ذظ محاوالدين المعيل بن عمرين كثير شافعي (مرايح يه )، ن الم marfat.com

(الجامع لا حكام القرآن ازعلامه ابوعمبد الله محمد بن احمد ما كلي قرطبي (م ٢٢٨ هـ)مطبوعه دارالكتب العربيه بيروت لبنان، ٢٠،٥ م ٣٨٥) مذكوره بالاصورت ميں چيمسكينوں كودوونت كھانا كھلائے يا كھانے كى رقم كامسكينوں كو مالك بناد ہے۔ . (اقبام ع لا حکام القرآن از علامه ابوعبدالله محمد بن احمد ما کلی قرطبی (م ۲۲۸ هه )مطبوعه دارالکتب العربیه بیروت لبنان، ۲۶،۳۸۳ هه) میا کین کوکھانا کھلانا جہاں ممکن ہو جائز ہے، مکہ معظمہ میں ہونا واجب نہیں ۔ ( احكام القر آن از علامه ابو بكر تحرير بن عبدالله المعروف يا بن العربي ما كلي ( ١٣٣٠ هـ ) مطبوعه دارلمعر فه بيروت البنان ، يّا ام ٢٥) (الجامع لا حكام القرآن ازعلامه ابوعبدالله محمد بن أحمر بالكي قرطبي (م ١٧٨٨ هـ) مطبوعه دارالكتب العربيه بيروت لبنان، ج٢م ٣٨٥) (تغيرروح المعاني أزعلامه ابوالفضل سيدمحووآ لوي حنى (م٢٥عاهه)مطبوعه مكتبه امداديه مآبان ، ٢٠،٥٢٥) فدیہ کے تین روز وں میں پے در پے ہونالا زم ہیں۔ ( تغییر مظرِّ کی از علاّ مّه قاضی ثناءالله پانی چی عثانی مجد دی ( م ۱۳۲۵ه ۵ ) ( اردور جمه ) ، ج ۱، ج ۲، ۴۸۸) مج کی تین قتمیں ہیں: قر ان (r)(r) یہ ہے کہایک احرام کے ساتھ صرف فج کے ارکان ادا کرنا۔ مفرد قوان یے کہ ایک احرام کے ساتھ جج اور عمرہ ادا کرنا، یوں کہ عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام نہ کھولے۔ تمتع یے کہ جج کے مہینوں میں عمرہ کرے اور احرام کھول دے پھر ای سال نے احرام کے ساتھ جج اوا کرنا۔ ام المؤمنين سيده عا كشرصد يقدرض الله عنهان ججة الوداع كم موقعه يرصحابه كرام كى كيفيت يول بيان فرما كى: " قَالَتُ مِنَّامَنُ اَهَلَّ بِالْحَجِّ مُفُرَداً وَّمِنَّامَنُ قَرَنَ وَمِنَّامِنُ تَمَتَّعَ " فرمایا! ہم میں سے بعض نے مفرد جج کیا بعض نے قر ان حج کیااور بعض نے تمتع کیا، آیت مذکورہ سے بیہ امورمفہوم ہوتے ہیں. (صيح مسلم از امام ابوالحن مسلم بن تجاج قشرى (مايسيه) جام ١٥٩٥) ( تغییر مظهری از علامة ناصی ثناء الله یانی تی عنانی مجددی ( مر۱۲۲۰ هه) ( اردوتر جمه )، ج۱، ص ۳۸۲٬۳۶۹) (انوارالتزيل وامرارالآويل المعروف به بيضاو كاز قاضي الوالتيرعبدالله بن عمر بيضاد كيتيرازي شانعي ( ١٢٨٠ هـ ) جم١٣٥) (احكام القرآن ازامام ابوبكراتيد بن على داز كيصاص (م ٢٥٠٥ م) مطبوعه دارالكتب العربيه بيروت لبنان بم ٢٨٣) قِر ان سب سے افضل ہے، پھرتمتع کا درجہ ہے اور پھرافراد۔حضور شارع اسلام علیہ انصلہ ۃ والبلام <u>نے اچے می</u>ں جج کیا حضور کی زندگی کا اکیلا حج قِر ان تھا۔ marfat.com

احكام قرآن موجود وجود وجود وجود 0-0-0-0-0-0-0 نيزآب نارثادفرايا:" يَاآلَ مُحَمَّدٍ إِ مَنْ حَجَّ مِنْكُمْ فَلْيُهَلَّ بِعُمْرَةٍ فِي حَجَّةٍ اے آل محمد اتم میں سے جو حج کاارادہ کرے وہ حج اور عمرہ کا ایک ساتھ احرام باندھ کر تلبیہ کیے۔ (رواه این حبان عن ام سلمه بحواله .....) ( رواه) من سبان من منه والمستنسب. ( كنز العمال في سنن الاقوال والا فعال از طلامه على تتى (م ٢٥٨ه هـ) مطبوعه موسسة الرسلة بيروت لبنان، ج ٥، ص ١٩٧٧) حضرت بن عمال رضي الله عنهما سے روایت ہے: "إغْتَ مَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عُمُر عُمُوةَ الْجُحُفَةِ وَعُمُوتَهُ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبَلِ وَعُمُرَتَهُ مِنَ الْجِعُوانَةِ" وَعُمْرَمَعَ حَجَّةٍ وَحَجَّ حَجَّةً وَّاحِدَةً ر سول الله ﷺ نے جارعمرے ادا کئے ،عمرۃ الجھہ ،اس ہے اگلے سال کاعمرہ ،جر انہ سے عمرہ اور فج کے ساتھ عمرہ اورآپ نے صرف ایک مج کیا۔ رواه البخاری وسلم وابودا و دوالتر ندی وابن ماجه والطحاوی بحواله ..... ) عقو دالجوابرالمدیقة فی اولیة ند ب الامام الی صنیفه از امام سید محمد مرتضی زبیدی ٔ مطبوعه ایخ ایم سعید ایند کمپنی کراچی ،ج۱،م ۱۲۲) اس حدیث نے صراحت فرمادی که آپ کا حج ، حج قران تھا۔علاء نے تصریح فرمائی کهاس سلسہ میں اخبار متواترہ وارد ہں کہ حضور کا حج قِر ان تھا۔ (احكام القرآن ازام ما بو كراحمد ين على رازى بيصاص (م م تعليه على مطبوعه دارالكتب العربية بيروت كبنان، ج ام ٢٨١) ( احكام القرآن از علامه أبو يمرمحمه بن عبدالله المعروف يا بن العربي ما كلي ( م٢٣٠ ه ه) مطبوعه داركم قر فيه بيروت لبنان ، ج١، م ١١٨ ) ١٢٧) (الجامع لا حكام القرآن ازعلامه ابوعبدالله محد بن أحمد ما كلي قرطبي (م ٢٦٨ هـ) مطبوعيد دارالكتب العربيدييروت لبنان ، ٢٠ م ٣٨٩) (تغیر کبیر ازاما منخ الدین مجرین ضاءالدین عررازی (۲۰۲هه) مطبوعددارالفربیروت کبنان، ۵۰،۹۵۸ ۱۸۷) ( تغییر مظهری از علامه قاضی ثناء الله بالی تی عثالی محددی (م۱۲۲۵ه ) ( اردورٌ جمه )، ج۱،ص ۳۵۸ ) (النغيرات الاحمديد ازعلامه احمرجيون جونيوري (م٢٥١اهي)مطبوعه مكتبه حقانيه بخلرجنلي بيثاور بص٨٥) (لباب الناويل في معانى النزيل المعروف يتغير خاز أن از علايم على بن محد خاز ن شافعي (م٢٥٠ ع هـ ) بن الم ١٣٣٧) عقو والجوابرالمنيفة في ادلة غرب الإمام الي صنيفه از امام سيد محمر تضي زبيدي مطبوعه اليخ الم مسيد ايذكري في رج اج ١٢٢) حدود حرم کے اندرر ہے والے حج قِر ان اور حج تمتع نہیں کر سکتے ،صرف حج مفر دکریں گے،اگران میں سے کوئی قِر ان یا تمتع کرے گا تو اس پردم لازم آئے گا، آیت مذکورہ میں اس کی صراحت موجود ہے۔ (احكام القرآن اذام البو بمراحمد بن على دازي بصاص (م عليه على مطوعه داراكتب العربية بيروت البنان، ج ام م ٢٨٥) ( احكام القرآن از علامه ابو بمرجمه بن عبدالله المسروف باين العربي ماكلي ( م٢٣٣ هـ ) مطبوعه واركم و فديير وت لبنان ، ج ا م ١٢٧) ( الجامع لا حكام القر آن از علامه ايوعبدالله محمد بن احمه ما كلي قرطبي ( م ٢٦٨ هه ) مطبوعه دار الكتب العربيه بيروت لبنان ، ج ٢ جس ٢٠٠٠ ) ( تغییر مظهری از علامه قاضی ثناء الله یالی تی عثالی مجد دی (م۱۲۲۵هه) (ار دور جمه )، ج۱ م ۳۸۷) ☆ (تغيير و رح المعاني ازعلامه ابوالفعنل ميد مجود آلوي خفي (م١٥٥٠)هـ) مطبوعه مكتبه امداديد مليان، ٢٦،٩٢٠) (انوارالتزيل دامرارالباديل المعروف بريضادي از قاضي ابوالخيرعمدالله بن عمر بيضادي شيرازي شاقعي (م١٣٨هـ ٥) م ١٣٧) ( دارك التو يل وهنا تي الناويل از علامه ايوالبركات عبدالله بن احمد بن محمود عني (م ١٠١٥هـ)، ج ١٠٠١) (لباب النَّاويلُ في معانى النَّز بَل المعروف بتغيير خازن ازعلا منكي بن مجمد خازن شافعي ( مَم ٢٥٥ يه هـ )، ج ١٩ ۳۳) غیر کمی اگر حج کے مہینوں میں عمرہ کر کے مکہ معظمہ میں اقامت اختیار کر لے، پھرای سال حج کرے، متمتع ہوگا،اورا گز کل میقات سے باہرآئے عمرہ کا احرام باندھ کرعمرہ کرے اور ای سال حج کرے متمتع نہیں ہوگا۔ ( الجامع لا حكام القر أن ازعلامه ابوعبدالله جمه بن احمه ما كلي قرطبي ( م ٧٦٨ هـ ) مطبوعه دار الكتب العربيه بيروت البنان ، ٣٦ م ٣٩٧ ) 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1

(۳۴) جج تمتع اور قر ان کرنے والے پر قربانی کرناواجب ہے،اگر چیرج نفلی ہو، یقربانی حج کےشکرانہ کےطور پر ہے،صاحبہ نصاب ہونے کی وجہ سے اگر یہ مقیم ہوتو دوسری قربانی واجب ہے۔ حج کے شکرانہ کی قربانی کو ہدی کہتے ہیں،اور صاحب نصاب ہونے کی وجہ ہے قربانی کواضحیہ کہتے ہیں ،ای بنابرعید قربان کوعیدالاضخ کہتے ہیں۔ آیت مذکورہ بالا میں اس کا حکم صریح موجود ہے، حجۃ الوداع کے موقعہ پر حضور طیالصلہ قابلام نے قربانی کی اور صحابہ کرام (احكام القرآن ازامام ابو بكراته بن على رازي بصاص (م مع الصيرية) مطبوعه دارالكتب العربية بيروت لبنان، ج ام م الاحداد) (إحكام القرآن از علامه الويمر محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي ماكلي (م ٢٣٠٥ هـ) مطبوعه داركم وفي بيروت لبنان . ج ام ١٢٠) (تقيير مظهر كاز علامة قاضي تناءالله ياني تي عنائي مجددي (م١٣٢٥هـ) (اردور جمه )،ج١٩٨٠) (۳۵) جوہدی محرم کے ذمہ داجب ہے اس کو بالا جماع مکہ معظمہ (حدو دحرم) میں ذبح کرنا واجب ہے، بخلاف صاحب نصاب ہونے کی بنایر واجب ہونے والی قربانی کے، کدیہ ہرجگہذن کی جاعتی ہے۔ (احكام القرآن ازامام الويمراحمد بن على رازي بصاص (م معية ها) مطبوعه دارالكتب العربية بيروت لبنان، ج اجم الاردور) (٣٦) مدی (اورای طرح اضحیه ) کے صرفِ تین قسم کے جانور ہیں۔اونٹ (نراور مادہ)،گائے ،جھینس (نراور مادہ) مجر کی، جھیڑ، مینڈ ھا( زادر مادہ )،اس کےعلاوہ کسی اور جانور کی قربانی جائز نہیں ،اونٹ اور گائے میں سات آ دمی شریک ہو سکتے ہیں حضرت جابررض الله عنه سي حضور سيدعالم شارع عليه الصلوة والسلام كاحكم مروى ب\_ " حَرَجُنامَعَ رَسُوْلِ اللهِ مِلْكِنِ مِهْ لِمِينَ بِالْحَجّ فَامَرَنَارَسُولُ اللهِ مِلْكِنَةُ أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ كُلِّ سَبُعَةٍ مِّنَّافِي بُدُنِهِ " ہم حضورا کرم ﷺ کے ہمراہ حج کا احرام باندھے نکلے،حضورا کرمﷺ نے ہمیں حکم فرمایا کہ ہم اونٹ اورگائے میں سات افراد شریک ہوں۔ (صحيح مسلم از امام الوالحن مسلم بن حجاج قشري (١١٢٥هـ) عام ٢١١٠) (تغییر مظهری از علامة قاضی ثناء الله یانی یق عثانی مجدوی (م۱۲۲۵هه) (اردوتر جمه ) ج۲ م ۲۸۳) ( احكام القرآن ازعلامه ابو بمرجمته بن عبدالقدالمعروف بابن العرقي ماكلي ( ١٣٣٠ هـ ) مطبوعه دارلمعر فه بيروت لبنان ،ح اجس ١٢٠) (لباب النَّاويل في معانى النَّز بل المعروف بتغيير خازن ازعلامة على بن محمد خازن شافعي (م٢٦٥هـ)، ج ام ١٣٥) ہدی کے جانور کا گوشت کھانا جائز بلکہ مستحب ہے ،حضور رحمۃ للعالمین ﷺ نے ہدی کے ہراونٹ سے گوشت کا ٹلک

(تغيير مظهري از علامة قاضي ثناء الله ياني يتي عثاني مجددي (م١٢٢٥هـ) (اردور جمه)، جوا به ٣٨٣)

کے ساتھ خاص نہیں۔

کا شنے اور ریکانے کاحکم دیا ،اور پھراس سے تناول فرمایا۔

(النغيرات الاحمدييه ازعلامه احمد حيون جو نيوري (م1876هـ) مطبوعه مكتبه حقانيه كله جنگي بيثاورا ص٩٠) (تغييره وح المعانى ازعلامه ابوالفضل سيرمحووا الوي خفي (م ٢٥ ١٢ه ع) مطبوعه مكتبه امداديه مثان، ج ٢ م ٨٢٠) (۳۸) ہدی کے جانور کا حدود حرم میں ذکح ہونالازم ہے،اس کا گوشت باہر لے جایا جاسکتا ہے، یہ گوشت حرم کے مساکین

( احكام القرآن از امام ابو بكراتمه بن على داز ك يصاص ( م ٢٨٣ هـ ) مطبوعه دار الكتب العربيه بيروت لبنان ، ج ا بم ٢٨٣ )

نج اور عمرہ کے واجبات میں اگر کوئی واجب ترک ہوجائے تو کفارہ کے طور پر جانور ذیج کیا جائے گا،اس کودم کہتے ہیں، دم اور مدی کا حدود حرم میں ذی ہونا واجب ہے، عام واجب قربانی اور صدقات کے جانور ہر جگہ ذی ہو سکتے ہیں، زكوة وصدقات بهي مخصوص مقام سيحاص نهيس (احكام القرآن ازامام ابو بكراتمد بن على رازي بصاص (م ٢٢٠٥هه) مطبوعه دارا لكتب العربيه بيردت لبنان ، ج ١٩٥١) قر ان اور تمتع کرنے والا اگر قربانی کاجانورنہ یائے ،عام ازیں اس سے کہ جانورنہ دستیاب ہویاخریدنے کی استطاعت نہ رکھے وہ اس کے بدلے دس روز بے رکھے ، تین روز بے ارکان حج ادا کرنے ہے پہلے اور سات ارکان جے سے فارغ ہونے کے بعد، بیون روز ہے مدی کا بدل ہیں ،مشخب سے بے کہ سات ،آٹھ اورنو ذوالحج کوروز ہے رکھے ، باقی سات ارکان عج سے فراغت کے بعد ،خواہ مکہ معظمہ میں ہویا وطن واپس آ کر، آیت مذکوہ میں ای کابیان ہے۔ (احكام القرآن ازامام ابو كمراحمه بن على دازي بصاص (م معينه على مطبوعه دارالكتب العربية بيردت لبنان، ج ١٠٩١) (احكام القرآن ازعلامه ابو يكرهمه بن عبدالله المعروف يا بن العربي ما كلي (م٢٣٠ هـ ) مطبوعه داركم فه بيروت لبنان ،ج١٩، ص١٠٠) (الحامع لا حكام القرآن ازعلامه الوعبد الله محمد بن أحمد ما تلى قرطبي (م ١٢٨ ٥) مطبوعه دارالكتب العربية بيروت لبنان ، ج٢٠ ص ٣٩٩) (تغييرمظبرى ازعلامة قاضى تناءالله يانى يق عنانى مجدوى (م١٢٢٥ م) (اردور جمه) ، ج1، ص٥٨٥) ☆ (النسيرات الاحمريه ازعلامه احمد حيون جو نيوري (١٣٥٧هـ) مطبوعه مكتبه تقانيه كله جنل ثيثا ورامي ٩١) ☆ ( أنواراكتز بل وامرارالياديل المعروف به بيضادي إز قاضي آبوالخيرعبدالله بن عمر بيضادي شيرازي شافعي ( م ١٨٥٧ هـ ) ص١٣١) (تغییر دور المعانی از علامه ابوالفضل سدمخود آلوی خفی (م۵۷ تا ۱۵)مطبوعه مکتبه امدادیه مثمآن، ۲۶،۳۸۰) ☆ (تغيير القرآن المعروف بقعير ابن كثير حافظ محاد الدين المعلل بن عمر بن كثير شافعي (مين عيد)، ٢٣٥٥) روزے رکھنے کے بعد ہدی یائے ،اب ہدی ذبح کرناوا جب نہیں۔ (تغییرمظنّبری از علامه قاضیٔ نتاءالله پانی پی عثانی مجد د نی (م۱۳۲۵هه) ( ارد درّ جمه )، ج۱، ۱۳۹۳) تیسرے روزے کے روز مدی پائی،اب روزہ باطل ہو گیا ہدی ذبح کرناواجب ہے،ایسے ہرخلف پڑمل کرنے سے پہلے اصلی پراگر قادر ہوجائے تو خلف باطل ہوجا تا ہے،اباصل پڑمل کرے،مثلاً تیم کرنے والے کونماز میں یانی مل ٹیااب تیم باطل ہو گیا، وضوکر کے نماز پڑ ھنالا زم ہے کہ وضواصل ہے، تیم خلف ہے، خلف کے اتمام ہے پہلے اصل ىرقادر ہوگىا\_ (احكام القرآن اذام م ابو بكر احمد ين على رازي دهاص (م مع المعلى ومارا لكتب العربية بيروت لبنان ، ج ام ٢٩٥) ( الجامع لا حكام القرآن ازعلامه ابوعميد اللذ تحدين احمد ما كلى قراطبي ( م ٢٦٨ هـ ) مطبوعه دار الكتب القربيد بيروت البنان ، ج٢ بص ٥٠٠ ) (تغير مظهرى المطامة قاضى غاء الله يانى في عنائى مجدوى (م ١٣٢٥ ٥) [درورجمه)، ج ام ٢٨١٥] اگرایام فج میں تین روز نے ندر کھ سکا تواب اس کے ذمہ قربانی کرناوا جب ہوگیا۔ ( النفسرات الاحديد از علامه احمد جيون جو نيوري (م١٣٥ه ) مطبومه مكتبه تقانيه محلّه جنَّكي 'پيناور، ص ٩١) ( تفسير مظهري از علامه قاضي شاء الله يالي يمن عناني مجيد دي (م٢٥٥ ما ١٣٥٠ م) ، ج١٥ م ٢٨٧) (۳۴) نیزکورہ سات روز ہے جہاں چاہے رکھ لے، وطن واپس آ نالا زمنہیں،اگرکوئی تخص حج کے بعد مکہ معظمہ میں مقیم ہوگ یا کہیں اور چلا گیا ، جہاں بھی ہوروز بےرکھ سکتا ہے۔ (اجكام القرآن ازامام ابو بكراته بن على رازي بصاص (م عصيره )مطبوعه دارالكتب إلعربيه بيروت لبنان، ج ١،٩٥١) (النميرات الاحمريه ازملامه احمرجيون جونيوري (م١٣٥٥) مطبوعه مكتبه تقانيه كله جنل نيتاور ص ٩٠) ( تغيير و ح المعاني ازعلامه الوافضل سيرتحود آلوي خفي ( ٥٥٥ ميلاه ي مطبوعه مكتبه أمدا دبيه لمان ، ج ٨٣،٨ ٢ ) ( انوارالتزيل دامرارالباً ويل المعروف به بيضا د كازقاضي الوالتيرعبدالله بن عمر بيضا وي شيرازي شافعي ( م١٨٥٧ هـ ) م ١٣٢٧) (لباب الباديل في مُعولى التَّزيل المعروف بتغيير خازن ازعلامة في بن مجمد خازن شافعي (م٢٥٤ هـ ١٣٠٠) (مدارك التر يل دهناكل الآويل از علامه ابوالبركات عبدالله بن احمد بن محود مني (م<u>ن المه مي</u>) من ام ١٣٣٣) ( تغییر مظهری از علامه قاضی ثناءالله یا تی تنانی مجد دی (مم۱۲۲۵ هه) ( اردوتر جمه ) من ۶۰ اص ۳۹۷ ) +0+0+0+0+0+0+0 marfat.com

marfat.com

احكام قرآن موجود و وجود و وجود و <u> ہوم خرسب سے پہلے رمی کرے پھر جانور ذ</u>یج کرے، پھر سرمنڈ ائے ، بیر تیب داجب ہے،اس کے خلاف کرنے پر دم لازم ب، حضور شارع اسلام عليه الصلوة والسلام في حجة الوداع كم موقعه براييا بي كيا-(احکام القرآن ازامام ابو بمراتمه بن علی رازی دصاص (م معنے هر) مطبوعه دارالکتب العرب بیردت لبنان، ج ام ۱۲۷) (الجامع لا حكام القرآن از علامه الوعيد الشركة بن احمد ما تكي قرطي ( م ١٦٨ هـ ) مطبوعه دار الكتب العربية بيروت لبنان ، ٢٥ م ٣٨١) (تغییر ظهری از علامة قاضی ثناءالله پانی می عمّانی مجددی (م۱۲۲۵ هه) (آردوترجمه) می به من ۴۸۳ می (۲۸۳ هم) (تغییر درج المعانی از علامه ابوالفضل میونمود آلوی تنی (م۱۲۵ هه) مطبوعه کتبه امدادید میان، ج۲۴م ۸۲۰) خطر (منع) کے ارتفاع سے وجوب لا زمنہیں آتا، کیونکہ خطر کی دوضدیں ہیں، وجوب،اباحت، خطر کے ارتفاع ہے کبھی وجوب لازم ہوتا ہے بھی صرف اباحت ہوتی ہے،اس کی مثال یوں ہے کہ جمعہ کے وقت خرید وفر وخت منع ہے، ای طرح احرام کی حالت میں شکار کرنامنع ہے، جب جمعہ کی نمازادا ہوجائے تو خرید وفروخت مباح ہے واجبہ نہیں الیکن احرام کی حالت میں سرمنڈ انامنع ہے، احرام کی پابندی ختم ہونے کے بعد سرمنڈ اناواجب ہے۔
(۱دکام القرآن ازام ابو کراحم بن ظی رازی بھاص (م معتق مطوعہ دارالکتب العربیہ پردت البنان، جام ۲۵) فح کے تین فرض ہیں، بیامراجماع سے ثابت ہے۔احرام بائدھنا، وقوف عرفه، طواف زیارت۔ (النعيرات الاحمريه ازملامه احمد جيون جونبوري (م١٣٥ه م مطبوعه كمتبه تقانيه كله جنكي بيثاور م٥٨) (۴۸) مجج کے واجبات سے ہیں ، وقو ف مز دلفہ ، صفاا ور مروہ کے در میان سعی کرنا ، آفاقی کے لئے طواف و داع (اے طواف صدر بھی کہتے ہیں )، ذبح کے بعد سرمنڈ انا، رمی جمار، قارن اور متمتع کے لئے قربانی۔ (النغيرات الاحمريه ازعلامها حمد جيون جو نيوري (م١٣٥٥هه) مطبوعه مكتبه حقانيه كله جنگي نشاور م ٨٥٠) (۴۹) فرائض عمره دو ہیں۔ احرام مع نیت اور تلبید، طواف۔ (النَّقيرات الاحمديد ازعلامه احمد جيون جونيوري (م١٣٥٥هه)مطبوعه مكتبه تقانيه كله جنَّلي نيثاور م ٨١٧) واجبات عمرہ دو ہیں۔ صفااور مروہ کے درمیان سعی کرنا، سرکے بال منڈ انایا کتر وانا۔ (النغيرات الاحمريه ازعلًامها تمرجيون جونيوري " (م<u>ُ110</u>0) مطبوعه مكتبه حقانيه كله جنگي ثيثاور م ٨٦) تمتع کے لئے آٹھ شرطیں ہیں: (1)عمرہ اور کج جمع کر ہے ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ ہو (r) (m) ایک ہی سال میں عمرہ اور نج ہو حج کے مہینوں میں عمرہ اور حج ادا ہو (r) عمره مقدم ہو تج سے (a) احرام عمرہ، احرام حج سے مقدم ہولیکن دونوں احرام کو جمع نہ کرے (Y) (4) عمرہ ادر حج ایک بی تحق کی طرف ہے ہو (۸) اہل مکہ سے نہ ہو۔ ( احکام القرآن از امام ابو بکرا تمدین علی راز کیبصاص ( م یه میسوده ) مطبوعه دارا لکتب العربیه بیروت کبنان، ج ام ۳۸۷ ) ( احكام القرآن از علامه ابو بمرقمه بن عبدالله المعروف بابن العرلي ما كلي ( م ٢٣٣ ه ه ) مطبوعه دارلمعرفه بيروت لبنان ،ح اج ١٢٧) ¥ ( الجامع لا حكام القرآن از علامه ابوعبد الله تيمه بن أحمد ما تكي قرطبي ( م ١٦٨ هـ ) مطّبوعه دار الكتب العربيه بيروت البنان ، ٢٠ م ١٣٩٠) **☆☆☆☆☆** marfat.com

#### باب(۲۹)

## ﴿ حَ مَهِ اور مقامات ﴾

﴿ بِسُمِ اللهِ الرُّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴾

اَلْحَجُّ اَشُهُرٌ مَّعُلُو مُتُ ، فَمَنُ فَرَضَ فِيهُ الْحَجُ فَلَارَفَتَ وَلَافُسُوقَ وَلَاجِدَالَ فِي الْحَجِ ، وَمَا تَفُعُلُوا مِنُ خَيْرٍ يَّعُلَمُهُ اللهُ ، وَتَزَوَّ دُوافَانَّ خَيْرَ النَّادِ التَّقُولِي وَاتَّقُونِ يَأُولِي الْاَلْبَابِ ﴿ لَيُسَ عَلَيُكُمُ جُنَاحٌ اَنُ خَيْرَ النَّادِ التَّقُولِي وَاتَّقُونِ يَأُولِي الْاَلْبَابِ ﴿ لَيُسَ عَلَيُكُمُ جُنَاحٌ اَنُ تَبُعُوا فَضُلاً مِّنُ رَبِّكُمُ ، فَا ذَا اللهَ عِنْدَ مَنْ عَرَفْتِ فَاذُكُرُوا اللهَ عِنْدَ تَبُعُوا فَضُلاً مِّنُ رَبِّكُمُ ، فَا ذَا اللهَ عِنْدَ اللهَ عَنْدَ اللهُ عَنْدُ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ عَنْدُ اللهَ عَنْدُ اللهَ عَنْدُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ اللهُ اللهُ عَفُولُ اللهُ اللهُ عَنْدُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْدُ اللهُ اللهُ عَفُولُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَفُولُ وَاللهُ اللهُ عَفُولُ وَ حَيْدٌ اللهُ عَفُولُ وَ حَيْدٌ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَفُولُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَفُولُ وَاللهُ اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

جے کئی مہینے ہیں جانے ہوئے ، تو جوان میں جج کی نیت کرے تو نہ عور توں کے سامنے صحبت کا تذکرہ ہو، نہ کوئی گناہ ، نہ کس سے جھگڑ انج کے وقت ، اور تم جو بھلائی کر واللہ اسے جا نتا ہے ، اور تو شہ ساتھ لوکہ سب سے بہتر تو شہ پر ہیز گاری ہے ، اور جھ سے ڈرتے رہوا ہے قتل والو! تم پر کچھ گناہ نہیں کہ اپنے رب کافضل تلاش کر وہ تو جب عرفات سے پلٹو تو اللہ کی یا دکر ومتعر حرام کے پاس اور اس کا ذکر کر و جسے اس نے تمہیں ہمایت فرمائی ، اور بے شک اس سے پہلے تم بہتے ہوئے تھے ، پھر بات یہ ہے کہ اے قریشیو! تم بھی وہیں سے پلٹو جہاں سے لوگ پلٹے بھر بات یہ ہے کہ اے قریشیو! تم بھی وہیں سے پلٹو جہاں سے لوگ پلٹے ہیں اور اللہ سے معافی مانگو، بے شک اللہ بخشے والا مہر بان ہے۔

(سورة البقرة آيات، ١٩٨،١٩٨)

مگر بھی بھی ایک سے زائد افراد پر بھی جمع کااطلاق ہوجا تا ہے، قج کے مہینے (شوال، ذی قعدہ اور دس دن ذی الجج کے ) يور يتن مهينهين،ال كى مثال قرآن مجيد ميں اور جگه موجود ب: ارشاد باری تعالی ہے: إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللهِ فَقَدُصَغَتُ قُلُوبُكُمًا عَ وَإِنْ تَظْهَزَاعَلَيْهِ فَإِنَّ اللهُ هُومَولُهُ وَجِبُريُلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ع وَالْمَلْئِكَةُ بَعُدَ ذَلِكَ ظَهِيْرٌ ٦ (سورةالتحريم آيت، م) نی کی دونوں بیبیوں!اگراللہ کی طرف تم رجوع کروتو ضرورتمہارے دل راہ سے کچھ ہٹ گئے ہیں اوراگران پرزور با ندھوتو ہے شک اللہ ان کا مدد گارہے اور جبریل اور نیک ایمان والے اور اس کے بعد فرشتے مددیریں ۔ لفظ **قُلُوُ ب**جع كااطلاق دوير ہور ہاہے۔ ( الجامع لا حكام القر أن أزعلامه ابوعبد الله محمد بن احمه ما كلى قرطبى ( م ١٦٨ هـ ) مطبوعه دار الكتب العربية بيردت لبنان، ٢٠٠٥م ٢٠٠٥) (تَغْيِر مظهر كالزعلامة قاضي ثناء الله ياني تي عنائي مجددي (م ١٢٢٥هـ) ( اردور جمه )، ج ا، م ٣٨٩) (تغيير روح المعانى ازعلامه ابوالفضل سيرتمووآ لوي خفي (م١٧٥ه مطبوعه كمتبه إمراد بيلتان، ٢٥،٩٥٨) (تغيير كبير ازامام فخرالدين محمد بن ضاءالدين مررازي (١٤٦٠ هـ)مطبوعه دارالفكربيروت لبنان، ٥٥،٩٠١) ☆ (انوارالتزيل واسراراليا ويل المعروف به بينيا د كاز قاضي الوالتيرعبدالله بن عمر بينيادي شأمي (م١٨٥٠هـ) به ١٣٦) (لباب النَّاوَيِّل في مَعْإِني النَّزِيل الْمعروف بتغيير خازن ازعلامة على بن مجمع خازن شافعي (١٣٧هـ ١٠٥) ، نا اص ١٣٧) (مدارك التزيل وها أل الراويل ازعلامه ابوالبركات عبدالله بن احد بن محود مني (م مايه) بن ام ماسال ŵ (احكام القرآن ازامام أبوبكراحمة بن على داز كديصاص (م معيقه )مطبوعه دارالكتب العربية بيروت لبنان، ج٢ جم ٢٩٩) جمع ہے معلوم کی بمعنی جانے ہوئے۔ ز مانہ جاہلیت میں بھی حج کے یہی مہینے مقرر تھے،اگر چہوہ وفت کوتبدیل کر لیتے ،مگرتبدیلی کے بعدان کا یہی نام رکھتے تھے، یعنی اے ملمانو! حج کے مہینوں کا تنہیں پہلے ہے ملم ہے۔ ( تغيير كبير ازامام فخرالدين ثير بن ضياء الدين عمر رازي ( م٢٠١ هـ ) مطبوعه دار الفكر بيروت لبنان، ج٥٥ بص ١٤٧) فرض کالفظی معنی ہے شگاف ڈالنا، کا ٹنا۔ (المفروات في غريب القرآن ازعلامة حسين بن مجمه لمفصل الملقب بالراغب اصنبانی (م٢٠٥ه ) مطبوعه نور محد كارغانه تجارت كتب كراچي م ٣٠٠) چونکہ کا پٹنے کا اثر چیز میں لا زم ہوجا تا ہے اس کئے لا زمی اورضر وری کوفرض کہتے ہیں ،آیت میں فحسرَ کا معنی ہے لازم کرلیا، یعنی جو خض ان مہینوں میں احرام باند ھ کریا قربانی کا جانورساتھ لے کراپنے اوپر جج فرض کر لے۔ (تغییر کبیر ازامام فخرالدین مجدین میاه الدین عررازی ( ۱۳۰ هه)مطبوعه دارانفکر بیروت لبنان، ۲۵،۹۳ م (اليامح لا حكام القرآن ازعلامه الوعمة الذكرة بن اتمه ما كلى قرطبي (م ١٦٨ هه) مطبوعة دار الكتب العربية بيروت لبنان، ٢٠٩٥ ص ٥٠٠) ( تغيير روح المعاني از علامه ابوالفضل سيريحود آلوي خفي ( م٢٥ يمالاه ) مطبوعه مكتبه الدادية ملتان ، ج ٢ م ٨٥٠) 2 ( تغيير القرآن المعروف يتغيير ابن كثير حافظ ملادالدين المعيل بن عمر بن كثير شافعي ( م٢٢٧٧٥)، ج1 اص ٢٢٠٠) 1 (احكام القرآن ازامام ابوبكراحمد بن على دازي جصاص (م م عيقه ع) مطبوعه دارالكتب العربيه بيروت "بنان ، ج ١،٩٥١ ،٩٠) 40+0+0+0+04

دَ فَتُ ":ابیا کلام جوذ کر جماع اوراس کے دواعی پرمشمل ہو بھی صرف اس سے مراد جماع ہوتا ہے جبیا کہ آیت أُحِلَّ لَكُمُ لَيُلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَتُ الِي نِسَآءِ كُمُ م هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمُ وَٱنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ م عَلِمَ اللهُ ٱنَّكُمْ كُنتُمُ تَـحُتَـانُـوُنَ انْفُسَكُمُ فَتَابَ عَلَيْكُمُ وَعَفَا عَنُكُمُ ۦ فَالْـئْنَ بَاشِرُوُهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمُ وَكُلُوا وَ اشْرَ بُوْا حَتْنِي يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْحَيْطِ الْاَسُوَدِ مِنَ الْفَجُرِ ثُمَّ اَتِمُوا الصِّيَامَ الْيُل وَ لَا تُبَاشِرُ وُهُنَّ وَأَنْتُمُ عَلِي فُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلا تَقُرَبُوهَا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ اللهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمُ يَتَّقُونُ ﴿ روز وں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا تمہارے لئے حلال ہوا، وہ تمہاری لباس ہیں اورتم ان کے لیاس،الله نے جانا کیتم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے تھے،تواس نے تمہاری توبہ قبول کرلی اور تنہیں معانب فر مادیا ، تواب ان سے محبت کروجواللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہو، اور کھا ؤ اور پیو، یہاں تک کہتمہارے لئے ظاہر ہوجائے سفیدی کا ڈوراسیا ہی کے ڈورے سے (یوپھٹ کر) پھررات آنے تک روزے بورے کرو،اور عورتوں کو ہاتھ نہ لگا ؤ جبتم مسجدوں میں اعتکاف سے ہو، بیاللّٰد کی حدیں ہیں ان کے پاس نہ جاؤ،اللّٰہ یوں ہی بیان کرتا ہوگوں ہے اپن آیتی کہیں انہیں پر ہیز گاری طے۔ (سوره بقرة آیت،۱۸۷) .....میں صرف جماع مراد ہے، مگرآیت مذکورہ بالا میں اس سے مراد جماع اور اس کے اسباب کا بیان ہے، بوس و کنار بھی اس حرمت میں شامل ہے، لینی ایبا کلام جس کاتعلق عورتوں ہے ہو،رفث ہرائ شی کو کہتے ہیں، جومر دعورت ے چاہتا ہے۔ (الفروات في فريب القرآن ازعلامة حين بن مجر المفصل الملقب بالراغب امنها في ( مينا • ٥ هـ ) تطبوعة ورمحر كارخانه تجارت كتب كراحي بص199) (النميرات الاجميه از عاما المرجون جون جونوري (م١٢٣٥هه) مطبور مكتبه حقاني كله جنكي شاور من ١٩٢٠) ( احكام القرآن از علامه الإيمرهمة بن عبد الله المعروف بابن القر في الكي ( ١٣٣٠ ق ) مطبوعه وارلم وفي بيروت البنان وج الم ١٢٣٠ ) (ادكام القرآن از امام إي كراحه بن تأوراز كريصاص (م عيسه مليورواد الكتب العربيه يروت لبنان ، ج ا بس ٢٠٠٥) ( ينبير ، ون المعالي إن طامه الا الفضل سيرمحود آنوي فني (م ع على الهوء كمتيه إليداديد مان ، ج ٢٠ س ٢١) ( تغییر کبیر ازاما فخرالدین محمد بن شیا مالدین عمر دازی (۱۸۰۷ه م) مطبوعه دار افکربیروت لبتان ، ج۵ ، من ۱۸) (إنوارالتزيل والرارال]ويل المعروب بيقادي ازقاضي الوالخيرعبد الله بن عربيضادي شُرازي شاقعي (م١٨٥ هـ) م ١٣٦٧) ( تغییر مظهری از علامه قاضی تنا ه الله یانی تناع تنانی مجد دی (م۱۲۲۵ به ) ( ار دوتر جمه ) ، ج آنم (۳۹) ( تغيير القرآن المعروف يتغيير ابن كثير طافظ نما دالدين المعيل بن عمر بن كثير شافعي (ميم 22 م) ، ج ا م ٢٣٦) لہتے ہیں،اس ہےم ادتمام گناہ ہیں۔ (النيرات الاحمدية انطار البرجون بونيوري (م١٣٥٥) ملويد كمتية هاني حلاً جملى بنياور من ٩٥) (منير رون العالى از طاميه الإنسنل مدير كوداكوي فني (مره يماله ) معلويد كمتيه لداويد مان مع ٢٠٠١م) (منير القرآن العروف يونيران كثر جافظ فادالدين المسل من فمرين كثير شافعي (م مايديده) من ام ٢٣٧) (احکام القرآن از کمام ایو کرانمدین کل داذی چهامی (م ۱۳۵۰) مطبوعد داداکشب العربیه پیروت کبتان بن با م ۳۰۸) (احکام القرآن از جلاسه ایو کمرفدین عبد الندالعروف باین العربی الی (م ۳۳۰۰) مطبوعه داد کم فریبروت کبتان بن بام ۱۳۳۰ ( تغمیر کبیر از امامخرالدین مجربین خیاب الدین محروازی ( علاجی ۱۳ ۵ ) معلومه دارانگریروت لبتان برخ۵ می ۱۵۱) ( انوار المتر یل وابرادالآلویل المعروف به بینیاوی از قاض ابوالتیرموالله بمن مربینیاوی شیرازی شانی ( ۱۳۵۰ ۵ می ۱۳۷) ( لها الراو آل في مُعانى المتر لل المروف يغير خاز ن ازعلام على بن محم خازن شافعي ( م٢٥٥ - ).ج ابس ١٢٨) (مدارك التركي وهائل الباويل از ملامه الوالم كات ميدالله بن احد بن محود هي (م اليه) من اجم ١٣٨) ( الجامع الاحكام القرآن از علامه ابوم بدالتد محر بن احمه باللي قر على ( م ٢٦٨ هـ ) مطبوعه دار الكتب العربية بيروت البتان ، ٢٠ جم ٢٥٠٠ )

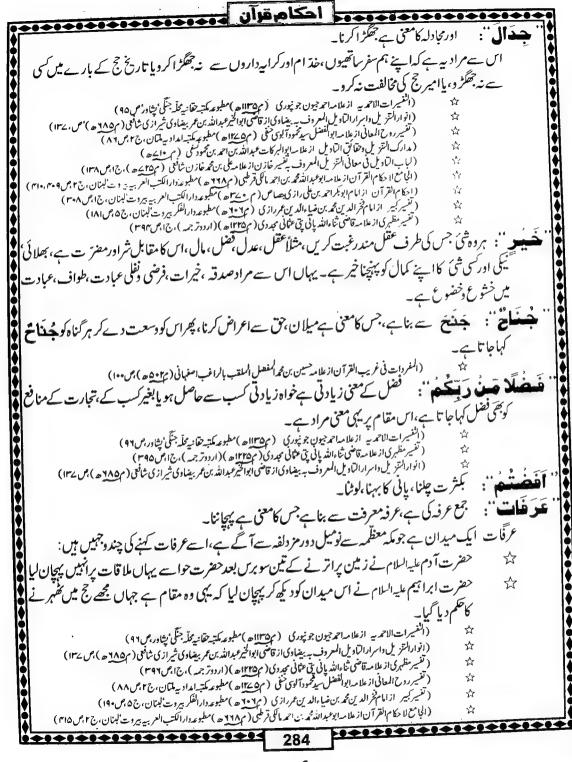

marfat.com

المَشْعَر الْحَرام : منتر شعور ماشعارے بناہے جس كے معنى علامت كے بيں ،اوركز ام بمعنى عزت وحرمت والا۔ مثعرحرام، مزدلفه میں ایک پہاڑ ہے اس کوقزح یامیقدہ کہتے ہیں۔

(الشيرات الاحديد ازعلامه احمد جيون جو پوري (م١٣٥١ه م ملوعه مكتبه تقانية كله الكي بياور م٩٧) (تغير مظهرى ازعلامة قاضى تناء الله يالى يعممانى محددى (م ١٢٢٥هـ) (اردور جمه) م ٣٩٧س)

(تغييركبير أزامام فخرالدين ثيرين ضاءالدين عمرازي (م٢٠٧٠ هـ)مطبوعه دارالفكربيروت لبنان، ٥٥،ص١٩٥)

(تغییرالقرآن المروف بنتیراین کثیرها فظ عمادالدین المعیل بن عربن کثیر شافعی (میرا ۷۲۵ ه)، ۱۳۰۳ م ۲۳۲

يُصنُوا '': إفاضه يعنى بِلنِّنے كاتكم قريش كو ہے، زمانہ جاہليت ميں قريش براہ تكبر حج ميں مز دلفہ ہے ہى واپس لوٺ جاتے تھے جبکہ دیگر لوگ عرفات سے بلٹتے تھے،انہیں حکم دیا گیا کہ اے قریشیو!تم بھی دیں سے بلٹو جہاں ہے

د دسرے لوگ بلٹتے ہیں، لیعنی حج میں تم بھی عرفات میں جا وَاور وہاں سے بلٹو۔

### مسائل شرعیه :

جج اركان اسلام سے ايك ركن ہے، يفرض قطعي ہے، اس كا انكاركرنے والا كافر ہے، اس كى فرضيت كتاب الله، سنت،

اجماع امت اور قیاس سے ثابت ہے۔

الله تعالى كاارشاد ہے:

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1

فِيُهِ اينتَّ ، بَيَّنتُ مَّقَامُ إِبُراهِمَ ، وَمَنُ دَخَلَهُ كَانَ امِنًا ، وَلِللَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيُتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ

سَبِيْلاً ﴿ وَمَنُ كَفَرَفَاِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَلَمِيْنَ ﴿ (سوره آل عمران،آیت ۹۷)

اس میں تھلی نشانیاں ہیں ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ اور جواس میں آئے امان میں ہواور اللہ کے لئے

لوگوں براس گھر کا حج کرنا ہے، جواس تک چل سکے،اور جومنکر ہوتو اللہ سارے جہاں سے بے پر واہ ہے۔

کشراحادیث طیبہ میں اس کی فرضیت کا بیان ہے۔

(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع از علامه علا ؤالدين ابوبكر بن معود كا ساني حنى (م<u>٨٥</u>٨ هـ)

مطبوعددارالفكر بيردت لبنان ، ج٢ بص ١٤٩) صاحب استطاعت پرعمر میں صرف ایک بار حج کرنا فرض ہے،اور حج سال میں صرف ایک مرتبہ مخصوص دنوں میں

ادا ہوتا ہے بخلاف عمرہ کے کہ دہ ساراسال ادا ہوسکتا ہے۔

( الجامع لا حكام القرآن ازعلامه ابوعبدالله تحمه بن احمه ما كلى قرطبي (م ٢٦٨ هـ) مطبوعه دار الكتب العربيه بيروت ألبنان ، ج٢ ، ص ٢٠٥) (تغييركبير ازام فخرالدين محمد بن ضياءالدين عمر رازي (علي ١٠٧هه) مطبوعه دارالفكر بيروت لبنان، ٥٥ م ١٧٧)

(تغييرالقرآن المعروف بغييرا بن كثير هافظ عما دالدين المعيل بن عمر بن كثير شافعي (م٢٢٧) . ١٥٥٥) ☆ ☆

(انوارالتزيل وامرارالياديل المعروف به بيضادي از قاضي ابوالخيرعبدالله بن عمر بيضاوي شيرازي شافعي ( ١٣٨ هـ ) من ١٣٧)

(احكام القرآن ازامام او كراحمد بن على دازى صاص (م عيد م) مطبوعد داراكتب العربيد بيروت البنان ، ج ام ٢٩٩٠)

marfat.com

مج کاونت شوال اور ذی قعدہ کے مہینے اور ذی الحجہ کے دس دن ہیں ،ان ایام میں جج کااحرام باندھاجا سکتا ہے،ایام منی کے بعد مناسک حج کاوقت ختم ہوجاتا ہے، چونکہ احرام حج کی شرط ہے رکن نہیں اس لئے ایام حج سے پہلے بھی حج کااحرام باندھناجائز ہے۔ (احكام القرآن ازامام ابو بكراحمد بن على داز ك يصام (م ٢٥٠هـ) مطبوعه دارالكتب العربية بيروت لبنان، ١٥،٩٠٠ (٣٠٣،٠٠) (احكام القرآن ازعلامه ابو يكرمجه بن عبدالله المعروف بإين العربي الكي ( ١٣٦٠ هـ )مطبوعه واركم فه بيروت لبنان .خ.ا ، ح١٣١) ☆ (الجامع لا حكام القرآن ازعلامه ابوعبد الله مجرين أحمر ما كلي قرطبي (م ١٦٨٨ هـ) مطبوعه دار الكتب العربية يروت لبنان ، ٢٠ م ٥٠٠) ☆ (تغير مظهر كاز علامة قاض ثناءالله ياني تي عناني مجدوي (م١٣٢٥هـ) (اردور جمه) ، ١٥٠٥م ٣٨٩) ☆ (النميرات الاحمديد ازعلامه احمد حيون جو نيوري (م١٣٥٤ هـ) مطبوعه مكتبه تقانير كله جنكي بشاور م ٩٣٠) (تقيير كبير ازامام فرالدين محمد بن ضياءالدين ممرازي ( معلق المسلم المعلق المام فرالدين محمد المالين ال 公 (تقيير القرآن المعروف بتغييرا بن كثير حافظ محاد الدين المعيل بن عمر بن كثير شافعي (مين ٢٢٠هـ)، ن المسيد ( انوارالتزيل واسرارالياديل المعروف به بيضادي از قاضي ابوالخيرعبدالله بن عمر بيضادي شيرازي شافعي ( م ١٨٥٠ هـ ) ص١٦١) ¥ (تغيرروح المعانى أزعلامه الوالفضل سيرمحود آلوي خفي (م٥علاه ) مطبوعه مكتبدا مداديد مان، ٢٠،٥٥٠) ŵ (لباب النَّاويل في معانى التريل المعروف بتغيير خازن ازعلامه على بن مجمة خازن شافعي (م٢٥٠ ٤ هـ)، ١٥،٩ ١٣٧) ☆ (مدارك التزيل وحقائق الباويل ازعلامه ابوالبركات عبدالله بن احد بن محود مني (م ايه)، ج، م، م ١٣٧) اصولین کے زدیک وقت جج'' مشکل'' ہے کہ یہ'' معیار'' کے مشابہ ہے کہا فعال جج ان کے خارج میں ادانہیں ہو <u>سکت</u> اور'' ظرف'' کے مشابہ ہیں کہ افعال فج تمام وقت کو محیط نہیں۔ (النميرات الاحمريه ازعلامه احمر جيون جو نيوري (م١٣٥٥ ما مطبوعه مكتبه تقانيه يخلّه جنَّل بيثاور م ١٩٣٠) اگر کسی کوجج کی استطاعت حاصل ہوجائے تواہے فورا حج کرنا چاہیے البتہ اگرفوری طور پرادانہ کرے تو گنا ہگارنہیں آخر ی عمر تک ادا کرنا فرض ہے۔ (النميرات الاجربيه ازعلامه احمد جيون جونيوري (م ١٣٥٥ هـ) مطبوعه كمتبه تقانية كلَّه جنَّلَ بثاور م ١٩٢٥) جج کے مہینے جج کوفرض نہیں کرتے بلکہ جب تک احرام نہ با ندھے جج کی ادائیگی فرض نہیں ہوتی ، بخلاف نماز اورروز کے اوقات کے ، کہان کے اوقات ہی نماز اور روز ہ کوفرض کردیتے ہیں۔ (احكام القرآن ازاماً ابو بكراحمد بن على راز ك بصاص (م ٢٥٠٥هـ) مطبوعه دارالكتب العربيه بيروت لبنان، ج اج ١٠٠٣) مج کے تین فرض ہیں، احرام، وقو نب عرفات، طواف زیارت۔ (احكام القرٰ آن ازامام ابو بكراحمه بن على داز كدههاص (م ٢٥٠٥ مطبوعه دارالكتب العربيه بيروت لبنان، ج اجم احس احرام،نیت کے ماتھ تلبیہ کہنے کو کہتے ہیں۔ (تغییرمظهری از علامه قاضی ثناءالله یانی یی عثانی مجددی (م۱۲۲۵ه ) (ار دوتر جمه )، ج ۱، م ۱۹۹۱) (انوارالتز مل دامرارالباديل المعروف به بينيادي از قاضي ابوالتيرعبدالله بن عمر بينيادي شرازي شاقعي (م140 هـ) م ١٣٧) (لباب البّاه يل في معاني التو يل المعروف بتغيير هازين ازعلامة في بن مجمه خازن شافعي (م٢٥٠ عه )، ١٠٨ ) ( الجامع لا حكام القرآن ازعلا مه الوعيد الله محرين احمر ما كلى قرطبى ( م ٢٦٨ هـ ) مطبوعيد دار الكتب العربية بيروت لبنان، ٢٠٠٥م ٢٠٠١) ( تغيير كبير ازامام فحرالدين محمد بن ضاءالدين محرازي ( مرين على مطبوعه دارالفكرييروت لبنان، ١٥٠٥ ص ١٤٨) ( تغییرالقرآن المعروف بتغییراین کثیر حافظ محاوالدین آسمیل بن عمر بن کثیر شافعی (مهیری) من ۱۳۰۰) ☆ (إحكام القرآن إذ مام ابو كمراجمه بن على دازي جصاص (م مع الله عنه معلوعه دارالكتب العربية بيروت لبنان، ج ا، ص ٢٠٠) ☆ ( تغيير دوح المعاني ازعلامه الوالفسل ميدمحود آلوي تنفي (م<u>٥٤ يما آ</u>هه) مطبوعه مكتبه امدادييد ملتان، ٢٠ م. ٨٥ ) 0-0-0-0-0-0-0 marfat.com

احكام قرآن مهمهمهمهمهمه 9) آفاقی کے لئے جج کے مبینوں میں عمرہ کرنا بالا تفاق جائز ہے حضور سیدالمرسلین ﷺ نے جارعمرے ذی قعدہ میں ادا کئے۔ (تغيير مظهري از علامة قاضي ثناءالله ياني يتعملني مجددي (م١٣٢٥هـ) (اردورَ جمه) ، ج أبس ٣٨٩) سابقہ شریعتوں کے جن امورکوشر بعت اسلامیہ نے ہاقی رکھاہے وہ مشر دع ہیں ، حج کے مہینے موجودہ اور سابقہ شریعتو ا (تغيير كبير ازامام فخرالدين مجمد بن ضياءالدين ممررازي (م٢٠١٠هـ) مطبوعه دارالفكر بيروت لبنان، ج. ص ١٤٧) ار کان جج کی ابتدادن ہے ہوتی ہے،طواف زیارت،وقوف عرفہ،وقوف مزدلفہ،رمی، ذبح ہلق،ان ار کان کودن میں شروع کیاجا تا ہے، جج کے دنول میں رات اس دن کے تابع ہیں ، بخلاف اور دنوں کے دن رات کے تابع ہوتے ہیں' (احكام القرآن ازامام ابو بكراحمد بن على رازى يصاص (م عيه هـ) مطبوعه دارالكتب العربية بيردت لبنان، ج1 م ٣١٢س) احرام کی حالت میں بیامورحرام ہیں: وطی اور دوا کی وطی (1) خشکی کے جانور کا شکار کرنا، شکار کی طرف اشارہ کرنا ((/) بالول اوناخنوں كا دوركرنا (8) بُوں، جو میل سے پیدا ہوتی ہے، کو دور کرنا (9) بدن یا کیڑے پرخوشبوکا استعال کرنا (0) چېره ده هانييا (مندجه بالااموريس مرداورعورت كاحكم يكسال ب\_) ()مرد کے لئے سلا کیڑا پہننااورموزہ پہننا، (j)مردکے لئے سرڈھانیتا۔ (2)( تغییر مظهری از علامه قاضی ثناءالله یانی پی عثانی مجدوی (م<u>۲۲۵ ه</u>) ( اردوتر جمه<sub>ی</sub>) ، ن اس ۳۹۲ ) (تغيير كبير ازام فخرالدين مجرين ضياءالدين مررازي (م٢٠٠٠هه)مطبوعه دارالفكربيروت لبنان، ج٥،ص١٤٨) محرم مرداورمحرمة ورت نكاح كرسكة بين بوس وكنار حرام ب\_ (النغيرات الاحمريه ازعلامها حمد جيون جو نيوري (م<u>١٣٥٥) ه</u>)مطبوعه كتبية هانيرم كله جنگي نيثاور ، ص ٩٥) (تغيير مظهري ازعلامة قاضي ثناء الله ياني تي عثاني مجدوي (م١٢٢٥ ٥) (اردور جمه ) ، ج ام ٣٩٣) (۱۴) م محرم اگر شہوت کے ساتھ بیوی کو بوسہ دی قورم لازم آتا ہے۔ (احكام القرآن ازامام الويكراتير بن على دازي بصاص (م عيد على مطبوعه داد الكتب العربيه بيروت البنان ، ج ام ٢٠٠٨) وقوف عرفات مے بل جماع کرنا فج کوفاسد کردیتاہے،اس کی قضالازم ہے،اس پرعلاء کا اجماع ہے۔ (الجامع لا حكام القرآن ازعلامه ابوعبدالله محمد بن احمد ما كلى قرطبى (م ٧٦٨ هـ) مطبوعه دارالكتب العربيه بيروت لبنان، ج٢٠م ٥٠٠٠) جس تخف نے فج کااحرام ہاندھ کر فج ادانہ کیا،وہ عمرہ کر کےاحرام کھول دے،اگلے سال فج کی قضا کرے' (احكام القرآن ازام ابو بكراحد بن على دازى بصاص (م معيد ما مطبوعه دارالكتب العربية بيروت لبنان ، ج ام ٢٠٠١)

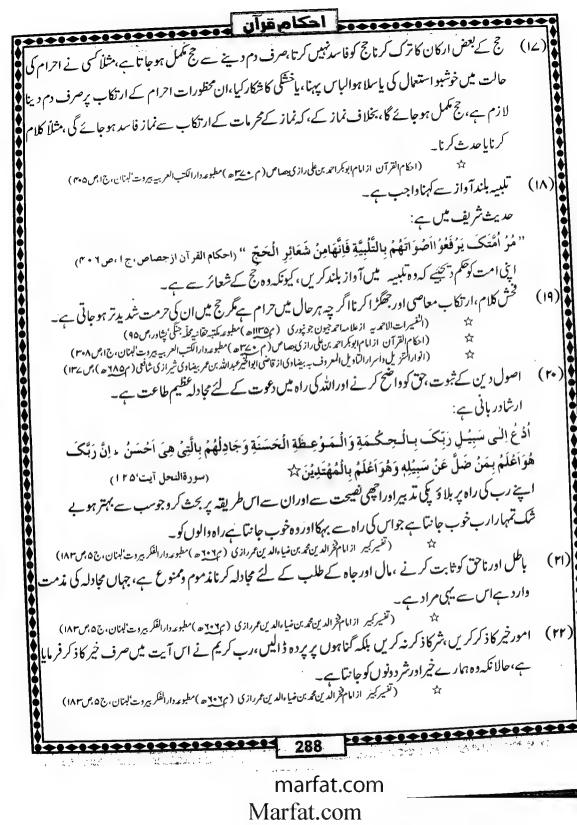

+1+1+1+1+1+0+14 رکھ سکے،اپنی حاجت سے زائد زادراہ ساتھ لینامتحب ہے کہ دوسروں کے کام آئے۔ ( النميرات الاحمد به از طامه امرييون بونيوري ( م١٣٥ه ) مطبوع كمتيه تقانه ممل شاور م ٩٦٠) (الجامع) وكان المقام الوقيد التدفير بن العربية المحتمل (م 170 هه) مطبوعه واد الكتب العربية وت لبنان، ٢٠ س ١٥٠) (ا دكام القرآن از علامه الإيمريمية بن مبدالله العروف باين العربي الكن (م ٥٣١ هه) معبوعه والمعرفية بروت لبنان، بن الجس ١٣٥) (اد كام القرآن از امام ايو بكراته بن في رازي صاص (م و عله مطبوعه دارالكتب العرب بيروت البنان، ينام و وس ر من المعام فرالدين فرين من الدين فر رازي (م ٢٠١٥) مطوعه المالغ بيروت لبنان ، ن ١٩٦٥) (منيه البر أن المعرفز الدين في سنيا ،الدين فر رازي (م ٢٠١٥) مطوعه المالغ بيروت لبنان ، ن ١٩٦٨) (منيه القرآن المعروف بنسم ابن شيع حافظ ما الدين المعلى من فم بن شيع شافع (م ٢٥٧) (ال الله مل في معانى المتر على المع وف يتفير خاز ك إنهار على بن توفيان ثافع (١٣٥٠هـ)، فالم (يداً بالترش في وها في الأول از طامه الوالبه كاب بدائد بن الرين مُود في (مروايه) . ق ام ١٣٩) ( نشر ره العاني از طامه الواقسل سيريمو ، الوي في (مريسة الهر) مليوع مكتب اداد بيلمان ، في الرس ٨ ) ( تغيير مظير ق از علاصر قاضي ثناء الله وفي في عمل مجدوق (مواجده م) ( اردور بيد ) . ن ام ١٥٥٥) '' سفر فی الدنیا'' کے لئے تو شہ، مال ،کھانے پینے اور سواری کی ضرورت ہے ،اسی طرح'' سفر مِن الدنیا'' کے لئے تو شەمعرفت اللى ،مجبت اللى ، ماسواى الله ہے اعراض اور طاعت رسول ﷺ ہے، اور به تو شەفرض ہے۔ ر تغییر از امام فخرالدین محدین نیا دالدین محررازی (۱۳۰۰هه) مطبوعه دارافکر بیروت البتان ، ن۵ می ۱۸۸۳ ( تغییر التر آن المعروف یغییر این تثیر عافظ محاولدین المغیل بن عمرین کثیر شافعی (۱۳۶۰هه) ، نما می ۱۳۹۹) طریق حج میں تجارت کی اجازت ہے مگر شرط یہ ہے کہ عبادت اور مناسک حج کی ادائیگی میں رکاوٹ نہآئے ،تجارت اخلاص کےمنافی نہیں مگر تجارت کے بغیر حج انصل ہے۔ (النغيرات الاحميه ازعلامه احمد بيون جونيوري (م٢٥٥ إله )مطبوعه كمتية تقانه مُلَّه جنَّكَ شاور م ٧٠٥) (الحاش الركام القرآن از علامه ابوعيد الشركيرين احمد ما لكي قرطن (م ١٦٨٥ هـ) مطبوعه دار الكتب العربية بروت لبنان .ج ٢ م ١٣٠٠) ( احكام القرآن از علامه ابو بحرم من عبد الله العروف باين العرلي الكي ( عصصه ٥ ) مطبوعه وارلمعر وَه بيروت البنان ، يتا اص ١٣٧) (احكام القرآن ازام الويكراجر بن في دازي جساص (مروعة عناه ) مطبوعه دادالكت العرب بيروت لبنان . نام وه س (تغيير مظهري ازعلامه قاضي ثنا مالله ياني تي عنال مجدوي (م ١٣٢٥هه) (اردورٌ جمه ). ين اج ٣٩٥) ( انوار البَرْزَ لَل وامر ارالياو لل المعروف به بيضاوي از قاضي ابواخير ميدانند بن مربيضاوي شير ازي شافعي ( م١٨٥ هـ ) بس ١٣٧ ) (تغيير كبير ازام مخرالدين محمد بن ضياء الدين عمر رازي (عدامة عن مطبوعه دار الفكريروت البنان ، ي ٥ مي ١٨٦) ( تنسير القرآن العروف يقيران كثير عافظ فاوالدين المفيل من قريب شافعي ( مرايديد) . ناام ٢٣٠ ) ( تغير رو العالى انطاصالو القفل سيرتحوة الون في ( من يماله ) مطبور كمة بدايد الإسان ، ٢٢ م ٨٧ ) (لباب البّاديل في معاني المتزيل المعروف يتغيير خاذ ن از علامة في بن ثمه خاز ن شافعي " (١٢٥٠هـ) . ج ا بس٠٩٥) ( هدارك المتر ال وحما فق الباول از ملامه ابوالبركات عبدالله بن احمد بن محمود طي ( مر ١١٧٥) . ج ام ١٣٩٠) وقوف عرفات فرض ہے،اس کے لئے نوذی الحجہ کی دوپہر کے بعد سے غروب آفتاب تک کاونت ہے،اگر کسی کو مذکورہ بالاوقت میں وقوف نیال سکے تو دی وی الحجہ کی طلوع فجر تک گنجائش ہے، عرفات کا پورامیدان ماسواطن عرنہ کے موقف ہے (تغيير مظهري ازعلامه قاضي ثناءالله ياني تي عناني محدوي (مي ٢٥ مياهه) (اردوز جمه) ،ج١م ١٣٩٣) (النفير ات الاحمد از علامه احمد جيون جو نيوري (م١١٣٥ه ) مطبور مكتبه حقانيه كله جنل شاور بس ٩١) ( تفيه كبير از امام خرالدين محد بن ضياه الدين عمر رازي ( مرا ١٠ هه ) مطبوعه دار الفكر بيروت البنان . ٢٥ مي ١٨٩) (إحكام القرآن از امام الوكر انيم بن ملى دازي بصامي (م عيه م) مطبوعه دارالكتب العربيديروت لبنان بي ام ٣١٣) ( تفير رو بالمعالى از علام الوافعضل ميرجمود آلوي فني (مرديراه عن المعلوم مكتبد الداريد لمان وروي مم ﴿ الجامعُ الدخام القرآن از طامه الوعبوالقد كو بن احمد ما لكي قرطبي ( مر ۲۷۸ هـ ) مطبوعه وارالكت العربية يورت لبنان ، ح٢٠ ص ١١٥) (لباب البّاويل في معاِني المتريل المعروف بتقيير خاز نّاز علاميلي بن تحمر خازن شافعي (م12ء ")" (يدارك المر بل وهائل الأول از ملامه الوالبركات عبدالله بن الهر بن مجمود على (م وايده). جارص ١٣٩) ( تغيير القرآن المعردف بتغيير أبن بشر عافظ فادالدين التعيل بن عربن كثير شافعي (ميري عرب) . ج ا من ٢٣٢) ( احكام القرآن ازعلامه الونج بحرجمة بن عبد القدالمعروف بابن العرلي الكي ( مي ٢٣٠هـ )مطبوعه دار آمعر فد بيروت لبنان وج اجس ١٢٠٠ وقوف م فات رحج کارکن ہے،اس کے تر ک (بدكام الترقيل از امام الويكر الرين بن على داز كيصاص (م عصره ملوعد ادالكتب العربية بيروت البنان . نا مسااس) ( تَفْيِهِ مَظْمِ زَازَ طَامِهِ قَالَى ثَنَا مَاللهِ يَا فَيَ عَلَى مِهِ مِن مِرا مِرابِهِ عَلَى الروور بهر ) . يَا إص ٢٠١) marfat.com

وادی محسر کے علاوہ تمام مزدلفہ موقف ہے، متعرحرام مزدلفہ کا نام ہے، اور بیصدود حرم میں شامل ہے۔ ( تغییر القرآن المعروف بنغییر این کثیرهافظ محادالدین المعیل بن عمر بن کثیر شافعی ( میرا کیده ) . نا م ۲۳۲) 1 (النميرات الاحديد ازملامه احمد بيون جونيوري (م١٣٥١هه)مطبوعه مكتبه هاند بحله جنّل نيتار م ٩٦٠) 3 ( احكام القرآن از علامه ابو بكرجمه بن عبدالله العروف بابن العربي مالكي ( م٢٣٦ هه ) مطبوعه دارلمو فه بيروت لبنان ، ج١٩ م ١٣٠٠ ) ( احكام القرآن ازامام ابو كمراتمه بن على دازي دصاص ( م معيده) مطبوعه دارالكتب العربية بيروت لبنان، تا امس ٣١٢ ) 33 ( تغيير دوح المعاني ازعلامه ابواغضل سيدمحود آلوي خفي (م2011ه )مطبوعه مكتبه امدادييلمان ، ٢٠٠٠) **\** ( انوارالتز كل وامرارالياد لل المعروف به بيضادي از قاضي الوافخيرعبدالله بن عمر بيضادي شيرازي شانعي ( م١٨٥٠ هـ ) بس ١٣٨) 1 بعد وقوف عرفہ کے واجب ہے۔ وفوف مز دلفه (الجامع الاحكام القرآن از علامه ابوعبد الذمحمر بن احمد ما كلى قرطبى (م <u>۱۲۸ ه</u>ه) مطبوعه دار الكتب العربيدين مة البنان ، ٣٢، ٣١٨ مهم ١٠٠٠ (الخام العربية ومن ٩١ معمل التعبير التالا بحربية از علامه الموجون جو نيوري (م <u>١٩٥ اله</u>ه ) مطبوعه مكتبه حقانيه كله بنتي بيناد رم ١٩٠٠) مز دلفہ میں مغرب اور عشاء،عشاء کے وقت ایک اذ ان اور دوا قامت سے پڑھی جائیں ،اگر کو کی شخص نو ذی الحجہ وقو ف عرفات کے بعد نمازمغرب راستہ میں ادا کر بے تو اس کا اعادہ لا زم ہے، بلکہا گروہ مز دلفہ میں ایسے وقت پہنچ گیا کہ ہنوز مغرب کاونت باتی ہے تو بھی نمازمغرب عشاء کے وقت تک موخر کرے، آج حاجی کے لئے مغرب کاوقت نمازعشاء کے وقت شروع ہوتا ہے،مغرب کے فرض پڑھ کرعشاء کے فرض پڑھے،اس کے بعدمغرب کی سنتیں اور پھرعشاء کی سنتیں اور وتریر<sup>و</sup> ھے۔ ( الجامع لا حكام القرآن از علامه ابوعمید الله محمد بن احمد ماکلی قرطبی ( م ۱۲۸ هه) مطبوعه دار الکتب العربیه بیروت لبنان . ت ۲ بس ۱۳۱۸ ) ( تغییر مظهری از علامه قاضی ثناء الله یانی ی عنی نی مجد دی ( م ۱۳۲۵ هه ) ( اردور ترجمه )، ناام سا۲۷ ) ( احكام القرآن از علامه ابو بمرجمه بن عبد القدالمعروف بابن العر في ماكلي ( ١٣٨٠ هـ ) مطبوعه واركمعر في بيروت البنان ، ج ا،ص ١٣٨ ) 3 ( احكام القرآن از امام ابو بكراتمد بن على رازي بصاص ( م عصره ) مطبوعه دارالكتب العربيه بيروت لبنان ، خ ا م ١٣٠٠) \* (لباب الآويل في معاني التزيل المعروف بتغيير خازن از علامة على بن محمد خازن ثافعي (م٢٥٥هـ)، يَ المِن ١٥٠٠) وقوف مزدلفہ واجب ہے اس کاوقت دی ذی الحجہ کی نماز فجر کے بعد ہے، دی ذی الحجہ کی نماز فجر وقت شروع ہوتے اندھیرے میں پڑھ کروقوف کرے ،طلوع فجرے تھوڑ اپہلے یہاں سے روانہ ہو،اس کے ترک پردم لازم ہوگا،البت ضعیف، بیارادر کمرورغورتین نماز فجرے پہلے یہاں سے روانہ ہوسکتے ہیں۔ (تغییر مظهری از علامه قاضی ثناءالله یانی یی عثانی عجد دی (م۱۲۲۵ هه) (ار دور جمه)، ج ۱، من ۱۰ من (تغييركبير ازامام فخرالدين مجدين ضياءالدين عمر رازي (ع٢٠١٠ هه) مطبوعه دارالفكرييروت البنان، ج٥، ص ١٩٥،١٩٧) (النميرات الاحميد ازعلامه احمد حيون جو نيوري (م١٣٥٤ هـ) مطبوعه مكتبه تقانيه كلّه جنلي نيثاور ،٩٧٠ ع ( احكام القرآن ازامام ابو بكراحمد بن على رازي بصاص ( م عينه ٥) مطبوعه دارالكتب العربيد بيروت "منا ، ج اجس ٢١٣) وقوف عرفاتاً کوئی غروب آفتاب سے پہلے ترک کریے تواس پردم لازم ہے۔ (الجامع الحركام القرآن از علامه ابوعبد الله محمد بن احمد ماكلي قرطبي (م ١٢٨ ٥ ٥) مطبوعه دار الكتب العربية بيروت لبنان ، ٢٠٥٥ ١٥٠٠) ( تغییر کبیر از امام فخرالدین ثمر بن ضیاءالدین ممرازی (م۲۰۲۶ ۵ )مطبوعه دارافکریپروت لبنان . ن۵ م ۱۹۳۰ 34 mr) وقو ف عرفات اور وقو ف مز دلفه میں تکبیر آہلیل ،تلبیہ، ثناء، در و دشریف، تلاوت اور دِعا ئیں مانگنا یہی ذکر الہی ہے۔ (النغيرات الاحمديد ازعلامه احمد جيون جو نيوري (م١٣٥٤ه )مطبوعه مكتبه حقانيه كِلْهِ جنَّلُ نيثاور من ٩٠) (لياب الآويل في معاني التريل المعروف يقيمه خاز ن از علامة في بن مجمه خاز ن شافعي (م٢٥٠هـ) ١٠٠٠) 公 ( تغییرالقرآن المعروف بقفیه این کثیر و وقال ۱۰ مین المعیل بن ممرین کثیر شافعی ( مرم ہے ہے ) . ن اس ۲۳۲ )

پوم و فیہ جو حج کا اعظم رکن ہے، کے دس نام ہیں: (1)يوم عرف يوم ايات الكفارمن وين الاسلام، (كفاركادين اسلام كي مغلوبي سے مايوس ہونا) (r)ا كمال: بن (m) اتمام نعمت (r) يوم الرضوان (a) يوم حج ا كبر (Y) يوم الشفع  $(\angle)$  $(\Lambda)$ (9) (10) (تغييركبير ازامام فخرالدين محد بن ضياء الدين مررازي (م٢٠١٠هه) مطبوعه دارافكر بيردت لبنان ، ج٥ م ١٩٢١٩١) (۳۵) اللہ تعالی کی بے شاز نعمتیں بتکرار ملتی ہیں اس کا شکرادا کرنا بھی ای طرح ضروری ہے۔ (تغيير كبير ازامام فخرالدين محمر بن ضياءالدين عمر رازي (ميع ١٠٠٠ هه) مطبوعه دارالفكر بيروت لبنان، ج٥٥ م ١٩٦) ہر حال میں استغفار کرے اور دعا مائلے ، اس طرح ہر نماز کے بعد دعا مانگنامتے ہے ، یہی سال نماز جناز ہ کا ہے۔ مديث شريف من وارد ع: و كَانَ إذا فَرغ من الصَّلوة يستَغْفِرُ اللَّهُ ثَلَاثاً " (رواد مسلم، بحواله .... تغییر القرآن المعروف بتغییر این کثیر حافظ محادالدین اسلیل بن عمرین کثیر شافعی (مین کید )، ج ام ۲۳۲) حنورا کرم ﷺ نمازے فارغ ہوتے تو تین مرتباستغفار فرماتے۔ (تغير كبير ازام فخرالدين جمرين ضياءالدين مررازي (م ١٠١٠هـ) مطبوعه دارالفكر بيروت لبنان ، ج ٥ ، ٢٠٠٠) ( الفير القرآن المعروف بقيرا بن كثير عافظ عادالدين المعيل بن عمر بن كثير شافعي (مركزي هـ) ، نا اص ٢٣٢) ( مدارك النو يل وفعًا كُلّ البّاويل ازعلامه ابوالبركات عبدالله بن احمد بن مجدود على ( م اليه هـ ) ، ن التراسي حاجی کے لئے یوم مرفدروزہ ندر کھنامسنون ہے۔ (الحامع لا حكام القرآن ازعلامه الوعميد الندمجمه بن احمه ما كلى قرطبي (م ١٦٨٨هه) مطبوعه دارالكتب العربية بيروت لبنان، ج٢ م ٢٠١٠) یوم خررمی بعد طلوع تنس ہے،اس سے پہلے جا ترجہیں۔ د ارسو (احکام القرآن ازامام ابو بکرا حمد بن علی رازی بصاص (م م میسود) مطبوعه دارالکتب العربیه بیروت البتان ، ج ا ، م ۳۱۳) \*\*\* marfat.com

(٣٠)\_



﴿ بسُم الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ﴾

وَاذُكُروا اللهَ فِي آيَّامٍ مَّعُدُو داتٍ ، فَمَنُ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيُن فَلَّا اثُمَ عَلَيْهِ ، وَمَنُ تَـاَخُو فَلَاإِثُمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى . وَاتَّـقُـوا اللهُ وَاعُلَمُوْآ اَنَّكُمُ اِلَيْهِ تُحْشَرُ وُنَ ١٦

اور الله کی بادکرو گنے ہوئے دنوں میں ،تو جوجلدی کرے دودن میں چلا جائے تو اس برگناہ نہیں،اور جورہ جائے تواس پر گناہ نہیں پر ہیز گار کے لئے،اوراللہ سے ر سورة البقرة آیت، ۲۰۳ فر المحال می اس کی طرف المحنا ہے۔ (سورة البقرة آیت، ۲۰۳)

## واذْ خُسرٌ و اللَّه '': اورالله کو یاد کرو، ذکرالله ہے مراد فرض نماز وں کے بعد تکبیرتشریق کہنا ہے،اور قربانی کا جانور ذکح كرتے وقت بسم الله الله اكتبر كهنامراد ب،اس عمراد جمرات كى رمى كوقت بر عرمارت وقت الله

اگبر کہناہے۔

(الني ات الاحمديد از عادما مع جون جونيوري (م ١٥٠١ اله ما مطبوء مكتبه مقانية على جنل بشاور م ١٩٨) (إدخام التر آن از علامه ابو برگهر بن حبوالقد المعروف باش التر في مالل ( ١٣٣٠ هـ ) مطبوحه داركمو فيديوت لبنان . قاص ١٨٠) ( تقيير رون المعاني از علامه ابواقعنس ميرخموه آلوي خل ( مركة اله ) مسلوح كمتبه لواميلان بن ٢٠، ٣٠) ٩٢ ( تغيير بير الزام تخ الدين تُورن نيو الدين عمرازي ( محافقه م) مطوحه الدانغربيروت أبنان ، في د من ١١١) (١٠ هامالقرآن ازامام الوقير البرين على از تي هناص ( مرت تيسير ه )مطوعه وارالكتب العربية بوت لبنان . تا ايم ١٣١٦ · (الباب الآوم في موالى التروف المروف بني مارن الماميكي بن مُرفوان شأفي (مرة المدر). فالمن المراه ر با با الترقيق عن الترقيق من ها مداوا بواليرها عن مواند بن الرين تحوون في (مرواييه). ين اس ۱۳۳۳) (اتوارات في المرارات على الكروف به بيناوي از قائل ابواليرموالله بمن مرينياوي شيرازي شافي (مرورايه ما ميراس)) کنے ہوئے دن،اس سے مرادمنی میں قیام کے ایام تشریق ہیں جوللیل ہیں کثیر نہیں مین دن ہیں\_

(إلنسيه التالام يه از طلمه احمد نيون و نوري (م ١٣٥٥ هـ) مطبوعه مكتبه تقال يخله جنكي بيثاور اس ٩٨) ( تغييه مظير ن از طاسقاضي تاءالله يالى ين عالى مدون (مدوريه ما اردور بهه ) بنا المن من ١٠٠٠) ( إلى من البيخ القرآن از عاميه الإلم القرتين احمر بالكي قر عني ( م 117 هـ ) مطوعه ارالكت العربيير وت لبنان ، ٢٠٠٠ ( المريد و بالنافي از هامه او الفضل مديمو وآلوي على (من عاله و) معلوم كتبه الدارية المان و يا امن عام

( يَنْ عِنْ الْمَامِنْ اللهُ يَنْ مِنْ مِنْ اللهِ يَنْ مِرازَى ( مَهِ ١٩٠٧ هـ) مطبوعة الأَفْرِيرِ وت لِبنان من دي اوم) ( يَنْ اللهِ أَنْ الْعَرِوفُ لِشِيرِ النَّنِيَّةِ مافظاما الدينَ العَلِينَ مِن مِنْ عَلَى ( مرمينيه هـ) في الم ( اروم القرآن از امام بو بگرانم . ن مل دازی مدانس ( مسلم علیه مدار المتب الربیدیو و تا نبان . ن ایس ۲۱۵ )

marfat.com

مَنْ تَعَمَّلَ فَى يَوْمَدِن ": توجوجلدى كردودن من چلاجائ. تَعَجَّل عُجلت مناب کے معنی ہیں جلد ی کرنا ، لیعنی جلدی ہواور وہ دودن میں رمی کر کے منی سے رخصت ہو جائے۔ وَ مَنْ تَاَخُو َ ": لینی جو قیام نی کو تیر هویں تک مؤخر کردے، تیر هویں کوری کر کے منی ہے ہلے۔ **ضَلَّااتُمَ عَلَيْهِ:** ": اس ير پچھ گناه نہيں، يعني رمى كر كے بارھويں كومنى سے واپس آنے اور تيرھويں كورى كے بعد واپس آنے میں اختیار ہے، دونوصورتوں میں کوئی گناہ، حن نہیں۔ مسائل شرعیه: یوم نح کے بعدایا متشریق تین ہیں، یعنی ذی الحجہ کی گیارہ، بارہ اور تیرہ تائخ، گیارہ ذی الحجہ کسویو م القو کہتے ہیں لیعنی منی میں قرار کا دن ، یوم نحر میں قرار نہیں کہاس روز رمی ہلق ، ذیح اورطواف زیارت کرنا ہے ،قرار کہاں؟ بارہ ذی الحجہ كويسوم المنفَّر الاول يعنى والسي كايهلا دن اورتيره ذي الحجيكويسوم المسنَّف والشَّانسي ليحني مني يروا لهي كا دوسرا (اورآخری)ون کے میں۔ حدیث شریف میں ہے: ٱلْحَجُّ عرفةٌ ،منْ جَآء قَبُلَ طُلُوُع الْفَجْرِ مِنْ لَيْلَةِ جَمْع فَقَدُ اَدُرَك الْحَجَّ ،ايَّاهُ سَي ثَلاثَةٌ فَمَنْ تَعَجَّلَ يَوْمَيُنِ فَلَاإِثُم عَلَيْهِ ، وَمَنُ تَاحَّرَ فَلَاإِثُمَ عَلَيْهِ ( رواه الا مام احمد وابن عدى والحاكم والبيتى عن عبدالرخمن ابن يتم الديلمي، بحواله.... ) ( كنز العمال في سنن الاقوال والا فعال از علامه للم تقى (م٥٤ هـ هـ)مطبوعه موسسة الرسالة بيروت لبنان، ج٥، ١٢٠١٦) (ایابی ترندی اور نسائی میں ہے) مج (وقوف) عرفات ہے، تو جوعرفہ میں قیام کے لئے عرفہ کی طلوع فجر سے پہلے آ جائے گا تواس نے حج کو یالیا، ا یا م ٹی تین ہیں ،نو جوجلدی کر کے دودن میں لوٹ آئے اس پرکوئی گناہ نہیں اور جوتیسر ہے روز تک واپسی مؤخر کردے اس پر کوئی گنا دنہیں۔ ( احكام القرآن؛ غلامه ابو يمرمحه بن عبدالله المعروف بإبن العرلي ما كلي ( م ٢٣٠٠ هـ )مطبوعه دارلمعرفه بيروت ألبنان ، ج1 ص ١٣٠٠ ) ( الجامع لا حكام القرآن از علامه ابوعبدالله محد بن احمد ما لكي قرطبي ( م ٢٦٨ هـ )مقبوعه دار الكتب العربيه بيروت البنان ، ن ٣٠٠٠٠ ) (تغییر از امام خرالدین محمد من ضیاه الدین محررازی (م 1 مایدی مطبوعه دارانفکریبروت لبنان، ی ۵ می ۱۱۰) (تغییر القرآن العروف باتفیر این کیتر حافظ ما دالدین المعیل بن محمد من کیثر شافع (میسید). یا ۲۳۵ ۲۳۵ ( احكام القرآن از علامه ايو بكر ثير بن عبد القدالمعروف باين العربي مألي ( مي ١٣٥هه ) مطبوعه وارلمعر فدييروت لبنان ، ين ابس ١٣٠٠) نویں ذی الحجہ کی قجر سے تیرھویں ذی الحجہ کی عصر تک پنجاگا نہ نماز باجماعت کے بعد بآواز بلند تکبیرتشریق کہناواجب ہے اورتين بارمتحب بي تلبيرتشريق بيب " أللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لَآ اللهُ أَوْاللهُ أَكْبَرُ اللهُ الْحَمْد " ( ابن الي الدنيا، بحواله كنز العمال في سنن الأقوال والا فعال از علامة للم تق ( م 20 هـ ) مطبوعه موسسة الرسلة بيروت لبنان، ج٠٥، ح ١٢٧٥٣) (النمير التاااجم يه از ملامه احمد جيون جو بيوري (م ١٣٥٥ هـ) مطبوعه مكتبه تقانيه كله جنلي بيثاور م ٩٨) 公 ( احكام التر آن از ملامه او يم جمد بن عبدالله المعر وف يا بن العربي ما كلي ( م ٢٣٣ هـ ) مطبوعه واركم فه بيروت البنان ، ن جم ١٢٠) 34

marfat.com

احكام قرآن محمحه محمده وحمده یومنج، جمره عقبہ کی رمی کے بعد تلبیہ موقو ف کردے مگر تکبیر تشریق ایام تشریق تک جاری رکھے۔ . (الغير ات الاحمرية از علامه احمد نيون جو نيوري (م ١٣٥٥هـ) مطبوعه مكتبه تقانيه خلاجتني بيناور من ٩٨) (احكام القرآن از علامه الو بمرقمه بن عبدالله المعروف بابن العربي ما كلي (م ٢٣٠٠هـ ما مطبوعه واركم قد بيروت لبنان ، ين امن ١٣٠٠) قربانی کے تین دن ہیں، دس، گیارہ اور بارہ ذی الحجہ، اس کے بعد قربانی جائز نہیں ۔ صدیث شریف میں ہے: "عنُ عَلِيَّ قَالَ! أَلَايًامُ الْمَعُدُوداتُ ثَلاثَةُ آيًام، يَوْمُ النَّحْرِ وَيَوْمَانِ بَعْدَةُ ، إِذْبَحُ فِي أَيِّهَاشِئْتَ ، وَ اَفْصِلْهَا اوَّلُهَا" حضرت على رض الشعنے سے روایت ہے كرآپ نے فرمایا كر (آیت ميں وارد) ایام معدودات تين ميں ،قرباني كادن اوراس کے بعد دودن ،تو جس دن میں حیا ہوقر بانی ذبح کرو ،اور پہلا دن افضل ہے۔ ر ... ( رواه عبد بن جميد وابن الير أيا بحواله كنز العمال في شفن الاقوال والا فعال از علا مة بي تقي ( م.د. ٩٠ هـ ) مطبوعه موسسة الرسالة بيروت لبنان، ج٥، ٽ١٢١) ا مام الائمة تاج المحد ثين والفقهاءا مام اعظم ابوحنيفه رضى الله عنه كي روايت ہے ايك اور حديث ميں ہے: " أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ حَمَادٍ عَنُ اِبُرَاهِيُمَ قَالَ ٱلْاصْحِيَّةُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ يَوْمَ النَّحْرِ وَيَوْمَانِ بَعْدَهُ " ( اخرجه ۱۱۱ مرجمهٔ بن الحسن فی الا بار، جامع المسانیداز امام ابوالموید محد بن محمود الخوارزی ( ۱۲۲۰ هه )مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت البنان ، ۲۶ م ۲۳۷) قربانی تین دن ہے یوم تر اور دودن اس کے بعد۔ ( احكام القرآن ازعلامه ابو بمرحمته بن عبد الغدالمعروف بابن العربي مالكي ( م٢٣٠ ه ٥) مطبوعه واركس فيه بيروت لبنان ، ج ام ١٣١٠ ) (١١٠) القرآن ازامام ابو بكراحمه بن على رازي بصاص (م ٢٥٠٥ مطبوعه دارالكتب العربيه بيروت لبنان، ١٥م٥ ٣١١) (لباب الآويل في معانى التزيل المعروف بتغيير خازن از علامتكي بن محمه خازن شافعي (م٢٥٠ هـ هـ) ن ص١٣٣) (مدارك التر يل وحقائق الأويل ازعلامه ابوالبركات عبدالله بن احمد بن مجمود في (م ايه) ، جابس ١٣٣) (الجامع لا حكام القرآن از علامه ابوعبدالله ثمرين احمر مالكي قرطبي (م ١٧٨٨هه) مطبوعه دارالكتب العربية بيروت ألبنان . ٣٠ م ٣٠) یوم تح ، جمره عقبه کوری کرناا در گیاره ، باره ذی الحبه کوتینول جمرات کورمی کرنا دا جب ہے، تیره ذی الحبہ کوا کرمنی میں ہوتو تینوں جمرات کورمی کرنا واجب ہے، مگر رمی کے بعد تکبیر کہنا سنت ہے۔ (النغير ات الاحم بيد از علامداحد جيون جونيوري (م ١٣٥٥) مطبوعه كليته حقانيه ملّد جنّى پيثاور م ٩٨) (انبام علا حكام القرآن از علامدا يوعبوانند محد من احمد ما لكي قر مجمل هي مطبوعه دارالكتب العربيد ويت البنان ، ق٣م ١٠٠) یوم خرکے بعد گیارہ ، بارہ تیرہ ذی الحجہ کو تینوں جمرات کوری کرنا افضل اور عز نمیت ہے ،اگر کوئی جلدی کر کے بارہ ذی الحجہ کوغروب آفتاب سے پہلے منی سے روانہ ہو جائے تو اس پر تیرہ ذی الحجہ کی رمی کرناوا جب نہیں ، بیر خصت ہے ، آیت النفير ات ااجمريد از ماامداحد جون جوزوري (م ١٣٥١ه )مطوعه كمتبد حاديم كد جنل بداور م ٩٨) (تغيير مظهر كاز طامة المن ثبا ما الله بالى تي مثالي مجدول (عواله مه) (اردوتر ميه) ربن ام ۴۰۰) (الجام الاعكام القرآن از طامه الوعمة الله تجدين التي يراكم في (عمل ۱۲۷۸ مه) مطبوعه (الكتب العربية بيروت لبنان . ۴۰٪ ۱۰۰) (تغيير و ن العالمي از عامه الوافعتس ميرمحمود آلوي خل (ع) 1۲۸ مها و مطبوع مكتبه ليواد بيلمان . ۴۰٪ ۱۰۰) (تغييركبير ازامام فرالدين محد بن ضاءالدين عمر وازى (م١٠٠٠هـ) مطبوعه وارافكربيروت لبنان ، ٥٥ م، ١٠٠) (تغييرالقرآن المبردف يغيرا بن كثير حافظ مياداكه بن المعلِّ بن تمر بن كثير شافعي (ميَّا ٢٢٨هـ)، ١٥، ١٣٣٠) (لباب النَّاهُ لِي مُعاِنْي المَّرْ عَلِ الْعروف بِتغيير غازن از علامة كل بن مجمه غازن شافعي (١٥٥٥ هـ ) ( مدارك المتزيل وحقائق الباويل از طامه ابوالبركات عبدالله بن احمد بن محمود مني (م م الماه ).ج) بم ١٣٣٠) (احكام القرآن اذامام الويكراحد بن في راذي حاص (م عليه على مطبوعد وارالكت العرب يبروت البتان . ج ام ١٥٥) ( احكام القرآن ازعلامه ابو بكرئمه بن عبدالله المعروف باين العربي آكل ( ١٣٠٥ هـ )مطبوعه دار كمعرَفه بيروت لبنان ، يّا ام ١٣٠٠ ) marfat.com Marfat.com

موجوده وجوده وجوده وجوده وجوده وجوده وجوده وجوده وجوده ا ہام تشر بق میں حاجی کے لئے منی میں قیام کرنا اورات بسر کرناسنت ہے، مکہ معظمہ میں طواف زیارت کے لئے جا سکتاہے مگروماں قیام کرنا جائز نہیں۔ ر سن بیت سال می از ملامه قاضی ثناءالله پانی یق عثانی مجددی (م ۱۳۲۵هه) (اردورتر جمه )، خ اجم ۴۵۵) (الجامع لا حکام القرآن از ملامه ابوعبدالله تحمد بن احمد ما کل قرطبی (م ۲۸۸ هه ) مطبوعه دارالکتب العربیه بیر دت لبنان ، خ ۳ بس ۷ ) یوم خ صرف جمرہ عقبہ کوری کرےاس کا وقت طلوع فجر کے بعد ہے،اسی طرح قربانی کا وقت بھی دن ہے،آیت مذکورہ مين " أيَّام مُّعُدُودت " مين اي طرف اثاره بـ . (الجامع لا حكام القرآن از علامه قاضى ثناء الله يانى تى عنانى تورك في المورد مير المردور جمه )، ج ابص ۲۰۹) (الجامع لا حكام القرآن از علامه ابوعبد الله تحمد بن احمد ما كلى قرطبى (م ۲۷۸ هه) مطبوعه دارالكتب العربيه بيروت البنان ، ج ۳۶ بص ۲۰ گیارہ،بارہ اور تیرہ ذی الحجہ کی رمی کا وقت زوال کے بعد سے لے کرمغرب تک ہے،مردوں کے لئے رات کورمی کرنا کراہت کے ساتھ جائز ہے،معذوراورعورتوں کوبھی رات میں رمی کرنا بلاکراہت جائز ہے، بلاعذر دوسرے کے طرف ہے رمی کرنا جائز نہیں \_ ب سلمبری از علامہ قاضی ثناءاللہ پانی بی عنی مجددی (م۱۲۲۵ھ) (اردوتر جمہ )، ج۱،م ∠مم) (الحیامع لاحکام القرآن از علامہ ایوعبداللہ تھے بن احمہ ما کلی قرطبی (م11۸ھ ) مطبوعہ دارالکتب العربیہ بیروت لبنان، ج۳مم م) تمام جمرات کی رمی ترک کرنے یا پومنح جمرہ عقبہ کی رمی ترک کرنے سے دم لا زم آتا ہے،اورا گرایک جمرہ کی رمی ترک کرے تو ہر کنگری کے بدلے نصف صاع ( قریبا دوکلو) گندم یا اس کی قیمت صدقہ کرے۔ ۱۴ (الجامع لا حکام القرآن از علام الوع بداللہ مجرہن اسم مالکی قرطبی (۱۲۸ هـ) مطبوعہ دار الکتب العربیة بیروت البنان، جسام م رمی جمرات کاطریقہ ہیہ ہے کہ ہر جمرہ پر سات کنگریاں ایک ایک کر کے مارے،اگراکھٹی مارے گاتوایک شار ہوگی، اور ہر کنگری مارتے وقت تکبیر کیے، کنگریاں طاہر ہوں، جمرات کے قریب ماری ہوئی کنگریاں لے کر مار نا جائز نہیں، کنگری پورے سے چھوٹی ہو، جمرہ اولی اور جمرہ ثانیہ کوری کے بعد قبلہ رخ ہوکر دعاما نگنا چاہیے ، جمرہ عقبہ کی ری کے بعددعانه مائكے يبي مسنون ہے۔ - بس - -( الجامع لا حكام القرآن از علامه ابوعبدالله محمد بن احمد ما كلي قرطبي (م<u>٨٧٨ ه</u>ـ) مطبوعه دار الكتب العربيه بيروت البنان ، ن٣ جم ٤٠٠٠) رمی کے لئے کنگریاں مزدلفہ سے لے ، پھرتو ڑکر کنگریاں بنانا جائز نہیں اور مطلوبہ تعداد سے زیادہ لے ، تا کہ اگر کوئی کنگری گرجامئے توبقیہ کنگریاں اسے کفایت کریں ،اگریوم نحر کے بعد صرف گیارہ اور بارہ ذی الحجہ کوری کرنا ہوتو کنگر بول کی تعدا دانچاس ادراگر تیرهویں کوبھی رمی کرنا ہوتو یہ تعدادستر سے زاید ہونی چاہئیے ، جوکنگری چکے جائے اسے و میں دن کردے۔ ( الجامح لا حكام القرآن ازعلامه ابوعمدالله محمد بن احمد ما كلى قرطبى ( م ٢٦٨ هـ ) مطبوعه وارالكتب العربيه بيروت لبنان ، ج ٣٠ بص١٠) marfat.com

۱۳) یومنح، ذیج اور طق (سرمندانے) میں ترتیب واجب ہے، ترک سے دم لازم ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے:

" اوَّلْ نُسْكِنافي يومناهذاالرِّمْيُ ثُمَّ الذَّبُحُ ثُمَّ الْحَلْقُ"

آ ج کے روز ( یومنح ) کی پہلی عبادت رمی ہے پھر ذیح پھر سرمنڈ انا۔

( الصدابياز علامه الواكسن على بن الي مجرم غينا في (مع ٥٩٠٠ هـ) مطبوعه طن مثني تولك ور. ق اجس ٢٣١)

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما ہے روایت ہے:

"من رمى البحموة بسبُع حصَاتٍ ، اَلْجَمُوةَ الَّتِي عِنْدَالْعَقَبَةَ ثُمَّ انُصوَفَ فَنَحَوَ هَدْيَهُ ، ثُمَّ حَلَقَ فقدُ حلُّ ماحرُم عليه من شأن الُحجِّ "

جس نے جمرہ عقبہ کوسات کنگریاں ماریں پھرلوٹ کر قربانی کی پھرسرمنڈ ایااس کے لئے وہ شی طلال ہوگئی جو حج (کےاحرام) کے باعث حرام ہوگئی تھی۔

( رواه البر اربحواله كنز العمال في سنن الاقوال والافعال ازعلامة للي تق ( م<u>٥ م. ٩</u> هـ )مطبوعه موسسة الرسالة بيروت لبنان، ج٥ ه. ١٢١٣٢)

ایک اور حدیث کے الفاظ یوں ہیں:

" من رمى ثُمّ ذبح ثُمّ حلق فقد حلَّ لهُ كُلُّ شيءٍ الَّالنِّساءُ "

جس نے رمی کی پھر قربانی کی پھرسرمنڈ ایااس کے لئے سوائے مورتوں کے ہرشیؑ حلال ہوگئی۔

( بدائع الصناِئع في ترتيب الشرائع أز علامه علا وَالدين ابوبكر بن مسعود كاساني منفي ( م ٨٥٨ هـ ) مطبوعه دارالفكر بيروت لبنان، ج٢ بص٢١٢)

ججة الوداع ميں حضورسيد عالم شارع مليه اصلاق واللام كا اسوه مباركديمي ہے، حديث شريف ميں ہے:

" عنُ انْس بُن مالكِ انَ رَسُولَ اللهُ اللهِ الل

فَدعابذبُح فَذَبِح ثُمَّ دَعابِالُحَلَّاقِ فَاخَذَ بِشِقَ رَأْسِهِ الْآيُمَنِ فَحَلَقَه فَجَعَلَ يَقُسِمُ بَيُنَ مَنُ يَكِيُهِ الشَّعُرَةَ

والشُّعُرَتَيُنِ ثُمَّ أَحَذَ بِشِقِّ رَأْسِهِ ٱلْآيُسَرِ فَحَلَقَهُ ثُمَّ قَالَ هَهُنَاٱبُوطَلُحَةَ فَدَفَعَهُ إلى أَبِي طَلُحَةً " رسول الله الله على في جمره عقبه كورى فرمائي چرمني مين آب اين قيام گاه كي طرف آئے چرآپ نے قرباني

کاجانورطلب فرمایا تو آپ نے قربانی فرمائی، پھرآپ نے بال مونڈنے والے ( جہم ) کو بلایا تواس نے آپ كى سرمبارك ك وائيل ببلوس بال موند \_ آپ نے وہ قريب موجود صحابہ ميں بال، دوبال كركے تقسيم

فرمائے ، پھراس نے آپ کے سرکے بائی پہلوہ بال مونڈے پھر آپ نے فر مایا کہ یہاں ابوطلحہ ہے، تو آپ نے اینے بال ابوطلحہ کوعنایت فر مائے۔

(سنن ابودا دُراز امام ابودا وُدسليمان بن اشعث بحسّاني (م٥٧٥ه) من ١٥٩٩)

( ای مضمون کی حدیث جامع تر ندی از امام ایومیسی محمد بن میسی تر ندی ۱ می<u>ه در تا</u>ه کا ۱۳۰۰ اور 公 ( سِنْ نِسَانَی از امام ابومبدالرخمن احمہ بن شعیب ملی نسائی ( م<u>۳۰</u>۳ه )، ن۲۰، میر سے )

( تَغْيِيهِ مَظْمِي كَا أَ عَلَامِ قَالَ مِنْ عَلَيْ فِي عَتْمِ فَي مُجِدُو كِي ( مِمِمِمِ إِلَى الروورْ بْمه ) مِنْ ابس ۴۰۸ )

## marfat.com

احكام قرآن ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ متبرک مقامات اورمتبرک اوقات میں دعا کرنامتحب ہے اورمتجاب ہے۔ارکان حج کی ادائیگی کے بعد اورع فات مز دلفدا در منی میں دعا کا حکم اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ جس طرح حج اور ممرہ کاسفر پاعث ثواب ہے اس طرح حج اور عمرہ سے واپسی کاسفر بھی جائز اور باعث ثواب ہے منی ہے واپسی کے دنوں کے بیان سے میدمسلدواضح ہوتا ہے۔ حج اورغمر ہ دونوں فقر اور گناہوں کواپیاد ور کر دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے کے میل کو<sub>۔</sub> حدیث شریف میں ہے۔ " تَابِعُوْابَيْنَ الْحجَ وَالْعُمُوةَ فَاِنَّهُمَايَنُفِيانِ الْفَقُرَ وَالذُّنُوبَ كَمَايَنُفِي الْكِيُرُ خُبْتُ الْحَدِيْدِ وَالذَّهَبِ وَ الْفَضَّةَ وَلَيْسِ لِلْحِجَّةِ الْمَدُورَةِ ثَوَاتٌ الَّالْحَيَّةُ " (رواه الترندي والتسائي والامام التدعن ابن مسعود ، بحواله . . . ) ( كنز العمال في سنن الاقوال والا فعال ازعلامه يلي متى (م<u>229</u> هه ) مطبوعه موسسة الرسلة بيروت لبنان ، ن ٥ ، ح ١٢٢٨١) ج اورعمرہ کرتے رہوکہ یہ دونوں مختاجی اور گناہوں کواپیا دور کر دیتے ہیں جیسا بھٹی لوہے،سونے اور جا ندی کے میل کو، حج مبرور کا ثواب جنت ہے۔ (تغییر مظبری از علامہ قاضی نثاء اللہ پانی پی عنانی مجد دی (م۱۳۲۵ھ) (ار دورَجہ)، جا ہم ۵۰۸) (جامع تریدی از امام ایونسی محمد برنسی ترندی ( م18 میراھ)، جا امن ۱۳۰۰) رمی میں مستحب بیہ ہے کہ تیرہ ذی الحجہ کورمی کر کے منی سے روانہ ہواورا گربارہ ذی الحجہ کورمی کر کے منی ہے روانہ ہو گیا تو بھی جائز ہے، یہا ختیاراییا ہی ہے کہ مسافر کوروز ہ رکھنے یا افطار کا اختیار ہے،اس صورت میں بھی روز ہ رکھناافضل ہے ☆ (الغیراتالاحمیہ از ملاسامہ جون ہونیوں) مطبوبہ کتیتہ ہے نیوں (۱۳۵۰ھ) مطبوبہ کتیہ ہے نیونہ بھی بٹادر میں ۹۹،۹۸ \*\*\*

﴿ شراب اور جواء ﴾

﴿ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴾

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمُرِ وَالْمَيُسِرِ قُلُ فِيُهِمَآ اِثُمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ

وَ إِثْمُهُ مَا أَكْبَرُ مِنُ نَفُعِهِمَا ، وَيَسُئَلُونَكَ مَاذَايُنُفِقُونَ ، قُلِ الْعَفُو، كَذَٰلِكَ يُبِينُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ١٠ فِي الدُّنْيَاوَ الْآخِرَةِ .

ويَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتَمْى ، قُلُ إِصَلاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ، وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَاخُوَ انْكُمُ ، وَالله يُعَلَّمُ الْمُفْسِدَمِنَ الْمُصْلِح ، وَلَوْشَآءَ اللهُ لَاعُنتَكُمُ ،

إِنَّ اللهُ عَزِيْزٌ جَكِيْمٌ 🌣 تم سے شراَب اور جوئے کا حکم یو چھتے ہیں تم فر ماؤ کہان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور

لوگول کے لئے کچھ دنیوی تفع بھی ،اوران کا گناہ ان کے تفع سے براہے ،اورتم سے پوچھتے ہیں کیاخرچ کریں ہم فرماؤجوفاضل بچے ،اسی طرح اللہ تم سے آیتیں

بیان فرما تا ہے کہ کہیں تم دنیااور آخرت کے کام سوچ کرکرو،اورتم سے تیموں کا مسئله بوجيحة بينتم فرماؤ كهان كابھلاكرنا بهتر ہے اوراگر اپناان كاخرج ملالوتووہ تمہارے بھائی ہیں اور اللہ خوب جانتاہے بگاڑنے والے کوسنوارنے والے سے،

اوراللَّه جا ہتا توحمہیں مشقت میں ڈال دیتا، بے شک اللّٰه زیر دست حکمت والا ہے

**ٱلْمُصُوْ**'': خمر كے معنى ہيں ڈھائك لينا۔ چھپالينا۔

عورت کی چا درکوخمارای لئے کہتے ہیں کہ وہ سرکوڈ ھا تک لیتی ہے۔

marfat.com

قرآن مجيد ميں ہے: وَقُلُ لِللَّمُ وُمِنْتِ يَغُضُّضُ نَ مِنُ ٱبْصَارِهِنَّ وَيَحُفَظُنَ فُرُوجُهُنَّ وَلَايُبُلِينَ زينتَهُنَّ إلَّامَاظَهَرَ مِنْهَا وَ الْيَضُوبُنَ بِخُمُوهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ مِ وَلَا يُبُدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّالِمُعُولَتِهِنَّ أَوْ ابْآئِهِنَّ أَوْ ابْآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ ٱبْنَآ نِهِنَ اَوْ ٱبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ اَوْ إِخُوانِهِنَّ اَوْبَنِي إِخُوانِهِنَّ اَوْبَنِي اَخُوتِهِنَّ اَوْبَسَآ نِهِنَّ اَوْمَامَلَكَتُ اَيُسَانُهُنَّ اَوِالتَّبِعِيُنَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِالطِّفُلِ الَّذِينَ لَمُ يَظُهَرُواعَلَى عَوْراتِ النِّسَآءِ مِر وَ لَا يَضُرِبُنَ بِ اَرُجُ لِهِنَّ لِيُعُلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنُ زِيْنَتِهِنَّ - وَتُوبُواۤ اِلَّى اللهِجَ مِيْعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمُ (سورةالنور آيت) اس اورمسلمان عورتوں کو عکم دواین نگامیں کچھ نیچی رکھیں اوراین یارسائی کی حفاظت کریں اوراپنا ہناؤنہ دکھا کیں مگر جتناخو دہی ظاہرہے اور دویٹے گریبانوں پرڈالے رہیں اورا پناسڈگارظا ہرنہ کریں مگراینے شوہروں پریاایئے باپ پریاشوہروں کے باپ یااینے بیٹے یاشوہروں کے بیٹے یااپنے بھائی یااپنے جیتیجے یااپنے بھانچے یااپنے دین کی عورتیں یاا پی کنیزیں جواینے ہاتھ کی ملک ہوں یا نوکر بشرطیکہ شہوت والے مردنہ ہوں یاوہ بیجے جنہیں عورتوں کی شرم کی چیز وں کی خبرنہیں اور زمین پریاؤں زور سے ندر کھیں کہ جانا جائے ان کا چھیایا ہواسڈگاراوراللہ كى طرف توبه كروا ملمانول سب كسب اس اميد يركم قلاح ياؤ حدیث شریف میں ای معنی کا استعال ہوا ہے: "خُمِّرُواالْانِيَةَ .....العديث" برتن ڈھا تک کر ، کھ (رواه البخاري عن حابر ، بحواله . . . ) (الفضل الكبيرَ تَقَرَشُرَ الحامع الصغير للمناوي ازامام عبدالرؤف مناوى شافعي (مرسف اله) ŵ مطبوعه دارالاحياء الكتب العربييس البالي الحلبي وشركاة، ج ٢ م٠٢) چونکہ شراب کا نشۂ عقل کوڈ ھانپ لیتا ہےاس لئے اسے خرکتے ہیں۔ (المفردات في غريب القرآن ازعلامه حسين بن مجمد المفصل الملقب بالراغب اصنهاني (م ٢٠٠٠هـ) مطبوعه نور محمد كارخانه تجارت كتب كراجي م ١٥٩) (تغييرود ح المعانى از علامه الوالفعنل سيدمحوداً لوي حنى (م٢٥علاهه)مطبوعه مكتبه امداديه مان ، ح٢٠ ، ١١٢) 1 ( دادك التول وهمَّا كلَّ الرَّاول ازعلامه الوالبركات عبدالله بن احمد بن محود تعيي (م م المه ه ) ، ج ا، م ١٥١) (لباب الناويل في معانى المتريل المعروف بتغيير خازن ازعلام على بن مجمة خازن شافعي ( ١٥٦٧هـ )، نا اص ١٥١) ( الجامع لا حكام القرآن از علامه ابوعمد الله محمد بن احمد ما كلى قرطبي مطبوعه دار الكتب العربية بيروت، ج ٣٠ ص ٥٢ ) سِ ": مَيْسَر يُسُرُ كَامِدريني بِصِياكَ مَوْعَداور مَرْجَعُ -یُسْکُ و کامعنی ہے آسانی، زمی اور تو انگری، چونکہ بُو امیں مال آسانی سے ہاتھ آجا تا ہے اور آسانی سے نکل جاتا ہے ال کے اے میسوگہاجا تاہے۔ ، (معباح اللغات از ابوالفضل مولا ناعبدالحفيظ بليادي مطبوعه قد مي كتب خانه كرا چي جم ١٠١٨)

احكام قرآن م<sup>ق</sup>م کی مالی مار جست، جود وطر فدہو، جوا ہےاوراس کولفظ **مَیْ**ینِنسو شا**ل** ہے۔ ( الناث اله ١٥ مالقر آن از علامها برمبدالة تحدين احمد مالكي قرطبي ( مر٧٧ هـ ) مطبوعه دارالكتب العربية بيروت لبنان ، ج ٣ م ٥٢ م ( تَفْيِهِ مَظْمِ زُوارْ علامه قاضي ثنا والله بالى تِي عِنْها في مجد دى ( م١٣٢٥ هـ ) ( ار دوتر جمه ) ، يَمَا اص ٣٣٣ ) . (الباب النَّاويل في معاني النَّزيل المُعروفُ بتغيير خازن ازعلام عَلَى بن مجمه خازن شافعي (م٢٥٧هـ)، ن اج ١٥٩) (مدارك التزيل وهنائق الآويل از علامه ابوالبركات عبدالله بن احمد بن محمود معي (م اليه)، يزام ٥٩٠) ( تغيير صادي از علامه احمد بن محمد صادي ما كل (م٢٢٢ه ) مطبوعه مكتبه فيصل مكه كرمه، ن اجس ٠٠) خلاف شرع کام، ناجا ئرفعل، گناه، جرم، ثواب کی ضد به (مصباح اللغات ازابوالفضل مواما ناعبدالحفيظ بلمادي مطبوعه قدي كت خانه كراحي ص ٢٨) (المفردات في غريب القرآن مطبومه نورمجمه كارخانة تجارت كت آراجي ص١٠) اس مقام پر**اثمہ** جنس کے لئے استعال ہوا ہے بعنی ہرتم کے گناہ،اس لئے اس کی صفت کبیر آئی ہے۔ ( تغييره و آلعاني از هامه ابوالنعنل مير محود آلوي خفي (م٥عاله ) مطبوعه مكتبه امداد بيلتان ، ٢٠ بص١١١٠) شراب اور جو ئے سے حاصل ہونے والی لذت اور منفعت ذھا بعقل کے باعث زیادہ فساڈمل ہے اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ شراب اور جوئے کی تحریم نے بل حاصل ہونے والی منفعت سے بعد تحریم گناہ برا ہے۔ ( احكام القرآن ازان العربي، جَامِع١٥٣،١٥٢ يَغْيِر مَظْبِرِي، جَامِع ١٥٣) صنافع للنَّاس '': لوگوں کے لئے کھدنیوی نفع۔ عامة الناس مجصتے ہیں کہ شراب اور جوامیں پچھ دنیوی مفاد ہیں مثلاً شراب نوشی سے توت باہ اور ہاضمہ بڑھ جاتی ہے، ا رنج وغم اور پریشانی سے نجات مل جاتی ہے بخیل سخاوت پر آ مادہ ہوجا تا ہے ' کمزورنشہ میں بہاور بن جا تا ہے ، چبرے کارنگ صاف ہوجاتا ہے،شراب کی تجارت میں خوب نفع ہے،ای طرح جوئے میں بغیر مشقت مال ہاتھ آتا ہے، جوا کا دلال طرفین سے مال مقت حاصل کرتا ہے، جیتنے والاغر بااور مساکین کی امداد کرتا ہے، اس لئے **لـلـنّاس** كالفظ استعال ہوا، يعني بيرمنا فع سطحي *نظر ركھنے*والے عامة الناس كودكھائى ديتے ہيں، حقيقت ميں ان منا فع ہےنقصانات زیادہ ہیں۔ (الفيرات الاحمرية ازعلامه احمد جيون جونيوري (م ١٣٥٥ هـ) مطبونه مكتبه حقانية كلّه جنَّلَى 'بثاور من ١٠١) وَ اثْهُهُ هَا اَكُبَرُ مِنْ نَّفُعهِهَا ": شراب اور جواكِ منافع صرف دينوي بين اوروه بهي بادي انظريين منافع دکھائی دیتے ہیں،حقیقت میں سراسرزیاں کاری ہے،اس کے برعکس اس کے نقصانات اپنے مہیب اور ہولناک ہیں كدان كے پیش نظر د نيوى منافع سے بيں ،مزيد به كدان نقصانات كالرُّ و بني امور پر براہ راست پر تاہے ،اس كئے قرآنی حقیقت عیاں ہے کہ شراب اور جوا کے منافع سے ان کے نقصانات زیادہ ہیں،اس لئے کوئی عقل مند گھاٹے کا سودانہیں کرتا۔ (النفيرات الاحمرييه ازعلامه احمد جيون جو نيوري (م١٣٥٤هـ )مطبوعه مكتبه حقانيه محلّه جنل 'پيثاور م ١٠١) ( تغییرالقرآن المعروف تغییر ابن کثیر هافظ محاوالدین استعمل بن مربن کثیر شافعی ( می ۷۷ ه )، ن۱ م ۲۵۵ ) 公 (لباب البّاويل في معانى الترّ على المعروف يتغيير خازن ازعلامة على بن محمد خازن شافعي ( م124 🚄 )، يّ اص109 ( marfat.com Marfat.com



احكام قرآن مومومومو معنی یہ ہے کہ ضرورت سے بیجاہوا مال راہ خدامیں خرچ کرو، یا جس کاخرچ کرنا آسان اور نہل ہووہ دو، یا جس کے خرچ کرنے میں مشقت نہا تھا تا پڑے اور اس کا اثر دل پر نہ پڑے وہ خرچ کرو۔ بعض مفسرین نے فر مایا ہے اس سے مرادافضل اور پا کیزہ مال ہے، بیجواوغیرہ حرام ذرائع سے کمائے ہوئے مال کے مقابل یا کیزه مال ہے، بیعنی راہ خدامیں یا اہل دعیال پریا کیزہ اور حلال مال خرچ کرو۔ (النغيرات الأحمرية ازعلامه احمد حيون جو نيوري (م١٣٥ هـ) مطبوعه مكتبه هانه محلّه جَنَّلَ نِيتَاور) (تغيير كبير ازامام فخرالدين مجمد بن ضياءالدين عمر رازي (م١٤٠٧ هـ) مطبوعه وارافكلر بيروت لبنان) آیت کامفہوم یہ ہے کہ اے نبی (ﷺ)، لوگ آپ ہے ان تیبموں کے مال کے متعلق سوال کرتے ہیں جوان کی پرور ثر میں ہول ۔ اصلاح لَهُم خَير": إصلاح للح عبناع جس كامعى عدرى-یتیموں کی اصلاح کیصورت تزویج ،تقویم ،تا دیب ہے، جانی ،مالی ،نفسانی اور روحانی اصلاح مراد ہے، تیموں کے مال کی حفاظت ،نفع بخش تجارت میں لگادینا،انہیں علم وہنر سکھانااوراس پران کامال خرج کرنامراد ہے، یعنی بیرسب صورتیں بہتر ہیں۔ (إحكام القرآن ازامام ابوبكراحمد بن على دازي بصاص (م ٢٥٠٥) مطبوعه دارالكتب العربيه بيروت لبنان ، ج اجس ١٣٣٠) (تغییر مظهری از علامه قاضی ثناءالله یانی تی عنی نی مجد دی (م۱۲۲۵هه) (اردوز جمه)، ج۱، م ۲۵۵) ☆ (انوارالتز يل داسرارالياديل المعر دف به بيضادي از قاضي ابوالخيرعبدالله بن عمر بيضادي شيرازي شافعي ( ١٨٥٨ هـ ) جم ١٣٥٥) ☆ (احكام القرآن ازعلامه ابو كرميرين عبدالله المعروف باين العربي ماكلي (م٢٣٥ هد) مطبوعه وارلمر فدبيروت لبنان، جاج ١٢٥) ☆ (الجامع لا حكام القرآن اذعلامه ابوعبد التدمجرين احمد ما كلي قرطبي (م ٢٧٨ هـ) مطبوعه دار الكتب العربيه بيردت لبنان ،ج٣٠ ص ١٢) ☆ (تغییرالقرآن المعروف بیغیراین کثیر حافظ ما دالدین استعیل بن محربن کثیر شافعی (مرایع کیده)، جام ۲۵۷) ☆ (تغييركبير ازام فخرالدين محدين ضياءالدين عمررازي (م٢٠٢هـ)مطبوعه دارالفكربيروت لبنان، ٢٠ م٥٣٥) ☆ (النميرات الاحمريه ازعلامه احمرجيون جونيوري (ع١٣٥٥هـ)مطبوعه مكتبه تقانيه كله جنلي ليثاور اس١٠٠) ☆ (الباب الآويل في معاِني التزيل المعروف بتغيير خاز ن از علامة على بن مجمد خاز ن شافعي ( م٢٥ ٧ هـ ) . خ الم ١٧٠) ŵ (مدارك التزيل وهنائق الباويل ازعلامه ابوالبركات عبدالله بن احمد بن محود تني (م<u>ا ع</u>ه)، ج ابس ١٢٠) خلط سے بناہے،جس کامعنی ہے چند چیزوں کے اجز ا آپس میں ملادینا، عام ازیں کہ وہ اشیاء ٹھوا ہوں یا مائع یاان میں ہے ایک ٹھوس اور دوسری مائع۔ دوست، پروی اورشر یک کو خیلیط کہتے ہیں۔ (المفردات في غريب القرآن ازعلامة سين بن مجمه المفصل الملقب بالراغب اصغباني (عن ٥٠٢٠) هـ ) مطبوعه نورمحمه كارخانه تحارت كت كراحي م ١٥٥)

کرلیناسب ہی مراد ہے، مخالطت ان سب کوشامل ہے۔ (ادكام القرآن ازامام ابو بكراحمد بن على دازي بصاص (م مصيره )مطبوعه دارالكتب إلى بيه بيروت لبنان، ن اجس ١٣٠١) (الغير ات الاحميد ازعلامه احمد جيون جو نيوري (م١٣٥٥) مطبوعه مئتبه تقانيريمله خلَّي نيتاور م٠١٠٥) 'n ( انوارالتزيل وامرارالياويل المعروف به بينيادي از قاضي آبوالخيرعبدالله بن عمر بينيادي شيرازي شأتي ( م<u>١٨٥</u>٧ هـ ) ص١٣٦) ŵ (الباب النَّاويْلِ في مُعَانَى التَّرِيلِ الْمَعِروفُ بِتَغْيِهِ خَازِن ازعلامه كلَّى بن مجمِّ خازِن شافعي (م٢٥ع عند النَّ اس ١٦٠) ا**خُــوَ انْـكُـمُ** ": أَحْ كَى جَمْعُ إِخْـوَانَ بِ،الكِـطرف سے يادُونوں طرفوں سے يارضاعت ميں دوسرے كے ساتھ مشارک کو**اخ کہتے** ہیں جمعنی حقیق بھائی یارضاعی بھائی ،مجاز اُس کااطلاق قبیلہ، دین ،صنعت، پیشہ،معاملہ اور دوسی میں ساجھی پر ہوتا ہے۔ (المفردات في غريب القرآن ازعلامة حين بن محمد المفصل الملقب بالرانب اصنبها في ( ١٠٠٠هـ ٥) مطبومه نورمحمه کارغانه تجارت کت کراحی بس۱۳) آیت مذکورہ میں بھائی سے مراد ہم مذہب یا ہم قبیلہ ہے، یعنی اگرتم زیر پر درش تیموں کواپنے ساتھ ملالویاان سے خود نکاح کرلویاا پنی اولاد کا نکاح ان سے کردویاان کامال اپنے مال میں ملالوتو کوئی حرج نہیں کیونکہ وہ تمہارے دین یا قبیلہ کے بھائی ہیں۔ لَهُ عُنَدَ كُمُ اللهِ عَنْتُ سے بناہے جس كامعنى ہے اليي مشقت جس ميں ہلاكت كاخوف ہو، ابتلا، آز ماكش اور ہلاكت مجمعتی ذلت بھی استعمال ہوتا ہے۔ (المفردات في غريب القرآن از علامة حين بن محمد لمفصل الملقب بالراغب اصغباني (١٥٥٠هـ) مطبوعة نور محمد كارخانه تجارت كتب كراجي م ٣٣٩) (النغيرات الاحمد ازعلامه احمد جيون جونيوري (م ١٥٣٥ هـ) مطبوعه مكتبه مقانية كله جنكي نشاور م ١٠٠٠) 샾 (الجامع لا حكام القرآن اذ علامه ابوعبدالله محمد بن احمد مالكي قرطبي (م ٢٢٨ هـ) مطبوعه دارالكتب العربية بيروت لبنان ج٣٠٥ م ٢٧) ŵ (انوارالتزيل وامراراليا ويل المعروف بينادي از قاضي ابوالخيرعبدالله بن عمر بيفادي شيرازي شافعي (م ١٨٧٥ هـ) بم ١٣٧) (تغيير كبير اذامام فخرالدين عمد بن ضياء الدين عمر دازي (م ٢٠١٠ هـ) مطبوعه دارالفكر بيروت لبنان نناه بس ٥٦) ☆ (بدارك التزيل وحقائق الباويل از ملامه ابوالبركات عبدالله بن احمد بن مجمود تني (م اليه)، ج ام ١٦١) 34 آیت کامعنی سے بے کہا گراللہ تعالی چاہتا تو تنہمیں بتیموں کے بارے میں بخت مشقت میں ڈال دیتا،اور حکم یتا کہان کا مال بالكل الگ ركھواوران كى اصلاح كرو،مگراس نے اپنے فضل سے تنہيں مشقت اور آ زمائش ميں نہيں ڈالا ، نتيبوں كامال اپنے مال سے ملالینے كا آسان حكم دیا ہے۔ 1414141414141414141414 303 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 marfat.com

### شان نزول :

الگ

شراب اور جواً کی حرمت :

ز مانہ جاہلیت میں شراب نوشی اور جوا کھیلنے کی لعنت عام تھی ، شاید ہی کوئی اس لعنت ہے بچاہو،ابتدائے اسلام ان کی حرمت نہ تھی، مکہ معظمٰہ میں بیآیت اتری۔

وَمِنْ ثَمَوْتِ النَّحِيُلِ وَالْاعْنَابِ تَتَّحِذُونَ مِنْهُ سَكُواً وَرِدُقاً حَسَناً وَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يُقَلِقُوم يَعْقِلُونَ اللهُ الرَّقِ النَّالَ فِي ذَلِكَ اللهُ القَوْم يَعْقِلُونَ اللهُ المُورِ اللهُ ا

اس آیتِ کے نزولِ تک شراب حرام نہ تھی ، یہی حال مدینه طیبہ کے ابتدائی قیام تک رہا،لیکن شراب نوشی کےمصرات

ے فرارممکن نہ تھا،عقل کا سلب ہوجانا اور مال کا نقصان تو ہرا یک مشاہدہ کرر ہاتھا،اس صورت حال کے پیش نظر حضرت عمر بن خطاب ،حضرت معاذ بن جبل اورا یک جماعت صحابہ رض الڈعھم بارگاہ رسالت میں حاضر ہوکرعرض گذار ہوئے کہ یارسول اللہ! شراب اور جوئے کا فیصلہ فر مائے ،اس پر مذکورہ آیت نازل ہوئی ،اس پر بعض صحابہ کرام رہی اللہ

ہوئے کہ پارسول اللہ! شراب اور جوئے کا فیصلہ فرمایئے ،اس پر مذلورہ آیت ناز ل ہوئی ،اس پر بھس صحابہ برام رض اللہ معظم نے شراب نوشی اور جوائز ک کردیا ،کیکن اس آیت سے مطلقاً حرمت کا حکم واضح نہ ہوا ،اس لئے بعض حضرات معلم نے شراب نوشی اور جوائز ک کردیا ،کیکن اس آیت سے مطلقاً حرمت کا حکم واضح نہ ہوا ،اس لئے بعض حضرات

اس وقت اسے استعال کرتے رہے ،حضرت عبدالرحمٰن بن عوف نے چند صحابہ کودعوت پر مدعو کیا ،کھانے کے بعد شراب کا دور چلا ،نشہ کی حالت میں نماز جماعت ہے رہ گئی ،امام انے سورۃ الکافرون پڑھی ،گر آیات ہے حرف لا

سراب فاردر پیا جمعہ میں عامل میں میں جات ہے رہ ک انام ہوئے ہورہ ان سرون پر ک، ربیات رہ ا حذف کردیا، بیصورت بارگاہ مصطفیٰ ﷺ میں پیش ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی وہی درخواست دہرائی کہ شراب کے بارے میں قطعی فیصلہ فرما ہے،اس پر سآیت نازل ہوئی:

تَالَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُو الاَتَقُرَبُو الصَّلُو ةَوَ اَنْتُمُ سُكُرى حَتَّى تَعْلَمُو امَا تَقُولُونَ وَلا جُنْبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلُ حَتَّى تَعْلَمُو امَا تَقُولُونَ وَلا جُنْبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلُ حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنْبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلُ حَتَّى تَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللللِّلِي الللللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّلُولُولُ اللَّالِي اللللللِّلْمُ اللَّالِمُ اللَّلْمُ اللَّال

تغتسلوا ، وإن كنتم مرضى اوَعَلى سَفراوَ جَاءَ احَدَ مِنكُمْ مِنَ الغائطِ اوَلَمْسَتُمُ النِساءَ فَلَم تَجِدُوا مَآءُ فَتَيَمَّمُوُ اصَعِيدًا طَيِّبًا فَامُسَحُو ابِو جُوهِكُمْ وَايُدِيكُمْ ، إِنَّ اللهَ عَفُوًّ اعْفُورًا ﴿

اے ایمان والو! نشد کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤجب تک اتناہوش نہ ہوکہ جو کہوا ہے مجھواور ناپا کی کی حالت میں بے نہائے مگرمسافری میں اور اگرتم بیار ہو یاسفر میں یاتم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آپا یاتم نے عور توں کے جھوااور پانی نہ پایا تو پاک مٹی سے تیم کروتو اینے منہ اور ہاتھوں کومس کرؤ بے شک اللہ معاف

فرمانے والا بخشے والا ہے۔

marfat.com

اس تازہ تھم سے بیہ مجھا گیا کہ حالت نماز میں شراب کے نشہ میں ہوناحرام ہے،نماز کے بعد نشہ حرام نہ تھا،حفرت عتبان بن ما لک رض اللہ عنہ نے نمازعشاء کے بعد چند صحابہ کرام کی دعوت میں شراب بلائی ،نشہ کی حالت میں انصار ومہاجرین میں نسب کے فخریر جھکڑا ہوا،حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی درخواست دہرائی اورعرض کی یااللہ! شراب کے بارے میں بیان شافی عطافر ما،اس برشراب اور جوا کی حرمت قطعی نازل ہوئی۔ ارشادر بانی ہوا: يْآيُهَاالَّذِيْنَ امَنُوْ آاِنَّمَاالُحَمُوُوَالُمَيُسِرُوَالْآنُصَابُ وَالْآزُلامُ رجُسٌ مِنْ عَمَل الشَّيْطن فَاجْتَنبُوهُ لَعلَّكُمُ تُـفُـلِحُونَ ۞ إِنَّمَايُرِيُدُالشَّيُطُنُ أَنْ يُوْقِعَ بَيُنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغُضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيُسِروَيَصُدَّكُمْ عَنُ ذِكُر اللهِ وَعَنِ الصَّلُوةِ فَهَلُ أَنْتُمُ مُنْتَهُونَ ٦٠ اے ایمان والو! شراب اور جوااور بت اور پانے تا پاک ہی ہیں شیطانی کام، توان سے بچتے رہنا کہتم فلاح یا وَ، شیطان یہی حامتاہے کہتم میں پُیر اور دشمنی ڈلوادے شراب اور جوئے میں،اور تہہیں اللہ کی یا داورنماز ہے روکے،تو کیاتم بازآئے؟ (سبورة المائده آبات، ١٠١٥) ہوئی اس میں اللّٰدکریم کافضل ہے،اگر یکبارگی حرمت نازل ہوتی تو یک گخت شراب کا ترک کرناد شوار ہوتا،آیت سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا،اے اللہ! ہم رک گئے ،لیعنی ہم شراب کے قریب نہ جا کیں گے، دیگر صحابہ نے ایے شراب کے برتن توڑ دیئے۔ (النعيرات الاحمديد ازعلامه احمد جيون جونيوري (م١٣٥١هه) مطبوعه مكتبه تقانيه كلم جنكي نيثاورم ١٥٠،٩٩) ( احكام القرآن از علامه ابو بمرحمد بن عبدالله المعروف بابن القر في ماكل ( ١٣٩٠ه هه ) مطبوعه واركمعر فيه بيروت لبنان ، ن اجس ١٣٩) (احكام القرآن اذام مالو بكراحد بن على رازي حصاص (م عصره ) مطبوعه دارالكتب العربيد بيروت لبنان ، ج ١٠ ٣٢٣) ☆ (تغيير دوح المعانى ازعلامه ابوالفسل سيرجمود آلوي خفي (م١٣٥٥ م) مطبوعه مكتبه الداويد لمان ٢٠٠،٥ ١١٠) ŵ (تغییر مظهری از علامه قاضی ثناءالله یانی تی عثانی مجد دی (م۱۲۲۵هه) (ار دوترجمه)، ج۱ ام ۳۳۹) ŵ ( الجامع لا حكام القرآن از علامه الوعبد الذفهرين اتمه ما كلي قرطبي ( م ٢٦٨ هه ) مطبوعه دار الكتب العربيه وت لبنان ، ج٣ م ٥٣ ل 2 ( تغيير القرآن المعردف يغييرا بن كثير حافظ مما دالدين المعيل بن عمر بن كثير شافعي (ميم ٧٤٧هـ)، ج أم ٢٥٥) Ŷ ( انوارالتزيل دامرارالياويل المعروف به بيضادي از قاضي ايوالخيرعيد الله بن عربضادي شرازي شافعي ( م ١٨٥ هـ ) بم ١٣٥ ) 4 (تغییرصادی از علامه احمد بن محمصادی مالکی (میمیزاره) مطبوعه مکتیه فیصل مکه مگرمه، ج ایم ۱۰۰) ¥ (تغيير جلالين ازعلامه حافظ جلال الدين سيوطي (م اا و ه ) وعلامه جلال الدين محلي مطبوعه كمتبه فيعل مكه كرمه ) ☆ (تغییر کبیر ازامام فخرالدین محمد بن ضیاءالدین عمر رازی (ع۲۰۲ هه)مطبوعه دارالفکر بیروت لبنان ۲۰ بس ۴۳) ☆ ( لباب النّاويل في معانى المتر بل المعروف يتغيير خازن ازعلامة في بن مجمة خازن شافعي (م٢٥٧ هـ )، ج١٥٠ م ١٥٢) ☆ ( دارك التو يل وفعا كلّ الرولي از علامه الوالبركات عبدالله بن احمد بن مجمود عني (م اليه) ، ج اج ١٥٠) شراب کی حرمت قطعی غز وہ احزاب کے بعد نازل ہوئی۔ ( تغَييره و آالمعانی از علامه ابوالفضل سيومحود آلوی نغی ( م21 ه ) مطبوعه مکتبه امدادييلمان . ت٢ ، ٦٣٠٠) marfat.com

نفقه،صدقه وخیرات: حفزت عمر بن جموح رضی الله عند نے بارگاہ نبوت میں سوال کیا یارسول اللہ! ہم کتنا مال راہ خدا میں خرچ کریں اس کی مقدارارشادفرمائ،اس يرآيت كريمهازل مولى: وَيَسْئِلُوْنَكَ مَاذَايُنُفِقُونَ مَ قُلِ الْعَفُوءَ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّكُمُ تَتَفَكَّرُونَ ٦٠ تم ہے یو چھتے ہیں کیاخرچ کریںتم فرماؤجو فاضل بچے ای طرح اللہ تعالی تم ہے آیتیں بیان فرماؤجو فاضل بچے ای طرح اللہ تعالی تم ( دنیااور آخرت کے ) کام سوچ کر کرو (سورةالبقره آيت ٢١٩) دوسری روایت یوں ہے کہ حضرت معاذبن جبل اور حضرت تغلبہ رضی الله عنهما بارگاہ عرش پناہ مصطفیٰ کریم ﷺ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یارسول اللہ! ہمارے پاس غلام بھی ہیں اورا پیخے بال بیچے بھی ،ان پرہم کتنا خرچ کریں، اس پرآیت مذکورہ نازل ہوئی۔ (انوارالتزيل وامرارالآه مل المعروف به بيضاوي از قاضي ابوالخيرعبد ابله بن عمر بيضاوي شيرازي شافعي (م ١٨٥٥ هـ) م ١٣٥) ( تقسير صادی از علامه امريم بن محمد صادی ماللي ( ۱۲۲۳ه ۵ ) مطبوعه مکتبه فیمل کمه نکرمه ، ۱۰ ایم ۱۰۱) ( تقسير حلالين از ملامه حافظ جلال الدين سيوللي ( م او ۱۹ هه) وعلامه جلال الدين محلي مطبوعه مکتبه فيمل مديم مه مفسرین نے فرمایا کہ ابتدائے اسلام میں بقدرضرورت مال لے کر باقی سب خیرات کرنا واجب تھا،صحابہ کرام بنوان اللہ عیم انسن اپنی ضروریات پوری کر کے اپناباقی ماندہ اندوختہ راہ خدامیں خرچ کردیتے تھے،آیت میں یہی مراد ہے،اس صورت میں میتھم آیت زکو قاسے منسوخ ہے،اب صرف زکو قا ادا کرنافرض ہے،زکو قا ادا کرنے کے بعد اپنابقیہ اندوخته خيرات كرناواجب نبيس ( تغییر کبیر ازامام فخرالدین محد بن ضیاءالدین عمر رازی ( ۲۰۲۰ هه) مطبوعه دارافکرییروت لبنان ) ( النعیر ات الاحمدیه از علامه احمد جیون جو پنوری ( م<u>۳۵</u>۷ هه) مطبوعه مکتبه تقانیر محله جنگ نیشاد ) بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ مذکورہ آیت میں نفلی صدقہ مراد ہے،اس صورت میں آیت ہے مرادیہ ہوگاا پناسارامال خرچ کر کےخودمختاج نہ ہو جاؤ ،اور نہایۓ اہل وعیال کومختاج بناؤ ، بلکہا پنے مصارف اور ضروریات سے جو پچ رہےوہ خیرات کرد،اس صورت میں بیآیت منسوخ نہیں۔ ( اِلْغَيْرِ ات الاحمه به از ملامه احمد جيون جو نپوري ( م ١٣٣٥ هـ ) مطبوعه مكتبه حقانيه ځله جنگی نیثاور جم ١٠١) ( تغییر مظهر ی از علا مدقاض ثنا ،الله یائی ی عثانی مجد دی (م۱۲۲۵هه) ( اردور جمه ) ، ن ۱ م ۴۵۲ ) (إحكام القرآن ازعلامه ابو بكرحمه بن عبدالله المعروف بإين العرقي ما كلي (م ٢٣٣٠ هـ )مطبوعه وارلمعرفه بيه وت لبنان ، ج اج ١٥٣) ( تغییرصادی از علامه احمد بن مجمد صادی مالکی (م<u>۱۲۲۳</u>ه ) مطبوعه مکتبه فیصل مکه کرمه، ح اجم ۱۰۱) 14 ( تغییرالقر آن المعردف بتغییرا بن کثیر هافظ نادالدین المنعیل بن عمر بن کثیر شافعی ( ۲۲۷۷ ۵ ۵ )، ج۱ ام ۲۵۵ ) ŵ ( لباب النّاويل في مُعانى النّزيل المروف يتغيير خازّن ازعلام على بن مجمه خازن شافعي (م<u>٢٥٠ يم ه</u> )، ج ١٩٩١ ) 公 (يدارك التزيل وهنا كلّ الآويل ازعلامه ابوالبركات عبدالله بن احمد بن محود تني (م ما عره ) ، ن ام ١٥٩) ( تغییر کبیر از امام خرالدین مجمد بن میا الدین عمر دازی ( ۱۳۴ هه) مطبوعه دارالقکر بیروت کبتان ، ۲۶ عم ۵۱) 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 -----marfat.com

احكام قرآن مهههههههههههههههه

٣) يتيم كے مال كى حفاظت:

ز مانہ حاہلیت میں تیبیوں کے مال کھائے جانے میں احتیاط نہ کی جاتی تھی ،لوگ بے دریغ تیبوں کے مال کھاجاتے

ال يررب كريم كاحكم نازل موا:

إِنَّ الَّذِيْنَ يَا كُلُونَ آمُوالَ الْيَتْمَى ظُلُماً إِنَّمَايَا كُلُونَ فِي بُطُونِهِمُ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْراً 🏠 وہ جو پتیموں کامال ناحق کھاتے ہیں وہ تواپے پیٹ میں نری آگ بھرتے ہیں اورکوئی دم جاتا ہے کہ بھڑ کتے

دھڑے میں جائیں گے۔ (سورةالنساء آيت،١٠)

اس حکم کوئن کرمسلمان نہایت خوف زدہ ہوئے اور تثیموں کے اموال میں از حداحتیاط کرنے لگے،ان کا کھاناالگ یکاتے ، ان کایانی الگ رکھتے ،ان کا بچاہوا کھانا خودخرچ نہ کرتے ،کبھی وہ بے کار ہوجا تا تواہے ضائع کردیتے ،اتی

احتیاط مسلمانوں برگران تھی،جس کی شکایت بارگاہ ہے کس پناہ میں ہوئی ،حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ پارسول اللہ!اس صورت میں لوگ تیبموں کی پرورش مشکل جان کرچھوڑ دیں گے،اس پر مذکورہ بالا آیت ناز ل

ہوئی،اس میں انہیں تھم دیا گیا تنیموں کا مال الگ رکھنا ضروری نہیں بلکہان کی اصلاح فرض ہے وہ جس طرح حاصل ہووہی طریقہ اختیار کرو۔

(النغيرات الاحمديد ازعلامه احمد جيون جونبوري (م٢٥١١عه مطبوعه مكتبه حقانية كلّه جنّل نيثاور م٠١٠٠) ( احكام القرآن از علامه ابويم جمير بن عبدالله المعروف باين العربي ماكلي (م٢٣٠ هـ ) مطبوعه واركمعر فه بيروت لبنان ،ص١٥٣) ☆

(احكام القرآن ازام ما يوبكر احمد بن على رازي جصاص (م معيه ها)مطبوعه دارالكتب العربيد بيردت لبنان، ١٥٠٥ س٠٣٠)

(تغيير مظهرى از علامة قاضى ثناءالله يانى ين عثاني مجددى (م١٢٢٥هـ) (اردوترجمه)، ج١، ٢٥٥ ص ٣٥٥)

(الجامع لا حكام القرآن از علامه ابوعمید الله تمحه بن احمه ما نکی قرطبی (م <u>۱۲۸ ه</u> مه) مطبوعه دار الکتب العربیه بیروت لبنان ، ج ۳ ب ۱۲ م

(تغييرالقرآن المعروف بتغييرا بن كثير حافظ عما دالدين المعيل بن عمر بن كثير شافعي (ميم يريديه) ، ن اجس ٢٥١) ☆

(تغييركبير اذامام فخرالدين محمد بن ضياءالدين عمر رازي (م١٠١٠هـ)مطبوعه دارالفكربيروت لبنان ، ٢٥،٥٣٥)

(تغيير جلالين از علامه حافظ جلال الدين سيوطي (م <u>ااق</u> هـ) وعلامه جلال الدين كلي مطبوعه مكتبه فيعمل مكه كرمه ) 샾

(تغییر صادی از علامه احمد بن محمد صادی مالکی (میسیسیاه) مطبوعه مکتبه فیصل مکه نکرمه، ج۱ می ۱۰۱) 샾

(الباب النّاديل في معانى التزيل المعروف يتغيير خازن ازعلامة على بن مجمة خازن شافعي (م<u>٢٥٥ م</u> هـ)، ج11، م-110 ( مدارك التزيل وفقا كلّ الرّاويل ازعلامه الوالبركات عبدالله بن احمد بن مجود نعي (م اليه هـ) ، خ ابس ١٦٠) Ž.

☆

(انوارالتزيل دامراراليّاه يل المعروف به بيضادي از قاضي ابوالخيرعبد الله بين عمر بيضاوي شيرازي شافعي (م١٨٥ هـ) بص١٣٥)

marfat.com

سائل شرعيه ا ﴾ شراب کسی قتم کی ہومطلقا حرام ہے'اور ما نندیبیثاب نجس بھی ہے'برانڈی ہویااسپرٹ خواہ کوئی بلا'جس دوامیں اس کاجز شامل ہو' خواہ کسی طرح اس کی آمیزش ہواس کا کھانا' پینا حرام' بدن پراس کا بیرو نی استعمال بھی حرام ہے'اس کی تجارت' خرید وفر وخت حرام ہے'افیون' بھنگ وغیرہ خٹک چیزیں جونشہ لاتی ہیں یاتحذیر وتفتیر کرتی ہیں ان کا نشہ بھی حرام ہے البية خودنايا كنبين أن كابيروني استعال مطلقاً جائز ہے۔ (النميرات الاحمرية ازعلامه احم جيون جونيوري (م١٣٥١ه مطبوع كمتبه حقائيه كل بيناور من ١٥٠٠) (احكام الترآن از طامه الويكر مجرين عبد الشرالعروف باين العربي الكي (١٣٣٠هـ) مطوعه دادلعر فد بيروت البنان . ج ام ١٠٠٠) (ادكام القرآن ازام ابو بكراحمد بن في رازي يصافي (م و عره م) مطوعة (الكتب العرب بيروت لبنان . ج ابس ٣٢٠) (الباسع) و كام القرآن إز طامه الإم يواني من المحراث من الم 110 هـ) مطبوعه والالتسب العربية بيروت لبنان من ٣٠ م ( تغير مظر ن از علا مدقاص تاء الدياني تر عماني محدوى (موهمهاه) ( اردور جد ) ، ج ام مسم ( تغییر بیر ازام فخرالدین محرین ضاءالدین محروازی ( ۱۰۲۰ هـ) مطبوعه دارالفکریروت لبنان ۱۳۶۰ می ۹۳) ( ابوارائنز مل واسرارالاول المعروف بيضاوي إز قاض ابواليرموالله بن عمر بيضادي شيرازي شالعي ( م١٨٥ هـ ) من ١٨٥٥) ( تشير رون العالى أو علا مدايو الفضل مير كورة الوي حتى ( مرديمة) مطبوع كتبة المواد يبلمان من ٢ بس ١١١) ( لباب الآويل في معاني المتزيل العروف بيغير خازن از هاميلي بن مجمه خازن شافعي (م٢٥١هـ) . ج١٩٠٠ (١٥١ ( بدائ الترس في وحقائق النّاول از علامه الوالبركات مجدالله بن احمد بن محور من المحدة ، ترا امن ۱۵۱) ( احطا يالله بديل التعاوي الرضوية از علامه المام احمد النا تا دري (مواسما به) مطبوعة تلام في ايند تنز شميري باز ارا ايور و تا امن ۲۰) انگورے بی ہوئی شراب اور دیگراشیاء سے بی ہوئی شرابوں میں چندوجہ سے فرق ہے: انگوری شراب حرام قطعی ہے اس کامنکر کا فر ہے ، یہ نجاست غلیظہ ہے ، اس کے پینے والے پر حد شرعی (ای کوڑے) قائم کی جائے اگر چەنشە کی حدے کم ہے ، میرمال متقوم نہیں ، یعنی اس کی کوئی قیمت نہیں ،اس کے ضائع کرنے والے یاغصب کرنے والے پر تاوان نہیں۔ مدیث شراف میں ہے: "خُرَّمَتِ الْخَمُرُ لِعَيْنِهَا قَلِيلُهَا وَكَثِيْرُهَا وَالسُّكُرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ" انگوری شراب حرام ہے، قلیل ہو یا کثیر، اور ہریننے والی شی جونشہ دے (حرام ہے)۔ ( جامع المسائيد از الم ما بوالمويد كمه بن محمود التو ارزي ( م ٦٦٥ هـ ) مطبوعه دارا لكتب المعلميه بيروت البزان .ن ٢٠ م. ٢٠٠٠ ) موجه الجوام المعينة في الدلة خرب الإمام الموضيط الموجه الموجه الموجه الموجه المعينة المحاسمة الميز للمحارك الم محود الجوام المعينة في الدلة خرب الإمام الموضيط الموجه الم انگوری شراب کے علاوہ دیگر شراہیں حرام ہیں گران کی حرمت قطعی نہیں ، نہیں نشہ ہے کم حلال جانبے والا کا فرنہیں فاسق ہے، بغیرنشہ کےان میں حذبیں تعزیر ہے،اس کی نجاست خفیفہ ہے، چونکہ یہ پینے کےعلاوہ دیگر کاموں میں استعال ہو عتی ہے اس لئے اس کی تجارت حرِام نہیں۔ (النيرات الاحرب ازعام اجربيون جونوري (م1011م) مطبوع كته حقام حكل بياورس ١٠٠٠) ( نعم رون المعالى از علامه الوافعنل مديموداً لوي فني ( ١٣٥٥هـ ) مطبوع مكته الداديد مان وج ١٠٠ ١١١٠) (إ دكام القرآن از ملامه الإنجر ثمر بن عبد الله المعروف بابن العربي الكي ( عن ١٥١هـ ) معلوية والمعرف يبروت للبتان وج ام ١٥١) (تغيرمظرى از طامة قاضى تاءالة يائى في على مجددى (ممااه عن اردوتر بمد) والمعرفة ( الباب الباول في معالى الترول العروف يقير بنان المامي بن محد طازان شافعي ( م ١٥٣٧هـ ) . ج ام ١٥٠) marfat.com

احكام قرآن ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠ شراب چونکہ ام الخبائث (تمام برائیوں کی اصل ) ہے،اس لئے دوا کےطور پر بچوں کو پلا نابھی حرام ہے،ای طرح ز می اور جانوروں کو بلانا بھی حرام ہے، زخم پرلگانااور جانور کے کیڑوں پرڈالنامنع ہے ،اس کی حرمت اور خباشت پرکثیر احادیث ناطق ہیں،حضورشارع اسلام علیہ السلام نبی رحمتﷺ سے شراب کے متعلق دریافت کیا گیا آپ نے ارشاد " انَّه لَيْسَ بِدُوَاء وَ لَكُنَّهُ دُاءً" (رواهسلم والإمام احمد وابن ماجيد وابوداؤ د، بحواله . ) ( كنزالعمال في سنن الاقوال والا فعال از علام على متى ( م ٢٥ هـ ٥ ) مطبوعه موسسة الرسالة بيروت لبنان ن ١٠ . ٢٨٣٢٥ ) رہ شراب دوانہیں بلکہ بیاری ہے۔ (ا حکام القرآن ازعلامه ابو کمرتیمه بن عبدالله المعروف باین العربی مانکی (م۳۳ ۵ ۵ ) مطبوعه دارلمعر فه بیروت البنان ، ج ا بص ۱۵۱) (تغییر مظبری از علامه قاضی ثناءالله بانی چی عنانی مجد دی (م ۳۲۵ ۵ ) ( اردوتر جمه ) ، ج ا برص ۴۳۹ ) علاج کرنابالا جماع واجب نہیں صرف جائز ہے، زیادہ سے زیادہ سنت ہے،اور شراب کےعلاوہ ہزاروں دوائیں ہیں پھرشراب سے علاج کرنا کیونکر جائز ہوسکتا ہےخصوصاً اس حال میں بیخود بیاری ہے، حضورسيدعالم الله فرمايا: '' میری امت سے ستر ہزار جنت میں وہ لوگ داخل ہوں گے جوکسی منتر والے کوطلب نہیں کرتے ، نہ بد فالی کیتے ہیں، نیداع دیتے ہیں،اورایئے رب پروہ بھروسہ کرتے ہیں''۔ ( رواه البخاري عن ابن عباس ومسلم واحمر عن عمر أن بي حسين ومسلم عن الي حريرة والطير اني عن خباب والدارقطني في الافراوعن ابن عماس ، بحواليه ( كنز العمال في سنن الاقوال والا فعال از علا معلى تقي ( م<u>24</u> هـ ) مطبوعه موسسة الرسالة بيروت البنان ، ٣- ، ٢٠١٥ ١٠٥ ١٠ ) ( احكام القرآن ازعلامه ابويكر محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي ماكل ( ١٥٣٣ هـ )مطبوعه داركمعر فه بيروت لبنان ، ج١٥٠ ا نشہ کی حالت میں طلاق دینے سے واقع ہوجائے گی ،اسی طرح بھنگ، چرس، ہیروئن وغیرہ کے نشہ کی حالت میں دی ہوئی طلاق واقع ہوجائے گی۔ (تغيير مظهري از علامه قاضي تناءالله ياني تي عثاني مجدوي (م١٣٢٥هـ ) (اردور جمه)، ج١٥٥٥) جوثی کثیر مقدار میں استعال سے نشدد ہے اس کی قلیل مقدار کا استعال بھی حرام ہے۔ حدیث شریف میں ہے: " كُلُّ مُسْكِر حَرَامٌ وَمَااَسْكَرَ كَثِيْرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ " ( رواه الما مام احمد وابن ماجبه وعبدالرزاق عن ابن عمر ، محواله . . . ) ( كنز السمال في سنن الاقوال والا فعال از علامه على تقي ( مره عمير هـ ) مطبوعه موسسة الرسالة بيروت لبنان ، ج ٥، ٦٢ ١٣٢٤ ) برنشدوال شی حرام ہے اور ہرشی جس کی کثیر مقدارنشدد سے اس کافلیل حصہ بھی حرام ہے۔ (ا ديكام القرآن ازامام ايوبكرانيد بن على رازي بصائب (م م يستاهه) مطبوعه وارالكتب القربيه بيروت لبنان، ج ابه ص ٣٢٣)

-----سر دعلاقوں کے رہنے والے موسم کی شدت کا مقابلہ کرنے کاعذر پیش کر کے شراب پیتے ہیں، یہ عذر بھی قابل قبول نہیں اور نہ بیعذر واقعی ہے، وہاں بھی شراب بیناحرام ہے۔ حضرت دیلم حمیری رضی الله عنفر ماتے ہیں: "سَالُتُ النَّبِيُّ النَّبِيُّ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ إِنَالِارُضِ بَارِدٍ نُعَالِجُ فِيُهَاعِمَلاً شَدِيْداوَ اَنانَتِّخِذُ مِنُ هذاالُقُمُح نَتَقَوَى بِهِ عَلَى أَعُمَالِنَاوَعَلَى بَرُدِبَلادِنَاقَالَ هَلُ يَسُكِرُ قُلُتُ نَعَمُ ،قَالَ فَاجْتَنِبُوهُ فَقُلُتُ فَانَ النَّاسَ غَيْرُ تَارِ كِيهِ ،قَالَ،فَإِنْ لَّمْ يَتُرُكُوهُ فَقَاتِلُوهُمُ " میں نے نبی کریم ﷺ سے سوال کیا، میں نے عرض کی ، مارسول اللہ! ہم سر دعلاقوں میں رہتے ہیں ، ہمیں سخت مقشت کرنا پڑتی ہے،ہم گندم سے شراب کشید کرتے ہیں اس سے ہم اپنے کاموں میں تقویت حاصل کرتے ہیں اورائے علاقہ کی سردی کا مقابلہ کرتے ہیں،آپ نے فرمایا، کیایہ نشددیت ہے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں، آپ نے فرمایا،اس سے بازرہو، میں نے عرض کیا کہ لوگ اسے چھوڑنے پرآمادہ نہیں،آپ نے فرمایا،اگروہ ترک نہ کریں توان سے جھاد کرو۔ (سنن ابودا دُواز امام ابودا وُرسلیمان بن اشعث جستانی (م<u>۲۷۵</u> ۵)، ۲۶ م ۱۹۲۰) (تغییر مظهری از علامه قاضی تنا، البنه پانی چی عنانی مجددی (م<u>۲۲۵</u> ۵) (اردوتر جمه )، ج۱،م ۴۴۳ م شراب کے متعلق دس آ دمیوں پراللہ تعالی نے لعنت فرمائی ، وہ رب کی رحمت سے دور ہیں۔

''شراب خرید نے والا، پیچنے والا، تجارت کا دلال،شراب کا کشید کرنے والا، جس کے لئے شراب کشید کی جائے، بلانے والا ، پینے والا ، اس کا اٹھانے والا ، جس کے لئے اٹھا کر لائی جائے ، اس کی قیمت کھانے والا

يسب كام حرام بين ان سے اجتناب فرض بے

( الجامع الاحكام القرآن از علامه ابوغيد التدثمه بن احمد مالكي قرطبي ( م ٢٦٨ هـ ) مطبوعه دار الكتب العربيه بيروت لبنان ، ج ٣ م ص ٢٠ ) (لبِب البَّاويل في معانى التزيل المعروف بتغيير خازن ازعلامة على بن تجمد خازن شافعي (م٢٥٧ يه )، ج1، ص ١٥٨)

(سفن ابوداؤداز امام ابوداؤد سليمان بن اشعث بحستاني (م ٢٥٥ م ٢٥ م)، ٢٥ ، ١٦١)

شراب جب سرکہ بن جائے تب اس کا استعال جائز ہے۔

(تغییرمظهری از عَلا مدقاضی ثناءالله یانی پی عثانی مجد دی (م<u>۲۲۵ اه</u>) (ار دوتر جمه)، ج ۱ م. ۴۰ م جب تک شراب حرام نہ ہوئی تھی اس میں کچھ منافع تھے ،حرام ہونے کے بعد اس کے منافع القد تعالی نے حرام کردیئے

اب بيسرايا زحمت اوريماري ہے،اس سے شفاكي تو قع عبث ہے،

سيدعالم على فرمايا: " إنَّ الله تَعَالَى لَمُ يَجْعَلُ شِفَآئُكُمُ فِيمَاحَرُّمَ عَلَيْكُمُ "

(رواه الطير اني عن امسلمة ، بحواله...) (الفصل الكير خفرشر الجامع الصغيرللمناوي ازامام عبدالرؤف مناوي شافعي (ممتن اهر)، ج1.م ١٢١)

حرام ٹی میں اللہ تعالی نے تمہارے لئے شفانہیں رکھی۔

(اِلْغَيْرات الاحمدية ازعلامه احمد جيون جوپيُوري (م ١٣٥٠ه م)مطبوعه مكتبه تقانية كلّه جنك بيّاور م ١٠٠) (تغيير مظرن المارقاض ثناء الله ياني تي عمّاني مجدوي (م١٢٢٥هـ) (اردور جمه) ، ج امس ٢٢٨)

marfat.com

احكام قرآن ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جب کی ٹی کے منافع سے اس کے مفاسد ہڑھ جا ئیں توشی حرام ہوجاتی ہے،آیت مذکورہ میں ای کا بیان ہے ک شراب اور جوئے کے منافع سے اس کے مفاسد زیادہ ہیں۔ (انوارالتزيل وامرارالآه يل المعروف به بيضادي از قاضي الوالخيرعبدالله بن عمر بيضادي شيرازي شانعي (م1۸۵ هـ) جم ١٣٥) ہر وہ کھیل جس میں بیشرط ہو کہ مغلوب کی کوئی شی غالب کودی جائے گی قماراور جواً ہے، یعنی ہر دوطر فہ مالی مار جیت جواً ہے لہذا تاش، شطرنج ، لاٹری ، نروشیر ،معمہ بازی ،رلیس کورس میں گھڑادوڑ ، کیرم ، یانسوں ہے کھیلنا ، کر کٹ ، فٹ بال ،سکوائش کے کھیلوں میں سٹہ بازی وغیرہ گناہ کبیرہ اور حرام ہیں، گھوڑے سواری ، نیز بے بازی وغیرہ میں شرط لگانے کی رخصت ہے جب کہ بیشرط ہوکہ سب سے آگے بڑھ جانے والے کوانعام دیا جائے گا، پیچھے رہ جانے والے کو پچھ نہ دیاجائے گا نہ اسے کوئی تاوان دیناہوگا،اگریہ شرط کی جائے جوآ گے بڑھ جائے وہ پچھ مال لے گااور پیچیےرہ جانے والا دے گاتو پیر جواُ ہے اور ناجائز ،اورا گرکوئی تیسرا آ دمی شرط لگائے کہان دو(یازیادہ) میں ہے جوآ گےنگل جائے اسے انعام دیا جائے گا<u>سی</u>ے رہ جانے والے کا کوئی نقصان نہ ہوگا،تو پیجھی جائز ہے <sup>بعض</sup> ادار ہے ا بی مصنوعات کو پھیلانے کے لئے انعامی سیم کا اعلان کرتے ہیں رہیجی جائز ہے۔ (احكام القرآن ازام الويكر احد من على رازي بيعام س (م مع مع العرد الكتب العربية يرحت البنان ، ج ام ٣٣٣،٣٣٩) (الحاسم) المراقع أن ازعلامه الإمماد الشرعية الحارثين (م ١٦٨٨ه) مطبوعه والاكتب العربية يروت لبنان ج ٣٠٠ م ٥٨) ( تغيير روح العاني ازعلامه الوالمفضل ميدمحود آلوي حتى (م12 مااه) مطبوعه مكتبه اداريه ملتان ، ج ١٩٣١) (النميرات الاجميد ازعلامه احمد جون جونيوري (مهمان )مطبوعه كتبه تفانيه كله جنلي شاور من ١٠١) ( تغيير القرآن العروف بتغيير ابن كثير ما فظ محاوالدين أستعيل بن محربن كثير شافعي ( مهم 42 هـ ) . يَا مِن ٣٢٥ ) ( تغيير كبير از المام فخراليه ين فحد بن ضياءالدين عردازي ( ١٠٢ه ٥) مطبوعه دار الفكريروت تبنان ١٦٠ مي ٢٨) (لباب الآول في مُعانى آخر لل العروف يغير خازن از علامه في بن مُدخازن شافعي (م٢٥٧هـ)، ن ١٥٩٥) ( تغير مظير كاز علامة قاضى ثنا مالله يائى تى خانى مجدوى ( مره ١٣٢٥ هـ ) ( اردور جمه ) ، ج ا من ٣٣٩ ) (انواد التر كل داسراد الآويل السروف به بيضادي از قاض أبوالتير مبدالله بن عمر بيضادي شيرازي شافعي ( م ١٨٥٥ هـ ) ج ١٨٥٥) ( تغيير صادي از طامه إحمد بن مجمد صادي مالكي ( م ٢٣٠٣ هـ ) مطبوعه كتيه فيصل كم يكرمه ، ١٥٠ هـ ١٨٥٠) (مدارك التر لل دخائل الآويل از علامه ابوالبركات عبدالله بن احمد بن محود تني (م ١٥٠هـ)، ج١٩٥٠) ا پنامال برباد کرنا ، فضول خرجی ، جو أ، سوداور رشوت وغیره بالا تفاق حرام ہیں۔اللہ تعالی ارشاد فر ما تا ہے: إِنَّ الْمُبَلِّدِيْنَ كَانُوْ آاِخُوَانَ الشَّيْطِيْنِ ، وَكَانَ الشَّيْطُنُ لِرَبِّهِ كَفُوْرًا ١٨ (سوره بني اسرايل آيت،٢٥) بِشک اڑ انے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کابروانا شکرا ہے۔ اردور جد)،جابس مطری انظامہ قاضی شاءاللہ پانی ہی خانی مجدد تی (م<u>۱۳۲۵</u> سی) (اردور جد)،جابس مصری ا بی ضروریات سے بچے ہوئے مال میں صدقہ کر نامتحب ہے،خرج کرنے میں بیام ملحوظ رہے کہاں ہے اپنے اہل عیال اور زیر کفالت افراد کاحق ضائع نه ہواور صدقہ کے بعد خوش حالی باقی رہے۔ می حدیث شریف میں ہے: " اِبُـدَأُ بِـنَـفُسِكَ فَتَـصَـدُّقْ عَلَيْهَافَانُ فَصَلَ شَيْءٌ عَنُ اَهْلِكَ فَلِذِي قَرَابَتِكَ فَانُ فَصَلَ عَنُ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَاوَهَكَذَا ( رواه النسائي ومسلم عن جاير ، بحواله . . ) 公 (الفضل الكبيرخقرشر ح الجامع الصغيرللمناوي ازامام عبدالرؤف مناوى شافعي (مستعداه) مطبوعه دارالا حياءا نكتب العربية ييسي البالي أتحلبي وشركا وَ، ج ا بم ٥ ) marfat.com

احكام قران ا بی ضروریات برخرج کرنے ہے شروع کر و،اگر اس سے فیج رہے تواہیے اہل پرخرچ کرو،اگراہے اہل سے فی رہ توایے قریبی رشتہ دارول برخرج کرو،اوراگر قرابت داروں سے فی رہے توابیاایاخرج کرو۔ "خَيُرُ الصَّدَقَةِ مَاكَانَ عَنُ ظُهُرِي غَنيٌ وَإِبْدَا بِمَنْ تَعُولُ " ابک اور میچ مرفوع حدیث میں ارشاد ہوا: (رواه النخاري وابودا دُود التسائل من المي هم بيرة ، بحواله ) (الفضل الكير تحقير شرح الجامع الصغير للمناوي از امام عبدالردّف منادي شافعي (مرم و و و ) . ج ٢ من ١١) بہتر صدقہ وہ ہے جس کے بعد خوش حالی باقی رہے اور صدقہ اپنے اہل وعیال سے شروع کرو۔ (النعيرات الاحمرية ازملا مه اتم جيون جونپوري (م<mark>١١٢٥هه) مطبوعه مكتبه تقانيه كله جنگل بيتاور م ١٠١)</mark> (انوارالتر ل دامراالاً ويل المروف به بيفادي از قاضي ابوالخيرعبدالله بن عمر بيفادي شرازي شافعي (م ١٨٥ هـ) بم ١٢٥) ( تقيير القرآن المعروف بتقيير ابن كثيرها فظ محاوالدين الملتيل بن عمر بن كثير شافق ( مهم 44 هـ). له است (٢٥٠) کثیرصد قبہ کرنے سے اگرمتنا جی اور ندامت پیدا ہوتو شرعاً مکروہ ہے بھوڑ اتھوڑ اعطا کرنادین میں نفع مند ہے۔ (١٠ كام القرآن از علامه ابو بكرمجه بن معه القدالمعروف بإين العرلي الكي (ميسم ٥٠ عي) مطبوعه دارلمعرف بيروت لبزان . ج اجم ١٥٠) ( تغير صادى از طامداحد بن محرصاوي مآللي (مي ١٣٢٦ه ) مطبوع كمتيه فيعل كد محرمه و تاجس ١٠١) جس طرح کمانے میں اس امر کا خیال فرض ہے کہ ذریعہ آمد نی حلال ہو،ای طرح خرچ کرنے میں پیہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ مصرف جائز ہو، نا جائز مصارف پرخرچ کرنا گناہ ہے۔ لَعَلَکُمْ تَتَفَکُّرُونَ مِس بہی بیان ہوا۔ ضرورت سے زائد مال میں ہے خرچ کرنامتحن اورمتحب ہے فرض یا واجب نہیں ، فاضل مال کے خرچ پرشرعاً کوئی جرنہیں کیاجا سکتا،لہذاکسی کے فاضل مال کوچھین کریا قومیالینا شرعاً ممنوع وحرام ہے،رضاورغبت سےخرچ کرنے فضیلت کو جبراً چھین لینے کی سند بنانا کسی طور پر جا تر نہیں ، آیت سے یہی مراد ہے۔ ز ریر کفالت بنتیم بچوں کی اصلاح ولی پرفرض ہے،اصلاح میں اس کی جانی ، مالی ،نفسانی اورروحانی درستیاں شامل ہیں، یتیم کی تعلیم وتربیت اور ہنر سکھانے کے لئے میتیم بچوں کے مال سے بقدر ضرورت خرچ جائز ہے، پیتیم کے مال کو تجارت میں لگا ناجا ئز ہے، یتیم کے مال کی حفاظت اس کے اولیا پر فرض ہے،ترک پروہ گناہ گارہوں گے،خیانت و افراط تفریط سے نئے کران کے مال کواپنے مال ہےاصلاح کی نیت سے ملالینا جائز ہے مقصوداصلاح ہےاگر مال الگ ر کھنے سے حاصل ہوتو الگ ر کھے اور اگر ملا لینے سے حاصل ہوتو ملا لینا جائز ہے، بقدر حصہ ان کے مال کواپنے مال سے ملا کر کھانا پینا اکٹھا کر لیناجا ئز ہے، بقدر حصہ حساب مشترک رکھنا جائز ہے، بیتیم بیچے سے اپنی بچکی کا نکاح اور میتیم بچکی ےاپے بیٹے کا یاا پنا نکاح کرسکتا ہے بشر طیکہ حرمت کی کوئی اور وجہ نہ ہو۔ (الني ات ااجميه انطامه المرجون جونوري (م ١٠٥٥ه ما مبعة عليه فاني كله جنكي بيادر م ١٠٠٠) ( ا دکام القرآن از آمام ابو کمراتیرین قاراز کردها می ( م شعرتا به ) مطبوعه دارانگت العربیه پیروت لبنان ، ج۱ م ۳۳۳ ) ( اِ دکام القرآن از طامه ابو کمرهه بن میرانشه العروف باین العربی ماکی ( م ۵۳۳ به ) مطبوعه دارگعرفه پیروت لبنان ، ج۱۵ م ۱۵۰ ( تغییر مظهر کما زطامه قاشا مانند بالی تی عالی مجد دی ( م ۱۲۵ هه ) ( اردوزیمه ) رج ۱ م ۲۵۵ ) (الجامع الا رکام القرآن از علامه الوعید الذکترین احمد مالی قریم کاری ( م ۲۷۸ هه ) مطبوعه دارالکتب العربیه پیروت لبنان رج ۳ م ۱۲ ) سرالقرآن المعروف بتغيرا بن كثير ما فظ عماد الدين المعيل بن عمر بن كثير شافعي (م٢٥٧هـ) . ٢٥١م ٢٥١) ( تغییر کبیر ازام فخرالدین محد بن ضاءالدین مررازی (م۱۰۷- )مطبوعه دارالفکر بیردت لبتان ۲۰ م ۵۳ ) ( انوارالمترزيل وامرارالباً ويل المسروف به بينياوي از قاض الوالتيرمبرالله بن عمر بينياوي شيرازي شافعي (م ١٨٥ هـ ) بم ١٣٥) ( لباب الآويل في معالى المتر بل المعروف بتغيير خازن از علام على بن مجمد خازن شافعي ( ١٢٥٠ هـ ) .ج اج ١٢٠) ( هه ارك التزيل وتفاق الآول از علامه الوالبركات مبدالله بن احمد بن محمود على ( م الماح)، ج1 بم ١٦٠) ( تغيير جلاكن از طامعانا علال الدين سوفي (م الله ح) وعالمه جلال الدين كل مقبور كمة فيل كم كرم ) (تغيير صاول ازعامه احمد بن محمد صاوى ماللي (معلامه) مطبوع مكتبه فعل مد كرمه ع ام ما ١٠) marfat.com

احكام قرآن مههههههههههههه ہر سلمان کاحق ہے کہاس کاحقیقی یادینی بھائی اس کے مال ادرحال کی اصلاح کر ہے۔ آيت مذكوره ككلم إجُوَانكُمُ اور إصلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ كايبى مفادي\_ نیز حدیث شریف میں ہے: " اَللَّهُ فِيْ عَوْنِ الْعَبُدِ مَادَامَ الْعَبُدُ فِي عَوْنِ اَخِيُهِ (وفي رواية) مَاكَانَ الْعَبُدُ " (رواه مسلم دا بودا وُ دوالتريني والتسائي دائن مايه وعبدالرزاق واحمه بحواله.....) ( كنز العمال في سنن الاقوال والا فعال از علامة لم مقى (م 240 هه) مطبوعه موسسة الرسالة بيروت لبنان، ١٥٥، ح٣٥٦٧) (سيح مسلم از امام الوالحن مسلم بن تجاج قشري (عاديم عام) ٣٢٥ م ٣٣٥) (مامع ترندي ازام ابويسي محد بن يسي ترندي (م١٧٥هـ) ٢٢ م ٢٣٠٠ ( موسوعة اطراف الحديث النبوي الشريف از ابوبا جرمجر سعيد بن بسيولي نطول مطيوعه دارالفكر بيروت لبنان ت٢٠,٥٥٥ ) (الدراكمنوراز حافظ جلال الدين سيوطي (م اافي ه)مطبوعه مكتبه آية الله القطمي قم ابران، ١٦م ٢٠١٠) الله تعالی بندے کی مدد کرتار ہتاہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی امداد کرتار ہے۔ ﴿ (احکام القرآن ازام مابو براحمد بن کل رازی پیصاص (م دیتے ہے) مطبوعہ دارالکتب العربیہ بیروت لبنان، جام ۳۳۳) یتیم کے مال کی حفاظت وصی پرضروری ہے اگر باپ یا دادوصیت کرجائے ،اگر وصیت نہ ہوتو قاضی کسی کو وسی مقر، کر د ہے، اگر قاضی وصی مقرر نہ کرے تو اولیا ء پنتیم پر اس کے مال کی حفاظت فرض ہے۔
﴿ وَ اللّٰهِ عَلَى مِنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّ یتیم کے پرورش کرنے والے کے لئے جائز ہے کہ کسی کو پتیم کے مال کے اجرت دے جواہے امور دین ، دنیا اور آخرت کی تعلیم دے، پنتیم کی طرف سے ہبہ قبول کرنا جائز ہے،البتہ پنتیم کے مال سے زکو ۃ دینا جائز نہیں اوراس کی طرف سےصدقہ وخیرات کرنا جائز ہے،میت کے ورثاء میں اگر کوئی یتیم ہوتو میت کے مال سےصدقہ وخیرات اور ایصال ثواب کے لئے مالی اخراجات جائز نہیں ،البیتہ میت کے بالغ وارث اس کا ترکہ تقسیم کرنے کے بعداس کے لئے ایصال تواب کر سکتے ہیں، یتیم کے مال کومضار بت اور مشارکت پر دینا جائز ہے۔ وصی کی مال یتیم میں خرید وفروخت درست ہے جبکہ غین فاحش نہ ہو،وصی کے لئے جائز ہے کہ وہ پتیم کی طرف سے دم عمر میں سلح کر لے،اسے عفواور قصاص کی ولایت حاصل نہیں۔ ( احكام القرآن ازامام ابو كراحمد بن كلي رازي جياص ( م ٢٥٠ هـ) مطبوعه دارالكتب العربيه بيروت وكبنان ،ح اجم ٣٣١ ) ( احكام القر آن از علامه ابو بمرحجد بن عبدالله المعروف باين العرل ما كلي ( م٢٣٦ هه ) مطيوعه داركمعر في بيروت لبنان ، ج ام ١٥٥ ) (النغير ات الاحمديد از علامه احمد جيون جو نيوري (م١٣٥١ه ) مطبوعه مكتبه حقانيه محلّه جنل نيثاور من ١٥٠٧) ( نفیر کبیر از امام فخرالدین مجمد بن ضاءالدین نمررازی (۱۰۲ هه)مطبوعه دارالفکر بیروت کبنان، ۲۶ م ۵۳ م ( الجامع الاحكام القرآن ازعلامه الإعمد الذمحه بن احمد ما لكي قرطبي ( م ١٦٨٨ هـ ) مطبوعه دارا لكتب العربية بيروت البنان ، ج ٣ بم ١٢٠ ) (تغییرصادی از علامه احمد بن محمرصادی ماللی (می ۱۲۲۳هه) مطبوعه مکتبه قیمل کمه کرمه ،ج۱ می ۱۰۴) احکام دنیامیں اجتہاد جائز ہے، پیٹیم کے مال کواپنے مال سے ملا کراصلاح کرنااجتہاد ہے، ی ہوسکتا ہے۔ آیت کے جرو فَاِن تَخَالِطُوهُمُ مِن ای کابیان ہے۔ (احكام القرآن ازامام ابو كراحمد بن على دازي بصاص (م عية هه)مطبوعه دارا لكتب العربيه بيروت البنان، ج ام ٣٣٠) marfat.com

فَاخُوَانكُم عينى متفادي ۱ (۱۶ مالقرآن ازام ابو بکرانمدین علی رازی جصاص (م میسیده )مطبوعه دارالکتب العربیه بیروت لبنان ، ۱۴،۳۳۳ ) ۲ ماله میسید از امام ابو بکرانمدین علی رازی جصاص (م میسیده ) مطبوعه دارالکتب العربیه بیروت لبنان ، ۱۴،۳۵۳ م ۳۳۲ (۲۴) سیتیم جب بالغ ہوجائے تواس سے حکم یتیمی اٹھ جا تا ہے ، بالغ ہوکر میتیم نہ رہا،وہ اپنے معاملات میں مختار ہےاس کے تصرفات نافذين،ارشادر باني ..... وَلَاتَــُهُوا مُالَ الْيَتِيْمِ اِلَّابِ الَّتِي هِيَ أَحُسَنُ حَتَّى يَبُلُغَ اَشُدَّهُ ﴿ وَاَوْفُوابِ الْعَهْدِ عِلِنَا الْعَهُد كَانَ مَسْتُو لا 🌣 ادریتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگراس راہ ہے جوسب سے بھلی ہے یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچے اورعہد بورا کرو بیشک عہدے سوال ہوتا ہے۔ (سوره بني اسرائيل آيت ۲۴) .... میں یہی بیان ہوا۔ .... اولاد کے لئے باپ کی نصرت زیادہ ہوتی ہے مگر پرورش ماں کی بہتر ہے،ای لئے پرورش میں ماں کاحق فائق ہے، البتة اولا د کے مفادات کی نگہداشت کاحق والد کو ہے،الہٰذااس کی پرورش کے دوران اس کانان ونفقہ وغیرہ باپ کے (١حكام القرآن ازامام ابو بكراحمد بن على رازي بصاص (م ٢٥٠هـ) مطبوعه دارالكتب العربية بيروت بنان، ن اجس ١٥٢) کفاریٹیم بچوں کاحکم بھی وہی ہے جومسلمان پتیم بچوں کا ہے،اس لئے ان کے مالی ودیگرحقوق کی حفاظت ولی یاوصی برفرض ب،قرآن مجيديس دوسر عقام يرمطلق يتيم كاذكركيا كيا ب: وَلَاتَــقُرَبُـوُامَــالَ الْيَتِيُــمِ الَّابِـالَّتِـى هِـى آحُسَنُ حَتَّى يَبُلُغَ اَشُدَّهُ ﴿ وَاوْفُوابِالْعَهُدِ ، إِنَّ الْعَهُــذَكَان مَسْئُو لا 🏠 اور میٹیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگراس راہ سے جوسب سے بھلی ہے یہاں تک کہ وہ اپن جوانی کو پہنچے اورعبد بورا کرومیشک عبدے سوال ہوتا ہے۔ (سوره بني اسرائيل آيت ٣٢) (٢٧) كافرنيتيم كو جرأمسلمان نہيں كر سكتے البيتہ اسے اسلام كی خوبیاں بیان كر کے اسلام كی طرف ماكل كیاجائے۔ رب تعالی ارشادفرما تاہے: لَا كُواهَ فِي الدِّيْنِ قَدْتَبَيَّنَ الرُّشُدُمِنَ الغَيِّ ۦ فَمَنْ يَّكُفُرُ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنُ ، بِاللهْ فقدِاسُتَمُسَكَ بِالْعُرُوةِ الْوُتُقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا ﴿ وَاللَّهُ سُمِيعٌ عَلِيْمٌ ١ پھرز بردی ہیں دین میں بے شک خوب جدا ہوگئی نیک راہ گمراہی سے تو جو شیطان کو نہ مانے اوراللہ پر ایمان لائے اس نے بڑی سے محکم گرہ تھا می جسے کھلنا نہیں اور اللہ سنتا جا نتا ہے۔ (سورةالبقرة آيت،٢٥٦)

> marfat.com Marfat.com

1+1+1+1+1+1+

احكام قرآن -٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ يتيم كى يرورش برك اجركاموجب ، يتيم كى يرورش كرنے والے كے لئے جنت كاوعدہ ، حضور سيدعا لم عِنْ في الْجَنَّةِ هاكذا اللَّهُ عَلَى الْمَعَنَّةِ هاكذا میں اور میتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہول گے (حضور علیہ الصلو ۃ والسلام نے ووانگلیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا)۔ ( رواه الا مام احمد دالبخاري دا بودا ؤروالتر نذي عن محل بن سعد ، بحواله ... ) (الفضل الكبيم خصرشرح الجامع الصغيرللمنادي ازامام عبدالرؤف منادى شافعي (ميتاثياه) \$^ مطبوعه دارالا حياءالكتب العربية بيسي الباني الحلبي وشركاؤ، ج ام ١٨٧) یتیم کی کفالت کرنے والا اگرنا دارغریب ہوتو بیتیم کے مال ہے حق کفالت لے سکتا ہے، جبیبا کہ پیتیم کے مال سے ۲۱ کی تغلیم وتربیت کرنے والے کواجرت دی جاسکتی ہے۔ حضورسيدالعالمين رحمة للعالمين على في ارشادفر مايا: " كُلُ مِنُ مَّالِ يَتِيُمِكَ غَيْرَمُسُوفٍ وَلَامُتَبَاذِرِ وَلَامُتَاتِّلِ مَالاً وَلَاتَقِى مَالَكَ بِمَالِه اینے زیر پرورش یتیم کے مال سے (بقدر کفالت) کھالو،اسراف اورفضول خرچی نہ کر داور نہ اس کے مال کے بدلے اینامال بچاؤ۔ (رداه ابودا دُونِی کتاب الوصایا داننسائی فی کتاب الوصایا دابن ماجهٔ مُن ابن عمره، بحواله.... ) ( کنز العمال فی سنن الاقوال والا فعال از علامه علی تق ( م<u>۵۷</u>۶ هه )مطبوعه موسسة الرسلة بیروت ٔ لبنان، ج ۱۵، ۸۵ م.۲۸ (۳۰) چندمسلمانوں کامل کرکھانا باعث خیروبرکت ہے،ا کیلے کھانے میں وہ برکت شامل نہیں ہوتی ، جا ہے تو بیوی بچوں ہے مل کر کھائے یادوست احباب سے ، ہرکت جماعت میں ہے،اصلاح کی نیت سے پنتیم کے مال اور کھانے پینے کوایخ کھانے پینے سے ملانے کو' خیر' سے تعبیر کیا گیاہے، اور بی' خیر' جماعت سے ہے۔ **ተ** 

# المشركة عورتول سے نكاح كى حرمت الله

﴿ بِسُمِ اللهِ الرُّحِمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴾

وَ لَا تَنْكِحُو االْمُشُرِكْتِ حَتَّى يُؤمِنَّ ، وَلَامَةٌ مُؤمِنةٌ خَيْرٌ مِّنُ مُشُركَةٍ وَلَوُ اَعُجَبَتُكُمُ وَلَاتُنُكِحُواالُمُشُركِينَ حَتَّى يُؤمِنُوا . وَلَعَبُدٌ مُؤمِنٌ خَيْرٌ مِّنُ مُشُركٍ وَّلُوا عُجَبَكُمُ ، أُولَٰ بِكَ يَدْعَوُنَ اِلِّي النَّارِ. وَاللَّهُ يُدُعُو ٓ اللَّهِ اللَّهَ لَهُ وَالْمَغُفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ ايلِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمُ

ئتذكر ون كه اورشرک والی عورتوں سے نکاح نہ کروجب تک مسلمان نہ ہوجا ئیں اور بے شک

مسلمان لونڈی مشرکہ سے اچھی ہے اگر چہ وہ تمہیں بھاتی ہواور مشرکوں کے نکاح میں نہ دو جب تک وہ ایمان نہ لائیں اور بے شک مسلمان غلام مشرک سے ا جھاہے اگر چہ وہ تمہیں بھا تا ہو، وہ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں اوراللہ جنت کی

طرف بلاتا ہے اپنے علم سے ،اوراین آیتیں لوگوں کے لئے بیان کرتا ہے کہ کہیں وەنقىيحت مانىس ب (سوره بقره آیت،۲۲۱)

وَ لَاَ تَسْكَهُوا "اورنكاح نه كرو، منكعة كالغوى معنى جمع هونا، ملنااور داخل هونا، عربي ميس محاوره ب. منكع المُمطَرُ الأرُ صَ بارش زمین سے ل گئ \_ نکح النّعاسُ عَيْنيْهِ ، نيندآ كھ مين آگئ \_ (تغير كبير ازاما مخرالدين ثمر بن ضيا الدين عمر رازى (م٢٠٠ هـ) مطبوعه دارالفكربيروت لبنان ، ٢٥ م ٥٨)

نکاح کااطلاق هیقة جماع اوروطی پر ہوتا ہے ،مجاز أعقد نکاح (ترویج )کو بھی نکاح کہتے ہیں، کیونکہ نکاح سے دو

خاندان آپس میں مل جاتے ہیں۔

marfat.com

حدیث شریف سے اس امرکی تائید ہوتی ہے کہ ونگام سے مراد هقیقة وطی و جماع ہے عقد زکاح نہیں۔ ار ثاد نبوی بے " نَاکِحُ الْمَدِ مَلْعُونٌ " مشت زنی (کرکے ازال کرنے والا) ملعون ہے۔ سبب المستورين الاسرارالمرفوعه ومجلوني في مشف الخفاء ، مجاله ... ) ( رواه كل القارى في الاسرارالمرفوعه ومجلوني في مشف الخفاء ، مجاله ... ) ( موسوعة اطراف الحديث المعوى الشريف از ابو باجر محد سعيد بن بسيولي زغلول مطبوعه دارالفكرييروت البنان ، ن ١٠ م.. اس مدیث میں نکاح سے مرادوطی ہے عقد نکاح نہیں۔ بلکہ قرآن مجیداس امر کی تصدیق پر شاہدے۔ ارشادر مانی ہے: فَإِنْ طَلَّقَهَافَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَ اللَّهُ مِن بَعُدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ . فَإِنْ طَلَّقَهَافَلاجُنَاحَ عَلَيْهِمَ الن يُتَزاجِعَ الن ظَنَّانُ يُقِيمُاحُدُو دَاللهِ ﴿ وَتَلُكَ حُدُو دُاللهِ يُبَيِّنُهَالِقُومُ يَعْلَمُونَ ٦٠ پھراگرتیسری طلاق اسے دی تواب وہ عورت اسے حلال نہ ہوگی جب تک دوسرے خاوند کے پاس نہ رہے پھر وہ دوسراا گراہے طلاق دیے تو ان دونوں پر گناہ نہیں کہ پھرآ پس میں مل جا کیں اگر شخصتے ہوں کہ اللہ کی حدیں نبھا كيں كے اور بياللّٰہ كى حديں ہيں جنہيں بيان كرتا ہے دائش مندوں كے لئے۔ اسورة البقره آيت ٢٢٠٠) آیت مبارکہ میں حَقْمی، تَنْکِحَ سے مرادوطی ہے کیونکہ عقد نکاح تو کلمہ زَوْجاً غَیْرَه سے ثابت ہے،ای مفہوم کوحدیث شریف نے صراحثا بیان فر مادیا ،حضرت رفاعہ قرظی نے اپنی بیوی کوطلاق مغلظہ دے دی ،عورت نے عدت کے بعد حضرت عبدالرحمٰن بن زبیر قرظی ہے نکاح کرلیا،مگروہ بوجہ ضعف وطی پرقادر نہ ہوئے ،عورت نے دوبارہ حضرت رفاعه سے نکاح کاارادہ کرلیا، نبی کریم ﷺ سے دریافت کیا گیا،آپ نے فرمایا: لاَحَتَّى يَذُوُقَ عَسِيُلَتَكِ وَتَذُوُقِي عَسِيُلَتَهُ ( رواه البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها ، ج٢ ، ص ٢٩٥،٢٩١ ) تحجّے رفاعہ سے دوبارہ نکاح کرنے کی اجازت نہیں یہاں تک کہ عبدالرحمٰن تیراذا کقہ نہ چیک لے اورتواس کاذا نُقہ نہ حِیمک لے (مراداس سے وطی ہے) اس كامزيد بيان ان شاء الله اين موقعه يرجوكا - آيت متعلقه مين " لَا تَعْكِمُوا " يمراد عقد زكاح ب-(الجامع لا حكام القرآن ازعلامه ابوعبد الذهمة بن احمه ما كلى قرطبى (م ١٦٨ هـ)مطبوير دار الكتب العربية بيروت ألبنان، ج ٣ م ٩٧٠) ( تغییر کبیر ازام فخرالدین محمدین شیاءالدین عمر رازی ( ۲۰۲ هـ) مطبوعه دارالفکریپروت لبنان، ۲۰ می ۵۹،۵۸) (النعيرات الاحمديد از علامه احمد حيون جو نيوري (ع٢٠١١هـ)مطبوعه مكتبه تقانيه مخلَّه خنَّل نيثاور ،٩٠٠) ☆ (لباب الباديل في معاني التو يل المعروف بتغيير خازن از علامة على بن مجمد خازن شافعي (م 120 هـ هـ). يّا ابس ١١٠) 샾 ( هدارك التو يل وهما أقل الله بل از علامه الوالم كات عبدالله بن احد بن محود تني ( م المحه ع) بن السر ١١٠) شِسرَ كَلَةُ اور مُشَسلِ كَفَّكَالغوى معنى ب، دواشيا مِملوكه كا آپس ميں ملادينا، ياايك شي كودويازياد واشخاص كے لئے ثابت کرنا، marfat.com

ای معنی میں صدیث وارد ہے: اللهم أشركنا في دُعآء الصّالِجين - الاجمين صالحين كوماون من الله ما ایک اورروایت میں ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے محبوب نی ﷺ سے فرمایا: " إِنِّي شَرَّفُتُكَ وَفَضَّلْتُكَ عَلَى جَمِيْع خَلْقِي وَاشُرَكُتُكَ فِي اَمُرِي " میں نے آ ب کوشرف دیااوراین تمام مخلوق برفضیات دی اوراین امر میں شامل کیا۔ یعنی جہاں میراذ کر ہوگا دہاں تیراذ کر ہوگا،اور جو تیری اطاعت کرے گاوہ میری اطاعت کرے گا، میں نے اپنی او رسول (ﷺ) کی اطاعت کواکٹھا بیان کر دیا ہے۔ دین میں شرک دوسم برہے: (1) شرك صغير (r)**شوک عظیم** ہے ہے کہ کی کواللہ تعالی کی ذات، صفات، افعال اور عبادت میں ساجھی تھہرایا جائے، ب (1)سب سے بڑا کفر ہے، اللہ تعالی اسے معاف تہیں فرماتا۔ ارشادر بانی ہے: وَإِذْقَالَ لُقُمْنُ لِإِبْنِهِ وَهُوَيَعِظُهُ يَبْنَىَّ لَاتُشُرِكُ بِاللهِ طَ إِنَّ الشِّرُكَ لَظُلُمٌ عَظِيُمٌ ﴿ اوریاد کروجب تعمٰن نے اپنے بیٹے ہے کہااور وہ نصیحت کرتا تھااے میرے بیٹے!اللہ کاکسی کوشریک نه کرنا بے شک شرک براظلم ہے۔ (سورهمن آیت ٔ ۱۹۳) نیز ارشادر بانی ہے: إنَّ اللهَ لَايَغُفِرُ اَنُ يُشُرَكَ بِـ م وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَمَنُ يُشُرِكُ بِاللهِ فَقَدِ افْتَرْكِي اثُمَّاعَظِيمًا ﴿ (سورةالسآء آيت ٣٨) بشك الله استنبيل بخشا كراس كساته كفركياجائ اوركفرت في جو يكه بحص جع حالم معاف فرمادیتا ہے ادرجس نے خدا کا شریک ٹھبراما اس نے بڑا گناہ کا طوفان یا ندھا۔ نیزارشادر بائی ہے۔ إِنَّ اللهَ لَايَغْفِرُ أَنْ يُشُرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَمَنْ يُّشُرِكُ بِاللهِفَقَدُ ضَلَّ ضَلالاً بَعيدًا ١ اللهاسينيس بخشا كداس كاكوئي شريك همراياجائ اوراس سے ينجے جو كھے جے جا ہے معاف فر مادیتا ہےاور جواللّٰہ کاشر یک تھبرائے دور کی گمراہی میں بڑا۔

marfat.com

وهوهههههههههه احكام قرآن ووهههههههههه **شب کے صغید**، اللہ تعالی کے ساتھ <sup>بعض</sup> امور میں غیراللہ کی مراعات شرک اصغرے، جیسے رہا، نفاق وغیرہ، حدیث شریف میں میمنی وارد ہے۔ارشادنہوی ہے: " اَلشِّرُكُ (فِي هذهِ الْأُمَّةِ) اخْفَى مِنُ دَبِيْبِ النَّمَلِ عَلَى الصَّفَا" میری امت میں شرک پھر پر چیوٹی کے چلنے سے زیادہ خفی ہے۔ . (رواه الحن بن مفيان والبيغوي كان الى مجروا بن البخاري عن عائشة ، مجواله ......) ( كنز العمال في سنن الاقوال والا فعال از علام على متى (م م 4 4 هـ ) مطبوعه موسسة الرسالة بيروت أبزان ، ٣٠ ، ٢٨٥٥ ، ٨٨٥٨ ) اس ہے م ادشرک خفی اور ریا ہے۔ ا کش فقهائے کرام فر ماتے ہیں کہ بھی مطلقاً کفر کو بھی شرک کہ دیتے ہیں۔ چنانچے قرآن مجید میں ہے: لَفَدُكَفُواالَّذِينَ قَالُوا آ إِنَّ اللهُ ثَالِتُ ثَلْثَةٍ ، وَمَامِنُ اللهِ الَّاالله وَّاحِدٌ ، وَإِن لَّمُ يَنتُهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُو امِنْهُمُ عَذَابٌ ٱلِيُمْ (سه, ه مائده آبت،۲۲) ہے شک کا فر ہیں وہ جو کہتے ہیں اللہ تین خدا ؤں میں تیسرا ہے اور خدا تونہیں مگر ایک خدااورا گراپی بات ہے بازنہ آئے تو جوان میں کا فرمریں گے ان کو ضرور در دناک عذاب پہنچے گا۔ ای معنی کی تائید حدیث شریف ہے ہوتی ہے ،حضورسید عالمﷺ جب کسی کولشکر کاامیر مقرر فرماتے تواہ مدایت فرماتے: إِذَالَقِيْتَ عَدُوًّكَ مِنَ الْمُشُرِكِيْنَ فَادُعُهُمُ إِلَى إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَال .... الحديث جب تواییخ کافر دشمن کاسامنا کرے تواہے تین امور میں ایک امر قبول کرنے کی دعوت دے۔ (رواه ابن الى شيه كن بريده بحواله...) ( كنز العمال في منن الاقوال والا فعال از علامة على تقى (م<u>٩٨٥) ه</u> )مطبوعه موسسة الرسلة بيروت لبنان، ج٣، ص ١١٣٢٩ (رواه ملم والبينقي داين كثير بحواله ... ) ( موسوعة اطراف الحديث المنه كي الشريف از ابو باجر محرسعيدين بسيو لي زغلول مطبوعه وا دالفكر بيروت لبنان ،ج ا،ص ٢٠٠١ ) حدیث مذکورہ بالا میں مشرکین سے مراد مطلقاً کا فر ہیں ،خواہ وہ مشرک ہوں ، یہودی ہوں ،نصاری ہوں ، مجوى مول ياكوئى اور ۔ (شرك كانفوى اور اصطلاحى بحث كے لئے ملاحظ مور مفردات امام راغب اصفهانى مى ٢٦٠٠٢٥٩) آیت مذکورہ بالا میںمشرک سے تمام کا فرمراد ہیں، بت پرست، مجوی، یہود،نصاری، ہنودوغیرہ ، بلکہ اس ہے مراد ہروہ مخض ہے جوحضور رحمۃ للعالمین خاتم انبیین ﷺ کی نبوت ورسالت کامنکر ہے اگر چہ وہ تو حید کا قراری ہو، بلکہ ضروریات دین میں ہے کسی ایک ضرورت دینی کامئر مشرک اور کا فرہے،اگرچہ کلمہ طیب ( انوارالتزيل دامراراليّاويل المعروف به بينيادي از قاضي ابوالخيرعبدالله بن عمر بينياوي شيرازي شافعي ( م ١٨٧ هـ ) بم ١٣٧) (لباب النَّاويل في سُعاني النَّز بل الْمروف يُنفيه خازن ازعلامة في بن مجمد خازن شافعي (م ٢٥٠ يره)، ج ابس ١١٠) 1+1+1+1+1+1+1+1+1 marfat.com

احكام قران -٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ َ <del>صَمَّى يُنِي فِينَّ '</del>: ايمان سے اسلام کی حقانيت کی دل سے ت*صدیق ، ذ*بان سے اس کا قرار اورا د کام اسلام پرالتزام مراد ہے، یعنی کا فرعورت جب اسلام قبول کر کے مؤمن بن جائے تواس سے مسلمانوں کا نکاح کر لینا جائز ہے۔ (الحام الا حكام القرآن از علامه ابوعبد الله محمد بن احمد ما لكي قرطبي (م ١٩٨٨ هه) مطبوعه دار الكتب العربية بيروت لبنان . ن ٣ بس ١٩) (تقبير كبير ازامام فخرالدين محمد بن ضياءالدين ممرازي (م٢٠٧هه)مطبوعه دارالفكر بيروت لبنان. ٢٠ ـ ٦٠٠٠) (لباب الآديل في معاني التزيل المعروف بتغيير خازن از علام حكى بن مجمد خازن شافعي (م٢٥٧هـه)، ١٥،س ١١٠) **خبیر میں مشرکتہ''**: مسلمان باندی ہاوجودغلامی کی ذلت کے آزاد کافرعورت سے ہزار درجہ بہتر ہے۔ خَيْتٌ: ہےمرادیہ ہے کہشرفالدین تمام شرفوں، بزر گیوں سے زیادہ نفع بخش ہے،مسلمان مرد کی بیوی اگرمسلمان ہوگی ،اگر چہ باندی ہو،تو توافق فی الدین کے باعث ان میں محبت کامل ہوگی ،دنیوی منافع مثل صحت،حفظ مال اور حفظ اولا دبھی حاصل ہوں گے،اس صورت میں نکاح کے بورے مقاصد پورے ہوں گے،اس لئے مسلمان عورت ہے نکاح بہتر ہے۔ (تقبیر کبیر ازامام فخرالدین محد بن ضیاءالدین عمر رازی (م۲۰۲ ۵) مطبوعه دارالفکربیروت لبنان، ج۲ بم ۱۳) (لباب البادیل فی معانی اکتزیل المعروف تغییر خازن از علامه کمی بن مجمه خازن شافع (م۲<u>۵ ک</u>۵)، ج۱م ۱۲۱) اغجاب ہے بناہ جس کامعنی ہے بعجب میں ڈال دینا، پیندآ نا،مرادیہ ہے کہ شرک عورت ا کر چہ اپنے حسن و جمال، مال ومنال اور حسب اور نسب کے باعث تمہیں پیندآ جائے کھر بھی بدصورت ،غریب مسلمان عورت ہے نکاح کرنا ناقع ترہے۔ ( تغيير رو و المعانى از علام ابوالفضل سيرمحود آلوي خفي (م٢٢عاه ) مطبوعه مكتبه امدادييلمان ، ج٢م ١٩٠) ( تغییر القرآن المعروف بینفیر این کثیر حافظ مما دالدین الملحل بن عمر بن کثیر شافعی (مرم ۲۵۸ ه) ، ۱۶ م ۲۵۸ ) (تغییرمظهری از علامه قاضی ثناءالله یائی تی عثانی مجددگی (م۱۲۲۵ هـ) (ار دوتر جمه)، ن اس ۲۵۷) مشر كين ": (تا كضم كساته )إنكام سينام، جس كامعى من كاح كرانا ، فكاح مين دينا یہ خطاب تمام مسلمانوں سے ہے،خواہ وہ عورت کے ولی ہوں یا دیگرلوگ۔ آیت کامفہوم بیہ ہے کہ اےمسلمانو! کسی مسلمان عورت کا نکاح کسی قتم کے کا فرسے نہ کراؤ، یہ نکاح نہ ہونے دو، عورت خواه لونڈی ہویا آ زاد \_ اِ كَعَبِيدٌ مُومِنْ خَيرٌ مَنْ مُشَرِك ": مسلمان علام اپني غلامي اور تنگدي كياعث اگر چر هقر معلوم موتابِ مگرز بورایمان سے آراستہ ہونے کے باعث ہرتتم کے کافر سے افضل ہے، کیونکہ دولت ایمان کابدل دنیامیں کوئی اورشیٔ نہیں،کافرمرد میں مال، جمال،نسب اوررغبت کی اگر چیهتمام وجوہ ہی موجود ہوں مگرمسلمان مرد،خواہ غلام ہی تَفْسِيرِمظيرِي از علامه قاضي ثناءالله ما ني تي عثاني محد دي (م١٢٢٥ هـ) (اردوتر جمهه)، ١٠٦٠ – ٣٥) ( تغییر کبیر از امام نخرالدین محمد بن ضیاءالدین ممرازی (م۲۰۲ ۵ )مطبوعه دارالفکرییروت لبنان، ج۱،م ۲۵۸ ) (تغييررون المعاني ازعلامه ابوالفضل سيرمحموداً لوي خفي (م201ه ) مطبوعه مكتبه إمداديه ملمان، ج٢،٩ ١١٩) marfat.com Marfat.com

ولَنكَ يَدُعُونَ الى النَّارِ ": أُولَئِكَ عمرادتمام كافرين، يَدْعُونَ عمرادر غبت دلانا، دعوت دينا، مَ**نَارُ** ہے مرادسب جَہنم یعنی کفر ہے۔ آیت کامفہوم یہ ہے کہ کا فرتم سے مل جل کرتمہیں کفر کی طرف راغب کردیں گے ، کفرجہنم کی طرف لے جائے گا لہذا دوزخ سے بچنے کے لئے ضروری ہے کہتم کا فروں کی صحبت، دویتی ادرمیل جول سے اجتناب کرو۔ ( الجامع لا حكام القرآن از علامه ابوعمبد القديمة بن احمه ما كلي قرطبي (م<u>٨٠،٢٩ هه</u>) مطبوعه دار الكتب العربية بوت لبنان ، ٣٥،٣٠ ص ٨٠،١٩٩ هـ ) (تغییر کیر از امام فخر الدین محمد بن ضیاءالدین مررازی (م۲۰۷ هے)مطبوعه دارالفکریپروت لبنان، ۲۰ م. ۲۵) 312 (تغير مظبرى ازعلامة قاضى تاءالله يائى قى عمانى محددى (مرماماه) (اردورجد)،جام ٢٥٨) Ŷ ( تغيير دوح المعاني ازعلامه ابوالفسل ميد فحمود آلوي خفي (م2011هـ) مطبوعه مكتبه امداد ميلمان، ٢٠،ص ١٢٠) 8 ( دارك التو يل وتقائق الآويل ازعلامه الوالبركات عبدالله بن احمد بن مجمود تني (م 12 هـ) ، ين اجس ١٢١) ☆ ( انوارالتزيل وامرارالياويل المعروف به بيضادي از قاضي ابوالخيرعبدالله بن عمر بيضاد كي شيرازي شافعي ( م ١٨٦ هـ ) م ١٣٦ ) ☆ ( تغيير القرآن المعروف بتغيير ابن كثير حافظ محاد الدين المعيل بن عربن كثير شافعي (٢٥٨ ٧٤٠) ، ن ١٠٥ م (٢٥٨) شان نزول : آیت کے دوحصوں کے الگ الگ شان نزول ہیں ، ان کابیان مسائل شرعیہ کو سمجھنے میں معاون ہوگا: حضرت ابوم ژدغنوی رضی الله عنه ( بعض روایات کے مطابق مر ثد عنوی ) جن کا نام بیار بن حصین ہے ، ایک بہا در صحالی تھے، حضورسیدعالمﷺ نے انہیں مدینه منورہ سے مکہ معظّمہ روانہ فر مایا کہ وہ اپنی تدبیر سے دہاں مقیم ضعیف مسلمانوں کو مدینہ طیبہ لے آئیں، مکہ معظمہ میں عناق نامی حسینہ وجمیلہ اور مالدارعورت سے زمانہ جاہلیت میں ان کے مراسم تھے، جب اسے ان کے مکہ معظمہ آنے کاعلم ہواتو وہ ان کے پاس آئی اور وصال کی طالب ہوئی ، آپ نے فر مایا ، اے عناق! اب میں اسلام قبول کر چکاہوں،اسلام زنااور بدکاری ہے رو کتا ہے، تیری طلب پوری نہیں کرسکتا، تب اس نے نکاح کی درخواست کی ،آپ نے فر مایا ،اسلام لانے کے بعداس میں میرااختیار نہیں رہا، نبی یاکﷺ کا نلام بن چکاہوں ،آپ کی اجازت کے بغیر جھے سے نکاح بھی نہیں کرسکتا، مدینہ منورہ واپس آگرآپ نے بیہ معاملہ بارگاہ نبوی میں پیش کر دیا، اس پرآیت کا پہلاحصہ نازل ہوا کہ کا فرہ عورتوں سے نکاح کرناحرام ہے۔ (النعميرات الاحمديد ازعلامه احمد حيون جو نيوري (م ١٥٣٥ هـ) مطبوعه مكتبه حقانيه مكله جنل بيناور م ١٠٠٠) ( الجامع لا حكام القرآن از علامه ابوعبدالله محمد بن احمد ما لكي قرطبي ( م ٧٦٨ هه ) مطبوعه دار الكتب العربيه بيروت لبنان ، ٣٠ م ١٧٠) 샾 (تغييركبير اذامام فخرالدين مجمد بن ضاءالدين عمر رازي (م٢٠١هـ) مطبوعة دارالفكربيروت لبنان ٢٠ س ٥٥) 샾 ( تغيير دوح المعاني أزعلامه ابوالفصل مدمحمود آلوي خني ( م ٢٥ علاه ع) مطبوعه مكتبه امداديه مثان ، ج٠٠ سيا١) (تغيير مظهري ازعلامة قاضي ثناء الله ياني بن عناني مجددي (م١٣٢٥هـ) (اردور جمه )، ١٠١٥م ٢٥١) 쇼 ( انوارالتز مل دامرارالباديل المعروف بيبيضادي از قاضي ابوالخيرعبدالله بن عمريضاوي شيرازي شانعي ( م<u>١٨٨</u> هـ ) بم ١٣٦) ☆ (لباب الباديل في مُعانى التريل المُعروف يتغيير خازن ازعلامة على بن مجمد خازن شافعي (م٢٥ يه هـ). ج ١٩٠٠) (مدارك التزيل وهاكل الراول ازعلامه الوالبركات عبدالله بن احمد بن محمود عني (م فايه هـ) . ج ا م م ١١٠) 쇼 ( تغییر صادی از علامه احمد بن محمد صادی مالکی (م ۱۰۲۳هه) مطبوعه مکتبه فیعلی مکرمه من ۱۰۲ م) ( الدرامنو راز حافظ طال الدين سيولمي ( م ااقي هه )مطبوعه مكتبه آيية الله تعظمي قم 'ايران ، ج اج ٢٥٧ ) marfat.com

حضرت عبدالله بن رواحه رضی الله عنه نے کسی خطایرا پی حبشی با ندی کے طمانچیہ مار دیا،اس کے بعد وہ اس پر نادم ہوئے ، حضورا کرمﷺ کی بارگاہ میں عاضر ہوئے اور ساراہا جراعرض کیا جضورﷺ نے اس باندی کے تعلق سوال کیا کہ وہ کیسی ہے؟ آپ نے عرض کیا کہ دہ تو حید دورسالت کی قائل ہے، نماز ،روز ہ کی پابند ہے،اچھی طرح وضوکر لیتی ہے،آپ نے فرمایا،''اے عبداللہ! وہ تو مومنہ ہے' انہوں نے عرض کیا کہ میں اسے آ زاد کر کے اپنے نکاح میں لاؤں گا، پھرانہوں نے ایساہی کیا،اس پرلوگوں نے عبداللہ کو طعنے دیئے کہ فلاں فلاں کا فرہ عورتیں، جو سین اور مالدار بھی ہیں تمہارے نکاح کی خواہش مند ہیں ہتم نے ان حسین اور مالدارعورتوں کو چھوڑ دیا ہے اورایک سیاہ رنگ کی باندی ہے نکاح کرلیا ہے، بیکون ی عقل مندی ہے؟ اس پر آیت کا دوسرا حصہ نازل ہوا۔ (النعيرات الاحميد از علامه احمد جيون جونيوري (م١٣٥١ه ع)مطبوعه مكتبه حقائه مخله جنكي ثيثاور ، ١٠٥) (الجامع لا حكام القرآن از علامه الوعيد الله ثمر بن احمد ما كلي قرطبي (م ٢٢٨ هـ) مطبوعه وارالكتب العربية بيروت البنان ،ج٣ م ١٩) (تغییرالقرآن المعروف بقیمیراین کثیر حافظ محادالدین المعیل بن عمر بن کثیر شافعی (میں ہے ہے)، ج اہم ۲۵۸) (تغییرصادی از علامه احمد بن محمد صادی مالکی (مهمایی) مطبوعه مکتبه فیمل که مکرمه، خاام ۱۰۲) (الدراكمنوراز حافظ جلال الدين سيولمي (م ااق هر) مطبوعه مكتبه آية الله تعظمي قم اريان . ج1 م ٢٥١) 34 بعض روایات میں حضرت عبداللہ کی بجائے حضرت خذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے۔ ( الجامع لا حكام القرآن از علامه ابوعمد الله محمد بن اته ما كلي قرطبي ( م ٢٦٨ هـ ) مطبوعه دار الكتب العربية بيروت لبنان ، ج٣ م ١٩٠٧ (تغییر مظهری از علامة قاضی ثناء الله یانی تی عثانی مجد دی (م ١٣٢٥ه ) (اردوتر جمه) ،ج۱،ص ٥٥٠) ☆ (كباب الآويل في معانى التزيل المعروف بتغيير خازن از علامة كلى بن محمد خازن ثافعي (م٢٥٥ هـ)، ج ١٩٥١) ☆ ( تغییرصادی از علامه احمد بن محمرصادی مالکی (م ۱۰۲۳ه ۵) مطبوعه کمتید قیمل کمه کرمه ، ج اص ۱۰۲) ☆ (الدراكمنثوراذ حافظ جلال الدين سيولمي (م ا<del>اله \_ ه</del>)مطبوعه مكتبه آيية الله تعظمي قم 'ايران . خ1مس - ٢٥ ) سائل شرعیه : سوائے اہل کتاب کے ہرکا فرہ سے مسلمان کا نکاح حرام ہے، نکاح کے لئے مردعورت کا مسلمان ہونا فرض ہے، عدم توافق کی صورت میں نکاح باطل ہے، بیر سکانص قطعی سے ثابت ہے، آیت مذکورہ میں اس کا بیان ہے۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرض الله عصمانے فرمایا: "إِنَّ اللهَ حَرَّمَ الْمُشُركَاتِ عَلَى الْمُؤمِنِيُن" ر داه ناخ عن این عرصیح بخاری از امام ابوعبدالله محمدین آملیل بخاری (۱۲۵۲هه) ۲۹۴ م ۷۹۱) الله تعالى نے مشر كەغورتىن مىلمانوں پرحرام كردى ہيں۔ (النميرات الاحمديد از ملامه احمد جيون جو نپوري (م١٣٥٥ هـ)مطبوعه مكتبه حقانيه كله جنگي بيثاور م١٥٠٠) ( الجامع لا حكام القرآن ازعلامه ابوعبدالله محدين اته ما كل قرطبي (م ١٦٨ هـ ) مطبوعه دار الكتب العربية بيروت لبنان ، ج ٣ م ١٧٠) ¥ ( تغییر کبیر از امام فخرالدین محمد بن ضیاءالدین عمر رازی ( عوی و یک مطبوعه دارالفکر بیروت لبنان، ج۱،س ۲۵۷) ŵ 쇼 ( انوارالتزيل داسراراليّاه يل المعروف به بيضادي از قاضي ابوالخيرعبدالله بن عمر بيضادي شيرازي شافعي ( م١٣٨ هـ ) م ١٣٧) 쇼 (لباب البّاه يل في معاني المتزيل المعروف بتغيير خازن ازعلامة على بن مجمد خازن شافعي (م٢٥٢هـ ١٦٠)، جا ام ١٦٠) (احكام القرآن ازام ابو بكراحمه بن على دازي دهاص (م ٢٣٠٥) مطبوعه دارالكتب العربية بيروت لبنان، ج1، ٣٣٢)

کافرہ عورت اگراسلام قبول کر لے تو اس سے نکاح جائز ہے،اس میں تفصیل یوں ہے کہ وہ کا فرہ عورت اگر کا فرمر د کے نکاح میں تھی توعورت کے اسلام لانے کے بعد اس کے کا فرمردیراسلام پیش کیا جائے ،اگر وہ بھی مسلمان ہو حائے توان کا نکاح باقی رہے گا،اوراگر خاونداسلام قبول نہ کرے توعورت اگر دارالاسلام میں ہے تو بعد گذر نے عدت کے نکاح کر علتی ہے اور اگر دار الحرب ہے آجائے تو اس کی عدت نہیں، آیت مذکوره میں حَقْنی بیو مین کا بہی مفہوم ہے۔ (جامع المسانیداز امام ابوالموید محمد بن محود الخوارزی (م<u>۱۲۵</u> هر) مطبوعدداد الکتب العلمیہ بیروت البنان، ۲۶ م ۱۱۷) زمانہ جاہلیت میں مشر کہ عورت سے نکاح کیا جاتا تھا یہ ان لوگوں کا معاشرتی انداز تھا کوئی شرع حکم نہ تھا،اسلام نے مشرکہ سے نکاح حرام قرار دیا،تواہے پہلے ممل کا ناسخ نہیں کہ سکتے ، کیونکہ ناسخ اورمنسوخ دونوں حکم شری ہوتے ہیں، جبکہ یہال منسوخ حکم شری نہیں، ایک عادت تھی۔ یبود ونصاری اگر چه کا فراورمشرک ہیں مگر قرآن مجید میں انہیں اہل کتاب کہا گیا ہے کہ بید حفزت موی اور حفزت عیسی علیهماالسلام برایمان رکھتے ہیں ،ان انبیائے کرام علیهم الصلوۃ والسلام کی رعایت ہے اسلام نے بیرعایت دی کہ اہل کتاب عورت سے نکاح جائز ہے۔ ُ ارشادر بانی ہے: " اَلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطّيبَتْ ، وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُو اللِّكِتْبَ حِلٌّ لَّكُمْ رِ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنْتُ مِنَ الْمُؤمِناتِ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِيْنَ أُوتُواالْكِتابَ مِنُ قَبُلِكُمُ اِذَآاتَيْتُمُوُهُنَّ اُجُورَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ غَيُر مُسْفِحِينَ وَلَامُتَّخِذِي اَحُدَانِ ، وَمَن يَكُفُرُبِ الْإِيْمَانِ فَقَدُحَبِطَ عَمَلُهُ, وَهُوفِي الْاحِرةِ مِنَ الخسرين (سورةالمائده آيت،٥) آج تمہارے لئے یاک چیزیں حلال ہوئیں اور کتابیوں کا کھاناتمہارے لئے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لئے طلال ہےاور پارساعور تیں مسلمان اور پارساعور تیں ،ان میں سے جن کوتم سے پہلے کتاب ملی ، جبتم انہیں ان کے مہردو،قید میں لاتے ہوئے ندمستی نکالتے ہوئے اورند آشنابناتے اور جوسلمان سے کافر ہواس کا کیادهراسب اکارت گیااوروه آخرت میں زیاں کارہے۔ (الجامع الدحكام القرآن از علامه ابوعبدالله محمد بن احمد ما كلي قرطبي (م ٢٦٨ هه) مطبوعه دار الكتب العربيه بيروت البنان، ج٣ م ١٧٧ هـ) ( إحكام القرآن از امام ابو بكراجمد بن على دازي بصاص ( م ٢٥٠٥ ) مطبوعه دارا لكتب العربية بيروت لبنان ، ج ١٩٣١) ú ( نفيه القرآن المعروف يتفييرا بن كثير حافظ معاوالدين المعيل بن عمر بن كثير شافعي (ميري يه هـ)، ج اج ٢٥٨) 公 (لباب الباديل في معاني النزيل المعروف بتغيير خازن از علامة على بن محمد خازن شافعي (م ٢٥٠ يه هـ) . خا بس ١١٠) ŵ marfat.com

محمده محمده معلم قرآن محمده محمده محمده کتابیہ سے نکاح اگر چہ حلال و جائز ہے مگر سخت مکر وہ اور ناپسندیدہ ہے ، نکاح کی صورت میں زوجین میں مواسات پیداہوتی ہے جب کہ کا فروں اور اہل کتاب ہے مواسات ادر محبت سے اسلام نے منع فرمادیا ہے۔ ارشادر باتی ہے: لَايَتَّخِـذِالْـمُؤُمِنُونَ الْكَفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُون الْمُؤمِنِيُن ، وَمَـنُ يَّفُعَلُ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوْ امِنْهُمْ تُقَاةً و وَيُحَذِّرُ كُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ و وَ إِلَى اللهِ الْمَصِيرُ ﴿ ﴿ وَووه آل عمران آيت،٢٨) مسلمان کا فروں کواپنادوست نہ بنالیں مسلمانوں کے سوااور جوابیا کرے گااے اللہ سے پچھیلاقہ نید ہا مگریہ کہ تم ان سے کچھڈ رواوراللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈرا تا ہے اور اللہ ہی کی طرف پھرنا ہے۔ نیز ارشادر بانی ہے: يْآيُهَاالَّذِيْنَ الْمَنُو الْاتَتَجِذُو اعَدُوَّى وَعَدُوَّكُمُ اَولِيَآءَ تُلْقُونَ اِلَيْهِمُ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْكَفَرُو ابِمَاجَآءَ كُمُ مَنَ الْحَقّ ع يُسخُوجُون الرَّسُولَ وَايَّاكُمُ اَنُ تُؤُمِنُو الِاللَّهِ رَبَّكُمُ مَا إِنْ كُنتُمُ خَرَجُتُمْ جِهَادًا فِي سَبيُلِي وَابْتِغَاءَ صَرْضَاتِيُ تُسِرُّون اليُهِمُ بِالْمُودَّةِ وَأَنَاأَعُلَمُ بِمَآانَحُفَيْتُمُ وَمَآاعُلَنْتُمُ ء وَمَنْ يَفْعَلُهُ مِنْكُمُ فَفَدْضَلَّ سَوَآءَ السّبيّل 🌣 (سورة الممتحنه آيت؛ ١) اے ایمان والو!میرے اورایئے دشمنوں کو دوست نہ بناؤتم انہیں خبریں پہنچاتے ہودوی سے حالانکہ وہ منکر ہیں اس حق کے جوتمہاتے پاس آیا گھرسے جدا کرتے ہیں رسول کواور تمہیں اس پر کہتم اپنے رب اللہ پرایمان لائے اگرتم نکلے ہومیری راہ میں جہاد کرنے اور میری رضاحیا ہے کوتو ان سے دوی نہ کروتم انہیں خفیہ پیغا م محبت کا جھیجتے ہوا در میں خوب جانتا ہوں جوتم چھیا وَاور جوظا ہر کرواورتم میں جوابیا کرے بے شک وہ سیدھی راہ سے بہکا۔ حضرت طلحہ بن عبداللہ اور حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تھم نے کتا ہیہ عورت سے نکاح کیا ،امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق ر بن الله عند نے انہیں منع فر مایا کہ کہ کتا ہیہ عورت سے تفریق کرلو، انہوں نے دریا فت کیا کہ کیا کتا ہیہ سے نکاح حرام ہے؟ آپ نے فرمایا کہ حرام تونہیں مگران سے نکاح کرنے میں مسلمانوں کو کا فروں سے مواسات پیدا ہونے کا ڈر ہے، جوجائز جہیں،آپ نے ان کے درمیان تفریق کرادی۔ ( جامع المهانيدازامام ابوالمويد تم بن محمود الخوارزي ( م ٢٦٥ هـ ) مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت لبنان، ج٢ من ١١٥) (احكام القرآن ازام ابو بكراحمد بن على دازي جامي (م مع المعلومة دارالكتب العربيبير ت لبنان، ج ام ٢٥٠٠) ( الجامع الحكام القرآن از علامه الوعبد القدمجرين احمه ما لكي قرطبي ( م ١٦٨ هـ ) مطبوعه دار الكتب العربية بيروت لبنان، ج ٣٩،٥٠ ٨٠) ( تغییر القرآن المعروف بتغییر این کثیر حافظ ملادالدین المعیل بن عمر بن گیرشافعی (مهیمیده)، ج۱٫۵ م۲۵) ( انوارالتز يل دامرارالياديل المعروف به بيضاد ي از قاضي الوالتيرعبدالله بن عمر بيضادي شيرازي شافعي ( م١٨٥ هـ ) جم ١٣٦١ ) 公 (مدارك التزويل وحقاكن الآويل أزعلامه الوالبركات عبدالله بن الحرين محود على (م اليه) بن ابرا ١١١) موجوده اکثرعیسائی اور یهودی قومی عیسائی اوریهودی مین، مذهباً عیسائی اوریهودی نهیں، لہذا نام نهادیهودیوں اور عیسائیوں سے نکاح کسی طرح منعقد نہیں ہوسکتا اورا گرواقعۂ اہل کتاب ہوں تو بھی ان سے نکاح میں سراسردینی نقصان ہے۔ 324

و احكام قرآن وه صحبت اورملا قات کااثر دلوں پر ہوتا ہے ،آ دمی اپنے دوست اور ہمنشین کے مذہب کواختیار کر لیتا ہے ،اس لئے کافر اور دنیا داروں کی مجالست،معاشرت اور مخالطت منع ہے،ان کی مجلس ذکر خدا تعالی اور فکر آخرت ہے غافل کر دیتی ۔ ے، دنیا کی محبت میں غرق ہوکر عافیت برباد ہو جاتی ہے،اس لئے ان کی مجلس سے اجتناب ضروری ہے،اس کے برعکس اہل الله کی صحبت اور مجلس نہ صرف مفید بلکہ ضروری ہے۔ ال حقيقت كوحضور سيدعا لم شارع اسلام الله في يون بيان فرمايا: " ٱلْمَرُءُ عَلَى دِين خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُو الْمَرْءُ مَنْ يُخَالِلُ" ( رواه ابودا ؤ د بحواله کنوز الحقائق فی حدیث خیرالخلائق از امام عبدالرؤف مناوی شافعی ( مسوده ه ) مطبوعه دارالا حياءالكتب العربييسي البالي الحلبي وشركاة بص ٣٨٢) ( ابن عدی بحواله موسوعة اطراف الحدیث النع کی اکثریف از ابو با جرثه سعید بن بسیولی زملول مطبوعه دارالفکر بیروت بهنان ، ج۸ ۱۹۳۶ ) فَلْيَنْظُو اَحَدُكُمُ مَنْ يُخالِلُ " ( رواه الطير اني واحمد وابن الى الديماعن الى هريرة ، بحواله ... ) ( كنز العمال في سنن الاقوال والا فعال از علامة على تقي ( م ٤٥٥ هـ ) مطبوعه موسسة الرسالة بيروت البنان ٩٠ م ٢١) آ دمی اینے دوست کے دین پر ہوتا ہے، پس آ دمی دیکھے کہ کس سے دوتی کرتا ہے۔ ( تغییر مظم ن از علامهٔ قاضی ثنا ،الله یانی تی عثانی مجد دی (م۱۲۲۵ هه ) (اردوتر بخیه ) ، ج ۱، م ۲۵۸ ) ( تغییر القر آن المعروف بغییر این کثیر عافظ ملادالله ین استعمل بن مربن کثیر ثبافعی (مهری پیریس) ، ن ۱، س ۲۵۸ ) . (مدارك النَّز بل وحَقائق الآويل ازعلامه ابوالبركات عبدالله بن احمد بن مجمود على (م الكه) ، جا الم الاا) ( انوارالتز بل دامرارالاً ويل المعروف به بيضاد كاز قاضي ابوالخيرعبدالله بن عمر بيضاد كي شيرازي شافعي ( ١٨٨٨ هـ ) جم ١٣١) آيت مَرُوره بالا مِن ' أُولَٰ يُلِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُواۤ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغُفِرَة بِإِذْنِهِ میں اس حقیقت کا بیان ہے۔ ( الجامع لا حكام القرآن از علامه ابوعبد الذمحمد بن احمد ما كلي قرطبي ( م ٢٦٨ هـ ) مطبوعه دار الكتب العربيه بيردت البنان ، ج٣ بص ٢٩ ، ٨٠ ( تَغْيِم مِيهِ اذامام فخرالدين مجمد بن ضيا الدين عررازي ( ١٠٢٠ هـ)مطبوعه دارالفكر بيروت لبنان، ٢٠ م ١٥) ( تغييه مظهري از علامة تاضي ثناء الله بإنى تي عمّاني مجددي (م ١٢٢٥ هـ) (اردور جمه )، ج ١، ص ٢٥٨) ( تغييره وح المعانى از ملامه ابوالغضل سيقمو وآله ي خفي (م٢٥٥) هـ ) مطبوعه مكتبه امدادييلمان ، ن ٢٢ اس ١٢٠) 1/3 ( مدارك المتو يل وفتا أق الياه بل از مل ما الإالبركات عبدالله بن المر بن محمود على (م اليه ع)، ن اجم ١٦١) كتابيا كرحربيه والساك فاح حرام ب\_ حدیث شریف میں اس کی ممانعت صراحت سے بیان ہوئی ہے: " عَنُ عَبْدُالله ابُن عبّاس قال لاتُحلُّ بِسآءُ الهل الْكِتابِ اذَاكَانُوا حَرَباً " حضرت عبدالله بنعباس منى الته مهما فرماتے ہیں کہ اہل کتا ہے میورتوں سے نکاتے جائز مہیں۔ ( احكام القرآن از امام ابو بكراتمه بن فلي رازي جصاص ( م مصيح هه ) مطبوعه دارالكتب اهربيه بيروت لبنان ، ن اج ٣٣٣٠ ) ( الحامة الاحكام القرآن از ملامه ايومبدالغدمجمه بن احمد مالكي قرطبي ( م ٢٦٨ هه )مطبوعه دار إلكتب العربيه بيروت لبنان . ن ٣ بم ١٩٥) (النفيرات الاممية از علامه احمد حيون جو نيوري (م١٥٥١ هـ) مطومه مكتبه تقانية كله جنلي نيتاور من ١٠٥٠)

marfat.com

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

احكام قران 🔷 🕶 مسلمان عورت (خواه آزاد ہویاباندی) ہے کسی کا فرمر د کا نکاح نہیں ہوسکتا،مرد آزاد ہویاغلام، کتابی ہویاغیر کتابی،س کا حکم کیسال ہے۔ آیت مذکورہ اس حکم قطعی میں نص صریح ہے، اس میں کو کی شخصیص نہیں ،اس پراجماع امت واقع ہے' (النعيرات الاحديد ازعلامه احمد جون جونيوري (عداله مطبوعه مكتبه تقاني ملرجنكي بشاورم ١٠١٠) ( تغيير القرآن المعروف يغييرا بن كثير حافظ مما دالدين المعمل بن محر بن كثير شافعي ( مريم ٧٤٧هـ ) ، ج ١٠م ٢٥٧ ) (تغییرمظهری از علامه قاضی ثناءالله یانی تی عثانی مجددی (م۱۲۲۵هه) (اردوتر جمه )،ج۱،م ۸۵۸) ( تفییر کبیر ازامام فخرالدین محمد بن ضاءالدین عمر رازی (م۲۰۷ هر)مطبوعه دارالفکر بیروت کبنان، ۲۶ م ۱۸۳۷ ( تغییر دوح المعانی از علامه ابوالفصل سیومحود آلوی حقی (م<u>۵۰۲۵</u> هه) مطبوعه مکتبه ایداد بیدلمان، ۲۶ ش ۱۱۸) (لباب الباه يل في معاني التزيل المعروف بتغيير خازن از علامة على بن مجمد خازن شافعي (م٢١٧هـ)، يّا ام ١١١) ( انوارالتزيل دامرارالياديل المعروف به بيضادي از قاضي ابوالخيرعبدالله بن عربيضادي شيرازي شانعي ( م١٨٥ هـ ) به١٣١) رشتہ طے کرتے وقت عورت کی دینی رغبت کوتر جیج دی جائے ، مال ،حسن اور حسب ونسب کو وجہ ترجیجی نہ تمجھا جائے۔ ال امر میں حضور سید عالمﷺ کا واضح ارشادموجود ہے: " تُنكحُ الْمُرْءَ ةُ لَارُبِع ،لِمالِهَاوَلِحَسُبِهَاوَلِجَمَالِهَاوَلِدِيْنِهَا،فَاظُفِرُبِذَاتِ الدِّيْنِ تَرَبتْ يداك" ( رُواه ا بخاري دمسلم وابو دا وُ دوالنسائي وابن ماجيعن الي هريرة بحواله ..... ) (الفضل الكبيرخ قعرشر الجامع الصغيرللمناوي ازامام عبدالرؤف منادى شافعي (متابعة اله) مطبوعه دارالا حياءالكتب العربييس البالي الحلبي وشركا أو ج اج ٢٢٩) ( كنز العمال في شنن الاتوال والا فعال از علامة كلي تتى ( م ع ع ١٩ هـ ) مطبوعه موسسة الرسلة بيروت لبنان ، ١٦٥، ٣٣٥ ٣٣٠ ) عورت سے نکاح کرتے وقت چارامور مرنظر ہوتے ہیں ،مال،حسب، جمال اور دین ،تم دین کواختیار کرو، تمہارے ہاتھ عنی ہوجا ئیں گ ( تغيير دوح المعانى ازعلامه ابوالفضل سيدمحود آلوي حنى (م<u>٥٤ ١٢</u>٥ ه) مطبوعه مكتبه المداديد ملمان، ٢٦ بص١١٩) (تفسير مظهرى از علامه قاضى تناء الله يانى يتى عنانى مجدوى (م ١٢٢٥هـ) (اردور جمه) ، ج ام ١٥٥٠) (تغییرالقرآن المعروف بتغییرا بن کثیر حافظ نادالدین المعیل بن نمر بن کثیر شافتی (۱۲۸۷) خوش اخلاق،خوش عقیدہ نیک بخت مسلمان عورت،اگر چه کنگال اور بدصورت ہو نکاح کرنے میں اس عورت سے بہتر ہے جو بدکار، بداخلاق، بدعقیدہ ہو،اگر چپددولت مند ہواورخوبصورت ہو۔ آيت مبارك ك جزو " و لَا مَةٌ مُؤمِنةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشُركَةٍ وَ لَوْ أَعْجَبَتُكُمْ " ميں يهي حقيقت بيان مونى ب (تقير مظهرى از علا مدقاضي ثناء الله يانى كي عنانى محدوى (م١٢٥٥ هـ) (اردور جمه)، ج ا من ٢٥٥٠) (تغییر کبیر ازام فخرالدین محمه بن ضیا والدین عمر دازی (م ۲۰۷ هه) مطبوعه وارالفکریپروت لبنان، ۲۶ بم ۹۳) آزادعورت سے نکاح پر قادر تحض کے لئے باندی سے نکاح کرنا جائز ہے۔ (احكام القرآن ازامام ابو كراحد بن على رازي جصاص (م ٢٥٠هه) مطبوعه واراكيت العربيد بيروت بهنان، ج ام ٣٣٧) (تغيير كبير ازام فخرالدين محد بن ضياءالدين ممرازي (م٢٠٠٠ هه)مطبوعه دارالفكربيروت لبنان، ج٢ ب٥٣٧) باندی اگر کا فرہ ہو، کتابیہ ہویا غیر کتابیہ ہواس سے نکاح ناجا زہے۔ ( تَفْيِرِرُو ۚ الْمِعانِي ازْ علامه ابوالفضل سيرتحود آلوي حَنى (م٥ ١٢٠هـ ) مطبوعه مكتبه امداديه لمآن، ٢٠،٥ ١٠) +1+1+1+1+1+1+1

marfat.com Marfat.com ۱۳) بالغ عورت اگر گواہوں کی موجو دگی میں بغیرولی کی اجازت سے ، کفومیں نکاح کرے تو جائز ہے۔ اسسلمه میں ارشادر بانی ہے: وَالَّـذِيُـنَ يُتَـوَقُّـوُنَ مِـنُكُمُ وَيَذَرُونَ اَزُوَاجُايَّتَرَبَّصُنَ بِٱنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشُهُروَّعَشُرًا ۦ فَـاذَابَلَغُن اَجَلَهُنَّ فَلاجُنَا حَ عَلَيْكُمُ فِيمَافَعَلُنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعُرُوفِ ، وَاللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيرٌ ٢ اورتم میں جومریں اور بیبیاں چھوڑیں وہ چارمہینے دی دن اپنے آپ کورو کے رہیں تو جب ان کی عدت پوری جائے تواے دالیو! تم پرمواخذہ نہیں اس کام میں جوعورتیں اپنے معاملہ میں موافق شرع کریں اور اللہ کوتمہارے کاموں کی خبر ہے۔ (سورةالبقره آيت ۱۳۳) ولی کی اجازت اس کے لئے لازم نہیں صرف بہتر ہے۔ مديث شريف ....: " لَانِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيَّ " ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوسکتا۔ (رواه احمد واليوداؤد والترية في والنسائي واين ملجه والحائم عن الي موي ، بحواله .....) (الفعنل الكبيمخقرشرح الجامع الصغيرللمنادي ازامام عبدالرؤف منادي شافعي (١٣٠٠هـ) هـ) مطبوعه دارالا حياءالكتب العربية يسي البالي اكلبي وشركاة ، ن٢٠م ٣١٥) . میں کمال نکاح مراد ہے نہ کہ وجو ب اجازت،اس کی نظیر قر آن وحدیث میں موجود ہے۔ ارثادنوى -: "لَاصَلُوةَ لِجَارِالْمَسْجِدِ إلَّافِي الْمَسْجِد" محدکے ہمسایہ کی نماز بغیر متحد کے ہیں ہوتی۔ (رواه الدارقطني في السنن عن جابر دا بي هريرة ، بحواله.....) (الفضل الكبير مختفرشر ٦ الجامع الصغير للمنادي ازامام عبدالرؤف منادى شافعي (م٥٠٠١هـ) مطبوعه دارالا حياءالكتب العربية يسى الباني الحلبي وشركاذ نع بص ٣١٣) " لَا حَظَّ فِي الْاسُلَامِ لِمَنْ تَرَكَ الصَّلْوة " ای طرح ارشاد نبوی ہے: اں شخص کا اسلام میں کوئی حصہ بیں جو نماز کوتر ک کرے۔ (رواه القرطبي في جامع لا حكام القرآن، ج٣،٩٥٥) ندکورہ مالا احادیث میں کمال نماز اور کمال نصیب مراد ہے۔ (الجامع لا حكام القرآن اذعلامه ابوعبد الله تمحرين اثمر ماكلي قرطبي (م ١٢٨ هـ)مطبوعه دار الكتب العربية بيروت لبنان، ج ١٣٠٠م ٢٥،٧٥٠) انعقاد نکاح کے لئے کم از کم دومسلمان مردگوا ہوں کی حاضری لازی ہے،اگر چہ نکاح میں بیشرط طے کرلی جائے ک گواہ گواہی کو جھیا کررتھیں گے۔ ( الجامع لا حكام القرآن اذعلامه ابوعمو الله محمد بن احمر ما كلى قرطبى ( م ١٦٨ هـ ) مطبوعه دار الكتب العربية بيروت لبنان، ٣٠ م، ٩٠ ٢٠ م ኇቝቝቝ 1+1+1+1+1+1+1+1+1 marfat.com

: (٣٣)\_



﴿ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴾

وَيَسُئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِينِ صُلُّ هُوَاذًى فَاعْتَزِلُو االنِّسَاءَ فِي الْمَحِيْض وَ لَا تَقُرَبُو هُنَّ حَتَّى يَطُهُرُنَ ، فَإِذَا تَطَهَّرُنَ فَأْتُوهُنَّ مِنُ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللهُ مَ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ \$ نِسَاءُ كُمُ حَرُثُ لَّكُمُ رِ فَانُتُوا حَرُثَكُمُ أَنَّى شِئْتُمُ وَقَدِّمُو الْآنُفُسِكُمُ وَاتَّقُوااللهَ وَاعْلَمُو آانَّكُمُ مُّلقُونُهُ ، وَبَشِّر الْمُؤمِنِيُنَ ٦٠

اورتم سے یو چھتے ہیں حیض کا حکم بتم فرماؤ،وہ نایا کی ہے،توعورتوں سے الگ رہو حیض کے دنوں ،اوران سے نز دیکی نہ کروجب تک یاک نہ ہولیں ، پھر جب یاک ہولیں توان کے پاس جاؤجہاں ہے اللہ نے تنہیں حکم دیا، بے شک اللہ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو،اور پسندر کھتاہے ستھروں کو ....تمہاری عورتیں

تمہارے لئے کھیتیاں ہیں تو آؤانی کھیتیوں میں جس طرح جا ہو،اوراینے بھلے کے کام پہلے کرو،اوراللہ سے ڈرتے رہو،اور جان رکھو کہ تہمیں اس سے ملنا ہے اور

الے محبوب! بشارت دے ایمان والوں کو۔ (سوره يقره آبات،۲۲۲ (۲۲۳) حل لغات

وَيَسْنَلُونَكَ عَنِ الْمَحيْضِ ": اورآپ عض كادكام يوجع بير مَحِينض کامادہ اشتقاق **حَيْثُ ہے، حَاض** کامعنی ہے بہنااور پھوٹنا، بڑے تالاب کو **حَوْثُ** اس کئے

کہتے ہیں کہ یانی بہ کروہاں جمع ہوجا تا ہے۔

marfat.com

آیت مبارکہ میں مجینیض دومر تبداستعال ہے، پہلامصدر ہےاور دوسر اظرف یا یعنی حیض کے دن یا حیض کی جگ (النعيرات الاحمية ازعلامه احمد جون جوزوري (م١٣٥٥ مطبوعه كمتية تقانية كله جنكي بيتاور م ١٠٧) (الجامع لا حكام القرآن ازعلامه ابوعبد التدميم بن احمد ما لكي قرطبي (م ٢٢٨ يه ) مطبوعه دار الكتب العربيه بيروت لبنان ، ج ٣ بص ٨١) ☆ ( احكام القرآن از علامه ايو بكرمجه بن عبدالله السروف باين العربي الكي ( مهم ۵ هـ ) مطبوعه دارلمسر فه بيروت لبنان ، ج ۱، ص ۱۵۹ ) ☆ (تغيرروح المعانى ازعلامه الوالفضل مدمحود آلوي حتى (م٥ملاء) مطبوعه مكتبه الداديد بمان مج ٢ ص ١٢١) ☆ ( تغییر کبیر ازامام فخرالدین محمد بن ضاءالدین عمر رازی ( ۱۰۷۰ هه) مطبوعه دارالفکر بیروت لبنان، ۲۰ م ۹۷) ☆ (تغیرصادی از علامه احمد بن محمدصادی مالکی (م ۲۲۲ه م مطبوعه مکتبه فیمل که مکرمه، ج) م ۲۰۰۳) 公 (تغيير جلالين از علامه حافظ جلال الدين سيوطي (م اافي هه) وعلامه جلال الدين محلي مطبوعه كمتبه فيعل مكه مرمه) ☆ (احكام القرآن ازام الوبكراحمد بن على دازي بصاص (م عصره ما مطبوعه دارالكتب العربيه بيروت لبنان، ج1 م ٣٣٨) 公 (لباب النَّاوَيل في معانى التزيل المعروف بتغيير خاز لن المعلق بن محمه خاز ن شافعي ( ٢٥٠٧هـ) . ج ام ١٢١) \$ اصطلاح شرعميں حيض اس خون كو كہتے ہيں جوايا مخضوص ميں رحم سے خارج ہوكر فرج ميں داخل ہواورا حكام شرع (المفروات في غريب القرآن ازعلامة سين بن مجمر المفصل الملقب بالراغب اصغها في (ع١٠٥هـ) مطبوعه نورمحمه كارخانه تجارت كت كراحي بص١٣١) (احکام القرآن ازامام ابو بکراحمد بن علی رازی جصاص (م مع مصلوعه دارالکتب العربیه بیردت کبنان، ج۱ ام ۳۳۸) حیض والی کیفیت میںعورت کے آٹھ نام ہیں۔ '' حائض، عارک، فارک، طامس، دارس، کابر، ضاحک، طامس'' (احكام القرآن ازعلامه ابو برگهرین عبدالله المعروف با بن العربی ماکلی (م۲۳۳ ۵ ۵) مطبوعه دارلمعرفه بیروت لبنان ، ج۱ ، م ۱۵۹) خز أواالنساء ": اعتزال كامعنى إلى موجانا، اجتناب كرنا، يجنا، يه كنايي جماع \_\_ آیت سے مرادیہ ہے کہ حیض کی حالت میں عورتوں کے پاس نہ جاؤ عمل زوجیت سے اجتناب کرو۔ اَ کُنْسَاءْ '': کینی عورتوں ہے،ان عورتوں ہے مرادتمہاری ہویاں اور زرخرید باندیاں ہیں،اس کئے اسے جمع کے صیغہ سے بیان کیا۔ (المغروات في غريب القرآن ازعلامة سين بن مجمه لمفصل الملقب بالراغب اصغباني (م مطبوعهٔ نورمحمه کارغانه تجارت کت کراچی بس ۲۴۲) شَغُ**رَ بُوهُنَ** '': اوران سے زد کی نہ کرو، **قُرُبُ** کامضارع اگر فَتَعَ کے باب پر ہولینی مِقُرَبَ (را کے نتے کے ساتھ) تومعنی ہوں گے قرب استعمال، اور اگر ن**نص**ر کے باب پر ہولیعنی **یہ قرُب**ُ (را کے ضمہ کے ساتھ) تومعنی ہوں گے قرب مکان ،اس جگہ کے قریب نہ ہو، یہاں رائے فتہ کے ساتھ **فُٹر بُ** کااستعال مراد ہے لیخی فعل زوجیت کے قریب بھی نہ جاؤ۔ ( احكام القرآن از علامه ايو بكر قعه بن عبدالله المعروف يا بن العربي ماكلي ( مهم ٢٥ هه) مطبوعه دارلمعرفه بيروت لبنان ،ح ام ١٦٧٠ ) ( الجامع الاحكام القر آن از علامه ابوعبدالله جحد بن احمد ما تى قرطبى ( م ٢٦٨ هـ ) مقبوعه دارالكتب العربية بيرد ت لبنان ، ج ٣ م ٨٨ ) marfat.com

موج احكام قرآن موجود محود محود م هُوَ أَذِي ": لغت مين ال كامعنى إنا يلى ، خون ، كند كى ، ناپنديده ، بد بودارشى \_ آیت مبارکه میں اس سے مرادنجاست اور نایا کی ہے، حدیث شریف میں اس معنی کی تائید ہوتی ہے۔ حضورسيد المطھرين ﷺ كاارشاد ہے۔ " إِذَاجَآءَ اَحَدَكُمُ الْمَسْجِدَفَلْيَنُظُرُ فَانُ رَاى فِي نَعْلَيُهِ قِذُراَّاوُ اَذًى فَلْيُمْسِحُهُ وَلَيُصَلّ فِيهِمَا " جبتم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو دیکھے کہ اس کے جوتوں پرنجاست تو نہیں ،اگر ہوتو اسے خوب یونچھ کر (یاک کر) لے اور ان کے ساتھ نماز پڑھ لے۔ (سنن ابودا ؤداز امام ابودا ؤرسليمان بن اهعث جمتاني (م٢٢٥ هـ) من البي هريرة ، ج، ١٠٠١) الى معنى ميں ايك اور حديث امام ابوبكر جصاص فے روايت كى: " إِذَااصَابَ اَحَدُكُمُ اَذًى فَلُيُمُسِحُهُ بِالْآرُضِ فَلُيُصَلِّ فِيْهَافَإِنَّهُ لَهَاطُهُورٌ " جبتم میں سے کی کے جوتے کونجاست لگ جائے تواہے زمین کے ساتھ رگڑ کر یو نچھ لے اور پھراس جوتے کے ساتھ نماز پڑھ لے کہ ایسا کرنے سے وہ پاک ہوجا تاہے۔ (احكام القرآن ازامام ابوبكر أفحد بن على راز ك يصاص (م مع عصله عددار الكتب العربيه بيروت البنان، ج ام ٣٣٧) ان احادیث میں اُڈ ی نجاست کے معنوں میں استعمال ہواہے۔ یا در ہے کہ جوتے سمیت نماز پڑھنا چند شرطوں کے ساتھ مشروط ہے،اس کابیان مطولات میں ہے۔ اں آیت کامعنی میہ ہے کہ چیف کاخون ناپاک ہے، یہ بھی ملحوظ خاطرر ہے کہ ہر **اَڈی ن**جاست نہیں**، هُــوَاَڈی کہنے می**ر ا شارہ یہ ہے کہ موضع حیض جس اور بیاری ہے، حائضہ کے بدن کی نجاست معنوی ہے، حقیقی نہیں۔ ( النميرات الاحمرييه ازعلامهاحمد جيون جونيوري (ع<u>٢٥٥ ال</u>ه )مطبوعه مكتبه مقانية كلّه جنگي 'پشاورم ١٠٧) (احكام القرآن ازامام الوكراحمد بن على رازي حصاص (م عصره ) مطبوعه واراكتب العربيه بيروت البنان، جام ٣٣١) ( احكام القرآن از علامه ابو يكر محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي ما كلي ( م ٢٣٠٠ هـ ) مطبوعه دارلمعرف بيه و ت البنان ، ن اجم ١٧١) ( لباب الناويل في معانى النزيل المعروف بتغيير خازن ازعلامة على بن محد خازن شافعي (م٢٥٧هـ)، يَ المِ ١١١) ☆ å ( هـ ارک التز بل وحقاً تق البّاه بل از علامه ابوالبر کات عبدالله بن احمد بن محمود عنی (م<u>نا</u>یه)،ج ابس ۱۷۱) ( انوارالتزيل واسراراليّاه يل المسروف به بيضادي از قاضي ابوالخيرعبدالله بن عمر بيضادي شيرازي شافعي ( م ١٨٥ هـ ) م ١٣٧) \$ ( الجامع لا حكام القرآن ازعلامه ابوعبد الله مجمد بن احمد ما كلي قرطبي ( م ١٦٨ هه) مطبوعه وارالكتب العربيه بيروت أبينان ، ج ٣ م ٨٥) ☆ ( جامع المسانيداز امام ابوالمويدمجد بن مجود الخوارزي ( ١٩٢٧هـ ) مطبوعه دار الكتب لعلميه بيروت لبنان، ج ام ٢٧٣) المفرن: جبتك ياك بولير. يطهرن كى دوقراتيس بين: طاور هى تشديد كساتھ ، يَطْهُرُنَ اس کامعنی ہے خوب پاک ہولیں ، بایں طور کہ چض کا خون بند ہونے کے بعد عشل کرلیں۔ +1+1+1+1+1+1+1+1+1 marfat.com

marrat.con
Marfat.com

احكام قرآن مهمهمههههههههه ط کے جزم اور 4 کے پیش کے ساتھ، يَطْهُرُن، اس کامعنی ہے ياك ہوليں حیف کے خوٰن ختم ہونے کے بعد عورت اس کیفیت میں ہو جاتی ہے کہ اس ہے مل ز وجیت رواہے ،اگر چہ وہ ابھی عسل نہ کر چکی ہو۔اس مقام پریہی قرات محکم ہے۔ (احكام القرآن ازامام ابو بكراتمد بن على دازي بصاص (م في عيم ما ما موعد دارالكتب العربية بيروت لبنان .ج اجم ١٥٠١) ( احكام القرآن از علامه ابو يمرحد بن عبدالله العروف بابن العربي ما كي ( مهم ۵ هه) مطبوعه داركم فه بيرد ته ابدان ، ج ١٩٥١) (الحام لا حكام القرآن ازعلامه الوعبد الله محمد بن أحمد ما فلي قرطبي (م ١٦٨ هه) مطبوعه دار إلكتب العربية يروت لبنان . ٣٠ م ٨٨) (التعييرات الاحمرية ازعلامه احمد جيون جونيوري (ع٢٥ الاهر) مطبوعه مكتبه تقانه يحلّه جنكي نيثاور من ١٩٧٧) (تغییرمظهری از علامه قاضی ثناءالله یانی تی عثانی محددی (م۱۲۲۵هه) (اردور جمه)، جا ایس ۴۷۰) ☆ ( تغيير القرآن المعروف بتغييرا بن كثير طافظ مما دالدين المعيل بن عمر بن كثير شافعي (م٢٤٧هـ)، ١٥م ٣٦٩) 숲 (تغییر کبیر ازامام فرالدین محدین ضاءالدین عمر ازی (م۲۰۷ هه)مطبوعه دارالفکر بیروت آبیان، ۲۰،۳۲۰) ☆ ( انوارالتو يل دامراراليا ويل المعروف بيضا د كاز قاضي الوالتيرعبدالله بن عمر بيضا د كي شرازي شانعي ( م ١٨٥٧ هـ ) م ١٣٧ ) ☆ (الدراكمنثوراز حافظ طلال الدين سيوطي (م إا ٩ هـ)مطبوعه كمتبه آية الله العمي ثم ايران، ج إم ٢٧) 쇼 (لباب النَّاويل في معانى التر تل المعروف يتبير خازن از علامة في بن مجد خازن شافعي (م٢٥٧هـ)، ج1م ١١١) ☆ (مدارک التر لل وتفاکق الآول از علامه ابوالبر کات عبدالله بن احمد بن مجمود علی (م<u>•۱۷ه</u>)، ج ام ۱۲۱) ☆ ( تغییر صاوی از علامه احمد بن محمد صاوی مالکی (می ۱۲۲۴هه) مطبوعه مکتبه فیصل کله کرمه می آنی آن می ۱۰۳ ☆ (تغيير جلالين از علامه حافظ حلال الدين سيوطي (م <u>اا 9</u> هه) وعلامه جلال الدين محلي مطبوعه مكتبه فيصل مكه مكرمه) 쇼 ( تغيير روح المعاني از علامه ابوالفصل سيرتحود آلوي تغي ( م ١٢٧ه ) مطبوعه مكتبه امدادييه لمان ، ج ٢ ص ١٢٢) علامهٔ محود آلوی بغدادی فرماتے ہیں کہ ..... **طُبهٔ** و کی نسبت عورت کی طرف ہوتو اس سے مراد شسل نہیں ہوتا بلکہ اس سے مراد حیض کے خون کا بند ہونا ہے ، طُهُر ، مَطْمُس " كامقابل ب، طمس كامعنى حيض ب، ايسے مقام پرخسل، طہارت كے مجازى معنوں ميں استعمال ہوتا ہے، حقیقی معنی خون حیض کاختم ہونا ہے۔ نظیررہ ترالعانی ازعلامہ ابوالفضل سیومجود آلوی خفی (م۵سیلے ہے) مطبوعہ مکتبہ امدانی مان، ۲۶مبر ۱۲۲) فَسانُتُوهُ مَنَّ: توان کے پاس آؤ، حیض کی حالت میں تمہیں عمل زوجیت سے روک دیا گاتھا، یہ حالت ختم ہونے کے بعرتمهیں عمل زوجیت کا اختیار ہے، جب علت ہی ندر ہی تھم منع اٹھ گیا۔ یا در ہے کہ بیامر وجوب کے لئے نہیں بلکہ صرف اباحت کے لئے ہے کہی کام کورو کئے کے بعد جب اس کام کو کرنے کا حکم دیا جاتا ہے تو وہ اباحت کے لئے ہوتا ہے، یعنی علت کے ختم ہونے کے بعد ممانعت ختم ہوئی ہے وہ کام کرنالا زم تہیں صرف جائز ہے،قر آن مجید میں اس کی مثال موجود ہے،احرام کی حالت میں شکار کی حالت ہے رو کا گیا ہے، احرام کی پابندیال ختم ہونے کے بعد رہم ہے: يْنَايُّهَا الَّذِيْنَ امَنُو الْاتُحِلُّو اشْعَآثِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَاثِدَوَلَا الْمَيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُوْنَ فَصُلَامِّنُ رَّبِّهِمْ وَرِضُوَانًا ۦ وَإِذَاحَلَلْتُمْ فَاصُطَادُوا ۦ وَلَايَجُرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمِ اَنُ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسُحِدِالْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ، وَتَعَاوَنُواعَلَى الْبِرِّوَالتَّقُولِى ﴿ وَلَاتَعَاوَنُواعَلَى الْإِنْمِ وَالْعُدُوانِ ﴿ وَاتَّقُوااللهَ مَ إِنَّ اللهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ا ہے ایمان والو! حلال نے کھبرالواللہ کے نشان اور نہ ادب والے مہینے اور نہ حرم کو بھیجی ہوئی قربانیاں اور نہ جن کے

marfat.com

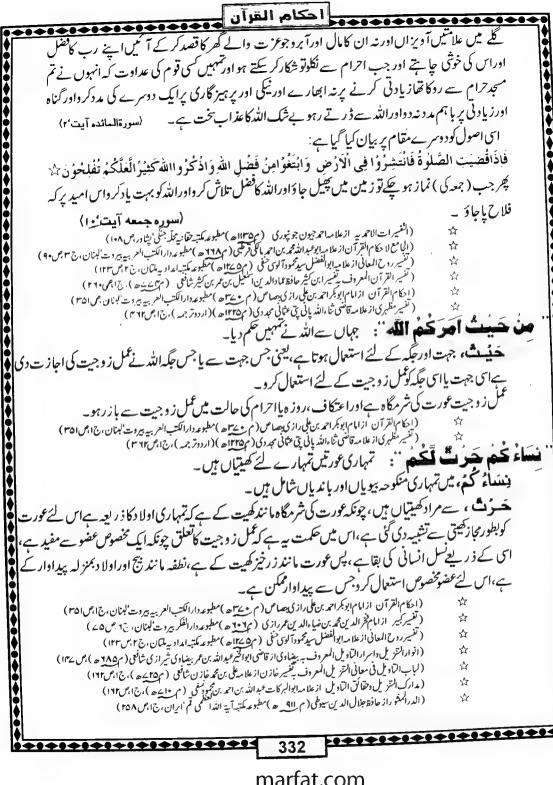

marrat.co Marfat.com احكام القرآن

المَّنِيِّ الْحَرِ ثَكُمُ": آیت میں لفظ حرث دوباراستعال ہوا، پہلے حرث سے مراد عورتیں ہیں ادریہ عنی مجازی ہے ا۔ حقیقی معنی بیان کرنے کے لئے دوبارہ بیلفظ استعال ہوااس کی ضمیر نہ آئی ، چونکہ ممل زوجیت کامحل صرف عضومخصوص

ہاں لئے اس کا ذکر کیا گیا تا کہاس غلط قبنی کا تدارک ہوجائے کیمل زوجیت کامحل عورت کا سارابدن نہیں بلکہا یکہ

عضومخصوص (شرمگاہ) ہے۔

آنى شئنتم ":جى طرح عا بو \_

أنه كاستعال تين معنول مين موتاب:

**اَیْن**ِ، <sup>یع</sup>یٰ جہاں کہیں

**گنٺ** ،لعن جس طرح

(٣) مَتْي، يعنى جب كهيں

اگراَیُنَ کے معنی میں ہوتو اس سے پہلے مین ضرور آتا ہے،خواہ پوشیدہ ہویا ظاہر، جیسے .....

قرآن مجيد ميں ہے:

فَتَقَبَّلَهَارَبُّهَابِقَبُولِ حَسَنِ وَٱنْبَتَهَانَبَاتًاحَسَنَاوً كَفَّلَهَازَكَرِيّا عِكُلَّمَاذَخَلَ عَلَيْهَازَكَرِيّاالُمِحُرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَارِزُقًا قَالَ يَمَرُيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا وَالَّتُ هُوَ مِنْ عِنْدِاللهِ وِإِنَّ اللهَ يَرُزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِحِسَابٍ 🏠

تواسے اس کے رب نے اچھی طرح قبول کیا اورائے اچھا پروان چڑھایا اورائے ذکریا کی نگہانی میں دیاجب

زكرياس كے پاس اس كى نماز پڑھنے كى جگہ جاتے اس كے پاس نيارزق پاتے كہااے مريم إيه تيرے پاس كہال سے آيابوليس وہ اللہ كے ياس سے ب بشك اللہ جے جا بے كئى دے۔ (سور • آل عسران آيت ٢٥٠)

عام مفسرین نے آنسے کے پہلے دواستعال کا ذکر کیا ہے گرعلامہ محمود آلوی بغدادی نے تیسر امعنی بھی بیان فرمایا ہے

تينول صورتول ميل معني ہو گااور تينول معني درست ہيں: جس جگہ ہے اور جہاں کہیں ہےتم چا ہوعورتوں کے پاس آؤ،اس صورت میں جہات کی تعمیم مراد ہے کہ

موضع وطی کی تعمیم مراد نہیں آ گے پیچھے او پر پنچے دائیں ، بائیں سے جہاں سے چاہوا پی عورتوں کے پاس آؤ جیے چاہو، کھڑے، لیٹے، حیت لیٹے، آگے ہے، پیچھے سے کل مخصوص میں کمل زوجیت کرو۔ (r)

جب کہیں جا ہو، دن کو، رات میں عمل زوجیت کرلو۔ (r)

آیت کامفہوم بیہ ہے کہ .....

عورت كاعضومخصوص عمل زوجيت ميں لاؤ، جس طرح چاہو، جب چاہو، جہاں چاہو، تہہيں اختيار ہے، شرمگاہ

ئے علاوہ کوئی اور عضو ہالخصوص دیرمجل وطی نہیں۔ کےعلاوہ کوئی اور عضو ہالخصوص دیرمجل وطی نہیں۔

🖈 (تغييرروح المعاني ازعلامه ابوالفضل سيدمحود آلوي خفي (م٥٢١٥) مطبوعه كمتبه المدادية مان، ج مص ١٢٥،١٢٥)

🛱 (النفيرات الاحمريه ازعلامه ام حيون جونپوري (م١٥٠١١هـ) مطبوعه كمتبه تقانير كلّه جنگي بيثا درص ١١٠،١٠٩)

🖈 (تغییرمظهری از علامه قاضی ثناء الله پانی پتی عنمانی مجددی (م<mark>۲۵۵ ه</mark>) ( اردوتر جمه ) ، ج اص ۳۲۳ )

🕸 ( تغییر کبیر از امام خخرالدین مجمد بن ضیاءالدین عمر رازی ( ۱۹<mark>۰ به</mark> هه)مطبوعه دارالفکر بیروت کبتان، ۲۰ ص ۵۵)

🖈 د الجامع لا حکام القرآن از علامه ابوعبدالله څخه بن احمد مالکی قرطبی (مم۲۲۴ هه )مطبوعه دارالکتب العربیه بیروت لبنان ، ج ۳مس۹۳ 🖈

🖈 💛 (لباب البّاديل في معانى الترّبيل المعروف بتغيير غازن ازعلامة على بن مجمه غازن شافعي (م272 🕳)، ج ابس ١٦٢)

🖈 (انوارالتزيل وامرارالباويل المعروف به بينياوي از قاضي ايوالخيرعبدالله بن عمر بينياوي شيرازي شافعي (م ١٨٥٧ هـ) م ١٦٧)

ت (تغییر جلالین از علامه حافظ جلال الدین سیوهی (م ۱۱۱<u>۳</u> هه) وعلامه جلال الدین محلی مطبوعه مکتبه فیعمل مکه مکرمه) این (تغییر صادی از علامه احمد بن مجمد صادی مالکی (م ۱۳۳<u>۳ ما</u> هه) مطبوعه مکتبه فیعمل مکه مکرمه بری ۱۰ (۱۰ می ۱۰ م

🜣 (تغییرالقرآن المعروف یتغییراین کثیر حافظ محاد الدین المعیل بن عمرین کثیر شافعی (میز کید)، ج، ۱۳۰۰)

🌣 💛 (الدراكمثو راز حافظ جلال الدين سيوطي (م اافسے ھے)مطبوعہ مكتبہ آییۃ اللہ تعظمی قم 'ایران ، ج ام ۲۵۸)

🛱 (احکام القرآن ازامام ابو بکراحمد بن علی رازی بیصاص (م م کتاهه) مطبوعه دارالکتب العربیه بیروت کبنان ، ج اجم ۳۵۳ )

نظ (احکام الفران از امام ابو بلراحمہ بن فلی راز کیصاص (م م م میسی هے)مطبوعہ دارالکتب العربیہ بیروت کبنان ، ج ام ۳۵۳) نظ (احکام القرآن از علامہ ابو بکر مجمہ بن عبداللہ المعروف بابن العرفی انکی (میسی ہے )مطبوعہ دارلمعرفہ بیروت لبنان ، ج ام ۱۵۳۳)

احکام اهران ازعلامه ابو جرحمه بن عبدالقدامعروف با: در در در مهمرا بربر در سرمراک ا

قَ**حَدَمُوالانفسِكُم'':** اوراپ بھلے كا كام پہلے كراو۔ تقدیم كَامعٰی َے، آگے كرنا، آگے بھيجنا، آگے كا انظام كرنا، متقبل كی ضروریات كا انظام كرلینا۔

آیت کامفہوم بیہے کہ ....

عمل زوجیت سے پہلے کچھکار خیر کرلو، جوتہارے کام آئے، اس سے مراد بیسے الله شریف پڑھ لینایا کوئی دعا کرلینا ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے مراد طلب اولا و صالح ہو، جوصد قد جاریہ کی طرح تہارے کام آئے، یہ بھی بیان کیا گیا ہے بجائے ہروقت فقط شہوت کے خیالات میں مشغول رہنے کے نیک اعمال بھی

کرتے رہو جو تمہیں آخرت میں کام دیں۔ ۴۵ (الغیرات الاحمد ازعلام احمد جون جونیوری (۱۳۵۰ه و)مطبور مکتبہ تھانہ کلّہ جنگی کیٹا ورم ۱۰۹)

🖈 (الجامع لا حكام القرآن از علامه ابوعبدالله محمد بن احمه ما لكن قرقتي (م ۲۲۸ هه) مطبوعه دارالکتب العربیه بیروت لبنان ، ۳۳ ص ۹۹) نتر (تغییرمظیمری از علامه قاضی ثنامالله یانی تی عثانی محد دی (م ۱۲۲۵ هه) (اردوتر جمه ) ، ج ایس ایس)

مر چیز همری القرآن المعروف یونی ماه میشود کا میشود کا از دور بیستان این از از دور بیستان این از ۱۳۵۸ میشود کا این از تغییر القرآن المعروف یونیسیراین کیشرها فظاماد العدین اسلین بن عمر بن کیشر شافعی (۲۲۵ کیده)، نیا بس ۲۲۵

ن (تغیرروق آلمعانی از علامه ابوالفصل میدمحمود آلوی فقی (م۱۲۵ه) مطوعه مکتبه امدادیه ملتان، ۲۶م ۱۲۵) (الدرانمنو راز حافظ جلال الدین میدهی (م ۱۱۱۹ هه) مطبوعه مکتبه آیته الله انتظامی قم ایران، جام م ۲۷۷)

marfat.com

مح احكام القرآن 0+0+0+0+0+0+0+0 ۔ عرب کے یہودی حائضہ عورتوں سے بہت نفرت کرتے تھے ،ان کے ساتھ کھانے پینے اورایک مکان میں رہنے کوگوارہ نہ کرتے ، بلکہان سے کلام کرنااوران کی طرف دیکھنے سے بھی پر ہیز کرتے تھے،ان کے زیرا تر اہل عرب بھی ابیای کرتے ، حضرت ٹابت بن الدحداح رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عظم نے حضور سر کارابد قرار ماللہ کے حضور عرض کیا، یارسول اللہ! ہمارے لئے ایسا کرناد شوارہے، شدید سردیوں میں اگر ہم انہیں گھروں سے نکال دیں تو اور زیادہ دِشواری ہے، ہم سے بعض ایسے بھی ہیں کہ ان نے پاس سر دَیوں کے کپڑے لیل ہوئے ہیں، اس صورت سی بی آیت کریمہ نازل ہوئی، جس میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ چین کی حالت میں صرف مباشرت منع ہےان کے ساتھ رہنا، کھانا پینااورایک بستر پرسونامنع نہیں۔ یہود کے برعکس نصاری کاطریقئہ پیرتھا کہ وہ حالت حیض میں بھی عورتوں سے مباشرت کر لیتے تھے ،اس بارے میں حفرت اسیدین حفراورعبادین بشررضی الله عنهمانے دریافت فرمایا ،حضوریک نے انہیں اس بارے میں تنبیہ فرمائی ، مسلماً نوں کو یہودیوں کی افراط اورنصاری کی تفریط سے منع کر کے درمیانی راستہ بتایا گیا کہتم حیض کے دنوں میں جماع نہ کرو،ای کے سواسارے برتاؤ کرو۔ (الدراكمة وراز عافظ جلال الدين سيوطي (م 111 هـ) مطبوعه مكتبه آية الله اخطي قم ايران ، ج ام ٢٥١) ( تقبير القرآن المعروف يتفير آبن كثير حافظ نما والله ين الملعيل بن عمر بن كثير شافعي (مهم كيد) ن ابس ٢٥٨) (احكام القرآن اذاً ما مايو بمراحد بن على دازي يصاص (م معته ما مطبوعه دارالكتب العربية بيروت لبنان، ج ام ٣٣٦) ☆ ( انوارالتز كل واسرارالياديل المعروف به بيضادي از قاضي ابوالتيرعبدالله بن عمر بيضادي شِيرازي شافعي ( م ١٨٥٧ هـ ) جم ١٣٧) (النميرات الاحمرية ازعلامه احمد حيون جونيوري (م١٣٥هه) مطبوعه مكتبه تقانية يخله جنكي ثيثا ورم١٠١) (الجامع ألا حكام القرآن از علامه ابوعم القدمجية بن احمه ما لكي قرطبي (م ١٦٨ هـ) مطبوعه دار الكتب العربية بيردت البنان ، ج ٣ م ١٨) (تغییرمظبری از علامه قاضی شاءالله یانی یق عثانی محددی (م ۱۲۲۵هه) ( آرد در جمه ) ، ج ایس ۱۳۷) (إحكام القرآن ازعلامه ابو بكر تحرين عبدالله المعروف بابن العربي ما كلي (م ١٥٨هـ ٥) مطبوعه دارلمعرفه بيروت البنان ، ج ١٩٥١) 쇼 (تغيير كبير أزامام فخرالدين محمد بن ضياءالدين محرازي (م٢٠٠ هـ) مطبوعه دارالفكربيروت لبنان. ١٠ ٣٠٠) ☆ (مندامام احمر، ابن الجه، تر فدي، ابوداؤد، نسائي، مسلم عن انس بحواله....) (تغييرون المعانى ازعلامه ابوالفضل ميرممودآلوي تفي (م٥١٤ه )مطبوء مكتبه إمراديه لمان، ٢٠ يم ١٢٠) یہودان عرب کا پیزعم تھا کہ پیٹے کی جانب سے شرمگاہ میں وطی کرنے سے اولا دہیتی پیدا ہوتی ہے،ان کے زیرا ثر اہل عرب بھی ای خیال پرجم گئے تھے،اس خیال کی تر دید میں بیآیت نازل ہوئی،جس میں مسلمانوں کو بتایا گیاعورت بمنزلہ کھیتی کے ہےایے اس کھیت میں جس جانب ہے آ ؤجائز ہے،مباثر ت صرف محل مباشرت (شرمگاہ) میں کرو۔ الدرالمنو راز حافظ جلال الدين سيوطي (م اللهيد هـ) مطبوعه كمنية آية الدافظي قم أيلان، ج ام ال 1) (الغيرات الاحميد ازعلام الحمدجون جويوري (م١٥١١ه) مطبوع مكتبة تقاني كله جلل بياور من ١٠٠١) (إجكام القرآن از بقلامه ايو بكر محد بن عبد الله العروف باين القربي ما كلي (م٢٠٠٠ هـ) مطبوعه وأركس فدبيروت لبنان ، ج١٥،٩٠٠) ☆ (تغییر کبیر ازام مخرالدین محمد بن ضیاءالدین عمر از ی (مهنویه هر) مطبوعه دارالفکربیروت لبنان ، ۲۶ ، ۱۵ م ۵۵ ) (تغییر در آالهانی از طامیر ابولفسل میدمجمود آلوی نفی (مراح کاته ) مطبوعه مکتبیدا در بدمان ، ۲۶ ، ۱۳۳۳) ☆ ¥ (اینکام القرآن از امام ابو بکراحمد بن فارواز کیدهاص (م وسیحه ه) معلوعه دارالکتب العرب پیروت بلیان ، ج ۱، س۳۵۳) (تعبیر صادی از علامه احمد بن محمصادی اللی (م ۱۲۳۳هه) معلیوه مکتبه فیصل مکر مرمه بی ایم ۱۹۰۳) (تعبیر جلالین از علامه حافظ علال الدین سیولی (م ۱۹۱۰هه) وعلامه جلال الدین کلی مطبوع مکتبه فیصل مکه مرمه) 삮 ( انوارالتزیل دامرارالیادیل المعروف به بیضادی از قاصی ابوالخیرعبدالله بن عمر بیضادی شیرازی شافعی ( ۲۸۵۰ هه ) م ۱۳۷) 公 (مدارك النّز لل وهناكن الآويل أزعلامه الوالبركات عبدالله بن الحرين محود مني (م وأكه هـ) 公 (لباب البَّاويل في معانى التر لي المعروف بتغيير خازن ازعلامة في بن مجمرخازن شافعي (م ٢٢٥هـ)، ج١٩٣) 9+9+9+9+9+9+9+9+9+9 marfat.com

احكام القرآن مسائل شرعیه : عورت کوشر مگاہ کے ذریعے تین خون آتے ہیں: (۲) نفاس (٣) استحاضه حیض وہ خون ہے جو ہر ماہ بالغ عورت کے رخم سے بہتا ہے، یہ بد بودارخون سرخ، پیلا، کالا اور ملیالا ہوسکتا ہے۔ نفاس: وہ خون ہے جو عورت کے رحم سے بچہ کی پیدائش کے بعد بہتا ہے۔ استحاضہ وہ خون ہے جو کی رگ کے پیٹ جانے سے شرمگاہ سے بہتا ہے، پیرم ہے ہیں آتا۔ (النعيرات الاحمدييه ازعلامه احمد جيون جونيوري (م١٣٥١هه)مطبوعه مكتبه تقانية كذبخل نيثاورم ١٠٧) (احكام القرآن ازام ابو كمراجمه بن ملى دازي جساص (م - عسمه )مطبوعه دارالكتب العربيه بيردت لبنان، ج ا م ٣٣٨) ŵ ( تغيير ردح البعاني ازعلامه ابوالفضل سيدمحود آلوي حني ( م١٣٧٥ هه) مطبوعه مكتبه إبداديه مليان ، ٢٢،٥٢٥) 13 ( تغییر کبیر ازامام فخرالدین محمد بن ضاءالدین عمر رازی (۱۰۲۰ هه)مطبوعه دارالفکر بیروت لبنان، ۲۶ ص ۲۷) (لباب الآويل في معاني التزيل المروف يغيير خازن ازعلامة على بن محد خازن شافعي (م270 هـ). ن ١٦١١) ( تغيير مظهرى ازعلامة قاضي شاء الله بإني تي عثماني مجدوى (م170 هـ) (اردوتر جمه )، ح ١٩ ص ٣٥٩) ( تغییر القرآن المعروف بتغییراین کثیر حافظ عمادالدین المعیل بن عمرین کثیر شافعی (مین ۷۷۵)، ج۱، م ۳۵۸) ☆ ( احكام القرآن از علامه ابو بكر حمد بن عبدالله المعروف بابن العربي الكي ( م٣٣٠) ه ) مطبوعه دار كمعر في بروت البنان ، ج1 ام ١٦١) حیض کی کم از کم مدت تین دن اور زیادہ سے زیادہ دک دن ہے،احادیث طبیباور آثار صحابہ کرام اس کی تعیین کرتے ہیں۔ حضورسيدعالم شارع اسلام الفرمات بين: أقلُّ الْحَيْض قَلاتٌ وَّاكْتُرُهُ عَشَرَةٌ مم از کم حیض تین دن ہے اور زیادہ سے زیادہ دس دن ہے۔ (برداه الطمر اني عن الي الملمة بحواله......) (الفضل الكبير تحقيرش آلجام الصغير للمنادي ازامام عبدالرؤف مناوي شافعي (ميرووه) مطبوعه دارالا حياءالكتب العربييس البالي الحلي دشر كاه ، ج ام ٨٧) ( كنز العمال في شنن الاقوال وآلا فعال ازْعلام على مَقَى (م 420 هـ )مطبوعه موسسة الرسلة بيروت البنان ج٩ ، ٢٧٧١) دا تطنی نے اس حدیث کی متعدد اسانید بیان کی ہیں، جن سے اسناد کوتقویت ملتی ہے۔ حضرت انس اورسفیان توری رضی الله عنهما سے مروی آثار میں یہی مدت بیان ہوئی ہے۔ محقق کمال اورعلامه مینی نے حد امیشریف کی شرح میں اس حدیث کو چھ صحابہ کرام سے روایت کیا ہے۔ ا مام ابو بكر بن مسعود كاساني نے عبد الله بن مسعود ، انس بن ما لك ، عمر ان بن خصين اور عثان بن آتي العاص التقفي رضوا التليم سےاسے روایت کیا ہے۔ (الدرآمنز «از حافظ جلال الدين سيوطي (م إاق هـ) مطبوء مكتبه آية الله تعظمي قم ايران ، ج ا م ٢٥٨) (إحكام القرآن ازامام الوبكراتيرين على دازي حساص (مرويسي ) مطبوعه دارالكتب العربيد بيروت لبنان ،ح ابس ٣٣٩) (يغييرالقرآن المعردف بغيرابن كثير حافظ محادالدين الملحل بن مربن كثير شافعي (ميم 22ه)، ج١٩٠٠) ☆ ( يَغْسِر كبير اذاما مُخْرالدين مجمد بن ضياءالدين عمر رازي (م٢٠١ هـ)مطبوعه دارالفكر بيروت آبنان ، ٢٠ م ٢٠) 삽 ( تغيير مظهري از علامه قاضي ثناء الله ياتي يعمَّاني مجددي ( ١٢٢٥ هـ ) ( اردور جمه ) من ام ٢٥٩ ) (العردالخيار في الشرح التويرالا بصاراً زعلامه علا وَالدين محمد بن على بن محمده عنى (م١٠٨٨ه) مطبوء مطبع مثن نولكثور ) ( روالجمار از علام بسيد محمد المين القبير بابن عامدين شامي ( م ٢٥١٦هـ ) مطبوعه واراحيا والتر آث العربي بيروت إلبنان ، ج ١٩٨١ ) 14 ( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع أز علا مه ملا وّالدين ابو بمر بن متعود كاساني حفي ( م ٨٥٧ ﻫ ) مطبوعه وارالفكرييروت البنان ، ج1 ام ٩٠٠) 1+1+1+1+1+0+1 336 marfat.com

حیض کے ایام میں اگر پکھ دفت کے لئے خون بند ہوجائے تو وہ بھی حیض ثنار ہوگا،اس طبر مخلل کے احکام حیض کے ہوں گے۔ (احكام القرآن ازامام ايوبكراحمد بن على داز كا بصاص (م م من المعلى ومطبوعه دارا لكتب العربيه بيردت البنان، ج ابس ٣٢٥) (الجامع لا حكام القرآن ازعلامه ابوعبد الله محمد بن احمر ما كلى قرطبى (م ١٦٨٨ هـ) مطبوعه دار الكتب العربية بيروت البنان ، ج ٣ م ٨٢٠) ۴) دو حیض کے درمیان کم از کم مدت پندرہ یوم ہے، زیادہ کی کوئی حد معین نہیں۔ (احكام القرآن ازامام الوبكراحمة بن على دازي صاص (م مع المعالية على مطبوعة دارالكتب العربية بيروت لبنان، ج1 م ٣٣٣) (الجامع لا حكام القرآن ازعلامه ابوعبد النديم بن احمد ما كلي قرطبي (م ١٢٨٥ هـ) مطبوعه دارا لكتب العربية بيردت البنان، ج٣٠ م ٨٣٠) (تغير صادي ازعلامه احمد بن محرصادي اللي (م١٢٢٦هه) مطبوء كمتبه ققل كمدكرمه، ج١٠٥٥) (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ازعلامه علا وَالدِّينَ آبو بكر بن مسعود كاساني حني (م٨٥٨هـ) مطبوعه دارالفكر بيروت لبنان ، ح ا ، ص ١٠٦٠) حیض کی حالت میں گیارہ اشیاء کی ممانعت ہے: نماز واجب نہیں نہ نماز کی ادائیگی درست ہے، حالت حیض کی نماز دن کی قضااس پرلاز منہیں۔ ( 🗸 ) 🛚 روز ہ نہر کھیں البتہ روز ہ کاوجوب ان پر ہے لینی حالت حیض میں جتنے روز ہے قضا ہوئے ان کی قضالا زم -- ام المؤمنين سيده عائشه صديقه بنت صديق رض المعظم فرماتي بن " كَانَ يُصِيْبُنَا ذَٰلِكَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْظِهِ فَنُؤمِرُ بِقَضَآءِ الصَّوْمِ وَلَانُؤُمِرُ بِقَضَآءِ الصَّلَوةِ " ہمیں سیعارضة حضورتا کے زمانہ میں لائق ہوتا تھا،آپہمیں روزے کی قضا کا حکم فرماتے ،نماز کی قضا کاحکم نەفر ماتے۔ (رواً وعبدالرزاق وسعيدين منصور عن معاذ ة العدوية عن عائشه بحواله .....) ( كنز العمال في سنن الاقوال والا فعال از علام على متى (م م 20 هـ ع) مطبوعه موسسة الرسالة بيروت لبنانٍ، ج 9 ، ح ٩ ، ح ٢٤٧٠) حیض کی حالت میں عورت سے جماع کرنا حرام ہے، بلکہ ناف کے پنچے سے لے کر گھٹنے تک عورت کے بدن سے، بے کسی ایسے حاکل کے، جس کے سبب جسم عورت کی گرمی اس کو نہ ہینچے تمتع جا ئزنہیں، یہاں تک کہ اتنا حصہ بدن پرشہوت سے نظر بھی جائز نہیں اوراتنے حصہ کا چھونا بلاشہوت بھی جائز نہیں اوراس سے ادیرینچے کے بدن سےمطلقاً ہرتم کا تمتع جائز ہے۔آیت مذکورہ کےعلاوہ احادیث طیبہاورآ ٹارمرویہ میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ حدیث شریف میں ہے: " كَانَ يُبَاشِرُ الْمَرُاةُ مِنْ نِسَآءِ ٥ وَهِيَ حَائِضٌ إِذَاكَانَ عَلَيْهَاأَزَارٌ إِلَى أَنْصَافِ الْفَخُذَيْنِ أَوِ الرُّكَبَتِين مُحُتَجزَةً بهِ" (رداهابوداؤدوالنسائي وابن اليشيبين ميموية ، بحواله .....) (الدراكمثو راز حافظ جلال الدين سيوطي (م <u>اام \_</u> ھ)مطبوعه مكتبه آيية الله تعظمي قم 'ايران، ج١،ص ٢٥٩) حیف کی حالت میں حضور سید عالم ﷺ اپنی از واج مطہرات سے مباشرت کرتے تھے جب کہ ان کے گھٹنوں تک کیڑ اہوتا جس سے ستر ڈھا نکار ہتا۔ marfat.com

احكام القرآن \*\*\*\*\*\*\*\* حیض کی حالت میں اپنی بیوی کوطلاق دینا مکر وہ ہے ،اگر اس حالت میں طلاق دی گئی ہوتو بہتریہ ہے کہ ر جوع کرلے اگر چاہے تو طہر کی حالت میں طلاق دے، پیمتحب ہے، کیکن حیض کی حالت میں دی ہوئی طلاق مطلِقاً واقع ہوجائے گی ،حضرت عبداللہ بن عمر رہی الشعمانے اپنی بیوی کوحیض کی حالت میں طلاق دی' حضور شارع اسلام عليه العلوة والسلام في مايا: " لِيُواجِعُهَاتُمَّ لِيُمُسِكُهَاحَتَّى تَطُهُرَ ثُمَّ تَحِيُضُ فَتَطَهَّرَ فَإِنْ بَدَالَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلَيُطَلِّقُهَا طَاهِم أَ قَبُلَ أَنْ تُمَسَّهَا " ق (رواه البخاري وسلم وابودا وُردوالتسائي وابن مابيعن ابن عمر ، بحواله..... ) ( كنز العمال في سنن الاقوال والا فعال از علامة على تقي (م240 هـ ) مطبوعه موسسة الرسالة بيروت كبت . ج ٩ ، ح ٢٥ ـ ٧ ٢٠ ـ ٢٠ ) اس طلاق سے رجوع کر، اپنی بیوی کواپنے پاس رکھ یہاں تک کہوہ پاک ہوجائے ، پھراگر تیراارادہ طلاق دینے کا ہوتو طہر میں طلاق دے اس حالت میں کہتونے اس سے طہر میں مجامعت نہ کی ہو۔ مطلقہ کواگر تین حیض گذرجا کیں توعدت ختم ہوجاتی ہے، تیسر سے حیض کے بعداس کے نکاح سے مطلقا غارج ہوجاتی ہے۔ ارشادر ہائی ہے: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصُنَ بِٱنْفُسِهِنَّ ثَلْثَةَ قُرُوٓءٍ ﴿ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنُ يَكُتُمُنَ مَاخَلَقَ اللهُ فِي اَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤُمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، وَبُعُولَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ اَرَادُوْ آاِصُلَاحًا ۦ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّـذِي عَـلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ﴿ وَلِـلْـرِّجَـالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ؞ وَاللَّهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿ (سورةالبقره آيت ٢٢٨) اورطلاق والیاں اپنی جانوں کورو کے رہیں تین حیض تک اورانہیں حلال نہیں کہ چھیا کیں وہ جواللہ نے ان کے پیٹ میں پیدا کیاا گراللہ اور قیامت پرایمان رکھتی ہیں اوران کے شوہروں کواس مدت کے اندران کے پھیر لینے کاحق پہنچاہے اگر ملاپ جا ہیں اور عورتوں کا بھی حق ایبابی ہے جیاان پے شرع کے موافق اور مردوں کوان پر فضیلت ہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ ھا ئضبہ مسجد میں داخل نہیں ہوسکتی <sub>۔</sub> ()حائضہ بیت اللّٰد کا طواف نہیں کر عکتی ،اگر حالت احرام میں (احرام جج یا عمرہ کا ہو )عورت حائضہ ہوجائے تو (j)پاک ہونے تک طواف مؤخر کردے،اس تاخیر پراس پر پچھلازم نہیں۔ جب مجد میں اس کا داخل ہونامنع ہے تو اس کا اعتکاف کرنا بھی جائز نہیں ، بلکہ اگر اعتکاف کے دوران <sup>حی</sup>ض (2) آ جائے تو اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا،اس کی قضا کرے۔

marfat.com Marfat.com

احكام القرآن قرآن مجد کوچھونا جا کھنے کے لئے جا ئرنہیں۔ قرآن مجيد كي زباني قرات كرنا بھي ناجا زئے۔ (6) مدیث شریف میں ہے: " لَا يَفُو ٱللَّجُنبُ وَ لَا الْحَائِضُ شَيئًا مِّنَ الْقُولان " جَبي اور حائضه قرآن سے يَحمنه براهيں \_ ( رواه الامام احمد والتريذي وابن ماجيعن ابن عمر ، بحواله ............ ) ( كنز العمال في سنن الاقوال والا فعال از علامة على تقى ( م<u>٩ ٩</u>٤ هـ ) مطبوعه موسسة الرسالة بيروت البنان ، ١٩٥٥ - ٢٦٧٢) ارشادر بانى ب: لايمسة إلاالمُطَهَّرُون الم اسے ( قرآن کو ) نہ چھو کیں مگر ہاوضو۔ (سورةالواقعه آيت، ٤٩) (إحكام القرآن ازامام ابو بكراحمد بن على رازي بصاص (م م المستره) مطبوعه وارالكتب العربية بيروت لبنان، ج ٣ م ١٨ و مابعد ) ( تغيير مظهر كي از علامه قاضي تنا والله ياني تي عمَّاني مجدوي (م١٣٦٥هه) ( اردور جمه ) وجها امس المس 숪 (النعيرات الاحمد ازعلامه اتم جون جونيوري (ع٢٣١١هـ) مطبوعه مكتبه هانه مخله جنَّي ثيثاور، ص-١٠) ☆ ( تغيير القرآن المعروف تغيير ابن كثير عافظ مما دالدين المعتل بن عمر بن كثير شافعي (ميرا 24 هـ) ، ن ام ٢٥٨ ) (لياب النَّاويلُ في مُعانى التر بل المعروف يتغيير خاز ن ازعلا منكى بن مجمد خاز ن شافعي (م٢٥٧) هـ ) ،ج١١م١١١) (تغيركبير ازامام فرالدين تُحد بن ضاءالدين مررازي (م٢٠١٠هـ) مطبوعه دارالفكر بيروت ببنان، ٢٥ م ٢٥ و بابعد ) حائضہ کے ساتھ کھانا پینا ،ایک بستر پرسونا جائز ہے ، زیرناف ہے گھٹنوں تک کے حصہ کوجسم پر جائل کپڑا کے ساتھ حیونا چائز ہے، گرافضل بچنا ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عا کشدرض الله عنعافر ماتی ہیں کہ حیض کی حالت میں حضورتﷺ میرے بستریر لیٹ جاتے تھے،اعتکاف کی حالت میں حضورﷺ نے اپنا سرمبارک مسجد سے باہرمیرے حجرہ میں نکالا اور میں نے آپ کا سرمبارک دھویا حالانکہ ميں جا ئضيھي۔ ام المؤمنين حضرت ميمونه اورام المؤمنين حضرت ام سلمه رضي الله تعالى منصاسية بھي يہي افعال مروى ہيں۔ سرورعالم الله في في سيده عا نشر سے فر مايا: " إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيُسَتُ فِي يَدِكِ " اے عائشہ حیض کی نجاست تیرے ہاتھ میں نہیں۔ (رواه مسلم وابودا وَدوالتريدي والنسائي عن عائشة ورواه مسلم والنسائي عن الي هريرة ، بحواله مسه) ( كنز العمال في سنن الاقوال والا فعال از علا مراكع حتى (مر22 هه ) مطبوعه وسسة الرسالة بيروت لبنان ، ج ٩ ، ح٢٧٧٣) شارع اسلام حضور رحمة للعالمين مليك حائضه عورتول كے احكام بيان فرماتے ہيں۔ " جَامِعُوْهُنَّ فِي الْبُيُوْتِ وَاصْنَعُوْ كُلَّ شَيءٍ غَيُرَالنِّكَاحِ " گھروں میںان کے ساتھ رہوا در دطی کے سواتمام امور بجالا ؤ۔ (رواه ابودا ؤد کن انس، بحواله .......) ( كنزالعمال في سنن الاقوال دالافعال ازعلامة على تقى (م٥٧٥ هـ ) مطبوعه موسسة الرسالة بيروت لبنان ، ج٩، ٢٧٧٢٧) +0+0+0+0+0+0+0 marfat.com

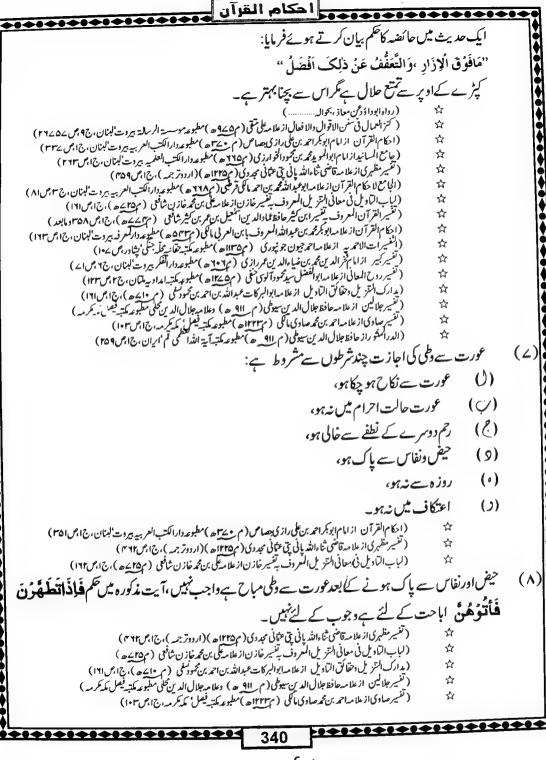

marfat.com Marfat.com

احكام القرآن ٥٠٥٠٥٠٥٠٠٠٠٠٠ عورت کا حیض اگر دس دن ہے کم میں ختم ہوا ہوتو اس سے وطی جا ئزنہیں جب تک وہ غسل نہ کرلے یا آناد نت گذر جائے کہاس پرنماز فرض اس کے ذمہ لازم ہو،اوراگر دس دن میں حیض ختم ہوا ہے توعشل سے پہلے جماع جائز ہے اگرچنسل کرلینا بہتر ہے۔ . . ) (احكام القرآن ازامام ابو كراحمد بن على رازي دهام (م معيره) مطبوعه دارالكتب العربيه بيردت لبنان ، ج ا م ٣٢٩) (احكام القرآن از علامه ابو يمر همه بن عيدالله المعروف يا بن العربي ما كلي (م ٢٣٠٥ هه) مطبوعه داركم فه بيروت لبنان ،ج١٩ ص ١١) (الحام لا حكام القرآن ازعلامه الوعيد الله تحدين احد مالي قرطبي (م ١٦٨٠ هه) مطبوعه دارالكتب العربية يروت لبنان ، ج ٣ م ٨٨) 삾 ( تغییر مظیری از علامه قاضی ثناءالله مانی تی عثانی محدوی (م١٢٥٥ ) آردور جمه ) من امن ۲۰۰۰ م ( تغيير القرآن المعروف يتغيير ابن كثير حافظ مادالدين المعمل بن عمر بن كثير شافعي (١٥٠٠ عـ ١٥٠٥) (لباب النَّاويل في مُعانى التر بل المعروف يتغيير خاز ن ازعلام على بن محمد خاز ن شافعي (م٢٥٧هـ)، ١٥٠م ١٥٧) ( د ارك التر يل وها أق اله ويل از علامه ابوالبركات عبدالله بن اتحد بن محمود على ( مين ايه ما ١٦١) ☆ (النعميرات الأحمريد ازعلامه احمد جيون جو پيوري (م ١٥٨ اله على مطبوعه مكتبه تقاني مخل بنتي ورمي ١٠٨) ( تغيير أدح المعاني أزعلامه ابوالفضل سيرمحود آلوي خفي (م٥عزاه ) مطبوعه مكتبه اعداد بيلتان ، ٢٣٠ ، ١٢٢) ☆ (انوارالتزيل دامرارالياديل المعروف به بيضادي از قاضي الوافيز عبدالله بن عمر بيضادي شيرازي شافعي (م ١٨٥٧ هـ) بم ١٣٧) (تغير جلالين ازعلامه حافظ جلال الدين سيولي (م <u>٩١١</u> هـ) وعلامه جلال الدين محلي مطبره مكتبر فيعل مكرمه) (تغير صادى از علامه احمد بن محرصادى الى (معداه) مطبوع كمته فيعل كمد محرمه ن ام ١٠٣٥) ( تغييم بيمر ازام فخرالدين تحدين ضياءالدين عمر دازي ( م٢٠١٠ هـ) مطويجه داريالفكر بيروت لبنان، ج٦ بم ١٦٩٧) (الدراكمة واز عافظ طال الدين سيوقي (م اافي هه) مطبوء مكتبه آية الدافقي قم ايران ، ج ام ٢٦٠) كابية ورت كاحيض اگر چه دس دن ہے كم ميں ختم ہوتو عسل سے پہلے وطی جائز ہے۔ (النير التاكرية ازعلامه المرجيون جونيوري (م ١١٣٥ه) مطبوعه مكتبه هانه يحلّه بنتل نيثا در ص١٠١) (الجامع لاحكام القرآن ازعلامه ابوعبدالله محمد بن احمد ما لكي قرطبي (م ١٩٨٨هه) مطبوعه دارالكتب العربية بيروت البنان مح ٣٠٠ ص٩٠) موضع وطی (شرمگاہ) میں ہرطرح سے وطی جائز ہے، لیٹ کر، بیٹھ کر، کھڑے ہوکر،سامنے کی جانب ہے، پیثتہ کے جانب ہے، دن کو یارات کو ہر حال اور ہر ہیئت میں مباح ہے، آیت کا شان نزول اس پر دلالت کررہا ہے۔ ( احكام القرآن ازام م ابو بكراحمد بن على رازي بصاص (م م صحيح ) مطبوعه دارالكتب العربيه بيروت لبنان، ج ا، م ٢٥٠٠) ( الجامع لا حكام القرآن أزعلا مدايوعبد الله مجرين احمد ما كلي قرطبي (م ٢٦٨ هـ ) مطبوعه دار الكتب العربية بيروت لبنان ،ج ٣ م ٩٢) ( إِجْكَامُ القَرْ آن از عَلَامِه ابْوِيمُرجِم بن عَبِدِ الله المعروف بابن العربي الكي (م ٢٣٠ هـ ) مطبوعه واركمعر في بيروت لبنان ، ٢٠ بم ٢٠ ) (تغییر مظهر کی از علامه قاضی ثناءالله یانی تی عثانی مجد دی (۱۲۲۵هه) (اردوتر جمیه) مجامع ۲۲۳) ( انوارالتز کل دامرارالبادیل المعروف به بینیادی از قاضی انوانتی عبدالله بن عمر بینبادی شرازی شانعی ( ۱۸۵۰ هه ) م ۱۳۷) (الباب النَّاول في مُعولى التَّوليل المسروف يتغيير خازن ازعلامة كلي بن مجمد خازن شافعي (مَ ٢٥٠ ١٥٠) من الم ١٧٢٠) 쇼 ( يدارك التر بل وحقائل الأولل ازعلامه الوالبركات عبدالله بن احمد بن محود على (م المهم) بن امس ١٧١) ☆ ☆ ( تغيير جلالين ازعلامه حافظ جلال الدين سيوطي (م <u>٩١١</u> هـ) وعلام بجلال الدين كلي مطبوعه مكتبه يقعل مكه كرمه ) (تغیرصادی از علامه احمد بن محرصادی الی (م۱۲۲۳هه) مطبوعه کتبه فیمل مکرمه، جا اص۱۰۲) (الدراكمنثو راز حافظ طل الدين سيولمي (م <u>٩١١) هـ ) مطبوعه مكتبه آي</u>ة الله العمي قم أيران ، ج1م ٢١١) عورت کے دہر میں وطی حرام ہے۔ حدیث شریف میں ہے: " مَنُ اَتَى حَائِضاً اَوْامُرَاةً فِي دُبُرِهَاأُو كَاهِناً فَقَدْ كَفَرَبِمَا اَنْزَلَ اللهُ عَلَى مُحَمَّد (عَلَيْكُمُ)" جو تحف حیض کی حالت میں عورت سے جماع کرے یا عورت کے دہر میں وطی کرے یا کا بمن کے یاس آئے اس نے اس شریعت کا انکار کیا جواللہ نے اپنے رسول (حفرت مجمعیہ) پرنازل کی۔ (رداه الا مام احمد دالتر غد في دالتسائل دائين ماجه دعيد بن تمييد داليجه في دائين الي شير بحواله .....) (الدرالمغور راز حافظ جلال الدين سيوطي (م 111 \_ هه) مطبوعه مكتبه آية الله التعلمي ثم 'ايران ، ج١٩٥٢) 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 marfat.com

احكام القرآن مَلُعُونٌ مَّنُ أَتَى إِمْرَأَتَه فِي دُبُرِهَا ایک اور حدیث میں وار دہوا ملعون ہے وہ جوا بنی عورت کی دبر میں وطی کر ہے۔ (احكام القرآن ازامام ابو بمراحمه بن كلي رازي بصاص (م ٢٥٠هـ)مطبوعه دارالكتب العربية بيروت لبنان ، ج ام ٢٥٠) ŵ ( احكام القرآن از ملامه ابو بمرثد بن عبدالله المعروف بابن العرتي الكي (ميوسي ۵ مطبوعه واركم فيبيروت لبنان ، ١٥ م ١٤٠) (الحام لا حكام القرآن ازعلامه الوعبد الله محمد بن أحمد ما فلي قرطبي (م ١٦٨ هه) مطبوعه دار إلكتب العربيه يروت لبنان ، ٢٠٠٥ م ٨٥) (النفيرات الاحمديد ازعلامه احمد جيون جو نيوري (م١٣٥٥ ه) مطبوعه مكتبه تقانيه كله جنلي نيتاور من ١١٠) ☆ (تغييرالقرآن المعروف يغييرا بن كثير عافظ مما دالعدين المعتبل بن عمر بن كثير شافعي (مرا ٤٤٥هـ)، ن ١٣٠١) (تغییرصادی از علامه احمد بن مجمد صادی مالکی (می ۱۲۲۳ه )مطبوعه مکتیه فیصل که تکرمه می ۱۰۴۰) 公 فسير روح المعاني از علامه ابوالفضل سيرمحمو وآلوي تنقي (م٥ ١٢٢هه) مطبوعه مكتبه امداديه مكتان ، ج٢م ١٢٣) 公 (تفيير طالين ازعلامه حافظ جلال الدين سيوطي (م إافي هه) وعلامه جلال الدين كلي مطبوعه مكتبه فيعل مكه كرمه ) (تفسيرصادي از ملامه احمد بن محمدصادي مالكي (م٢٢٢هـ) مطبوعه مكتبه فيصل كه مكرمه، ج١٩٠٣) 14 ( تغییر مظهری از علامه قاضی ثناءالله یانی تی عثانی مجدد تی ( ۱۲۲۵ه ) ( اردوتر جمه )، ج۱، ص۱۰۲) حا ئضہ سے جماع حیض کے باعث حرام لغیر ہ ہے ،اس حالت میں اگر وطی کرے گا تو عورت ( طلاق مغلظہ کی صورت میں ) پہلے خاوند کے لئے حلال ہوجائے گی ،اس حالت میں وطی کرنے والامر دمھن ہوجائے گا،اس کے قاذ ف یرحد واجب ہوگی ،مردا گراس حالت میں (نعوذ باللہ ) زنا کر ہے تو اس پر حد جاری ہوگی۔ (احکام القرآن ازامام ابو بکراتمرین علی رازی بصاص (م معیّزه) مطبوعه دارالکتب العربیه بیروت البنان ، ج ۱، م ۲۵۰) (احکام القرآن از علامه ابو بکرمجرین عبدالله المعروف با بن العربی ماکنی (م ۲۳۳۰ه ۵ ) مطبوعه دارکمعرفه بیروت البنان ، ج ۱، م ۱۲۳۳) (النفیرات الاحمه به از علامه احمد جیون جو نپوری (م ۱۳۵۵ه) مطبوعه مکتبه تقانیم کله جنگ بیثا ورم ۱۱۰) مردول کومردول کے ساتھ وطی کی حرمت نصوص قطعیہ اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ (تقيير مظهر كى از علامة قاضى ثناء الله يانى يَى عَمَانى مجدوى (م١٣٢٥هـ) (اردور جمه )،ج، ام ٢٦٥٠) ارادہ جماع کے وقت کپڑے اتارنے سے پہلے کہم اللّٰد شریف پڑھنامتحب ہے، بہتر ہے کہ بیدوعاپڑھ لے۔اللّٰہ تعالی شیطان کے شریے اولا دکومحفوظ رکھے گا۔ " أَلَّكُهُمَّ جَنِّبُنَاالشَّيُطْنَ وَجَنِّبِ الشَّيُطْنَ مَارَزَقُنَا "اےاللہ! جمیں اور ہماری اولا دکو شیطان سے محفوظ رکھ۔ (رواه البخارَى ومسلم والتريّدى والنسائى وابن باجه وعبدالرزاق واحمد وابن الي هيية والبيمتم عن ابن عباس . بحواله (الدراكمنتو راز حافظ جلال الدين ميولمي (م ال<u>ام</u>يه) مطبوعه مكتبه آية الله المثلمي ثم اويان ، ح) ابس ٢٦٧) ولدصالح کی طلب، بقائے نسل انسانی اور حصول سکون کی نیت سے جماع کرے کہ بیعبادت بن جائیں گے،اصول میہ کہ مباح امور، نیت حسن کے ساتھ عبادت بن جاتے ہیں، آیت میں مومنوں کو یہی بشارت دی گئی ہے۔ ( يَغْسِر مَظْهِرِي از علامة قاضي ثناءالله ياني يَي عَتَاني مجد دي ( مِ٢٢٥ه ) ( ار دورٌ جمه ) من امن ٢٥٠ ) ( نغيير حلالين از علامه حافظ جلال الدين سيوطي ( م<u>ا او</u> هه ) وعلا مه جلال الدين محلي مطبوعه مكتبه فيعل مكه كرمه ) (تغییرصادی از ملامه اتدین محرصادی مالکی (میالاته) مطبوعه مکتبه فیصل مکه ظرمه ریج ایم ۱۰۴س (النغيرات الاحمريه ازعلامه احمد جيون جونيوري (ميكاتلاهه)مطبوعه مكتبه حقانيه محله جنل يثاور م ١٠٩) ( الجامع لا حكام القرآن از علامه ابوعبدالله حجرين احمه ما كلي قرطبي ( م ٢٦٨ هه ) مطبوعه دار الكتب العربيه بيروت لبزان ، ج ٣٠، ص٩١ ) ( تَغْيِر القرآن المعروف يَغْيِر إبن كثير حافظ مما دالدين المعيل بن عمر بن كثير شافعي (م٢١٧هـ) ، ج ١ م ٢٦٥) 公 (تغيير دوح المعاني أزيلا مه الوافعة ل سيومحود آلوي خفي (م120ه ) مطبوع مكتبيا مداديه لمان، ٢٦،ص ١٢٥) 公 (الدراكمنثو راز حافظ حلال الدين سيوطي (م االم هه)مطبوء مكتبه آيية الله تعظمي قم اريان ، ج ام ٢٦٧) marfat.com

وحوجه حجوجه حجوجه القرآن وحجوجه حجوجه حائضہ کاغشل مثل غشل جنابت کے ہے۔عورت کے گندھے ہوئے بال کھولنالا زمنہیں ، بالوں کی جڑوں تک یانی (احكام القرآن ازامام ابو بكراحد بن على راز كايصاص (م مسيقه على مطبوعه دارا لكتب العربيه بيردت لبنان، ج ٣٠،٥٠) جس نے چیض کی حالت میں عورت سے نادانستہ وطی کی وہ اپنے گناہ سے استعفار وتو بہ کرے ادرصد قہ کرے ،اس کی تفصیل یوں ہے کہا گرحیض آخر میں ایبا ہوادہ ایکٹمس دینار کفارہ دےاورا گر شباب حیض میں تھا تو دوخمس دینار کفار ہ دے،اوراگراس دانستہ کیا تو آخر حیض کی صورت میں نصف دیناراوراول حیض میں ایک دینار کفارہ دے، ہاں اگر ا یک دینار کی طاقت نه ہوتو نصف دینار ہی دے، پیچم استحبابی ہے، واجب نہیں ،البتہ استغفارا ورتو بہ فرض ہے۔ یا در ہے کہ دینار کاوزن ساڑھے چار ماشے سونالیعنی ۳۶۳۸ مگرام ہے: نصف دینار ۱۸۱۸ ۴ گرام محمل دینار ۱۸۱۸ ۵ گرام دوخمس ۲۳۵۴ اگرام اس مقدار میں سونایا اس کی رائج الوقت قیمت بطور کفارہ اوا کر نامتے ہے (النيرات الاحمديد از علامه احمد جيون جو نيوري (م١٣٥٥هه) مطبوعه مكتبه حقانيه كله جنگی پشاور ، ١١٠) (الجامع لا حكام القرآن از علامه ابوعبد الله محمد بن احمه ما كل قرطبي (م ٧٧٨ هه) مطبوعه دارا لكتب العربيد بيروت البنان ، ج ٣ م ٨٠٠) ( تغيير القرآن المعروف بتغييرا بن كثير حافظ عما دالدين الملحل بن عمر بن كثير شافعي ( ٢٥٩ كـ ١٥٩ ) . ٢٥١٥ ) (العطايالنويية في الفتّادي الرضوية إز علامه امام احمد رضا قادري (م ١٣٣٠ه ) مطبوعة في غلام كي آيند سز تشميري باز ارلا بهور، ٢٠ بي ٣٩) با کرہ عورت بلوغت کے وقت خون شروع ہوااور سہ بندنہیں ہوتا،تو مہینے کے پہلے دن حیض شار ہوگااور باقی دن استحاضہ ہوں گے۔ (احکام القرآن ازامام ابو کراحمد بن ملی رازی بصاص (م <u>حست</u>ه) مطبوعه دارالکتب العربیه بیروت البنان ، ج ۱،ص ۳۴۷ ) (الجامع لا حکام القرآن از علامه ابوعبدالله محد بن احمه ما کل قرطمی (م <u>۱۲۸ ه</u>) مطبوعه دارالکتب العربیهٔ بیروت البنان ، ج ۳،ص ۸۸) نفاس کے احکام بھی حیض کے ہیں،نفاس کی حالت میں وہی امور حرام ہیں جوحیض کی حالت میں حرام ہیں،حیض اورنفاس میں فرق میہ ہے کہ حیض کی تم از تم مدت اور زیادہ سے زیادہ مدت مقررہے جب کہ نفاس کی تم از تم کوئی تہیں، زیادہ سے زیادہ مدت حالیس یوم ہے، لینی بچہ کی پیدائش کے ایک لمحہ بعد اگرخون بند ہوجائے تو نفاس ختم ہوا،البتہ بیخون چالیس دن تک جاری رہ سکتا ہے، جالیس دن کے اندر جب بھی خون بند ہوجائے نفاس ختم ہوگیا خون بندہونے کی صورت میں جالیس دن تک انتظار کرنا نا جائز ہے، بلکہاتنے دنوں کی نمازیں ادا کرے۔ حدیث شراف میں ہے: " تَنْتَظِرُ النَّفَسَآءُ اَرْبَعِيْنَ يَوُمَّا لِّاأَنْ تَرَى الطُّهُرَقَبْلَ ذَلِكَ فَاِنُ بَلَغَتُ اَرْبَعِيْنَ يَوُمَّا وَلَمُ تَرَى الطُّهُرَ فَلْتَغُتَسِلُ وَهِيَ بِمَنْزَلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ" نفاس والیاں چالیس دن تک انتظار کریں مگریہ کہاس ہے پہلے طہارت حاصل کرلیں ،اگر چالیس دن کے بعد بھی طہارت نہ یا نیں ( کہ خون بند نہ ہو ) تو عسل کر کے یاک ہولیں پیخون بمنز لہاستحاضہ کے ہے۔ (رداه ابن عدى وابن عسا كرعن الي هريرة ، بحواله \_\_\_\_) ( كنز العمال في سنن الاقوال والا فعال آز علامة كلي تقي ( م <u>٩٤ ٩</u> هه )مطبوعة موسسة الرسالة بيروت كبنان ، ج٩، ج٢٧٥ م) . + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 1 + 1 + 1 + 1 + marfat.com

٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥ حائضہ اگر دس دن اور نفاس والی حیالیس دن سے زیادہ خون دیکھے توبیز ائد دنوں کا خون اسحاضہ کہلاتا ہے ،اس کا<sup>تھا</sup> مثل معذور کے ہے بعنی ایک وقت کی نماز کا وضو کر کے اس سے نماز پڑھے ، دوسرے وقت کے لئے تاز ہ وضو کر ہے ، روز ہ رکھے، وضو کر کے قر آن جمید کی قر اُت،طواف بیت الله ،اعت کاف اور وطی جائز ہے۔ حدیث شریف میں ہے: " إِنَّ مَاذَٰلِكَ عِرُقٌ وَلُيُسَ بِالْحَيْضَةِ إِذَااَقُبَلَتُ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلُوةَ فَإِذَاذَهَبَ فَذَرَهَافَاغُسِلِي عَنُكَ الدُّمَ وَصَلِّيٌ" یه رگ کھٹنے سے خون نکلاہے، حیض نہیں، جب حیض آ جائے تو نماز ترک کردے اور جب حیض کی مدت ممل ہوجائے تو خون دیکھ کرنماز پڑھو۔ (رواه ما لك عن عائشة وهكذ اابودا وُ دوالنسالُ عن فاطمة بنت الي تنيش بحواله....) ( كنز العمال في سنن الاقوال والا فعال از علامة لم تقيّ ( م 240 هـ ) مطبوعه موسسة الربيلة بيروت لبين ، ٩٤، ٩٠ ٢١٧٣) (الجامع لا حكام القرآن ازعلامه ابوعبد الذميمة بن احمد ما لكي قرطبي (م ٢٦٨ هه)مطبوعه دار الكتب العربية بيروت لبنان ج ٣ جم ٨٥) ا مام الائمہ سراج المحدیثین امام ابوحنیفه نعمان بن ثابت رضی اللہ عنداینی سند کے ساتھ سیدہ عا کشہ رضی اللہ عنھا ہے روایت کرتے ہیں: " إِنَّ فَاطِمَةَ بِنُتِ أَبِي حُبَيْتِ قَالَتُ يَارَسُولَ اللهِ إِنِّي ٱسْتَحَاصُ ٱفَادُعُ الصَّلُوةَ قَالَ رَسُولُ لِكُلِّ صَلُوةٍ ، قُلُتُ وَإِنُ قَطَرَ الدَّمُ قَالُ وَإِنُ قَطَرَ عَلَى الْحَصِيْرِ " (دواه ابوطية تن عائشة فيجا ثم المسانيد (ازام) بوالموير محرب في وروز الخوارزي (م ١٢٥هـ م) مطبوعه وارالكتب العلمية بيروت البنان) ، ١٥ ام ٣٣١٠) حضرت فاطمه بنت البيش رض الدعنهانے عرض كى يارسول الله ، مجھے استحاضه ہے،كيامين نمازترك کردول؟حضورنے فرمایا یہ خون کسی رگ کے بھٹنے سے بہتا ہے (رحم نے نہیں آتا) حیض نہیں، جب تیری عادت ك ايام حيض بول تو نمازترك كرد ، پھر عسل كر (حيض سے ياك بوجا) پھر برنماز كے لئے وضوكر، ميں نے عرض کیا،اگر چہخون بدر ہاہو؟ آپ نے فر مایا،اگر چہخون کے قطرے چٹائی پر پڑر ہے ہوں۔ (احكام القرآن ازامام ابو بكراجمه بن على رازي بصاص (م م عصره عليه مطبوعه دارالكتب العربيد بيروت البنان، ج اجس ٣٣٨) (احكام القرآن از طامه ابو بكر ثير بن عبدالله المعروف باين العربي الكي (م٣٣٥ هه) مطبوعه واركم فه بيروت لبنان ، ج ام ١٦٢) (الحاص لا حكام القرآن ازعلامه ابوعبد الذهمة بن احمه ما كلي قرطبي (م ٢٦٨ ٥) مطبوعه دار الكتب العربيه بيروت البنان، ج ٣٠ ص ٨٧) (نغيير كبير ازاما منخرالدين محمد بن شياءالدين عمر رازي (م٢٠١هه) مطبوعه دارالفكر بيروت لبنان، ٢٠ بم ٢٩) (النفيرات الاحمديد ازعلامه احمد جيون جونيوري (م٢٥ اله) مطبوعه مكتبه حقانيه مخله جنل نيثاورص ١٠٨٠) لکھنے پڑھنے اور گفتگو کرنے میں عورت کے ایا مخصوصہ کے حالات اورا حکام نہایت احسن پرائے میں کنایات کے ذ ریعے بیان کرے بخش کلامی ہےا جنتنا ب کر ہے،اللہ تعالی نے ان آیات میں نہایت احسن پیرائے میں عورتوں کے مخصوص احکام بیان فرمائے ہیں ، زبان و بیان میں تہذیب لازم ہے۔ (انوارالتزيل واسرارالياديل المعروف به بيفادي از قاضي الوالخيرغيدالله بن عمر بيفادي شيرازي شافعي (م١٨٧ هـ) من ١٣٧) (مدارک التزیل دهائق الآویل از علامه ابوالبر کات عبدالله بن احدین محمود نیمی (م ۱۷۰ه )، ج۱ سر ۱۷۲) marfat.com

(۲۳) معلم ،مر بی اوراستاد کے لئے لازم ہے کہ شاگر د کو تنبیہ کے بعد دلجوئی بھی کرے، آیت کے شان نزول میں بیان ہوا کہ حضرت اسید بن حفیر اور عباد بن بشر رضی اللہ عظم اکو تنبیہ فر مانے کے بعد دلجو کی کے لئے دودھ پلایا۔ (الجامع لا حكام القرآن از علامه ابوعبوالله محدين احمه ما مكي قرطبي (م ١٢٨٨هـ) مطبوعه دارالكتب العربية بيروت لبنان ، ج ٣٠٠ م٠٠) حالت حیض میں جماع کرنے سے مرداورعورت کوموذی مرض لاحق ہوجا تا ہے،اورا گراس حالت میں حمل تھہرجا۔ تو بحه کورهی پیدا ہوگا۔ حضورر حمة للعالمين والله في المُعَيْث في المُعَيْض فَإِنَّ الْجَذَامَ يَكُونُ مِنُ اَوْلَادِ الْحَيْض حیض کی حالت میں عورتوں ہے جماع نہ کرو، کیونکہ جذام حیض کی اولا دسے پیدا ہوتا ہے۔ ( رواه ابن المئذ رعن فلال بن السرى، بحواله ..... ) ر رواها بن امند رن هان بن سری مواند .....) (الدراکمنو راز حافظ جلال الدین سیومی (م ااقع هه)مطبوعه مکتبه آییة الله العظمی قم ٔ ایران، ج۱م ۲۵۹) آج کل مردوعورت کی اکثر مہلک اورموڈ می امراض کا باعث ثناید یہی ہے، اعاد ناالله من ذلک . (النیرات الاحمیہ از طلام احمد جیون جونیوری (۱۳۵۶هه) مطبوعہ ملتبہ هائی بخل جنگی نیناور میں ۱۹۷)

(احکام القرآن از طلام الویکر محمد بن عبداللہ المورف بابن القربی ماکی (م ۲۳۳ هه) مطبوعہ دار لمعرف بیرون بابن القربی ماکی (م ۲۳۳ هه) مطبوعہ دار لمعرف بیرون بابن القربی ماکن (م ۲۳۳ هه) (۲۵) جوچیزمباح ہواوراں پرکوئی پابندی یاممانعت نہ ہوخوانخواہ اپنی طرف سے ممانعت کا حکم کرنا ناجا ئز ہے۔اللہ تعالی نے اس آیت میں بتایا کہ جماع سے مقصوداولا د کا حاصل کرنا ہے، وہ ہرطرح اور ہر ہیئت کے جماع سے حاصل ہوگی ، یہود نے اس پر یا بندی لگائی کہ پیھیے کی جانب سے حرام ہے، اللہ تعالی نے تر دیدفر مائی۔ بعض لوگ امور خیر میں طرح طرح سے پابندیاں عائد کرتے ہیں جن کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ،ایسے لوگ شریعت میں افتراء کرتے ہیں اور بیرام ہے۔ ۲۲) حیض،نفاس اور جنابت کی حالت میں سلام کا جواب دینا درست ہے،ایسے ہی ذکر وثنا کرنا جائز ہے،قر آن شریف کی آیت بطور ذکرود عا پڑھنا جا ئز ہے، بینیت قر اُت جا ئزنہیں،ای طرح قر آن مجید کادیکھنا جا ئز ہے،کی کتاب یاورق پرجس جگه قرآن مجید کی آیت مبار که می ہواس جگه ہاتھ لگا ناجائز نہیں، باتی ورق چھونے میں حرج نہیں۔ ام المؤمنين سيده عائشة بنت صديق رض الله علما بيان فرماتي مين: " كَانَ رَسُولُ اللهِ مُلْشِكْ يَذُكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ اَحْيَانِهِ " حضورسیدالمرسلین امام الذا کرین ﷺ ہرحال میں اللّٰد کا ذکر فرماتے تھے۔ (رواه الامام احمد وسلم دابودا دَودار ترفي واين ماييه، بحواله.....) ( كنز العمال في سنن الاقوال والا فعال از علاميلي تقي (م220 هه) مطبوعه موسسة الرسلة بيروت لبنان، ج٢٥٠٥ م ١٧٩٨) marfat.com

حكام القرآن نیز حضور سیدالخلائق امام الانبهاء والمرسلین تظافر ماتے ہیں: " اِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يُنْجِسُ" مؤمن نا پاکنېيس ہوتا۔ (اس پرنجاست صرف طاری ہوتی ہے)۔ ﴿ (رواوا اِنِحَاری والِووا وَروالرّ غری والنسائی واین ہاج مِن الله ماحمد وسلم والووا وَروالنسائی واین ہاج من الله والموالی اِن مَن البام اُن مَن الله والموالية بيروت البنان ،ج، ٢١٥٥٨)

**ተ**ተተ

وَقَدِمُوالاً نَفْسِكُمْ " اور بَطِحًا كام يبل كرور

ویادِ مصطفیٰ (عظیفی ) سے سرشارر ہے ، رب تعالی نے مجامعت کی اجازت کے ساتھ ہی فرمادیا:

( فرَّا وي عالم كيرية في الفروع المحفيه ازعلاء عظام وكان رسيم ملانظام (<u>م الال</u>ه)، جرام ٥٠)، جرام ٥٠) د نیوی کا روبار میں مشغول ہوتے وقت بھی یا دخدااورفکر آخرت سے غافل نہر ہے، بلکہ ذکر واذ کاراور یا دخدا (جل ہلار)

( فَآوِي عالم مُيرِينِي الفَروع المحنفيه ازعلاء عظام وكان رئيسهم لمأنظام (م الالاه)، ج ام ٥٠)، ج ام ٥٠) حیض اور نفاس کی حالت میں معلّمہ کے لئے جا نز ہے کہ قر آن مجید کی تعلیم ہجا کر کے دیے، پوری آیت کی تلاوت نہ

( فرَّاه ي عالم كيريه في الفروع المحتفيه ازعلماء عظام وكان رئيسهم ملانظام (م<u>الالا</u>ه)، ج الم0 • ۵) حیض ونفاس کی حالت میںعورت کے لئے قبروں کی زیارت کرنا جا پڑنہے۔

(العطاياللوبي في القنادي الرضوية از علامه ام احمد رضا قادري (م ٢٣٠٠ه م) مطبوعة شخ غلام على ايند سنز تشميري ماز ارلا مون ٢٦م من مهرام ) حیض اور نفاس کے دورانعورت کے لئے مستحب میر ہے کہ جب نماز کا وقت ہووضو کر کے نماز کی اوائیگی کی مقدار وقت اپنے مصلے پر بیٹھ کرذ کرود عامیں مشغول رہے ، تا کہ نماز پڑھنے کی عادت جاری رہے ، کیونکہ ذکرود عاکے لئے حیفر

اورنفاس سے ہاک ہوناضر وری نہیں۔

marfat.com

Marfat.com

346



احكام القرآن اَیْهَانکُم نَن اَیْمَان جَع مین کی ہے، یہ یمن سے بناہے، جس کامعنی ہے دایاں ہاتھ اور برکت، اہل عرب کا دستور ہے کہ جب وہ کسی سے عہد کرتے ہیں تو دایاں ہاتھ ملاتے ہیں جس میں بیا شارہ ہوتا ہے کہ یہ معاہدہ پختہ ہے، چونک دایاں ہاتھ بائیں سے قوی ہوتا ہے اور قتم میں بھی جہت قوت ملحوظ ہوتی ہے،اس لئے حلف (نم) کو پمین بھی کہتے ہیں (الحام لا حكام التُر آن ازعلامه ابوعبد الذمحه بن احمد ما كلي قرطبي (م ٢٦٨ هـ )مطبوعه دارالكتب العربيه بيردت لبنان ، ج ٣٠ م ١٠٠٠) (تغییرمظهری از علا مدقاضی ثناءالله یانی تی عثانی مجد دی (م۱۲۲۵هه) (آردوتر جمهه)، ج ایس ۸ یکم) ( تغییر کبیر ازام مخزالدین تحربن شیاءالدین عمر دازی ( موسوعی مطبوعه دارانقکر بیروت لبنان، ۱۶ بس ۸۳) ( المفروات فی غریب القرآن از طامه سین بن تحرامفصل الملقب بالراغب اصفها بی ( موسوعی ) بس ۵۵۳) الله کے نام کواپی قسموں کا نشانہ نہ بنالو کہ بار باراس قسمیں کھایا کرو۔ یا،اللہ کے نام کوئیک کا موں کے لئے آڑنہ بنالو کہ نیکی کے کام نہ کرنے ہے تتم کھالواور پھر کہدو کہ ہم یہ نیکی کیسے کریں ہم توقتم کھا چکے ہیں، یا،اللہ کے نام کی قتم کھا کراین بات کوقوت دو۔ (النفيرات الاحمدييه ازعلامه احمد جيون جونيوري (م١٣٥٤ه) مطبوعه مكتبة حقانية كله جنكي ثيثاور م١١٢) (تغییر مظهری از علامه قاضی ثناء الله یانی تی عثانی محید دی (ع۲۲۵ه ) (ار دوتر جمه )، ج اص ۳۷۳) (تغييرود خ المعاني ازعلاميه الوافضل سيدمحود آلوي خلى (م١٥٤ تاله) مطبوعه كمبيه الداديد ملتان، ح مص ١١٠) ( تغییر القرآن المعروف بیغییراین کثیر حافظ عادالدین المعلل بن عمرین کثیر شافعی (م۲۷۷ ۵ ۵)، ۴ اص ۲۲۵) ( لباب النَّاويل في مُعانى الترزيل المعروف يتغيير خازن ازعلام على بن محد خازن شافعي ( م<u>٢٥٠ يـ ه</u> )ج اج ١٦٧٠) (مدارك التزيل وهائق الناويل ازعلامه ابوالبركات عبدالله بن احمه بن محود تني (م وايه)، ج اص ١٦٢) (احكام القرآن ازامام الإبكراحمد بن على رازي جصاص (م م السيرية) مطبوعه دار الكتب العربية بيروت لبنان ، ج اص ٣٥٣) 公 (احكام القرآن ازعلامه الويم محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي ما كل (م٥٣٣ه ٥) مطبوعه واركمتر فدبيروت البنان ، ج ام ١٥٥) (الجامع لا حكام القرآن ازعلامه ابوعبد الله مجهد بن احمد ما كل قرطبي (م ٢٩٨٧ه) مطبوعه واراكتب العربية بيروت البنان ، ج م م ١٩٠ ☆ ( يغيير كبير ازاما مخرالدين محد بن ضياءالدين عمر رازي (١٠٧٠) هي مطبوعه دارالفكر بيروت ببنان، ١٥ ص ٨٠) ( يغيير جلالين از علامه حافظ جلال الدين سيوكل (م يه ١١٥ هـ) وعلامه جلال الدين محلي مطبوعه ملته فيصل مكه مرمه ) ☆ ( تغییرصادی از علامه احمد بن محمد صادی مالکی (می ۱۳۲۳ه ) مطبوعه کمتیه فیصل کله مکرمه، ج ایم ۱۰۴) ( انوارالتزيل وامراراليّاه بل المعروف به بيضاه ي از قاضي ابوالخيرعبدالله بن عمر بيضاهي شيرازي شافعي (م<u>٢٨٥</u> هه) م لَا يُوَاحَذُكُمُ اللَّهُ": الدُّتهين بين يُرْتار مواخذہ، اخذے بناہے جس کامعنی ہے پکڑ، گرفاری۔ مراددین ادراخروی گرفتاری ہے، لینی دنیا میں کفارہ نہیں اور آخرت میں عذاب نہیں۔ باللغو في أيْمَانِكُمْ ": لغوكامَنى ئے نامی فتی جس كاعتبار نه كيا جاتا ہو،غير مفيد،غير ضروري كلام، جس ميں خير نه ہو۔ (المفردات في غريب القرآن مطبوعة وجمه كارخانه تجارت كتب كراجي من ٣٣٠) (احكام القرآن از ملامه ابو بمرحمه بن عبدالله المعروف بابن العربي ماكلي (مير ۲۰ ۵ هـ) مطبوعه وارلمعر فه بيروت كبنان ، ج ام ۱۷ ا (احكام القرآن ازام م ابو بكراحمد بن على راز ك يصاص (م وسيره م) مطبوعه دارا لكتب العرب بيروب البنان، ج ١٠٩ م ٣٥٣) ( انوارالتر مل دامراراللويل المعردف به بيضادي از قاضي ابواخير عبدالله بن عمر بيضادي شيرازي شافعي (م ١٨٨ هـ ) بم ١٢٨) ( الجامح لا حكام القرآن از علامه ابوعبدالله حمد بن احمر مالكي قرطبي (م ٢٦٨ هه) مطبوعه دارالكتب العربيه بيروت لبنان ، ٣٠ م، ٩٩ و (تغییرمظهری از علامه قاضی ثناءالله یانی تی عنانی مجددی (م۱۲۲۵هه) (اردوتر جمیه)، ج۱ ام ۳۷۳) ☆ (تغييركبير ازامام خرالدين مجدين ضاءالدين عررازي (م٢٠٧هه)مطبوعه دارالقربيروت لبنان ، ٢٠ م١٨) ( نفيرر دح المعالى از علامه ابوالفضل سيرمحو د آلوي حقى (م12/16 هـ) مطبوعه مكتبه امداديه بليان ، ج٢٠ص ١٢٧) 9+9+9+9+9+9+9+9+9 marfat.com Marfat.com

احكام القرآن حدیث شریف میں لغو کا اس معنی میں استعمال ہواہے: " اَذَاقُلُتَ لِصَاحِبِكَ وَالْإِمَامُ يُخْطَبُ يَوُمَ الْخُمُغَةِ اَنْصِتُ فَقَدُ لَغَوْتَ" جعد کو جب امام خطبہ وے رہا ہواور تو اپنے ساتھی سے کہے کہ خاموش رہ ، تو تونے ایبا کلام کیا جس میں جملائی (رواه ابنخاري عن الي هريرة ، ج ابس ١٢٨ حميدي في منده، ج٢، ص٩٢٢) بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ دہ غیرشعوری طور پر بات بات پرقتم کھالیتے ہیں یہ پمین لغو میں شامل ہے، شریعت میں لغود وقتم ہے جوکوئی شخص ماضی کے کسی واقعہ پرانیخ خیال میں سیجے جان کرفتم کھائے اور حقیقت میں اس کے خلاف ہو' عقو دالجوابرالمديغة في ادلية غه بب الإمام الي صغيفه ازامام سيومجم مرتضى زبيدي مطبوعه الجي ايم سعيدا بيذ تميني كراحي، ج ام ١٤٨) (احكام القرآن ازامام الويكر احدين على دازى يصاص (م عصره ) مطبوعة دارالكتب العربيد بيروت لبنان، ج١،٥ ٢٥٥٠) ( إنوارالتز كل واسرارالياويل المعروف به بيضادي ازقاضي الوالتيرعبدالله بن عربيضادي شرازي شافعي ( ١٨٥٠ هـ ) جم ١٢٨) (تغيرروح المعانى ازعلامه الوالفضلُ سيرخنوه آلوي غفي (م٥ ١٢٨هـ) مطبوعه مكتبه المداديي آبان، ٢٠ / ١٢٨) ☆ (البابُ النَّاويل في معانى الترزيل المعروف بتغيير خازن ازعلامة كلى بن مجمد خازن شافعي ( ١٩٣٧هـ )، نا الم ١١٢٠) (يدارك التروكل وحقائل الراوكل ازعلامه الوالبركات عبدالله بن احمد بن مجود كي (م المهم)، ج ام ١١٣٠) (تغير مظهري المعلامة وصى تاء الله ياني ي عماني مودي (م١٢٢٥هـ) (اردور جمر)، جام ٥٥٥٥) تغيير كير أذامام فرالدين في بن ضاءالدين عمر ازي ( م ٢٠٦٠ هر ) مطبوعه دار الفكر بيروت ببنان، ج٢ بم ٨٢) ( تغيير القرآن المعروف بتغيير ابن كثير حافظ باداكدين المعيل بن عمر بن كثير شافعي (مي 222 هـ)؛ ن أ، ص ٢٦٧) غير طلالين از علاً مه حافظ جلال الدين سيوطي (م ااق هـ) وعلاً مبطل الدين كلي مطبوعه مكتبه فعل مكرمه) نيرصادي از علامه احمد بن محمصادي مالكي (م ٢٢٢١هـ) مطبوعه مكتبه فيعل كمه كرمه، ج ١٠٥٥) دل کے کسب سے مرادارادہ جھوٹ ہے، یعنی جس نتم میں تم جھوٹ کاارادہ کرو گے اس پرتمہارامواخذہ ہوگا، آئندہ کے فتم يرد نيوي مواخذه يعني كفاره لا زم ہوگا اور ماضي كي جھو ئي قتم پراخر دي مواخذه يعني گناه لا زم ہوگا۔ (النميرات الاجميد ازعلامه احمرجون جونيوري (م١٣٥٥ه) مطبوعه مكتبه تقانيريكله جنگي پيثاور من ١١٨ ( (تغيير مظهري ازعلامه قاضي ثناءالله بالي چي عناني مجددي (م ١٣٥٥هه) (اردور جمه)، ج١م ٢٥٥٥) ۔ حفرت عبداللہ بن رواحہ کی بہن حفرت بشر بن نعمان کے نکاح میں تھی (رضی اللہ نھم ) خاوند اور بیوی کے درمیان کچھ ناچاقی ہوگئی، بہن بھائی کے گھر آ رہی،حضرت عبداللہ بن رواحہ نے تتم کھالی کہ میں اپنے بہنوئی کے گھر میں نہ جاؤں گااور نهان کے درمیان صلح کراؤں گا، کچھروز بعد حضرت بشیر نے اپنی بیوی سے سلح کی کوشش کی اور حضرت عبدالله بن رواحہ سے مصالحت کے لئے کہا،انہوں نے کہا کہ میں توقتم کھاچکا ہوں کہ میں صلح نہیں کراؤں گا،اب یہ کام کیسے کروں؟اس موقعہ پرآیت مبارکہ نازل ہوئی کہ نیک کام نہ کرنے کی تم کھالینا منع ہے۔ (الدرامنوراز عافظ جلال الدين سيوطي (م ااق ه) طبوعه مكتبه آية النداهلي قم ايران، نام ٢٦٨) (النميرات الاحريه ازعلامه احم جيون جونيوري (م١٢٥١هه )مطبوعه مكتبه تقاني مخله جنل ثياور م ١١٥ ١١١) ( إلي مع لا حكام القرآن از علامه الوعبد التدميم بن أحمد ما كلي قرطبي ( م ١٦٨ هـ ) مطبوعه دارا لكتب العربية بيروت لبنان، ج٣٠ م ١٩٧ ( يغيير مظهري از علامة قاضي ثناءالله ياني تي عناني مجيدوي ( م ٢٢٥ع اهر ) [ اردوتر جمه ) ،ج ا،ص ٢٧١) (تغيررون المعاني ازعلامه الوافعضل ميرخمود آلوي تنفي (م٥ علاه) مطبوعه مكتبه ابداد يدملنان ، ٢٥ م ١٢٧) (لباب الناويل في معانى المتزيل المعروف يتغيير خازن ازعلاميتكي بن محمد خازن شافعي (م٢٥٨ يه) . يَا الم ☆ (اِلْوَارِالْتَوْ بِلَ وَاسرارالْيَاهِ بِلَ ٱلْمُعروفَ بِيضادِي ازقاضي ابوالنيرعبر الله بين عربيضادي شيرازي شافعي ( ١٨٥٠ هـ ) م ١١٧٧) ☆ ( تغير صادي از علامه احمد بن محمر صادي اللي (م١٢٢٢هه) مطبوعه ملتبه فيعل كد مكرمه، ح ارض ١٠٢) marfat.com



آیت ممار کہ میں لغویرمواخذہ نہ ہونے سے یہی مراد ہے، کی شی میں اگر قصد أجھوٹ شامل نہ ہوتو اس بارے میں ر مائی بول ہے۔ أَدْعُوهُمُ لِا بَآئِهِمُ هُوَ اَقُسَطُ عِنْدَاللهِ عِ فَإِنْ لَّمُ تَعْلَمُو آابَاءَ هُمُ فَإِخُو الْكُمُ فِي الدِّين وَمَوَ الِيُكُمُ ، وَلَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ فِيُمَآ اَخُطَاتُمُ بِهِ وَلَكِنُ مَّاتَعَمَّدَتُ قُلُوبُكُمُ ﴿ وَكَانَ اللهُ عَفُورًا رَحِيمًا ﴿ انہیں ان کے باپ ہی کا کہہ کر پکارویہ اللہ کے نز دیک زیادہ ٹھیک ہے پھرتمہیں اگران کے باپ معلوم نہ ہوں تو دین میں تمہارے بھائی ہیں اور بشریت میں تمہارے چیاز ا دُاورتم پراس میں کچھ گناہ نہیں جونا دانسة تم ے صادر ہوا ہاں وہ گناہ ہے جودل کے قصد سے کرواور اللہ بخشنے والامبر بان ہے۔ «سورة الاحزاب آیت · ۵) بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ غیرشعوری طور پر بات بات برقتم کھاتے ہیں ، چونکہ اس میں ان کااراد ہ شامل نہیر ہوتا،اس کئے اسے بھی قتم لغومیں تارکیا گیاہے۔ (احكام القرآن ازامام الوكم احمد ين على رازى يصاص (م يعده) مطبوعه داراكتب العربيد بيروت البنان، ج ام ٣٥٥) (الحام لا حكام القرآن ازعلامه ابوعبدالله مجدين احمد ما تلى قرطبي (م ٢٦٨ هـ) مطبوعه دار الكتب العربيه بيروت البنان،ج ٣ م ٩٩) (التغيرات الاحمد ازعلامه احمد جون جونيوري (م١٣٥٥ه ) مطبوعه مكتبه تقانه مل جنل فياور م ١١١٠ (تغییر مظهری از علامة قاضی ثناء الله بانی تی عثانی محد دی (م۱۲۲۵هه) (ار دوتر جمهه) ، ج۱،ص ۵۷۹) ( تغيير القرآن المعروف يتغيير ابن كثير حافظ عما دالدين المليل بن عمرين كثير شافعي (مريم 224) ،ج ١٩٥١) (تغییر کبیر از امام فخرالدین محمد بن ضیاءالدین عمردازی (م۲۰۲ هه)مطبوعه دارالفکر بهروت کبیان، ۲۲٫ م ۸۲۸) ☆ (لباب الباويل في معانى التزيل المعروف يتغيير خازن از علامة على بن مجمه خازن شافعي (م ٢١٥هـ)، ج، م ١٦٣٠) ☆ (مدارك الترة كل وتقائق الباولل ازعلامه ايوالبركات عبدالله بن احمد بن محمود لني (م ١٥٠هـ)، ج ١٩٣١) ☆ (تغيير جلالين از علامه حافظ حلال الدين سيوطي (م اا و هـ) وعلامه جلال الدين كلي مطبق عد مكتبه فيعل مد مكرمه ) (تغیر صادی از علامه احمد بن محمد صادی اللی (م ۱۲۲۳ه ) مطبوعه مکتبه فیعل مکه مرمد، ج ۱، ص ۱۰۵) ☆ (الدراكمنو راز حافظ جلال الدين سيوطي (م االه \_ هـ) مطبوعه كيتبه آية التداعظي قم ايران، ج1م ٢١٩) ☆ عقو دالجوا برالمنيفة في ادلية غرب الإمام الي منيفه از آمام سيدمجم مرتضى زبيدي مطبوعه التي ايم سعيدا ينذ نميني كراحي، ج ام ١٥٨) غموس: وہ قتم ہے جو ماضی کے کسی واقعہ یا امر پر جان ہو جھ کر جھوٹی قتم کھائے ،مثلاً کسی کو خبر ہے کہ زید کے ذمہ فلاں کی اتنی رقم قرض ہے ادر میہ جان بو جھ کر جھوٹی قتم کھائے کہ زید کے ذمہ فلاں کی کوئی رقم قرض نہیں، یہ گناہ کبیرہ ہے، حدیث میں اس کی سخت وعید آئی ہے،جھوٹی قشم کھانے والاشخص آخرت میں گرفتار عذاب ہوگا،مگراس کے ذیبہ کفار نہیں،قصداَ جھوٹ بولنے سے کامل مواخذہ اخر دی عذاب ہے،ای میں مواخذہ کا ذکر ہے۔ (النغيرات الاحمديد ازعلامه احمد جون جونيوري (م١٣٥١ه )مطبوعه مكتبه تقانه علم جنكي نيثاور م١١١) (إحكام القرآن ازام الوكراجد بن كلي دازي هاص (م و عله على مطبوعه دارالكت العربيه بيروت لبنان، ج ام ٣٥٥) (تَغْيِرِمُظْبِرِي از علامة قاضَى ثناء الله ياني يَى عَبْلُ مجدِدى (مِ ١٣٠٥هـ ) (اردورٌ جمه )، ج ا م ٢٧٨) ☆ (تغييره در المعاني ازعلامه ابوالفعنل سيوتحمود آلوي خفي (م ١٢٥ اله) مطبوء مكتبه امداديه لمان، ٢٥ م ١٢٨) ☆ (تغيير جلالين از علامه حافظ جلال الدين سيوطي (م <u>٩١١ هـ) وعلامه جلال الدين كلي مطبوء مكتبه فيمل م</u>ه كرمه ) ☆ (تغییرصادی از علامه احمد بن محمصادی مالکی (میمایی) مطبوعه مکتبه قیصل که مکرمه، جام ۱۰۵) ☆ (لباب الباويل في معانى التويل المسروف بتغيير خاز آن ازعلام على بن مجمد خاز ن شافعي (م٢٥٠ يه هـ)، ج1 ام ١٢٥) ☆ ( مدارك التو يل وها أن الباويل از علامه الوالبركات عبدالله بن احمد بن محمود على (م ١١٥٠) . ج ايس ١١٥) ☆ عقو دالجوا برالمدنية في ادلة مذب الإمام الي حذيفه از أمام سير محمر صفى زبيدي مطبوعه النج آتي سعيدا ينذ كمبني كراجي ، ج ام ١٥ ا

marfat.com

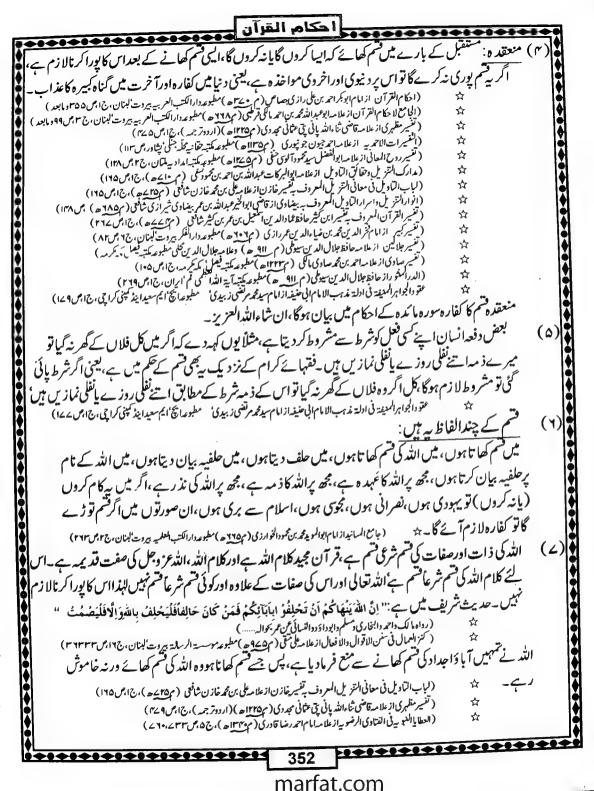

جوثی انسان کےمقدور میں نہ ہواس کا حلف قسم شرعی نہیں۔ (الدراكمنو راز حافظ جلال الدين سيوطي (م ااميه ه)مطبوع مكتبه آية الله تظمي قم ايران ، ١٦٥م ٢٦٨) گناہ کا کام کرنے رفتم نہ کھا ؤ، کہ عزم گناہ ، گناہ کاموجب ہے، آیت مبار کہ میں اِس ہے روکا گیا ہے۔ (النفيرات الاحمديد ازعلامه احمد جيون جو نيوري (م١٣٥١هه)مطبوعه مكتبه تقانيه كله جنكي ثيثا در م١١١) ( تغيير روح المعانى از علامه ابوالفصل سديمود آلوي حنى (م2 ١٢٤ هـ )مطبوعه مكتبه إمداد بيهان ، ج٢ م ١٢٧) (تغییرمظبری از علامه قاضی ثناءالله یانی ی عثانی میددی (م۱۲۲۵هه) (ار دوترجمه)، ج ام ۳۷۳ م ( تغيير القرآن المعروف بتغيير ابن كثير حافظ مما والدين المعيل بن عمرين كثير شافعي (مي 244هـ)، ن ١٠٩٥) ☆ (لباب الباول في معاني التزيل المعروف تفيير خازن ازعلاميلي بن مجمد خازن شافعي ( ٢٥٢ ٢ هـ ) ، ج ١٩٨١) ☆ (مدارك التر كل وفعًا كلّ الأولّ ازعلامه الوالبركات عبدالله بن احمد بن محود نفي (م اليه م) ،ج اج ١٦٠٠) ☆ (احكام القرآن ازام ابويكراته بن على رازي دهاص (م وسيره) مطبوعه دارالكتب العربيه بيروت لبنان، ج١،٩٥٣) ضرورت شرعی کے وقت قتم کھانا جا ئز ہے،خواہ مخواہ کثرت ہے قتم کھانا جا ئرنہیں ، یہ مکروہ ہے ، کثرت ہے قتم کھا۔ والے کی مذمت بیان ہوئی ہے۔ ارشادر بانی ہے: وَلَا تُطِعُ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينِ ١٥ اور مرايح كي بات ندسنا جو براقتمين كهافي والاذليل (مو) (سوره قلم آيت،١٠) كثرت ہے قتمیں كھانے واكے كے لئے تمام قتمیں پوری كرناممكن نہیں ہوتا، حالانكہ قتم كی حفاظت كاحكم اللہ تعالی نے دیا ہے۔ ارشادر بانی ہے: لَا يُوَاحِدُ كُمُ اللهُ بِاللَّهُ وَنِي آيُمَانِكُمُ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُم بِمَاعَقَّدُتُمُ الْاَيُمَانَ ع فَكَفَّارَتُهُ الطَّعَامُ عَشَرَةِ مَسْكِيُنَ مِنُ أَوْسَطِ مَاتُطَعِمُونَ اَهْلِيكُمُ اَوْكِسُوتُهُمُ اَوْتَحُوِيُرُرَقَبَةٍ - فَمَنُ لَّمُ يَجِدُفصِيامُ ثَلَيْةِ ايَّامٍ - فَلْكِتُ كَثْنُ مِنُ اللهُ لَكُمُ اللهِ لَعَلَّكُمُ تَشْكُرُونَ فَلِكَ كَنْلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ اللهِ لَعَلَّكُمُ تَشْكُرُونَ فَلِكَ كَنْلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ اللهِ لَعَلَّكُمُ تَشْكُرُونَ الله تمهین بین پکرتاتمهاری غلطفهی کی قسمول بر بال ان قسمول برگرفت فرما تا ہے جنہیں تم نے مضبوط کیا توالی قشم کا بدلہ دس مسکینوں کو کھانا دیناایخ گھر والوں کو جو کھلاتے ہواس کے اوسط میں سے یا نہیں کیڑے دینایا ایک بردہ آزاد کرنا تو جوان میں سے بچھ نہ پائے تو تین دن کے روزے یہ بدلہ ہے تمہاری قسموں کا جب<sup>ق</sup>م کھاؤ اوراین قسموں کی حفاظت کروائی طرح الله تعالی تم ہے اپنی آیتیں بیان فرما تاہے کہ کہیں تم احسان مانو۔ (النفيرات الاحمديه ازعلامه احمد جيون جونيوري (م١٣٥٥هه) مطبوعه مكتبه تقانيه كله جنكي يثاور م١١٢) (تغییر مظهری از علامه قاضی ثناءالله یانی یی عثانی مجد دی (۱۲۲۵هه) (ار دورجمه) من اص۲۷) ( احكام القرآن از علامه ابو يمرحمه بن غبد الله المعروف بابن العرق مآلي ( م٢٣٥ هـ ) مطبوعه وارلمعر فه بيروت لبنان ،ج١٠٩ ص ١٤٥) ☆ (احكام القرآن ازام م الوكراتد بن على رازي بصاص (م ٢٥٠هه) مطبوعد وارالكتب العربيد بيروت لبنان، ج اص ٣٥٠) (انوارالتر يل واسرارالياويل المعروف به بيضاوي از قاضي ايوالخيرعبدالله بن عمر بيضاوي شيرازي شافعي (م١٨٥ هـ) مص١٨٨) (لباب النَّاد بل في معانى المتزيل المعروف بغير خازن ازعلام على بن محد خازن شافعي (م٢٥٧هـ)، ج اص١٦٢) (مدارك التريل وتفائق الآويل از ملامه ابوالبركات عبدالله بن احدين مجمود مني (م 126)، ج اص١٦٢) ŵ ( الجامع المحالم التو آن از علامه الوعبد الذهمة بن احمد ما لكي قرطبي ( م ٢٦٨ هه ) مطبوعه وارالكتب العربية بيروت لبنان ، ج ٣ ج ص ٩٧ ) ( نفير ١٠ بُ المعاني از هلامه ابوالفضل سيرمحود آلوي خفي ( ٥٥ ١٢هـ) معكبوء مكتبه امداد بيلمان ، ح ٢٠ص ١٢٧) 쇼 ( يغيير جلالين از ملامه حافظ جلال الدين سيوطي ( م<u>اا ٩</u> هـ ) وعلامه جلال الدين يحلي مطبوعه مكتبه فيعمل مكه مكرمه ) 17 (نفيرصادي از ملامداحمد بن محمد صادي باللي (١٢٢٦هه) مطبوعه مكتيه فيصل مكه مرمه، ج ام ١٠١٧)

marfat.com

احكام القرآن •••••••••• جب کسی کام کے نہ کرنے کی قتم کھالے بعد میں اسے معلوم ہو کہ وہ کام کرنا داجب ہے توقتم تو ژکر وہ کام کرے اور پھراس کا کفارہ دے،مثلاً کسی نے قتم کھائی کہ میں اپنے والدین کی خدمت نہ کروں گا، یا فلاں رشتہ دار ہے صلہ رحی نہ کروں گا، چونکہ والدین کی خدمت اورصلہ رحمی فرض بنیں ، یہ بجالائے اور شم کا کفار ہ دے ،ای طرح اگر کسی حرام کا م کرنے کی فتم کھائی تو حرام کا م کوترک کر کے قتم تو ڑ دے اوراس کا کفارہ دے۔ حديث تُر يف ميل بي: " مَنُ حَلَفَ عَلَى يَمِين فَرَأَى غَيُرَهَا خَيْرًا مِّنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلَيُكَفِّرُ عن يمينِه " ( رواه سلم والتريذي عن الي هريرة ، بحواليه الفَقِيل الكبير مخقر شرح الجامع الصغير للمناوي ازامام عبدالرؤف من وي شافعي ( متعنواه ) مطبوعه دارالا حيا .الكتب العربيقيسي البابي التلبي وشركاءً ،ن ٢٢،٥ (٢٩٢) ( الدراكمثوراز مو وظ طال الدين سيوطي ( م الع به ه) مطبوعه مكتبه آية الندائطي قم 'ايران ،ن ١٩٨ (٢٦٨ ) م کھائی پھرا ہے معلوم ہوا کہاس کے مقابل بھلائی ہےتو وہ بھلائی والا کا م کرے اوراپی قس (احكام القرآن ازامام ابو بكراحمه بن على رازي بصاص (م م ٢٥٠هـ) مطبوعه دارالكتب العربية بيردت لبنان، نآا أص ٣٥٣) ( احكام القرآن از طامه ايو بكر حمد بن مبدالله المعروف يا بن العربي الكي ( م٢٣٦ هه ) مطبوعه داركم فدبيروت لبنان ، ن ١٩٥١ ) ( إلى مع لا حكام القرآن از علامه الوعمة الذيحة بن أحمد ما تلى قرطبي ( م ١٦٨ هـ ) مطبوعه دار الكتب العربية بيروت لبنان . ق ٢٠٠ ص ١٩٠ (تغییر مظهری از طامه قاضی ثنا مالندیالی تی عنائی مجددی (م۱۲۲۵ ۱۵ ) (اردور جبر) . ن ۱ من ۲ من ۲ من ( تغییر کمیر از اما منخ الدین تمدین نیا ،الدین عمر دازی ( ملاقله ۵)مطبوعه دارالفکرییردت لبنان ، ت۲ م ۸۲ م ( تغییر القرآن المعروف بتغییر این کثیر حافظ تلادالدین المعیل بن عمرین کثیر شافعی ( میں 22ھ )، ن ام ۲۱۵) ( انوارالتز كل دامرارالياد بل المعروف به بضاوي از قاضي ابوالخيرعبدالله بن عمر بيضاوي شيرازي شافعي ( م ١٣٨ هـ ) م ١٣٨) (إباب النَّاوَيْلُ في مُعانى التَّرْيِل الْمَدِوف بِتغيير غازن ازعلامة على بن مُحدَّفاز نَ شَافِي (مَ 120 هـ )، نَ الْرَسِ المَا (تغيير روح المعانى از علامه ابوالقضل سيرمحوواً لوي خفي (م٥ ١٢ه م) مطوع مكتبه إنداديه ملتان ، ج ٢ م ١٢٠) (الدراكمنو راز حافظ جلال الدين سيوطي (م اافيه هر) مطبوعه مكتبة آية الله الطلي قم ابران وي ام ٢٦٨) دینوی اغراض کے لئے اللہ کے نام کی سم کھانا مکروہ ہے کہاس میں اللہ تعالی جل دعلا کی تعطیر (احكام القرآن ازامام ابوبكراته بن على دازى دساس (م م عيسه على مطبوعه دارالكتب العربية بيروت البنان، ج ١،٩٥٣) (تغيير بير ازام فخرالدين تحد بن فيا الدين مررازي (م ٢٠٠٧ هه) مطبوعه دارالفكر بيروت لبنان، ج ٢،٩٠٠ م سی کاحق د بانے کے لئے جھوتی قسم کھانا گناہ کبیرہ اور حرام ہے اس سے وطن پر باوہ وجاتا ہے۔ اَلْيَمِيْنُ الْفَاجِرَةُ تَدَعُ الدِّيَارَ بَلَاقِعَ جَمُونَى فَتُم شَرُونَ كُورِ بِادكردي بِي بــ ( رواوالا مام ابوحنيفه عن الي هريرة بحواله عقو دالجوابر المدنية في ادلته في بها الا ما الي صنيفه از امام مدمجه مرتقبي زبيدي مطبوعه التي اليم سعيد ايذ كميني كراجي م ١٤٥٨) (جامع المسانيد از امام ابوالمويد نُمه بن محمود الخوارزي (م ٢٦٥هه) مطبوعه دارالكتب العلمية بيروت البنان نع ٢ م ٢ م ١٥٩) کثرت سے تیجی قتم کھانے والے پر مقلسی غالب آ جاتی ہے، لہذاحتی الامکان تیجی قتم سے بھی پر ہیز کرنا چاہئے۔ حدیث شریف میں ہے: " الْحَلْفُ مُنْفِقَةً لِّلسَّلْعَةِ مُمُحِقَةٌ لِلْبَرُكَةِ قتم مال داسباب کوضا کع کرنے والی اور برکت مٹانے والی ہے۔ (رواه البخاري وسلم الإوراؤدوالنساني عن الي هريرة ، نواله ..... .. . ) ( كنزالعمال في سنن الاقوال والانعال از علامه كل مقل ( م<u>رد 2</u> و هه ) مطبوعه موس تا جرحضرات اس سے عبرت حاصل کریں ، جب سچی قتم کا بیانجام ہے تو جھوتی قتم کا وبال کیا ہوگا؟ (النفیہ اب الاجمہ یہ از علامہ احمد جون جونیوری (معتلاھ) مطبوریکی جفانہ محلّ بیٹاور ہم سالا فتم کا کفارہ صرف قتم کھانے سے داجب نہیں ہوتا بلکہ قتم تو ڑنے سے واجب ہوتا ہے۔ ( تَغْيِر مَظْمِ كِي ازْ مِلْاً مِهِ قَاضَى تَنَا واللهُ يا فِي عِنْ فِي عَنْ فِي مِودِي ( مُومِيةٍ الهِ وَرَ **+0+0+0+0+0+0+0** 354 marfat.com

(ma)\_



﴿ بسُم اللهِ الرُّحُمٰنِ الرَّحِيْم ﴾

لِلَّذِيُنَ يُؤُلُونَ مِنُ نِسَائِهِمُ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِاشُهُو . فَإِنُ فَآءُ وُافَاِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيُمٌ ﴿ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللهَسَمِيعٌ عَلِيُمٌ ۞ وہ جوشم کھا بیٹھتے ہیں اپنی عورتوں کے پاس جانے کی ،انہیں چار مہینے کی مہلت ہے، یس اگراس مدت میں پھرآئے تواللہ بخشنے والامہر بان ہے ،اورا گرچھوڑ دینے کا ارادہ یکا کرلیا تواللہ سنتا جانتا ہے۔ (سوره بقره آبات ۲۹۷،۹۹۲)

## ط، لغات

يُؤُلُونَ ": كاماده 'ألُيّ "يا 'ألُو" بجس كامعنى بكى كرنافتم كانا،

قرآن مجيد ميس اسمعنى كاستعال مواب \_ارشادربانى ب:

يْنَايْهَاالَّـذِينَ امْنُوالَاتَتَّخِذُو إِطَانَةً مِّنْ دُونِكُمُ لَايَالُونَكُمُ خَبَالًا ، وَذُوامَاعَنِتُم ، قَـدُبَدَتِ الْبَغُضَآءُ مِنْ اَفُوَاهِهم ، وَمَاتُخْفِي صُدُورُهُمُ اَكْبَرُ ، قَدْبَيَّنَّالُكُمُ الْأَيْتِ إِنْ كُنتُمُ تَعْقِلُونَ ٦٠

اے ایمان دالو! غیروں کواپناراز دارنہ بناؤوہ تمہارے برائی میں کمی نہیں کرتے ان کی آرز و ہے جتنی ایذ اتمہیں مہنیح بران کی باتوں سے جھلک اٹھااوروہ جوسینے میں چھیائے ہیں اور بڑاہے ہم نے نشانیاں تہہیں کھول کر سنا دیں اگر تمہیں عقل ہو۔ (سوره آل عمران آیت ۱۱۸)

نیزارشادر بانی ہے:

وَلَايَاتُل أُولُواالْفَضُل مِنْكُمُ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوآ أُولِي الْقُرُبِي وَالْمَسْكِينَ وَالْمُهٰجِرِينَ فِي سَبِيل اللهِ مر وَلْيَعْفُو اوَلْيَصْفَحُوا مَ الاتُحِبُّونَ اَن يَعْفِرَ اللهُ لَكُمْ مَ وَاللهُ عَفُورٌ وَحِيمٌ

اورشم نه کھائیں وہ جوتم میں فضیلت والے اور گنجائش والے ہیں قرابت والوں اور سکینوں اور اللہ کی راہ میں جرت كرنے والول كودينے كى اور جا ہے كەمعاف كريں اور درگر ركريں كياتم اسے دوست نہيں ركھتے كه الله تمہاری بخشش کرے اور اللہ بخشنے والامہر بان ہے۔ (سورةالنور آيت٢٢)

marfat.com

احكام القرآن مههههههههههههه اصطلاح شرع میں ایلاء یہ ہے کہ خاوندا پی بیوی کے پاس چار ماہ تک نہ جانے کی قتم کھالے، چونکہ اس قتم میں عورت کے ادائے حق کی کوتا ہی ہے اس لیے یہی نام دیا گیا۔ایلاء سے عورت سے دوری کے لیے اس کاصلہ'' جس ''استعال (المفروات في غريب القرآن از علامه تسين بن مجمد المفصل الملقب بالراغب اصغباني (٢٢٠٠٥ هـ) بم٢٢) ہواہے۔ ا (احكام القرآن اذامام ابو بكراتهم بن على داز كا يصاص (م م معلوعة دارالكتب العربية بيروت لبنان . زاح ٢٥٥) (احكام القرآن از علامه أبو يمرحمه بن عبدالله المعروف ما بن العربي ما كل (م ٢٣٥٥ هـ) مطبوعه دار كمعرف بيروت البنان . نا ش144) (الجامع لا حكام القرآن از علامه ابوعبدالله محمد بن أحمد ما في قرطبي (م ١٠٨هـ م) مطبوعه دارالكتب العربيه بيروت لبنان ٢٠٠٩، ١٠٠٠) (تغیر کیر ازاما فخرالدین محدین ضا دالدین مررازی (۲۲۰ هـ) مطبوعه دارالفکر بیروت لبنان ، ۲۶ ص ۸۹) ( تغییرالقرآن المعروف بنقیراین کثیر مافظ محاوالدین المعیل بن عمرین کثیر شافعی ( مرم کے ہے )، ج اس ۲۶۸) ( تغییر مظهر کا از علامه قاضی ثناءالله پانی تی عنانی مجددی ( م ۱۲۲۵هه) (اردور جمه ) دیجا ایم ۴۸۰ ( (النميرات الاحميه ازعلامه احمد جيون جونوري (م١١٣٥هـ) مطبوعه مكتبه هاندي كله جنكل بثياور م ١١٥) ☆ (تقيير د دح المعاني از علامها بوافعثل سيرتحود آلوي حنى (م2 ميلاهه)مطبوعه مكتبه امداديية آن ، ج ٢٩، ١٢٩ (١٢٩) ₩ (لباب الباديل في معاني التزيل المعروف يغير مازن از علام على بن محد مازن شافعي (م٢٥٧هـ)، ج. ١١٠) (انوارالتزيل دامرارالياديل المعروف به بيفادي از قاضي ابوالخيرعبدالله بن عمر بيفادي شيرازي شافعي ( ١٢٨٠ هـ ) م ١٢٨) كامعنى با تظاركرنا، توقف كرنا، هم بنا، تصبير كامقلوب ني-جولوگ ایلا کر لیتے ہیں انہیں اس بارے میں غور وفکر کے لئے جار ماہ تک کی مہلت حاصل ہے۔ا تناعرصہا نظار کر کے اینے معاملات کا فیصلہ کرلیں \_ (الجامع لا حكام القرآن از علامه ابوعبد الدمحرين احمد ماكل قرطبي (م ٢٧٨هـ) مطبوعه دار الكتب العربية بيروت البنان ، ج ٣ ، ص ١٠٨) (تغييرالقرآن المعروف بتغييرا بن كثير حافظ محادالدين أمليل بن عمر بن كثير شافعي (١٠٥٧) من آام ٢٠١٥) (تغييرود ح المعانى از علامه ابوالفضل ميرمجود آلوي خفي (م٥٢٥هـ) مطبوعه كمتبه امداديه النان ،ج٢٩،٩ ١٢٩) (انوارالمتز يل دامرادالياديل المعروف به بيضادي از قاصي الوافير عبدالله بن عمر بيضادي شيرازي شأفي ( م 1۸۵ هـ ) م ١٢٨) (تغير جلالين از علامه حافظ جلال الدين سيوخي (م إا على وعلامه جلال الدين محل مطبوعه مكتبه فيعل مكومه) ( تغییرصادی از علامه احمد بن محمدصادی مالکی (مها ۱۰۷ سه) مطبوعه مکتبه فیعمل کدیم رمه برج ام ۱۰۵ س (النميرات الاحميه ازعلامه احمد جيون جو نبوري [ممالاه )مطبوعه مكتبه هانيريمله حتل شاور م ١١٥) (لباب النَّاديل في معاني النزيل المعردف بتغيير خازن ازعلامة على بن مجمَّة خازن شاقعي (م٢٥٢ يه )، نا ام ١٦٥) : " في سے بناہے جس كامعنى ہوايس بلننا، رجوع كرنا۔ شام كى مايدكواى كَيْفَى كَتِيْ بِين كدوهوب كے بعد بليث كرلوث آتا ہے، مبح كے مايدكو " خِللَ" كہتے ہيں۔ اى واسطے جنت کے سامید کو خلل کہا گیا ہے کہ وہاں دھوپنہیں کہ لوٹ کر جائے۔ قرآن مجيد ميں ہے: وَظِلٌ مُّمُوود اور بميشركماك ميل - (سوره واقعه آيت ٢٠٠) وہ مال جومسلمانوں کو بغیر جنگ کئے حاصل ہو مال نے کہلاتا ہے کہ مال جو حقیقی طور پررب کے فرمانبر داروں کا ہےان تك پہنچ گيا ہے۔ آیت میں اس سے مرادیہ ہے کہ خاوندا پی قتم ہے رجوع کر لے اور قتم تو ڈکرمدت ایلاء میں صحبت کر لے۔ (الدراكمنو راز حافظ طال الدين سيوطي (م ااقيه هه)مطبوعه كمتبهآية الله العظمي قم 'ايران، ج١،ص ٢١١) ( تغییرالقر آن المعروف بتغییراین کثیر حافظ نمادالدین آسلیل بن تمرین کثیر شافعی ( مهم کید) ، ج ۱، م ۲۲۸) ☆ (إحكام القرآن از علامه ابو بگر تحدين عبد القدالمعروف باين العربي الكي (م٥٣٣ هه) مطبوعه والمعرف بيروت لبنان ، ج ا م ١٤٧٧) (تغيير دور) المالى از علامه الولفضل سديحود آلوي فني (م٥ ١٢٤هه) مطبوعه مكتبه امدادييلمان . ٢٢ م ١٢٩) **☆** (المغردات في غريب القرآن مطبوعة ورمحه كارخانة تجارت كتيكراتي م ٣٨٩٠) ( تغییرالقرآن المعروف به تغییراین کثیر هافظ مادالدین انتلعیل بن عمرین کثیر شافعی ( ۲٬۱۵۷ه ۵)، ۲۰ م ۸۱۷) marfat.com

حفزت عبدالله بن مسعودرض الله عنه كي قرات ميس **'' فَإِنْ فَآوُوافِيْهِينَّ** ''روايت ہوا ہے ادرية قرات مشہورہ ہے اس عَسزَ مُهِ السَّطَلَاقُ": عزم كامعنى ہے كوئى تخت كام كرنے پردل كومضبوط كرلينا، دل كومخلف خيالات ہے نكال كرا مك سمت لگادینا۔ آیت کامعنی پیہے کہ ا بلاء کرنے والا خادندا گرانی بیوی کوچھوڑ دینے کا پختہ ارادہ کر چکاہو، اپنی قتم نہ تو ڑ کرطلاق دینے کاعزم کرچکاہواور مدت ایلاء میں اپنی عورت کے پاس نہ گیا ہو۔ (احكام القرآن ازعلامه ابو بكر تحمية بن عبد الله المعروف بابن العربي ماكي (م٢٣٣هـ مطبوعه دارلمعرفه بيروت لبنان ، ج ابس ١٤٧) (الحام لا حكام القرآن ازعلامه ابوعيد الله يحدين أحمد ما تكي قرطين (م ١٦٨٨ ٥) مطبوعيد دار الكتب العربية بيروت البنان ، ج ٣ جم ١١٠) ☆ (تغیر کبیر ازامام فخرالدین محربن ضیاءالدین عمر رازی (م۲۰۲هه) مطبوعه دارالفکر بیروت بینان، ج۲، م۸۸) 公 (تغييرون المعاني ازعلامه ابوالفضل سيرحمود آلوي خفي (م١٢٥٥ هـ)مطبوعه مكتبه امداد بيمانان ، ج٢ م ١٢٩) تيان نزول : ۔ زمانہ جاہلیت (اوراسلام کےابتدائی دور میں )لوگوں کا دستوریہ تھااپنی عورتوں کونا پبند کرکے اس طرح دو، تین یازیادہ سال تک چھوڑ دیتے کہ نہان کے حقوق زوجیت پورے کرتے اور نہ طلاق دیتے ، یہ بیچاری معلق ہوکررہ جاتیں ، نہ خاوندوالی، نه بیوه یا مطلقه، اسلام نے اس ظلم کوختم کر دیا، خاوندوں کو تھم دیا کہتمہیں ہمیشہ تک اس کا ختیار نہیں، چار ماہ کی مہلت میں تم سوچ کر فیصلہ کرلو،اگراس عرصہ میں تم کوئی فیصلہ نہ کرسکوتو عورت تمہارے نکاح سے نکل کرآزاد (النغيرات الاحمديد ازعلامه احمد جيون جو نيوري (م١٢٥ه) مطبوعه مكتبة هانير يخلم جنكي بيثاور م١١٧) ( احكام القرآن از علامه ابو بمرحمته بن عبدالله المعروف يابن القر في ماكل ( ١٥٣٠ هـ ) مطبوعه وارلمعر فه بيروت لبنان ، ج ا ، ص ١٤٧ ( الجامعُ لا حكام القرآن اذ علامه الوعمة الشرحة. بن أحمه ما لكي قرطبي ( م ٢٧٨ هـ ) مقلوعه والالكتب العربية بيروت لبنان ، ج٣ ، ص١٠٣) (تغْيَر مَظْهِرِي)ازْ علاَ مَدقاعَيْ تَا ها الله بان تِي عَنا فَي مجددي (م ١٣٢٥هـ) (آرن ترجمهه) ، ج ام م ٠٨٠) (الدرالمُوْ راز ها فطال الدين بيوني (م إله يه) مطبوعه كتبه آية الله النظمي ثم اريان ، ج ام ٢٥) قانون خداوندی کی آخری کتاب قرآن مجید میں زندگی ہے متعلق تمام احکام اجمالاً یا تفصیلاً بیان ہوئے ہیں،عبادات **'** معاملات،سیاسیات،اخلاقیات،معاشیات اوردیگرصد ہااقسام کے مسائل قرآن مجید میں موجود ہیں، مگرطلاق کے مسائل سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ،طلاق اوراس کی اقسام ،عدت اوراس کے اقسام ،میاں بیوی کے حقوق وفرائض اوراس ہے متعلق دیگر ہدایا ہے گا تفصیل بیان کر کے اسلام نے پیغام دیا ہے کہ عائلی زندگی کی فلاح 🚺 و بہبود کے کے طلب گار قر آن مجیدا در اسلام کے دامن رحمت میں پناہ لیس، قر آنی ہدایت سے دور قو میں عائلی زندگی میں انتہائی نا کام ہیں،آ ہے ٔ!احکام خداوندی معلوم کریں،ان پڑمل پیراہوکراپنی نہصرف عائلی زندگی سنواریں بلکہ و نيا و آخرت كوسنوارليس - ١٠ (النعيرات الاحمه به از علامه احمة جون جونيوري (م٢٥١١)هـ) مطبوعه كمتبه حقانه يخلّه جنَّل بثاور م١١١) marfat.com

marfat.com

## احكام القرآن مسائل شرعیه : مرداین بیوی ہے جماع نہ کرنے کی تھم کھالے یاتعلق کرے اسے" ایلاء'' کہتے ہیں۔ اس کے لئے چندشرطیں ہیں،اگروہ سب یا نی گئیں تو ایلاء ہو گاور نہیں۔

جماع نہ کرنے کی قتم اللہ کے نام یاصفات کے ساتھ کھائے پاکسی امر ہے متعلق کرے مثلاً بوں کے کہ اس

ہے جماع کروں تو مجھ پر پیرجز الازم ہے۔

( 🗸 ) مقتم تعلق مطلق ہوں یامؤ بّد یا کسی خاص وقت کے لئے:

مطلق: مثلًا ،الله ك قتم ميں تجھ ہے جماع نہ كروں گا، يا تجھ سے جماع كروں تو مجھ پر بيرجز الازم ہے۔ **مؤئِد**: یعنی صراحةٔ بمیشہ کے لئے قتم یاتعلق ہوں مثلًا خدا کی قتم میں تجھ سے بھی صحبت نہ کروں گایا تجھ

سے صحبت کروں تو مجھ یہ جز الا زم ہے۔

سن خاص وقت کے لئے ہوں تو وہ مدت جار ماہ ہے کم نہ ہو۔مثلاً یوں کیے مجھے تتم ہے جارمہینے تک

تیرے ساتھ صحبت نہ کروں گا، یا جار ماہ تک صحبت کروں تو جھے پیر پیر زالا زم ہے۔

تعلق کی صورت میں ضروری ہے کہ وہ امر جس کولا زم کرے اس میں مشقت ہو،مثلاً میراغلام آ زاد ہے مجھ پر جج لا زم ہویا مجھ پر سور کعت نفل لا زم ہوں یامیر امال خیرات ہو۔

جوجز اتعلق ہے معلق کرے وہ شرعالا زم آسکتی ہوں مثلاً نماز،روز ہ، جج،اعتکاف،طلاق ، کفارہ وغیرہ، اور جو چیزیں نذریاتعلیق سے لازم نہ ہوتی ہوں ان سے تعلیق کرنا ایلاء کے لئے کافی نہیں ،مثلاً وضوء عسل،

تلاوت قرآن مجيد، تحده تلاوت، جنازه ميں شامل ہونا۔

(8)

(9)

(,)

یہ ماور تعلق ایسے طور پرواقع ہوکہ ہے کسی چیز کے لازم آئے اصلاً مفرندرہے،الی صورت نہ نکل سکے کہ

بیاں عورت سے جماع کرے اور کچھ لازم نہ آئے ،مثلاً اللہ کی قتم میں اس گھر میں تجھ سے وطی نہ کروں گایا اس شہر میں تجھ سے دطی کروں تو مجھ پر حج لازم ہو، یہ بھی ایلاء نہیں ، کیونکہ اس گھریااس شہر کی تخصیص ہے تو

بغیر کچھ لازم آئے مفرموجود ہے جب چاہے اس گھریا شہرسے باہر لے جاکر 🗔 کرنے ہے کچھ لازم نہیں آتا \_

> marfat.com Marfat.com

احكام القرآن طوں کے پائے جانے سےایلاء ہوگا ،اگران میں سےایک شرط بھی مفقو د ہوئی تو ایلا ، نہ ہوگا۔ (النيرات الاحمد از علامه احم حيون جوزيوري (م١١٣٥هه) مطبوع مكتير فعاند يكل جنلي شاور م ١١٥٠) (ادكام الترآن ازام الوبكرات بن على وازيها ص (م على مطبوعه وارالكتب العربية وت البنان عام م م على ا ( احكام القرآن از علامه الويم تعربي من عبدالله العروف بابن العربي الكي ( م ٢٣٣هـ ) مطبوعه دارلعرف بيروت لبنان . ن ابل ١٤٧ (الماح لا حالم آل از ما ما المركب الذي برائي قر طي ( م ١٦٨ هـ ) مطبوعه وارالكت العرب يروت لبنان ن ٣٠٠ م ١٠٠ (تغیر مظیری از علامه قاضی نا مالله بانی تی عنانی مددی (م ۱۲۲۵ه ) (اردوتر جمه ) من امس ۸۸) ( تغیر القر آن المعروف تغیر این کیثر هافظ فاه الدین المعیل بن عمر بن کیثر شافعی ( می 244 ه ) ، آیا می ۲۶۸ ) ( تغییر کبیر ازامام خم الدین تحدین ضیاه الدین تر رازی ( م۲۰۷۶ ) مطبوعه دارالفکرییروت لبتان ، ۲۲ م ۸۵۰) ( انوارائتر للوامراراتا ولل المروف بينادي از قاضي الوالتي عمدالله بين عمر بيضادي شرازي شافعي ( م ١٨٥ هـ ) جمل ١٢٨٨ ( لاب الآول في معاني المتر لل المعروف يتغير خازن از علام في بن محمد خازن شافعي ( ١٩٥٧ هـ ) من الم ١١٥٠ ( (مدارك التول لوحقائق الباول ازعلامه ابوالبركات عبدالله بن احمد بن محموضي (م ١٠٥هـ) بنج ام ١٦٥) ( تغير جلالين ازعلامه حافظ جلال الدين بيولي (م ر اافي هه ) وعلامه جلال الدين كلي مطبوعه مكتبه فيعمل مكه مرمه ) ( تشیرصادی از علاصاته برن محرصادی مالکی ( ۱۳۲۳ه ۵ ) مطبوعه مکتبه فیعل کد مکرمه و تا ایس ۱۰۵) ( الدرالمنفو داز صافظ ملال الدین سیوملی ( سر ۱۹۱۱ ه ) مطبوعه مکتبه آییة الند استنمی تم ایران و تا ایس ۵۰۷) ( تغييرون العانى ازعلامه الوافعنل سيركودة لوي خني (م١٢٥٥) مطبوع مكتبه الداديد مكان ج٢٩، ١٢٩) ( الدرالتخار في الشرح المتور الابصاراز علامه طاؤالدين ثمر بن على بن مجره صحى (م ٨٨٠ وه) مطوع شيخ فولكثور ج م م ٢٠٠ وابعد ) (ردالكتاراز علامه ميد محد المن الشجير بابن عاجرين شاي (م٢٥١ه ع) مطبوعه دارا حياء التراث العربي وت البنان) ( فعطا بالمعديد في الفتاوي الرضور إنا ملاسام الحدرضا قادري (م ١٣٣٥هه) مطبوعه لا برد، ج٥٥ م ١٩٢٧ و بالبدر ) معقو والجوابر الرفيقة في اولية غد ب الإمام الى منيفه از المام يدمجه مرتضى زميدي مطبوعه الحج المم يميز كرا بي ، ح اجم ١٢١) ا میلاء میں ترک مجامعت پرایپالفظ شرط ہے جس ہے مجامعت ، جماع ، وطی یا نز دیکی کے معنی سمجھے جا کیں ، مثلًا میر تیرے قریب نہ جاؤں گا، تیرے بستر پر نہ سوؤں گا، تجھ سے عسل جنابت نہ کروں گا، تجھ سے وہی نہ کروں گا۔ (النيرات الاحميه ازعلامه المحرجيون جريوري (ع١١٣٥هه)مطبر عركمتية تقانه كله جنكي شاور جريه ١١٥) (تغیرصادی از علامهاجمدین محرصادی اللی (م۱۲۲۲هه) مطبوعه کمته فیمل کمه محرمه بی ۱۰۵) ( لاب الأول في معاني المتر بل المعروف يتغير خازن ازعلام يلي بن محد خازن شافعي ( ١٦٥ ٧٥ ٥) من ١٦٥ ( .اورحالت رضامیں ایلاء درست ہے۔ (احكام القرآن ازعلامه الويكر ثمر بن عبدالله المعروف بابن العربي ما كلي (ميم ٢٥٠٠) مطبوعه دارلعرف بيروت البنان ، ج1 مي ١٤٨) ( احكام القرآن از الم الويكرا تدرين فل داز زياصا م رام ٢٥٠ هـ) مطبوعه دارالكتب العربية بيروت لبنان . يزا الم ٢٥٠ ) (الجامع لا حكام القرآن از علامه ابوعميد التدعمة بن اتها ما كلي قرطين ( م ٧٦٨ هـ ) مطبوعه دار الكتب العربية بيروت لبنان . ٢٠٠٠ م ١٠٠٠) (تغيركير اذاما فخرالدين تحدين فياءالدين عردازى (ع٢٠٧هه) مطبوعد ادافكر بيرد يالبنان ، ٢٤ على ٨٨) . پخص کا ایلا ء درست ہے جس کی طلاق جا ئز ہے،مثلاً آ زاد،غلام، بوڑ ھا،حصی ، نشے میں مدہوش۔ (الجامع لا حكام القرآن ازعلامه الإعماد القدمي بن احمه الكي قرطبي (م ١٦٨٨ه) مطبوعه ارانكتب العربية بيروت لبنان . ٣٠ م ١٠٠) (تغيركبير ازاما منخ الدين محمد بن خياه الدين مررازي (ع٢٠١٥) معلوم دارالفكر بيروت البنان، ١٣٠م ٨٨) ( تغيير دوح العالى از علاصا بو الفضل سيومحود آلوي نفي ( ١٣٥٥ ما ١٣٥٥ ما معلوه مكتبه امداد بيلمان . ٣٥ م ١٠٠٠ ) ہراسعورت ہےا بلاء درست ہے جونکاح میں ہو،مثلاً آ زاد، باندی، ذمیہ،طلاق رجعی وال عمرت ۔مطلقہ بائنہ ہے ا ملاء نہیں ہوسکتا۔ (الغيرات الاحديد ازطامه احم جيون جونيوري (مره ١١٥ هـ) مطبوعه كتيه حقانه محلَّم جنَّل بيثاور من ١١٥) (الحاشم العرآن ازعلامه الوعبوالله عجد بن احمد بالكاتر فمن (م ١٦٨٨ هـ)مطبوعه دارالكت العربية بيروت لبنان، ج٣٠م ١٠٠٠) اجنبی عورت سے ( جوابھی اس کے نکاح میں نہیں )ایلاءاور طہار نہیں ہوسکتا۔البتہ اجبی عورت سے ایلاء کی<sup>و</sup> نکاح کے بعد قربت ہے کفار وسم لازم آئے گا۔ را د كام التر آن از المام الو كمرات من ماز زيادهاص (م مريح هه )مطبوعه دارالكتب العربية بيروت لبنان رجّا الم ٣٥٧) (انتخبر استالهمه به از طلامه المحد حيون جوزي (مريح الله عام معلوعه كتبرترة اليكل بينا ورمي ١١١) marfat.com

احكام القرآن مەخولەادرغىر مەخولە، ايلاء مىس ئىسال بىي، يىغى دونوں سے ايلاء ہوسكتا ہے۔ ر الجامع لا حكام القرآن از علامه ابوعبد التدنيمة بن احمد ما كلي قرطبي (م ٢٢٨ هـ) مطبوعه دارالكتب العربية بيردت لبنان، ج ٣ م ١٠٠) ا بلاء میں ترک وطی اور مدت کا تلفظ ایک مجلس میں ہونا شرط ہے ،مجلس کے بعد مدت کے تعین سے ایلاء نہ ہوگا، بلکہ (النغیرات الاحمدیه از علامه احمد جون جونبوری (م۱۳۵هه) مطبوعه کلتبه تعانیه یخلی نیناور می ۱۱۵) (تغیرالتر آن السروف یتغیراین کثیر حافظ کارالدین استیل مین کثیر شافعی (مرسم کیسکیده) رین امل ۲۶۸۹) ا یلاء میں اگر اللّٰد کی تتم کھائے تو حث ہونے پر کفارہ لازم ہےاورا گر اللّٰہ کے نام وصفات کے بغیرتتم کھائے مثلاً طلاق یا عمّا تی سے تعلیق کرے تو شرط پائے جانے سے جز اءلازم ہوگی ، کفارہ نہیں ہوگا ، کفارہ اور جز ا کے علاوہ اور کچھ لازم نہیں اور نہ گناہ ہوگا۔ (النفيرات الاحمرية از علامه احمد جيون جونيوري (م ١١٢هـ) مطبوير مكتبه حقانية كلم جنكي بيثاور م ١١١) ( الحاشع لا حكام القرآن ازعلامه ابوعيد الذكير بن احمد ما كلي قرطبي (م ١٧٨٥ هـ) مطبوعه دارا لكتب العربية بيروت البنان .ج ٣ م ١٠٠) ( احکام القرآن از امام ابو بکراچمه بن علی راز کا دصاص ( م ۲۳۵ هه ) مطبوعه دارالکتب العربیه بیروت لبزان ، ج ا م ۳۵۷ ) ( تغيير دوح المعاني از علامه ابوالفضل سديحود آلوي خفي (م124هـ) مطبوعه مكتبه امدادييلمان ، ٣٠ م ١٢٩) ( تغییر مظهری از علا مدقاضی شاءالله یانی یی عنانی مجددی (م۱۲۲۵ و ) ( اردور جمد )، ج1 م ۲۸۲ ) ( تغییر القرآن المعروف یقییرابن کثیر حافظ نا دالدین آملیل بن عمر بن کثیر شافعی (مین کید) من آم می ۲۲۸) ( آخير كبير اذامام فخرالدين محد بن ضياءالدين عمر مازي (١٥٠٥هـ) مطبوعه دار الفكر بيروت لبنان ١٦٠ م ٨٨) (لباب الآويل في معاني أمتزيل العروف بتغيير خازن ازعار على بن محمة خازن شافعي (م272 هـ)، ج1م ١٦٧) (الدرأمنورا: عافظ جلال الدين سيوطي (م ااق هه)مطبوعه مكتبه الله الله علمي قم ابران، ج ابم ١٧١) ا یلاء کا کفارہ مم تو ڑنے کے بعد دیا جائے گا، اگر حث سے پہلے ادا کیا گیا تو دوبارہ وینالازم ہوگا۔ (احكام القرآن ازامام ابو كمراحمد بن على رازي بصاص (م معية هه) مطبوعه دارالكتب العربيه بيروت لبنان ، ج ام ٣٦١٠) ( الجامع لا حكام القرآن از علامه ابوعبد الله محمد بن احمد مالكي قرطبي ( م ٢٦٨ هه ) مطبوعه دار الكتب العربيه بيروت البنان ، ج ٣ م ١٠٠٠ بلا دجہ دطی جھوڑ دیناعورت کوایذ ادیناہے، بیرام ہے،حقوق زوجیت ادا کرنالا زم اور بہترین معاشرت ہے۔ ( احكام التر آن از هلامه ابو برگونه بن عبد الله العروف باین العربی الی ( ۱۳۳۸ هه ) مطبوعه داد لعرف بروت ابسان ، ج ایس ۱۸۰ ) ( تغییر روز المعانی از علامه ابوافضل میدیمود آلوی تقی ( ۱۳۵۰ هه ) مطبوعه مکتبه او بیستان ، ۴۰ برگر ۱۳۰۰ ) (احكام القرآن ازام ابوبكراهم بن على دازي جعاص (م معين على مطبوعه دارالكتب العربية بيروت لبنان وج اجم ٣٥١) بیوی کو تکلیف دینے کی نیت سے بلائتم چھوڑے رکھنے سے ایلا نہ ہوگا ،اگر چہ چار ماہ سے زا کدعرصہ تک ہو، البیۃ ضر كأكناه لازم ہوگا۔ ( تغییر مظهری از طلامه قامنی تا دانله یانی تی عنانی مجدوی ( م<u>۲۳۵ ا</u> هه) ( اردوز جمه ).ج ایم ۸۵ م ا کرچار ماہ سے کم مدت تک مجامعت ترک کرنے کی قتم کھالے توایلاء نہ ہوگا،البتہ قتم توڑنے کی صورت میں قتم کا كفاره دينالا زم ہوگا۔ (الباب النّاويِل في معانى التزيل المعروف بتغيير خازن ازعلامة في بن مجمه خازن شافعي (م٢٥٠ يه هـ)، ج اج ١٧١) مدت ایلاء یوم حلف سے شار ہو کی۔ (تغییرصادی از علامه احمد بن مجمد صادی ماکلی (مهم ۱۰۵ ها) مطبوعه مکتبه فیمل که کرمه، ج۱ ام ۱۰۵) مدت ایلاء کا نان ونفقہ اور بیوی کے دیگر اخراجات مرد کے ذمہ ہوں گے، بخلاف مرد کی نافر مان عورت کے نافر مالی کی مدت كانان ونفقه مردير لا زمهيس\_ صاد کی از علامه احمد بن محمد صادی مالکی (مهاستانه ) مطبوعه مکتبه فیعل مکه کرمه، ج اجس ۱۰۵) marfat.com

أحكام القرآن ایلاء سے رجوع کے لئے ضروری ہے کہ وطی پر قادر خاوند وطی سے رجوع کرے گا،اگر کسی عذر کے باعث وطی پر قادر نہیں،مثلاً عورت کم ن ہے، یا بیار ہے، یا مردغورت کے درمیان مسافت بعیدہ ہے مدت ایلاء میں اس تک نہیں پہنچ سکتا، ماکی نے اسے ناحق قید کررکھا ہے، تو رجوع کے دعدہ سے رجوع ہوجائے گا، مثلاً کہہ دے کہ میں نے اپنی بیوی سے رجوع کیا، اگر مدت ایلاء میں وطی پرقادر ہوجائے تو وطی سے رجوع ہوگا۔ (ا د كام القرآن از علامه ابو بكر حجمه تن عبدالله العروف ما بن العربي الكي (ميسم علي عبدالمعرفية بيروت البنان وج ابي ١٨٠٠) (ادكام القرآن ازامام ابوئير الدين على دازي بصاص (مر - ياه ) مطبوعة ادالكتب العرب بيردت لبنان رج ابي ٢٥٨) (الحاسم الأرام القرآن از طامه الأمير من أمرين المراكم لمن (م ١٦٨٥) مطبوعة واواكت العربية بيروت لبنان وي ام ١٠٠) (تغييرمظهرى ازعلامة قاضي تناءالله مانى ت منال محددى (موديور) أردورجه) من اجم ٢٨٥٠) (تغير روح المعاني ازعلامه الوافعنل سديم و آلوي ختى (م١٢٥) مطبوع كمته الداريد لمان ، ٢٥ م ١٢٩) (النميرات الاحديد ازعلامه احمد جيون جوزوري (ع٢٥١ه م مطبوعه مكتبة هانه علمه جنكي ثيثاور ص١١١) ا بلاء کے قصد کے بغیر کسی عذر کی وجہ سے ترک جماع پر گناہ نہیں ، مثلاً مرض ، سفر۔
جہ الدرالمنوراز عافظ جلال الدین سیوطی (م القیہ ہے) مطبوعہ کتبہ آیتہ اللہ تعظمی فی ایران ، جام ، ہے، ) ایلاء سے رجوع نہ کرنے کی صورت میں عورت کو ازخود طلاق بائن ہوجائے گی ، ایلاء مؤید کی صورت میں اگر دوبارہ ای عورت سے نکاح کرے گاوہی ایلاءعود کرآئے گا،لیعنی جماع کرنے کی صورت میں کفارہ اورتزک کی صورت میں حار ماہ بعد طلاق بائن ہوگی،اسی طرح اگر تیسری مرتبہ نکاح کرے توایلاءعود کرآئے گا، البتہ تیسری طلاق کے بعد بغیر حلالہ کے اس سے نکاح نہیں کرسکتا۔ (ادكام القرآن ازام الويكراتية بن على رازي يصاص (م عيره م) مطبوعه دارالكتب العربية بيروت لبنان، ج ا م ٢٥٠ . ٢٥١) (احكام القرآن از علامه ابو بمرحمه بن عبدانشه العروف بابن العر في الكي (ميسه ٥٥) منطوعه دارلعرفه بيروت لبنان ويزام ١٨٠) (الحاش لا حكام الترآن ازعلامه ايوعيد الذكي بن احمد ما كلي قرطبي (م ١٦٨٨ هـ) مطبوعه و الكتب العربية وت لبنان، ج ٣ م ٥٠ ام ١١١) (تفيرروح المعانى ازعلامه ابوالفضل ميدمحوة الوى تفي (م٥٥ ١٢هم) مطبوع كتيداد اويدلمان ، ٢٥ م ١٢٩) (تغییرکبیر از امام خرالدین محمد بن خدین خیارازی (۱۳۴۸) مطبور دادانگر بیروت البتان ، ۲۶ م ۸۹) (تغییرالتر آن المعروف پنظیراین کثیرها فاعلادالدین اسلیل بن عمر بن کثیر ثافق (مین میسید) ، جام ۲۲۸) (تغيرمظمرى ازطامه قاضي تناه الله يانى ي عمَّانى محدوى (م١٢٢٥ه ) (اردورجمه)، ١٥٠٥م (النيرات الاحميه ازعلامه اتم جون جونيوري (م١٣٥١ه) مطبوع كتيم فاني كله جنكي فاور م ١١٧) (الدراكمنوراز حافظ جلال الدين سيوطي (م اال هي) مطبوعه مكتبه "ية الشافظي فم ايران ، ج ام ٢٨١٠) (شرح النقاب ازعلامه حافظ على من محسلطان القارى أخفى (ع١١٠ اله ) مطبوع التي أيم معدايذ كمني كراجي وج اج ١٢٥٠) (انوارالمتو يل دامراراله ولي المروف به بيضادى ازقاضى ابوالخير عبدالله بن عمر بيضادى شيرازى شافى (م ١٨٥٥ م) م ١٣٨) (لباب الناويل في معاني المتزيل المعروف تغيير خازن ازعلام على بن محمة خازن شافعي (م ٢٥٥هـ) من ابي ١٢١) اگر کوئی خاونداین بیوی سے کہے کہ تو مجھ پرحرام ہے،اس کلمہ کے تھم میں تفصیل ہے،اگرحرام ہونے کی نیت کرے گاتو ا یلاء ہوگا،اگرطلاء بائن کی نیت کرے تو طلاق بائن ہوگی،اگرتین طلاقوں کی نیت کرے تو نتیوں واقع ہوں گی، آ ظہار کی نیت کرے تو ظہار ہوگا۔ اگر کذب یا لغوکی نیت کرے گا تو کذب ہی سمجھا جائے گا۔ (النميرات الاحمد الاعلاماحدجيون جونيوري (مياه الد)مطبوعه كمتية حقائه علم جنك بيناور من ١١٥) طلاق کا ختیار مردکو ہے ورت کونہیں ، تا وقتیکہ ورت کوحق طلاق تفویض نہ کر دے۔ الله تعالى فرمايا وَإِنْ عَزْمُواالطَّلَاق: الروهم وطلاق كا يختداراده كرلس آیت میں طلاق دینے کی نسبت مرد کی طرف کی گئی ہے۔ \* جو خص ایلاء کا کفاره ادانه کر سکے ، وه صرف تو به کرے اس کے ذمہ سے کفاره معاف ہے۔ ۱۲ (تغیرره ح العانی از عارب العناس پر محود آلوی خل (مری یاء ) معلومہ کتبہ امدادیا ہمان ، ۱۲۹ میں ۱۲۹ marfat.com



ار ﴿ زوجین کے حقوق وفر اکض ﴾

﴿ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ﴾

وَ الْـمُ طَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصُنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوْءٍ ﴿ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنَّ يَكُتُمُنَ مَا خَلَقَ اللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّخِرِ ﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ مَا خَلَقَ اللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّخِرِ ﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ مَا خَلَقَ اللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّخِرِ ﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ المَا خَرِ اللَّهِ وَالْيُومِ اللَّخِرِ ﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَالْمُولَالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولَا اللللْمُ وَاللَّهُ وَاللَ

بِالْمَعُرُّوُ فِ َ وَلِلرِّ جَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً وَاللهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۞ بالمَعُرُو فِ َ وَلِلرِّ جَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً وَاللهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۞ اورطلاق والیاں اپنی جانوں کورو کے رہیں تین حیض تک۔اورانہیں حلال نہیں کہ

ہور عن ماں ہیں جا دی دردے رہیں ہیں۔ کا سالہ اور قیامت پرایمان رکھتی ہے۔ چھپا مکیں وہ جواللہ نے ان کے پیٹ میں پیدا کیا اگر اللہ اور قیامت پرایمان رکھتی ہیں اور ان کے شوہروں کواس مدت کے اندران کے پھیر لینے کاحق پہنچتا ہے۔ اگر

ملاپ چاہیں اورعورتوں کاحق بھی ایسا ہی ہے جبیبا اُن پر ہے شرع کے موافق' اور مردوں کوان پرفضیلت ہے۔اوراللّٰہ غالب حکمت والا ہے۔ (سورہ بقرہ آیت ۲۲۸)

<u>۔ اَکُمْ طَلَّقَاتُ'':</u> طلاق یا فتہ عور تیں۔ طلاق کا لغوی معنی ہے کھلنااور چھوٹنا۔

**مطلعت** '' : طلان یافته عور میں۔ طلاق کا لغوی معنی ہے کھلنااور پھوٹنا۔ آزادی سے چلنے کو'' **اِنسطِلاق** '' کہاجا تا ہے۔جس پر کوئی پابندی نہ ہوا سے'' **مُسطّلِق ''** کہتے ہیں' تیز زبانی ک

طلاقت اور بنس مركور م كل قق الوجه "كهاجاتا ب-

شریعت میں طلاق سے مراد ہے م دکا نکاح کی بندش ہے آ زاد کر دینا جے طلاق دی گئی ہواہے مُطَلَّقه کتے ہی۔ (المفردات في غريب القرآن ازعلامة حيين بن مجمد المفصل الملقب بالراغب اصفها في (عامة ٥) بطوعه نورمحه کار خانه تحارت کت کرا جی **ص۲۰۱**) آیت مذکورہ میںمطلقات ہےمراد وہ عورتیں ہیں جنہیں حیض آتا ہوا درمرد نے طلاق ہے کیان ہے خلوت کر ہو۔ کیونکہاس کےعلاوہ دیگرعورتوں کی عدت کےاحکام اور ہیں۔ (ادكام القرآن ازام الويكرا تدين في دازي بصاص (م عصور) مطبوعة دارالكتب العربيد بيروت لبنان ج اعم اعترام المراح الم ( احكام القرآن از علامه ابو بكر محمد بن عبد الله العروف بابن العربي الكي ( م ٢٥٣٥ م ) مطبوعه دارلمعر فيه بروت لبنان ج ١ م ١٨٣) (الحام لا حكام القرآن ازعلامه الوعيد الشركة بن احمد ما لكي قرطبي (م ١٧٨ هـ)مطبوعه دارالكتب العربية يروت البنان ج ٣ م ١١١) ( تغیرالقر آن المعروف بغیراین کثیر حافظ قادالدین المعیل بن عمر بن کثیر شافعی (۱۳۵۸ ۵۰ اص ۲۶۹) (الغيرات الازرية ازعلامه الحرجيون جونيوري (م١٣٥هه) مطبوعه كمتبه تقانه محل بيتاورا سي ١١١ (تغيير مظيري از ما مدقاضي تناه الله ياني ين عمّاني محدوي (عهواته) (اردوتر جمه ) جماع المم ( تغيير رون اليوني ازعلامه ابولفعنل ميدمحو وآلوي حنى (م12/16) مطبوعه مكتبه اهداد به مكان 'ج: ص ١٣٠) (انوارائتز الي وابرارالآول المووف به بيشادي از قاضي الوالخير عبدالله بين عمر بيضادي شرازي شافعي (م١٨٥ هـ) من ١٢٨) ( تغيير جلالين ازعنامه حافظ جلال الدين سيوطي (م اافي ه) وعلامه جلال الدين محلي مطبوع كمتية فيعل مكمرمه ) (تغير صادى از ملامه احد بن محرصادى الكي (مها ١٠٢ه) مطبوع كمته فيمل كم كرمداح ١٠٥٠) (الباب الأويل في معاني المتروف يتغير خازن ازعلام على بن مجمد خازن شافعي (م٢٥٧هـ) ج1: م ١٦١) 办 (مدارك التر لل وحقائق الناويل ازعلامه ابوالبركات عبدالله بن احمد بن محمود على (م 112هـ) مج الم ١٩٦) آیت مذکورہ میں مطلقات میں وہ عورتیں بھی شامل ہیں جو نکاح میں آ کر نکاح سے نگل جا کیں ۔اس طرح طلاق کے علاوہ مرد کے مرتد ہوجانے کی وجہ سے تفریق ،سُسر کے شہوت کے ساتھ بوسہ دینے سے اور مرد کا اپنی ساس سے ز کرنے سے تفریق کوشامل ہے۔ (النعيرات الاحمديه ازعلامه احمد جيون جونپوري (م٢٥١١هه)مطبوعه مكتبه حقانه يخله جنگي ثيثاور ص١١١) تربص کامعنی کے رکنا، انظار کرنا، یا کے ساتھ متعدی ہوجانے کی وجہ سے اس کامعنی ہے۔رو کے رکھنا۔ ''ا**اُنفُس**'''بمعنیٰ ذات یا جان ہے۔ اس کا اضافہ مورتوں *کے دیے رہنے پر*ترغیب کے لیئے ہے۔ یعنی مطلقہ عورتیر دوسرے نکاح ہےاہے آپ وقصد أرو کے رکھیں <u>۔</u> (تنميرمظبرى از ما سرقاض ثناءالله ياني تي مناني مجردي (م١٢٢٥هـ) (اردور جمه) كا ابس ٨٣١) (تغيركبير ازام فخرالدين محدين ضاءالدين عررازي (عويده مطبوعه دارا فكريروت لبنان ع ١٩٣٠ م ٩٢٠) (تغييرون المعانى ازعلامه الوافعنل مريمود آلوي خفي (مرك ١٢٥٥) مطبوع كمتبه الداديد مان ج ٢٠٥١) (انواد المتريل واسرارا الآويل المروف بديضادي از قاض ابوالخيرعبدالله بن عربيضادي شرازي شافعي (م ١٨٥٥ هـ)م ١٨٥٠) (مدارك المتز يل وحقائق الآديل ازعلامه ابوالبركات عبدالله بن احمد بن محود نفي (م ١٥٥٥) ج١: م ٢٩٦) (الجامع لا حكام القرآن ازعلامه الإعبدالله تحرين احمه ما كلي قرطبي (م ٢٢٨٥ هـ) مطبوعه دارالكتب العربية بيروت لبنان ج٣٠٠ في ١١١) (تغيير جلالين ازعلامه حافظ جلال الدين سيوطي (م االهه ه) وعلامه جلال الدين محلي مطبوع مكتبه فيمل مديرمه) (تغييرمادي از مار احد بن محرصادي مالكي (ما ١٠٢١هـ) مطبوع مكتب فيعل كمد كرمدج اص ١٠٥) آیت مبار کہ کا اسلوب امر کی بجائے خبر، اس لیئے ہے کہمیل امر میں میالغہ مقصود ہے۔ یعنی عورتوں پر فرض ہے کہ طلاق کے بعدد دسرے نکاح تک ایک مخصوص دقت تک اپنے آپ کورو کے رکھیں۔

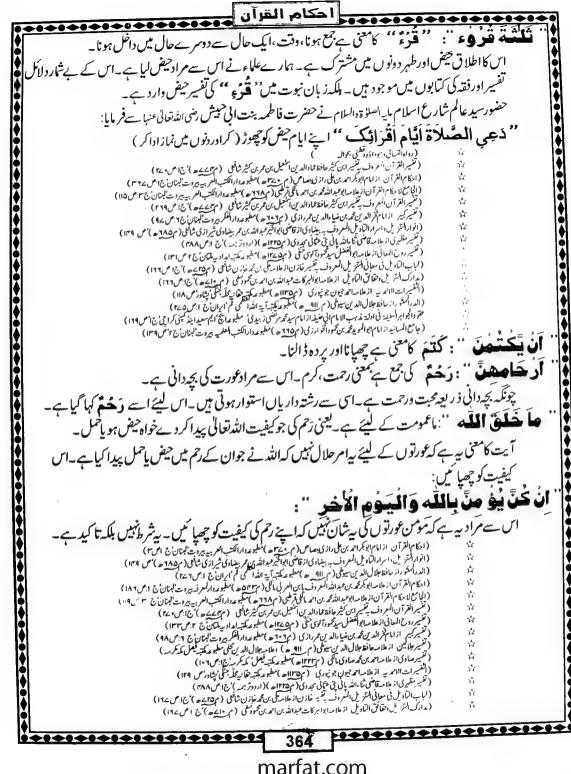



احكام القرآن وَللرَّ حَالَ عَلَيْهِنَّ دَرَجَة ': رجال" جمع ہے رَجَل" کی۔اس کا مادہ رَجُل" یا رَجُلَة" بسکون جم ہے۔ بمعنی توت۔اس لیئے یاؤں کو رَجُل' کہتے ہیں کداس میں چلنے کی طاقت ہے۔ قوی بات کو کلام مُرْتَجِل' اور دن چڑھے و **ارتِ جالُ** السنهار کہتے ہیں۔ چونکہ بہ مقابلہ عورت کے مردد نی اور دنیوی اعتبار سے قوی ہوتا ہے اس لیئے اسے رَجَل معمکہا (المفروات في غريب القرآن ازعلامة مين بن مجمد المفصل الملقب بالراغب اصغباني (م ٢٠٠٠هـ) مطبوعة نورمُد كار خانه تحارت كت كراحي ص ١٨٩٠،١٨٩) ذَرَجَة ": ذرُج " سے بنا ہے جس كامعنى ہے سٹرهى ، ليٹنا۔اصطلاح ميں بلندى كو ذرَجَ لهماجا تا ہے۔ چونك بلندی راستہ طے کر کے اور تر تی کا زینہ چڑھ کر حاصل ہوتی ہے۔اس لیئے اے درجہ اور تدریج کہتے ہیں۔ درجہ میر بلندی اور قوت کامفہوم شامل ہے۔اس لیئے مرد کوعورت پریا خاوند کو بیوی پرقوت ، فوقیت اور افضلیت حاصل ہے۔ (المفردات في غريب القرآن ازعلامة سين بن محرالمفعل الملقب بالراغب اصفهاني ( ٢٥ ٠ ٥ هـ ) مطبور نورمحر كارخانة تجارت كت كراحي ص ١١٧) سمبوعه ورحمد کارخانه ترجارت لتب لراحی ص ۱۹۷) ( تفسیر القرآن المبروف به نفسیراین کثیر حافظ ما دالدین اسلیل بن عمرین کثیر شافعی (م<u>۲۷۷ س</u>ره) نی ۱ دام ۱۲۷) 2 (تغيير وح المعاني أزعلا ما إيوالفضل سيرمحووآ لوى فقي (م٥١١ه م) مطبوعه كمتبالداد بيلتان ح ٢ م١٣٥) 公 (تغییر کبیر ازامام فخرالدین محمد بن ضیا دالدین عمر دازی (م ۲۰۱۴ ۵ )مطبوعه دارالفکر بیرد ت لبنان ن۲ ص ۱۰۱) ŵ (لباب النَّهُ مِن في مُعالَى التَّز مِل المقروف يَغْيِر خازن از علام عَلَى بن مجمه خازن شافعي (م٢٥٠ يه ه ٢٠ ع ١٦٨) حضرت اساء بنت یزید بن اسکن انصار بیرض الله تعالی عنصا فر ماتی ہیں کہ میرے خاوند نے مجھے طلاق دے دی۔اس وفتت تک مطلقہ عورت کی عدت کے احکام اسلام میں نہ آئے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی عدت نہ تھی کہ اس پرعمل کیا جاتا 'میں نے حضور عایداصلا قردا ملام سے فر کر کیا۔ اس پر بیآیت اتر می عدت کے احکام برسب سے پہلے میں نے عمل کیا ۱ (الدرامنٹو راز حافظ جلال الدین سیولی (م الله یہ ) مطبوء مکتبہ آیة الله اعظی قم ایران نج الم ۱۵۱۳)

۱ (تغییر القرآن المعروف بیٹنیر این کیٹر حافظ کا دالدین المعیل بن عمر بن کیٹر شافعی (میں کیے ہے) نج الم ۲۹۹۱) طلاق کے بعد عدت عورت پر فرض ہے۔عدت میں نکاح کرناحرام ہے۔ بلکہ پیغام نکاح بھی ام ہے۔ آیت مذکورہ میںعورت سے فر مایا کہ طلاق والیعورتیں ( دوسرے نکاح ہے )اینے آپ کورو کے رحیس ۔ ( تغییر کبیر از امام فخرالدین محربن ضیا «الدین عمر دازی ( م ٢٠١٠ ه ) مطبوعه دارالفكر بیروت البنان ت ١ ص ٩١) (تغییرمظیری از ملامه قاضی ثنا والله یاتی تی عثانی مجد دی (م۱۲۲۵هه) (اردوتر جمه ) ج ۱ اص ۸۵ ۲) 公 (لباب النَّاويل في معاني النَّز بل المُعروفُ يتفير خازن ازعلاميكي بن محمد خازن ثافعي (م٢٢٧هـ) ن ١ ص٩٢٧) 34

marfat.com

¥

( تغيير جلالين از علامه حافظ جلال الدين سيوطي (م اا و هه) وعلامه جلال الدين محلي مطبوعه مكتبه فيصل مكه مرمه )

(تفييرصادي از علامه احمد بن محمدصاه ي أملي (م ١٢٢٢ه ) مطبوعه مكتبه فيصل مكه مرمه ج احس ١٠٥)

﴿٢﴾ غیر حاملہ، قابل حیض، آزاد مطلقہ عورت کی عدت تین حیض ہے۔اسی طرح جوعورت نکاح میں آ کرنگل جائے۔خواہ طلاق سے یا مرد کے مرتد ہوجانے سے یااس طرح کہ تورت (نوذباللہ) اپنے مسسر کو شہوت سے بوسہ دے یااس طرح کہ خاوند (نعوذ باللہ ) اپنی ساس سے زنا کرے پاشہوت سے اسے چھٹو لے غرضیکہ جس طرح سے جدائی ہو۔ وہی تین حیض عدت ہے۔آیت مبار کہ مذکورہ میں تین حیض تک مطلقہ کوانتظار کا حکم دیا گیا ہے۔ (احكام القرآن ازامام ابو بكراتيم بن على رازي يصاص (م م ميساهه) مطبوعه دارالكتب العربية بيروت لبنان ج1 ص ا ٣٤ و مابعد ) (احكام القرآن از علامه ابو بمرحمه بن عبدالله المعروف بابن العربي ماكلي (مهيم) 🕿 مطبوعه دارلم رفه بيروت 'لبنان 'ج ١٥٣) ( الحامع لا حكام القرآن ازعلامه ابوعبدالله محمد بن أحمد ما كلى قرطبى (م ٢٦٨ هـ)مطبوعه دارا لكتب العربيه بيروت لبنان ٢٠٠٠ م ١١٨) ☆ (تغییرالقرآن المعروف بتغییراین کثیر حافظ نادالدین المکیل بن عمر بن کثیر شافعی (م<u>یم ۷۷</u>۵ه) ک<sup>۱</sup> ۱ م ۲۲۹) ☆ (تغيير مظهري از علامة قاضي تناء الله ياني تي عمَّاني مجد دي (مره ١٣٢٥هه) ( اردور ترجمه) على ١٥٠١م \$ (النميرات الاجمرية ازعلامه احمرجيون جونيوري (م١١٣٥ه) مطبوعه مكتبه تقاني مخله جنل بيثاور ص١١١) (تغيير روح المعانى أزعلامه الوالفضل سيوحمود آلوي خني (م٥ ١٣٠هه)مطبوعه مكتبه أبدا دبيه مآنان ٢٠٩٠) (انواراًلتز مل واسرارالآو مل المعروف بيريضاوي از قاضي الوالخيرعبدالله بن عمر بيضاوي شيرازي شافعي (م ١٨٥٧ هـ) م (لباب البَّاوِيل في مُعانى التَّر بل المعروف يتغير غازن ازعلامة على بن مجمد غازن شافعي (مَ<u>٧٢٥ هـ) نج الم</u> ١٢١) \$ (مدارك الترزيل وحقائق الباويل ازملامه ابوالبركات عبدالله بن احمد بن مجود تني (منايه) ج ابع ١٦١) (الدراكمنوراز عافظ طال الدين سيوطي (م اافيه) مطبوعه مكتبه آية النداعظي فم الران ت اعل ٢٧٥) ☆ (تفيركير ازامام فخ الدين محرين نيا والدين عررازي (م٢٠١٥ ما مطوعه دارافكريروت بلنان ن ٢٠٥١) 🖛 🦫 جس مطلقہ کو بوجہ صغرتنی یا بڑھایا کے حیض نہ آتا ہو۔اس کی عدت تین ماہ ہے۔ حاملہ کی عدت وضع حمل تک ہے۔ وہ مطلقہ جس ؓ سے نکاح کے بعد مباشرت ہوئی نہ خلوت صحیحہ ہوئی اس کی کوئی عدت نہیں۔ان عورتوں کے عدت کے مسائل آئندہ اپنے موقعول پر بیان ہول گے۔ان شاءاللہ۔ ش (تفصیل نے لیئے سورہ انزاب اور سورہ طلاق کے مضامین ملاحظہ ہوں۔) ﴿ ﴾ عدت کی غرض استبراءرحم ہے۔اس مدت میں واضح ہوجائے گا کہ سابقہ شو ہر کاحمل نہیں \_اس طرح نسل کی حفاظت ممکن ہے۔ نیز اس میںعورت کااعز از وا کرام ہے کہ کوئی جلد باز مر دطلاق کےفوراً بعدعور نہ سے نکاح کر کےعورت کو کھلونا نہ بنا لے۔اس میں ایک حکمت میر بھی ہے کہ طلاق رجعی اور بائن میں مرد سے یا عورت ہے جس غلطی کے باعث طلاق ہوئی اگروہ دونوں اس کی اصلاح کرلیں تو انہیں اپنی اصلاح کا موقع مل جائے اور دوبارہ رجوع یا نکاح کرلیں۔ بیجی ممکن ہے کہا گرعورت کی کسی غلطی کے باعث طلاق ہوئی تو دوسرے نکاح سے پہلے اس غلطی کا احساس پیدا ہوجائے اور آئندہ اس غلطی سے پچ کر سکون کی زندگی گز رجائے۔ (النميرات الاحديد ازعلامه احمد حيون جونبوري (١٣٥٠) هـ)مطبوعه مكتبه مقانيه تلكه جنگي نيثا وراص ١١٩٠١١٨) (اليامع الديمام القرآن از علامه الوعمد الله تحدين احمد ماكي قرطبي (م ٢٦٨٠ هـ) مطبوعه دارالكتب العربية بيروت البنان ج ٣ ص١١١) 公 (تقر مظهرى المطامة قاضي ثناء الله ياني تي عناني محددي (مواجه عن اردور جد) ج اص ٢٨٨) ŵ (١٥٥م القرآن ازامام الويكراحمد بن على دازي جساص (م مستقيق )مطبوعه دارالكتب العربية بيروت لبنان نها ص ٣٦٧) ☆ (إحكام القرآن از طلامه ابو يكر همه بن عبدالله المعروف باين العربي ما كلي (م ٢٣٠٠ هـ ) مطبوعه واركم و فد بيروت لبنان تي الحسر ١٨٦) 公 (تغییر کبیر ازامام فخرالدین محمد بن ضیاه الدین عمر دازی (۱۲۰ هر) مطبوعه دارانفکر بیروت لبنان ج ۲ ص ۹۸) ☆ ( تغيير د دح المعاني از علامه ابوالفصل سيومحو د آلوي خفي ( مر<u>ه يما ته</u> معلويه مكتبه الماديي ملتان ٢٠ س ١٢ ) 쇼 -----marfat.com

﴿۵﴾ استبراءرم اگرچِدایک حیض ہے ممکن ہے۔ مگرلفظ" تَسلَقَة" (تین) خاص ہے۔خاص پڑمل کرنے کے لیئے قیاس متر وک ہوگا۔ (النيرات الاحريد از علامه اتد جيون جو پوري (م ١١٣٥هه) مطبوعه مكتبه تقانير يحلّه جنكَل بيناورا م ١١٨) (تغير مظهري از علامه قاض شاء الله بالي بي عنائي مجددي (م ١٣٢٥هه) (ارود جد) من تاريم ٢٨٥) طلاق کامشروع طریقه بیه به که ایسے طمیر میں طلاق دی جائے جس میں مباشرت نه ہوئی۔ اور اگر حالت حیض یا حمل میں طلاق دے گا۔طلاق واقع ہوجائے گی۔اگر چہالیہا کرنا پُراہے۔جوطلاق حالت حیض میں دی گئی اس لیئے بہتریہ ہے کہاس طلاق سے رجوع کر لے (اگرممکن ہو ) اور جس حیض میں طلاق دی گئی وہ حیض عدت میں شار نہ ہوگا۔ بعد والے طمبر کے بعد حیض سے عدت شروع ہوگی اور تیسر ہے جیض کے بعد عدت ختم ہوگی ۔ اگر حیض دیں دن ہے کم میں ختم ہوا تو انقطاع حیض سے جب تک عسل نہ کرلے یا اس پر کسی فرض نماز کا وقت نہ گذر جائے ۔عدت باتی ہے۔اس میں مرد کے لیئے حق رجعت باقی ہے۔اورا گرحیض دی دن میں ختم ہوا تو انقطاع حیض سے عدت کا وقت پورا ہو گیا۔ سابقدمرد کے لیئے حق رجعت باتی ندر ہااور عورت کو نیا نکاح کرنے کا اختیار ہے۔
(احکام القرآن ازام البو براحم بن کی رازی صاص (م عصص مطبوعة دارالکت العربیة بیروت البنان جام ۲۳۰۰) رضامند نہ ہو۔اورعدت گذر جانے کے بعد مرد دوبارہ نکاح کرسکتا ہے۔طلاق بائن میں عدت کے اندراورعدت کے بعدمردعورت کی رضامندی ہے دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔طلاق مغلظہ کی صورت میں مردکوحت رجعت ہے نہ دوبارہ بغيرحلاله نكاح كاحق به نيرمظهرى ازعلاسقاضي ثناءالله يانى تى منانى مجدوى (م٢٢٥ه م) اردور جد) ج ١٠٠٠) (الجامع لا حكام القرآن ازعلامه ابوعبدالله محدين احمد ماكي قريلي (م ٢٢٨هـ )مطبوعه دارانكتب العربيه بيروت البنان ج٣٠م ١٢٠) (لباب الأويل في معاني المتر بل المعروف بنغير خازن از علامه على بن محمد خازن شافعي (م٢٥٥ ء) تن ابس ١٦٧) (ارکام القرآن ازام مایو بگراحمد بن کل داز زیصاص (م معده) مطبوعه دارالکت العربیه بروت لبتان ج اس ۲۷۳) (النیسرات الاحمد به از علامه احمد جیون جونبردی (م ۱۳۵۵ه) مطبوعه کتبه جنانه پیکه بخشانه کار جنگ (مدارك المتر يل دهائل الأويل ازعلام الوالبركات مبدالله بن الحديث محود في (م المده) طلاق رجعی میں رجعت کے وقت گواہوں کا ہونالا زمہیں صرف مستحب ہے۔ (النغيرات الاحديد ازعلامه احدجيون جونيوري (م١٣٥٥هه)مطبوعه مكتبه حقانيه كله جنكي نيثاور م١٢٢٠) (تغییر مظهری از علا مدقاضی ثناءالله یانی یتی عثانی عجد دی (۱۳۲۵هه) (اردورّ جمه) کا ایم ۴۹۰) رجعت سے پہلے عورت کے ساتھ سفرنہ کر ہے۔ (الجامع لا حكام القرآن ازعلامه ابوعبدالله محدين اتمه ما كلي قرطبي (م ٢٦٨ هـ) مطبوعه دارالكتب العربية بيروت لبنان تي ٣ م ١٢٢) ﴿ • ا﴾ عدت کے بارے میں صرف عورت کا قول معتر ہے۔ چونکہ حیض کے بارے میں عورت ہی بتا سکتی ہے کسی اور کواس پر اطلاع نہیں۔ (احكام القرآن ازامام ابو بكراحمه بن ملى رازي بصاص (م معينه هه) مطبوعه دارا لكتب العربيه بيروت لبنان ج اعم است ¥ (احكام القرآن ازعلامه ابو بمرحمد بن عبدالله المعروف بأين العرفي اكل (م ٢٣٣٥ هـ ) مطبوعه والكمر فدية وت البنان ج اص ١٨١٠) marfat.com

احكام القرآن \*\*\*\*\*\*\*\*\* ﴿۱۲﴾ طلاق رجعی میں رجعت اصلاح احوال کے لئے ہواگر عورت کو ضرراورایذ ارسانی کی نیت ہے رجعت کرے گا' رجعت ٹابت ہوجائے گی' مگراییا کرنامرد کے لئے حرام ہے'اگرمردکوشدت شہوت سے زنا کاخوف ہوتور جعت واجب ہے اگرمتحب عبادات میں عورت معاون ہو سکتی ہے تو رجعت متحب ہے اگر عورت عبادت میں رکاوٹ بیخ تورجعت مکروہ ہے۔ (احكام القرآن اذامام الويكرات بين كل دازي يصاص (م ٢٥٠هـ) مطبوعداد الكتب العربية بيروت لبنان جازم ٣٥٣) (إحكام القرآن ازعلامه الويكر تحدين عبدالله العروف بائن العربي الكي (مع ١٨٨٥) مطبوعه واركم وفي يروت لبنان جي امي ١٨٨) ( تغیر القرآن العروف تغییر این کیرهافد الدین استعمال بن عمرین کیرشانتی (میلایمه) ج۱: من ۱۲۱) (انوارالتر يل دامرارالياويل المعروف به بيفادي ازقاضي ابوالخيرعبدالله بن عمر بيفيادي شرازي شافعي (م ١٨٥٥ هـ) م ١٣٩) (تنسر جلالين ازعلامه حافظ طلال الدين سيوطي (م االه هه) وعلامه جلال الدين محلي مطبوعه مكتبه فيعل مديم رمه) ( تغییرصادی از علامیاحمد بن محمد صادی مالکی (۱۳۲۰هه) مطبوعه کمته فیعل کا کرمه ایرام ۵۰۵۰ ﴿١٣﴾ مطلقہ عورت پر فرض ہے کہ عدت کے دوران اپنے رحم کی کیفیت (حیض یاحمل) سیجے طور پر بیان کرے۔رحم کی حالت کو چھیاناعورت کے لیئے حرام ہے۔اس طرح حمل کی صورت میں اسقاط حمل حرام ہے۔ (احكام القرآن اذا ما الوبكراتير بن على رازي حاص (م ميسيريه) مطبوعه دارالكتب العربية بيروت البنان ج اص ١٣٥١) (احكام القرآن از علاصالي بكر تحد بن عبد الله المعروف بابن العرف ما كلي (عيم ٥٠٠٥) مطبوعه داركم وفد بيروت البنان ج ازم ١٨١) (الحاص لا حكام القرآن ازعلامه ابوعمد الله محد بن احمد ما في قرطبي (م ١٦٨ مه) مطبوعه دام الكتب العربية بيروت البنان ج ٣٠٠ م ١١٩) (التغيرات الاحمرية ازعلامه احمرجيون جونيوري (م١٣٥ الهه) مطبوعه كمتية حمّانه على جنكي ثاور من ١٢١) ( تغییر مظمری از علاسقاضی شاه الله یا کی تی منانی مجدوی (مهم ۱۳۲۵ هه) ( اردوتر جسه ) نجاه م ۲۸۸ ) ( تغيير القرآن المروف بتغيير ابن كثير ما فظ الدالدين المعيل بن عمر بن كثير شافعي (م١٢٥هـ) ٢١٠م ١٢٠) (تغييرود ح المعاني ازعلا مه الوافعنس سريحود آلوي في (مره ١٢٧ه ) مطبوعه مكتبه لداديه مان ٢٠٠٠ م ١٣٣١) (لباب الناويل في معالى المتريل المعروف يقير خازن ازعلام على بن محمد خازن شافعي (م٢٥٥ هـ) ١٦٠ م ١١٧) (انواد المتريق وامراد الآويل المعروف به بينيادي ازقاضي ابوالخيرعبد الله بن عربينيادي شيرازي شافعي (م١٨٥هـ) م ١٨٩٠) (مادك المروق في وحقائق الآويل أزعلام الوالبركات عبدالله بن احمد بن حوالي (م اعد) حادم) (الدرامنور راز حافظ جلال الدين سيوطي (م اله عن مفرور مكتبر آية الندافظي في ايران ج ابس ٢٧٦) (تغییر کبیر ازامامنخ الدین محربن خیاه الدین عمرازی (۱۰۲ه) مطبوعه: ارافکر بیردت لبتان ۲۰:م ۹۸) (تنسیرطالین ازعلاً معافظ طال الدین بیرقی (م عال هـ) وعلامه جال الدین محلی مطبوعه کتبه یعل کمه کرمه) (تغیرصادی ازعلامه احمدین مجمدصادی الکی (م ۱۳۳۳هه) مطبوعهٔ فیما که کرمهٔ جام ۱۵۷) ﴿١٢﴾ عورت کوطلاق ہوئی اورعدت کا وقت بھی گذر گیا۔عورت کواس کی خبر بعد میں ہوئی۔اب وہ عورت نیا نکاح کرنے میں آزاد ہے۔طلاق اورعدت کے لیئے عورت کا خبر دار ہونا ضروری نہیں ۔ آیت مبار کہ میں عدت گذار نے کوخبر ہے 🌡 بیان کیا ہےامر سے نہیں اگرامر ہوتا تو اس کی تعمیل میں ارادہ کو خل ہوتا۔عدت اگر غیراختیاری طور پراور بے خبری میر گذرجائے تومقصودحاصل ہوجاتا ہے۔ (النعيرات الاحديد ازعلامه احمد جيون جونيوري (ميدالاه )مطبوعه مكتيد تفاني كله جنكي فياور مل ١١٧) (تغيرمظمرى از علامة قاضى شاه الله يانى توالى محدوى (مرماداه) (اردورجمه) ج المن ١٨١٠) (الحامع لا حكام القرآن از علامه ابوعيد الشريحية بن احمد ما كلي قرطبي (م ١٢٨ هـ )مطبوعه دارا لكتب العربية بيروت لبنان ج ٣٠ ص١١١) (تغییر کبیر ازاما فخرالدین محربن ضیاه الدین عررازی (۱۹۴۰ مطبوعه داد الفکریبروت لبتان ع۲: ۱۹۲۰ (۹۲ ( تغيير روح المعانى ازعلامه الوافعنل مرجمود آلوي خي (م١٥٥٥ م) مطبوع مكتبه الداديد مان ج٢ من ١٣١١) (انوارالتريل واسراراله ولي المعروف به بيغادي ازقاض ابوالخيرعيدالله بن عربيغادي شيرازي شافعي (م١٨٥٠ ) من ١٢٨) (مدارك المتر يل دهما أن الماويل ازعلامه الوالبركات عبدالله بن احد بن محود على (م ١٧٠هـ) ج ابس ١٧٧)

احكام القرآن \*\*\*\*\*\*\*\*\*\* ﴿١٥﴾ مطلقه کی عدت کی عالت میں نکاح کلّیة منقطع نہیں ہوتا۔ بعض وجہ سے اثر نکاح باقی رہتا ہے۔مثلاً مدت عدت میں عورت کا نان ونفقہ اور رہائش خاوند کے ذمہ ہے۔ اس مدت میں اگر زوجین میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے تو دوس ہے کی میراث ہے بقدرشرعی حصہ پائے گا۔ ﴿١٦﴾ رجعت قول اورفغل دونوں سے ہو علتی ہے۔مثلاً مطلقہ کو کہے کہ میں نے طلاق رجعی سے رجوع کیا۔ یاصحبت کرے۔ شہوت سے بوسہ دے لے پاچھو لے پاشہوت سے شرمگاہ کود مکھ لے۔ ہرطرح سے رجعت ہوجائے گی۔ (الجامع لا حكام القرآن از علا مدايوعبدالله محدين احمد ما كل قرطبي (م ٢٢٨ هه) مطبوعه دارالكتب العربية بيروت لبنان م ٣٠٠ ص ١٢١) (تغيير مظهرى از علامة قاضي ثناءالله پاني چي عناني مجد دى (م ١٣٢٥هه) (اردوتر جمهه) مجامع ۴٥٠) ﴿ ۱۷﴾ بالغه عورت کے نکاح کرنے میں ولی کی اجازت شرط نہیں۔وہ اپنا نکاح خود کر سکتی ہے۔ کیونکہ آیت مبار کہ میں عورت کو تھم ہے کہ وہ اپنے کو دوسرے نکاح سے رو کے۔ یہاں مردوں یا ولیوں کوخطاب نہیں۔عورت کے ولی سے اجازت لینے میں بے شاردینی ودنیوی برکات ہیں۔ یہ اپنے تجربات سے بہتر مشورہ دے سکتے ہیں۔ آیت کے کلمات کی تفسیر میںصراحت موجود ہے۔ ﴿١٨﴾ عورت پراپنے خاوند کے حمل کی حفاظت فرض ہے۔ نیزیہ بھی لا زم ہے کہ وہ مرد کے حمل کے ساتھ کسی اور مرد کے حمل کو نہ ملائے۔اگر چیداسے طلاق دی جا چکی ہو۔ آیت مبار کہ نے نہایت تا کیدی انداز میں اسے بتایا کہ اگر وہ اللہ اور آخرت پرایمان لاتی ہیں تواپنے رحم کی حالت کونہ چھیا ئیں۔ ﴿١٩﴾ خاونداور بیوی کے ایک دوسرے پر چند حقوق وفرائض ہیں۔ان میں سے پچھوہ ہیں کہ جن کے ادانہ کرنے پر دعویٰ کیا جاسکتا ہے۔اوراسےادا ئیگی پرمجبور کیا جاسکتا ہے۔ بیشرعی حقوق ہیں۔ پچھ حقوق وہ ہیں جواخلاقی طور پر ذمہ ہوتے 🕻 ہیں ان کا دعویٰ عدالت میں نہیں کیا جا سکتا۔ بیر حقوق اخلاقی ہیں۔شرعی اورا خلاقی حقوق خاونداور بیوی دونوں کے ذمہ آیت مبارکہ کے کلمی ' بالمعروف ' نے ان دونوں کا بیان نہایت اعجاز ہے کر دیا ہے۔ (لباب الناديل في معانى التريل المعروف بتغيير خازن ازعلامة على بن مجمه خازن شافعي (م٢٥٧هـ) ٢٠٠٠ الماري ﴿ ٢٠﴾ عورت ك شرعى حقوق جوخاوند ك ذمه واجب الادابي وه يه بين: کھانا،جبیاخودکھائے اسے بھی کھلائے۔ کیڑا،جس حیثیت کاخود پہنےائے بھی پہنائے۔ حسب میثیت اسے رہنے کے لیئے مکان دے۔ marfat.com

احكام القرآن حب ضرورت محامعت کاحق ادا کر ہے۔ (0) حق مہر ادا کر ہے۔ (0) ہوی کے لیئے احکام اسلام اورشرائع کی تعلیم کا اہتمام کر ہے۔ () مُن معاشرت کے ساتھ سلوک کرے۔اگر ایک ہے زائد بیویاں ہوں تو حقوق کی ادائیگی میں عدل و (i) انصاف سے کام لے۔معاملات اورمعاشرت میں کسی ایک کوتر جی نہ دے قر آن مجید اور احادیث طیبہ میں عابحاان حقوق کا ذکر ہے۔اختصار کی خاطر ہم چندآیات مقدسہ کی تلاوت کرتے ہیں۔جن میں ان حقوق کاواضح حکم ہے۔ وَعَاشِرُ وُهُنَّ بِالْمَعُرُ وُفُ.....إلآيه (1) (سورة النساء آيت ١٩) ادران ہےاچھابرتاؤ کرو۔ فَامُسَاكً ، بِمَعْرُوفٍ أَوْتَسُرِيْحٌ بِإِحْسَان ....الآيه  $(\bigcirc)$ (سورة البقره آنت ٢٢٩) پھر بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے۔ یا نکوئی کے ساتھ چھوڑ ڈیٹا ہے۔ وَعَلْى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِالْمَعُرُوفِ ....الآية السور وبتر وآيت المتراكبة المتروبة المتراكبة المتروبة المتراكبة المت (?)اورجس کا بچہہے (غاوند) اس پرعورتوں کا کھانا اور پہننا ہے حسب دستور الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَافَضْلَ الله بَعْضَهُمُ عَلَى بَعْض وَّبِمَا (,) أَنْفَقُولُامِنُ أَمُوالِهِمُ .... الآية (سورة النساء آبت ۲۴) مردا فسر ہیں عورتوں یر، اس لیئے کہان میں ایک کودوسرے پر فضیلت دی اور اس لیئے کہ مردوں نے ان پر اینے مال خرچ کیئے۔ وَالتُواالنِّسَآءَ صَدُقْتِهِنَّ نِحُلَةً ..... الآية (0) (سوره النساء آيت٬ ۳) اورعورتوں کوان کے مہرخوش سے دو۔ وَ انْ أَرَدْتُ مُ اسْتِبُدَالَ زَوْجٍ مُكَانَ زَوْجٍ وَالْتَيْتُمُ احُدْهُنَّ قِنْطَارَافَلَاتَأْخُذُوامِنُهُ ()شَياً - اَتَـائُخُـذُونَـهُ بُهُتَانًا وَّاثْمَامُّبِينًا ﴿ وَكَيْفَ تَاخُذُونَهُ وَقَدَافُضِي بَعُضُكُمُ الْي بَعُض والخَذُنَ مِنكُمُ مِيْثَاقًاغَلِيْظًا ﴿ (سورة النساء آيات ۲۱،۲۰) اور اگرتم ایک بی بی کے بدلے دوسری بدلنا چاہو (ایک بیوی کوطلاق دے کر دوسرے سے نکاح کرنا چاہو) اور اسے ڈھیروں مال دے چکے ہوتو اس میں سے پچھواپس نہلو کیا اسے واپس لو گے جھوٹ باندھ کر ،اور کھلے گناہ سے،اور کیونکراسے واپس لو گے۔حالانکہ تم میں ایک دوسرے کےسامنے بے پر دہ ہولیا،اور وہ تم ہےگاڑھاءمدیے چینں۔ <del>+1+1+1+1+1+1+1+1+1+</del>

## وَلَنُ تَسُتَطِيْعُو آانُ تَعُدِلُوابَيْنَ النِّسَآءِ وَلَوُحَرَصْتُمْ فَلَاتَمِيْلُواكُلِّ الْمَيْر فَتَذَرُوُ هَا كَالُمُعَلِّقَةِ ..... الآية

احكام القرآن

(سورةالنساء آيت ۱۲۹)

(سورة البقره آيت ٢٣٢)

جاوُ كەدوسرى كوآ دھر ميں لڻكتى حيھوڑ دو\_

روکواس سے کہا ہے شو ہروں سے نکاح کرلیں۔ جب کہآپی میں موافق شرع رضا مند ہوجا کیں۔

اً ہے ایمان والو ائتہیں حلال نہیں کے ورتوں کے وارث بن جاؤ۔ زبردی اور عورتوں کور دکونہیں اس نیت ہے

(٤) لِمَا يُهَاالُّذِينَ الْمَنُوالَايَحِلُّ لَكُمْ أَنُ تَرثُوااللِّنسَآءَ كَرُهَا وَلَاتَعُضُلُوهُنَّ لِتَذُهَبُوا

کہ جومہران کو دیا تھااس میں ہے کچھ لےلو \_مگراس صورت میں کہ صریح بے حیائی کا کام کریں \_ ( احكام القرآن ازام الويكراتيدين على رازى احساص ( م عصر عليه على مطبوعة واراكتب العربية بيروت لبنان ج اجس العالم البعد ) (اجكام القرآن از علاسه ابوبر قريري ميدانند العروف باين العربي اللي (م ۲۵۳س هـ) منطوعه واركم و بيروت ابسان مجاس (الشيرات الاحريه العلام المعجمين جونيودي (م ۱۳۵۵) معلوم يكية حقائي طلاحتي پشاور مم ۱۲۲۱) (نغيرالقرآن المعروف يقيم اين مشرحافظ عماد الدين المستقل بن عربي كيشر شافق (م ۲۷۷س) ما ۱۲۷س) (الواراكمتر كل واسرارات) ولل المعروف بيضادي از قاضي ايوالخير عبدالله بن عمر بيضادي شيرازي شافعي (م٧٥٥ هـ) من ١٥٠) (الب الآول في معالى المتر لل الكروف يتغير خازن از علامة في بن قرخازن شافعي (١٥٥٥ هـ) جا الر ١١٧) (هدارك المتر لل وحمائق الآولي از علامه الوالبركات عبوالله بن اتدين تحوذ في (م ١٤٥٥) حادث المع ١١٧)

اگرخادندگھر میںموجود ہوتواس کی اجازت کے بغیرنفلی عبادت (روز ہوغیرہ) میںمشغول نہ ہو۔

حیض ونفاس کے سوا خاوند جب طلب کرے اپنے او پرمر دکو قابود سے منع نہ کرے۔

بِبَعُض مَآالتَيُتُمُومُنُ إِلَّالَ يُأْتِيُنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبِيِّنَةٍ ....الآية

تَرَاضَوُ ابَيُنَهُمُ بِالْمَعُرُوفِ ..... الآية

ادر جبتم عورتوں کوطلاق دوادران کی (عدت کی)میعاد پوری ہو جائے تو اےعورتوں کے والیو! نہیں ن

خاوند کے شرعی حقوق جو بیوی کے ذمہ واجب الا داہیں وہ یہ ہیں:

خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلے۔

یے تحامانہ غیرمحرموں سے گفتگونہ کرے۔

بغیراجازت کے خاوند کے مال میں تصرف نہ کرے۔

شوہرکےگھر میںاسے نہآنے دیے جے شوہر نالبند کرے۔

marfat.com

Marfat.com

تمام امورمیں اطاعت کر ہے۔

خاوند کی ہرخدمت بجالائے۔

وَإِذَاطَـلَّـ قُتُـمُ النِّسَآءَ فَبَلَغُنَ آجَلَهُنَّ فَلَاتَعْضُلُوهُنَّ أَنَ يُنكِحُنَ أَرُوَاجَهُنَّ إذَا

اورتم نے ہرگز نہ ہو سکے گا کہ مورتوں کو ہرا ہر رکھوا ور چاہے گتی ہی حرص کر دتو بیتو نہ ہو کہ ایک طرف پورا جمکہ

(1)

(0)

(?)

(9)

(0)

(9)

(i)

(2)

احكام القرآن قر آن مجیداوراحادیث مقدسہ میں عائلی اور خاندانی زندگی کے مسائل بیان ہوئے ہیں۔اختصار کے پیش آیت کی تلاوت کی جاتی ہے: اَلرِّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَافَضَّلَ اللهُ بَعُضَهُمُ عَلَى بَعُضٍ وَّبِمَآ أَنْفَقُوْ امِنُ اَمُوالِهِمُ ﴿ فَالصَّلِحُتُ قَيْتِتُ خَفِظْتٌ لِلُغَيْبِ بِمَاحَفِظَ اللهُ ، وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجع وَاضُر بُوهُنَّ فَإِنُ اَطَعُنَكُمُ فَلَاتَبِغُواعَلَيْهِنَّ سَبِيُّلا . إِنَّ الله كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا مر دافسر ہیں عورتوں پر،اس لیئے کہ اللہ نے اُن میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی اوراس لیئے کہ مردوں نے ان م اینے مال خرچ کیئے۔ تو نیک بخت عورتیں ادب والیاں ہیں، خاوندوں کے پیچیے هاظت رَهتی ہیں۔جس طرح اللہ نے حفاظت کا حکم دیا اور جنعورتوں کی نافر مانی کاتمہیں اندیشہ ہوتو انہیں سمجھا دُ اوران سے الگ سودَ اورانہیں مارو پھ اگروہ تمہارے حکم میں آ جا کیں توان پرزیاد تی کی کوئی راہ نہ جا ہوئے شک اللہ بڑا بلندے۔ اس آیت نے مرد کے چند حقوق بتائے کہ عورت مرد کے مال ،گھر ،عزت اور حمل کی حفاظت کرے۔مرد کی خاطرعورت ا پنی عصمت کی حفاظت کرے۔ نافر مانی کسی حال میں بھی عورت کے لیئے جائز نہیں۔ بلکہاں کی پوری اطاعت کر ۔ . (ترجمه حدیث) رسول الله ﷺ نے فرمایا: سنو اِتمہاری ہو یوں پرتمہار احق ہے اور تمہاری ہو یوں کاحق تم پر ہے۔تمہار احق ( بویوں پر ) بیہ ہے کہ وہ تمہارے بستر ول پرتمہارے ناپندیدہ لوگوں کو نہ آنے دیں،تمہارے ناپندیدہ لوگوں کو تمہارے گھروں میں نہآنے دیں۔اوران بیو یوں کاتم پرخق بیہے کہتم ان کواچھے کپڑے بہنا وُاورا چھے کھانے کھلا وُ (ال حديث كوتر فدي، نسائي ، ابن ماجرت عمر دين الاحوص رضى الشدتيا كي عند سے بيان كيا ہے ، بحواله ..... ) (الدرالمغور از حافظ جلال الدين سيولي (م ااف ھ) مطبوعه مكتبه آية الشافظي تم 'ايان ج ١٠٥١) (ترجمه مدیث) حضرت عمرو بن الاحوص رضی الله تعالیٰ عنه روایت فر ماتے ہیں که رسول الله ﷺ نے جمۃ الوداع کے خطبہ میں اللہ کی حمد وثنا اور وعظ ونصیحت کے بعد فرمایا: سنو!عورتوں کے ساتھ خیرخواہی کرو۔وہ تمہاری مددگار ہیں۔تم ان پر صرف اس صورت میں حق رکھتے ہو جب وہ کھلی بدکاری کریں۔اگر وہ ایسا کریں تو اُن کواُن کی خوالگا ہوں میں تنبا حچوڑ دو۔اوران کو( تادیب کے لیئے )معمولی سامارو، پھراگر وہتمہاری اطاعت کرلیں (اور بدکاری ہے تو بہ کرلیں ) تو ان کومزید مارنے کا کوئی بہانہ نہ بناؤ۔سنو!تمہاراحق تمہاری بیو یوں پر ہےاورتمہاری بیو یوں کاحق تم پر ہے۔تمہاراحق ان پر ہیہے کہ دہ تمہارے بستر دل پران کونہ آنے دیں جن کوتم ناپیند کرتے ہو،اور نہان کوتمہارے گھر وں میں آنے کی اجازت دیں جن کوتم ناپند کرتے ہو۔سنو!ان کاتم پرحق بیہے کہ ان کے کھانے پینے (اورلباس) میں حسن سلوک کرو ( جامع ترندی از امام ابوئیسی محمد بن تیسی ترندی (۱۲۳۰) کی ۱۵۲۱) (ترجمهدیث) ایک صحابید نے حضور اکرم علی سے دریافت کیا۔ یارسول الله علی امردکا بیوی پر کیاحق ہے؟ آپ نے فرمایا ( خادند کے گھر سے اس کی اجازت کے بغیر نہ نکلے ) اگر بغیر اجازت اس کے گھر سے نکلے گی تو اللہ تعالیٰ، فرشتوں، روح الامین (حزیہ برئل) رحمت اور عذاب کے فرشتے اس پرلعنت کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ لوٹ کرآئے۔صحابہ نے دوبارہ دریافت کیا: یارسول اللہ ﷺ! خاوند کا بیوی پر کیاحق ہے؟ آپ نے فر مایا: اگروہ اسے پاس بلائے تو اپنے کو

marfat.com

احكام القرآن باز نەرىكھا گرچەكجادە پر ہو-محابيە نے مزيد دريافت كيا كەيارسول الله ﷺ! خاوند كابيوى پر كياحق ہے؟ آپ. ارشاد فرمایا:اگرخاوند ناراض ہوجائے تو اسے راضی کرے۔ایک آ دمی، جووہاں حاضرتھا،اس نے دریافت کیا۔اگر چے خاوند بلا وجہنا راض ہو فرمایا!اگر جیدوہ زیادتی کرتے ہوئے ناراض ہو(اس کوراضی کرنامورت پرلازم ہے) (ردادادانکلم بن یا دمرنوعا جامع المسانیدازامام ابوالمویدمجمد بن محودالخوارزی (م ۲۲۵ هـ) مطبوعه داراکتب العلمیه بیروت لبنان ۲۶ بس ۱۳۳۷) ایک اور حدیث میں ہے فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلَكِ اللَّهِ مِن حَقِّهِ مَرَاقَبَةُ اللَّهِ فيهِ نَظُراً وَّ سَمُعاً وَّ نُطُقاً وَّ بَطُشاً وَّسَعْياً وَّ مَشْرَباً حضورا کرم نورمجسم رحمة للعالمین ﷺ نے فرمایا: مرد کاحق عورت پریہ ہے کہ وہ مرد کے تمام امور کے بارے میں اللہ سے ڈرتی رہے۔ دیکھنے، سننے، بولنے، پکڑنے، چلنے، پینے، لباس، غذا اور دیگرتمام امور میں اور مرد کے حقوق (بال،اولاد،گھروغیرہ) کی حفاظت کرے، ایثار کرے، اس کی تمام امور میں موافقت کرے اور اس کا احترام کرے کہ اللہ نے اس کا احتر ام ضروری قرار دیا ہے۔ (احكام القرآن ازعلامه ايو بمرقمة بن عمدالله المعروف باين العربي الكي (م ٢٣٣٠ هـ )مطبوعه دارلس فدييروت لبنان ج1، ص ١٨٩) (ادكام الترآن از الم ابو كمراتيرين كل راز ك رام عناه مطبوعة واراكتب العربية بيروت لبنان ج السماعة والعد ) ( إلى على دكام القرآن از علاسه ابوعمد الله في برن احمد ما كلي قر على ( م ١٢٧٥ هـ ) مطبوحه واراكت القربية بيروت إبنان ت ٣٠ م ١٠٠٠) ( تغيير القرآن العروف يتغيير ابن كثير حافظ فادالدين العيل بن فرين كثير شافعي (١٢٤١ عـ ١٠٤١ ع) ١٠٤١) (النيرات الاحميه از علامه احمد جيون جونيوري (م١٣١٥هـ) مطبوع مكتبه تقاني خل جنل بيتاور م١٢٢) ( تغییر مظهر کی از علا مدقاضی ثنا والله یا کی تو تالی مجد دی ( مهمه اسه ) ( او دوتر جمه ) ج اجم ۱۳۹۱ ( انوار المتزيل وامرار الآويل العروف بيناوي از قاضي الوالخير عبد الله بن عربيناوي شرازي شافعي (م ١٨٥٠ هـ) من ١٥٠ (الباب الرَّاهِ بْلِّ فُ مُوالْي المُتَّرِيلُ الْمُروفُ بِتَغِيرِ هَازِن ازعاله على بن مجموعان الله على المراكبة على المراكبة الم ( بدادک اشتر کل وحقائق الآو قل از علاسه ابوالبر کات عبدالله بن احد بن محود کلی ( مر دائیده ) آن ایس ۱۲۷) ( تغییر جلالین از ماه سرها فاجلال الدین بیوفی ( مر الله سره ) وعلامه جلال الدین کلی محلور عکتبه فیل مکه مرمه ) ( تغییر صادی از علامه احمد بن محدصادی الکی ( ۱۳۲۰ میلی مطبوعه کتبه فیلی مکم رمدنی اس ۲۰۷۰) (الدراكمة وازحافظ طال الدين سيوطي (م االه م علم مطبوعه مكتبه آية الداعم قم ابران ج اجم ٢٥١) (تفيرروح العالى ازعلامه أوالفغل مديموه آلوي حتى (م ٢٥ علاه ) مطبوعه كتبداد ويدلمان ج ٢٠ م ١٢٣٧) ( عامع المسانيداز الم الوالمويدمج بن محمود الخوارزي ( م ١٦٥٥ هـ ) تعليم وراد الكتب العلمية بيروت لبنان ج ٢٠ م ١٣٣،١٣١) (تغییر بیر ازام فخرالدین محمد بن ضیا دالدین مررازی (ع۲۰۲هه) مطبوعه دار الفکریروت لبنان ج۲۰۰ م ۲۲ کی مرداور بیوی کے اخلاقی حقوق بے شار ہیں۔ان میں سے چندا یک یہ ہیں: عورت خاوند کے لیئے کھانے پینے کا سامان حسب ضرورت تیار کرے۔ ()) بوقت ضرورت اس کالباس تیار کرے۔ کیٹر وں کو دھوکرصاف کرے۔ (0) خاوندکو ہرطرح سے راضی کرنے کی کوشش کرے۔ (?)گھر کوآ راستەر کھے۔ (9) خاوند کی رضا کے لئے بناؤ سنگار کر ہے۔ (0) +1+1+1+1+1+1

غاوند کی موجود گی میں اس کی اجازت کے بغیرنقلی عبادت میں مشغول نہ ہو۔ (3)مرد کے لیئے ضروری ہے کہ بیاری میں اس کاعلاج کرائے اور اس کی صحت کو برقر ارر کھنے کی تد ابیر کر (i) مجھی بھی اس کے میکے والوں سے ملا تارہے۔ (8) بیوی کی رضاجوئی کے لیئے عمدہ لباس بینے۔ (6) بوی کی سہیلیوں ہے حسن سلوک کرے۔ (6) حضورسيدعالم الله في فرمايا: خِيارُكُمْ خِيارُكُمْ لِنِسَا فِهمْ تم مِن بهتروه بجوايي بيويول كحواله سي بهتر مو (رواوا بن ملحة كن الي هريرة بحواله.....) ( كنز العمال في سنن الاقوال والا فعال از علامه على متى (م<u>٥٧٥</u> هه) مطبوعه موسسة الرسالة بيروت لبنان ١٦٠: ٥١٢ - ١٩٣٥) تم میں بہتر وہ ہے جواپنی ہو یوں کےحوالہ ہے بہتر ہو۔ نیز ارشاد نبوی ہے: لَوُ كُنْتُ امِراً اَحَداً اَنُ يَسُجُدَ لِغَيُرِ اللَّهِ لَامَرُتُ الْمَرُأَةَ اَنْ تَسُجُدَ لِزَوْجِهَا وَالَّذِي نَفُسُ مُحَمَّدٍ بيَـدِه لاَ تُـؤَدِىَ الْـمَـرُأَةَ اَنْ تَسُجُدَلِزَوُجَهاَ وَالَّذِي نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لاَ تُؤَدِىَ الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبّها حَتَّى تُؤَدِيُ حَقَّ زَوُجِهَا كُلِّهِ حَتَّى لَوُ سَالَهَا وَهِيَ عَلَىٰ قَتَبِ لَمُ تَمُنَعُهُ (رداه الامام احمد وابن ماجيد وابن حبان تن عبد الله بين الي او في بحواله ............) ( كنز العمال في سنن الاقوال والا فعال از علامة كل عن (م<u>٩٧٩ ه</u> ) مطبوعه موسسة <u>الر</u>سالة بيروت البنان ج١٦: ٢٢٥ ـ ٣٣٧) اگرمیں کسی کوغیراللّٰد کو بحدہ کرنے کا حکم کرتا تو عورت کواپنے خاد ند کو بجدہ کرنے کا حکم کرتا۔ قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں (مجھ )محمد کی جان ہے۔عورت اپنے رب کا حکم اس وقت تک ادانہیں کر علتی جب تک اینے خاوند کے تمام حق ادانہ کرے۔اگر خاوند اسے طلب کرے اگر چہوہ اونٹ کی کوہان پر ہوتو اسے منع کاحق ( تغییره و آلعانی از علامیا او انتقال میدمود آلوی فنی (م۱۵ میلاه ) مطبوعه کتید انداد بیدا آن ۲۰ بس ۱۲۵) ( تغییرالقرآن العروف به غییرا ترکیز هافه کادالدین اسلیل بن تمرین کثیر شافعی (مرم میدیده) بن ایران ایران ( تغيير جلالين از علامه حافظ جلال الدين سيوطي (م اور هـ) وعلامه جلال الدين ملبوء كمبية فعل كمر كرمه ) (تغيرصادي ازعلامه احدين محرصادي ماكلي (معالات) مطبوعه ملته فيعل مكرمد والمراوي ( تغییر مظهری از علامه قاشی تا دانشه یا تی تا تی تا تی تم ودی (مو۲۲۵ه که ) این اوس) (لباب الماديل في معاني المتزيل المروف يتغير خاز إن الماسكي بن محمة خاز ن ثبانعي (م122هـ) ن ابس الماد ( تغيير كبير اذا ما مخرالدين محرين ضاءالدين عردازي (م٢٠٢٥) مطبوعه دار الفكريروت لبنان ٢٠٠٥) ﴿ ٢٣﴾ مردوں کواللہ تعالیٰ نے عورت پر فضیلت دی ہے۔افضلیت کی چند وجہیں ہیں جسمانی طور پرمضبوط ہیں۔عورتوں کی نسبت ان کی عقل کامل ہوتی ہے۔ دیت، وراثت ،غنیمت اور شہادت میں ان کاحق زیادہ ہے۔منصب امامت وقضا کے یہی اہل ہیں۔ بوقت ضرورت بشرط عدل مردایک سے زیادہ بیو یوں سے بیک وقت نکاح کرسکتا ہے۔زوجین پر لازم ہے کہ وہ اینے فرائض خوش اسلو بی سے ادا کریں۔ تا کہ اسلامی معاشرہ واقعۃ امن کا گہوارہ بن جائے۔ (تغییر کبیر از امام فرالدی تخدین شیاه الدین عمر دازی (م۲۰۷ می) مطبوعه دارالفکرییروت لیمتان ۲۰۰۰ میا ۱۱۰) (لباب آن ویل فاصا فی آختر مل السروف به غییر خازی از خلاستگی بن مجدخان شاختی (م۲۵ به ۲۵ می) می ۱۳۸۰) (احکام افتر آن از المام ایز کمراتیزین کاراز کارصاص (م ۲۵۰ می) مطبوعه داد اکتب العربید پیروت لیمتان می ۲۷۷) **☆☆☆☆**☆ marfat.com



(سے)\_



بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلطَّلَاقُ مَرَّتَن فَامُسَاكٌ ، بِمَعُرُوفٍ اَوْتَسُرِيُحٌ ، بِاحْسَان ، وَلايَحِلّ لَكُمُ اَنُ تَأْخُذُوا مِمَّا اتَّيُتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا اَنُ يَّخَافَا آنُ لَّا يُقِيمًا حُدُودَاللهِ 
 ذَانُ خِفُتُهُ اَنُ لَا يُقِيهُ مَا حُدُو دَاللهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ مَا فِيُمَا افْتَدَتُ بِهِ مَا فَا اللهِ عَلَيْهِ مَا فَيُمَا افْتَدَتُ بِهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ مَا فَيُمَا افْتَدَتُ بِهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهُ اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهُ مَا اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ عَلَي تِـلُكَ حُـدُو دُاللهِ فَلاتَعُتَدُوهَا ﴿ وَمَنْ يَّتَعَـدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولَئِكَ هُم ۗ الظُّلِمُونَ ﴾ فَإِنْ طَلَّقَهَافَلاتَحِلُّ لَهُ مِنْ ,بَعُدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًاغَيْرَهُ

فَإِنُ طَلَّقَهَافَلاجُنَاحَ عَلَيُهِ مَآانُ يَّتَرَاجَعَاإِنُ ظَنَّاانُ يُقِيُمَا حُدُودَ

اللهِ وَتِلُكَ حُدُو دُاللهِ ، يُبَيّنُهَا لِقَوْم يَعُلَمُونَ ٦٠ بیطلاق دوبارتک ہے۔ پھر بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے۔ یا نیکوئی کے ساتھ چھوڑ

دینا ہے۔اور تمہیں روانہیں کہ جو کچھ عورتوں کو دیا اس میں سے کچھواپس لو،مگر جب دونوں کواندیشہ ہو کہ اللہ کی حدیں قائم نہ کریں گے۔ پھرا گرتمہیں خوف ہو کہ

وہ دونوںٹھیک انہیں حدوں پر نہر ہیں گے تو ان پر پچھ گناہ نہیں اس میں جو بدلہ دے کرعورت چھٹی لے۔ بیاللہ کی حدیں ہیں ان سے آگے نہ بڑھو۔اور جواللہ کی

حدول سے آگے بڑھے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ پھرا گرتیسری طلاق اسے دی تواب وہ عورت حلال نہ ہوگی۔ جب تک دوسرے خاوند کے پاس نہ رہے۔ پھروہ دوسرا

اگراسے طلاق دے دیے تو ان دونوں پر گناہ نہیں کہ پھر آپس میں مل جائیں اگر منجھتے ہوں کہ اللّٰہ کی حدیں نبھا ئیں گے اور بیاللّٰہ کی حدیں ہیں جنہیں بیان کرتا ہے دانش مندوں کے لیئے۔

marfat.com

احكام القرآن

اَلَطَّلَاق ":طلاق كالغوى معنى بن إبندى سے آزاد كرديا۔

اصطلاح شرع میں طلاق سے مراد ہے: نکاح کی پابندی کومخصوص الفاظ سے فی الفوریا آئندہ اٹھا دینا۔طلاق کے

الفاظ صرت مجمی ہیں اور کنایہ بھی۔

(المفردات في غريب القرآن ازعلامة سين بن محمد المفصل الملقب بالراغب اصفها في (٢٠٥٥هـ)

مطوعه نور محمد كارغانه تحارت كت كراحي ص ٣٠١)

جره و رود الحداد العلام سيوتم المبن التنظيم بانن عابدين شاكى (م٢٥٢١هـ) مطبوعه دارا حياءالتراث العربي بيروت لبنان ج٣٠ ص ٢٢٧) (دالحرالرائق شرح كنز الدقائق ازعلاميذين الدين بن تجيم عني (م٥٧٩هـ) مطبوعه الحج اليم سعيدا بذكر كني كرا چي ج مع ص٣٥٠) (الجامح لا حكام القرآن ازعلامه ابوعبدالله تحدين احمد ما كلي قرطبي (م٨٧٧هـ) مطبوعه دارالكتب العربيبيروت لبنان ج٣٠ س١٢١)

اَلطُلاق "مِن الف لام عهدي ہے۔ اس سے مرادالي طلاق ہے جس ميں مردکور جوع كرنے كا اختيار باقى رہتا ہے۔

**ھو نان** '' الغت میں مرۃ سے مرادا یک دفعہ کرنا ہے۔ مگراس کا استعال جز زمانہ یر ہوتا ہے۔ یعنی دوبار۔

آیت کامعنی سے ہے کہ جس طلاق میں مرد کور جعت کاحق باقی رہتا ہے وہ دوبار طلاق ہے۔ یکے بعد دیگرے ہول المٹھی دومر تنبۂ دونو ل صورت میں طلاق رجعی ہے۔

(التغيرات الاحمديد ازعلامه احمد جيون جونيوري (م١٣٥٥ه) مطبوعه مكتبه حقائيه بخلم جنكي يشادرص ١٢٢)

(تغيير جلالين از ملامه حافظ جلال الدين سيوطي (م <u>االي ه</u>) وعلامه جلال الدين كلي مطبوعه مكتبه فيعل مكسرمه)

(تغییرصادی از علامه احمد بن محمصادی اگلی (میم ۱۲۲۳هه) مطبوعه کلتیفیل که مرمهٔ ج اص ۱۰۱) (احكام القرآن ازعلامه الويكر محمد بن عبد الله المعروف بأبن العربي ماكلي (م ٢٣٠٠ هـ مطبوعه دار لمعرفه بيروت لبنان ح اص ١٩٠)

(لباب النَّاوَيل في معانى التربيل المعروف بتغيّر خازن ازعلاً منكى بن محد خازن شافعي (م٢٥ يره ) كما : ص ١١٨) ☆ ☆

(تغيرودح المعانى ازعلامه ابوالفضل سيرمحود ألوى تنفي (م٥علاه) مطبوعه مكتبه اعداد بيلتان ٢٠٠٠ ص١٣٥) ( تغییر افتر آن المعروف پتغییر این کثیرهافظ محاوالدین استحیل بن عمر بن کثیر شافعی (۱۳۷۷) ۲۵ اص ۱۳۷) ☆

(احكام القرآن ازأمام الوكمراحمة بن على رازي بصاص (م عصاهه) مطبوعه دارالكتب العربية بيروت لبنان جا م ٣٥٨) ا " بِمَعْرُوف ": إمْساك: مِسْك سِ بنام - جس كامعنى مروكنا - طلاق كامقابل -

بخیل کو منسسک ای لیئے کہتے ہیں کدوہ مال کورو کے رکھتا ہے۔

مسک کامعنی حفاظت کرنا بھی ہے۔ای لیئے عقل اور قوت کومسکہ کہتے ہیں کہ وہ بھی حفاظت کرتی ہے۔عقل

برائیوں سے اور قوت ذلت سے روکتی ہے۔ (المفردات في خريب القرآن از علامه حسين بن مجرالمفصل الملقب بالراغب اصفهاني (م٢٠٥هـ)

مطبوعه نور محمر کارخانه تجارت کتب کراچی مس ۳۲۹،۳۲۸) (تغيير بير اذام مخرالدين تربن فياءالدين عردازي (م٢٠٠ هـ) مطوعه دارالفكريروت لبنان ١٠٠ ص١٥٠)

معروف:شرعاً معروف ہروہ معاملہ ہے جواچھائی کوشامل ہو۔ نیک سلوک جسن صحبت اور حقوق کی ادائیگی۔

(انوارالتزيل دامرارالباويل المعروف به بينيادي ازقاضي الوالخيرعبدالله بن عمر بينيادي شيرازي شافعي (م ١٨٥هـ) من ١٥٠) (لباب البَّاويل في مُعانى التَّر بل المُعروف بتَّغير خاز ن ازعلام عَلى بن محد خاز نَ شافعي (مَ124هـ) ح اجم ١٩٩)

marfat.com

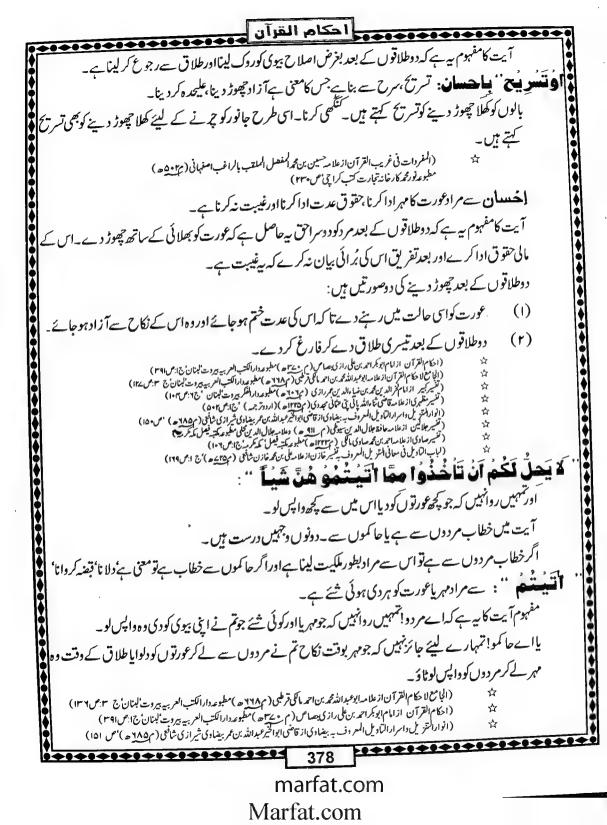

احكام القرآن منور الله : حدود الله سے مراداس آیت میں وہ شرعی حقوق میں جوشو ہر کے بیوی کے ذمہ یراور بیوی کے خاوند کے ذ ہوتے ہیں۔کسن صحبت اورخوش روئی ہے زوجین کا پیے حقوق ادا کرنا اس میں شامل ہے۔ آیت کامعنی بیہ ہے کہا گرم دیاعورت یا دونوں کواندیشہ ہو کہ ہم زوجیت کے حقوق ادانہیں کرسکیں گے۔ (الجامع لا حكام القرآن از طامه الإعبد الشري بن الترباكي فرطي (م ١٩٨٨ ٥) مطبوعة وارالكتب العربية يروت لبنان ج ٣ ص ١٥٠) را بنی ماده که از منام ایز براته بری ماره از در می از بازد که این برید برای برای برای برای می ۲۰۰۰ ( (ارنام التر آن از امام ایز براته بری ماراز کارها ص (م ۲۰۰۰ ) معلوه داداکتب الرید بیروت آلبنان تا ام ۱۹۳) (الشیرات الاحمریه از طلامه اتو چیون جونودی (م ۱۳۵ می معلوه مکتبه هاند محلوم کار شخان شاوری ۱۲۵) ناح عكبهما فيما افتكث بیرے مراد مالی بدلہ جس سے آنسان آنے والی مصیبت کوٹال دے یا عبادت میں نقصان کو بورا کردے۔ (المفردات فی غریب القرآن از علام حسین بن ٹیر المقعل الملقب بالراغب اصفہانی (عرصی) ہے مطبوعہ کو میں ہے۔ مطبوعہ فورٹم کار خانہ تجارت کت کراچی ۲۷۴) ز وجین اگر گمان کریں کہ ہم اللہ کی حدیں قائم نہ ر کھ سکیس گے اور حقوق ز وجیت ادا ہونا ہم سے دشوار ہے تو عورت جو مالی معاوضہ (مثلامهر کی واپسی ) دے کراینی خلاصی کرالے تو فدید دینے اور لینے میں عورت اور مردیر کوئی گناہ نہیں۔ اس آیت میں ضلع کے احکام بیان ہوئے ہیں۔ (النميرات الاحميه ازعلامه الدجون جونوري (عومالاه)مطبوع مكتبه تفائه مل بياورم ١٢٥٠) ر میراند. مدینه از ما در ایوانه خوان در این میران به میراند. (میراند کار در کار در کار در کار در کار در کار در (میرانتر آن المعروف به نیمیراین نیم حافظ کادالدین اسلسل بن نمرین کیشر شافعی (سرساییه) کار در این ۲۲۷) (النيركير ازام الخرالدي محرين شاءالدين عررازي (ع٢٠١٥) مطبوعد وارالفكر بروت لبنان ج١٠ م١١١) ( الجامع لا حكام القرآن از علامه ابوعبدالله عجر بن احمد الكي قرطي ( م ١٣٨هـ ) مطبوعه وارالكتب العربية يووت أبينان ج ٣٠ م ١٣٧٠ ) (احكام الترآن إذا ما الو براحمه بن كار از كيصاص (م ٢٥٠٥) معلوعه دارالكت العربيبيروت البنان ج الم ٣٩١) مُ طَلَّقَهُما ": پھراگرتيسري طلاق اسے دی۔ اس طلاق سے مراد تیسری طلاق ہے۔ میرمختلف صور توں کوشامل ہے۔مثلا! پہلے دوطلاقیں متفرق دیں یا اسمی طلاق رجعی تھیں یا بائن۔طلاق مال کے عوض دی تھیں یا عوض کے بغیر۔اوراب تیسری طلاق دے دی۔ یا تینوں طلاقیں ایک مجلس میں یا ایک طہریا حیض میں دی تھیں۔ بہرصورت جب تلین طلا قیں ہوجا کیں گی تو آئندہ آنے والاحکم لا زم ہو حائے گا۔جمہورعلماء کااس پراجماع ہے۔ ( الجامع لا حكام القرآن اذعلامه الوعيد الشرقيرين احمه الكي قرطبي ( م ١٣٦٨ هـ ) مطبوعه دارالكتب العربية يردت البنان ج ١٠ص ١٥٠) (للب الباديل في معانى المتويل العروف يقير خازن از علام على بن تحمد خازن شافعي (م ١٤١٧ عرب) ج ١٠١١) (يسيرطالين انطار حافظ طال الدين يوفي (م االه ح) وعام جال الدين على مطوع كتبه فعل مدكرمه) (تغییرصادی از علامه احمد بن محمد صادی الکی (میمایی مطبوعه مکتبه فیعل کمی کرمین جاجس ۱۰۷) ( تغييرالقرآن المعروف يغييرابن كثيرها فقائداد الدين المعيل بن بمرين كثير شافعي (مرايده) أن الم ١٤٧٧) ( احكام القرآن از علامه الونجر عجر بن عمد الشدالس وف بابن العربي الكي ( ١٣٨٠هـ ) مطبوعه وارتسر فد بيروت كبنان 'ج1 م ١٩٨) (احكام القرآن اذام الويكراتيرين كل داز كيصاص (م ٢٥٠ه) مطبوعدار الكتب العربية بيروت لبنان ج اص ٢٨٠) فاتعقیب کے لیئے جس کا مفادیہ ہے کہ طلاق کوا کٹھانہ دے۔ بلکہ یکے بعد دیکرے دینامسنون طریقہ تخف مسنون طریقہ سے طلاق نہیں دیتا چربھی واقع ہوجا ئیں گی۔ **فَلَا تَسْحِلْ لِمَهُ مِنْ بَعُدُ " : ت**يسري طلاق كے بعدوہ عورت طلاق دينے والے شوہرکو کسی طرح حلال نہيں۔ يهم دخه رجوع کرسکتائے نہ دوبارہ نکاح کرسکتاہے۔

marfat.com

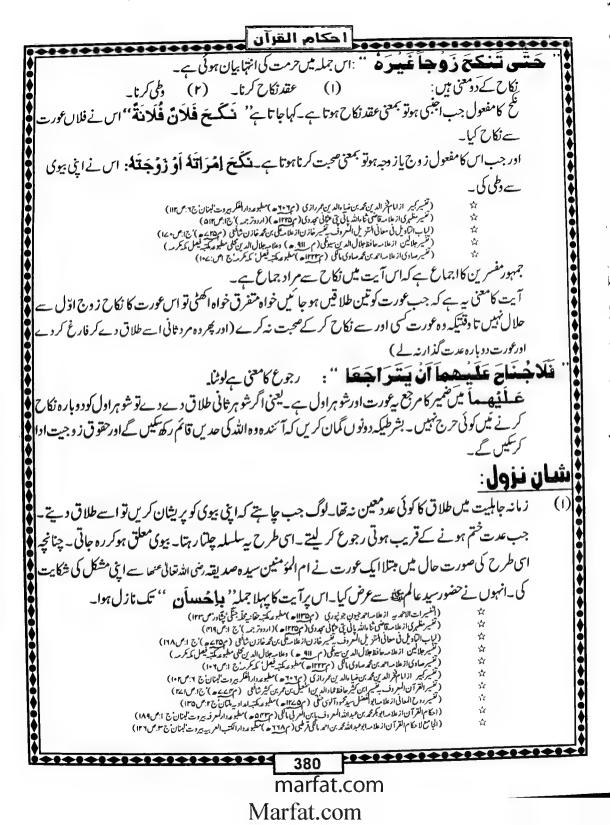

جمیلہ بنت عبداللہ بن افی (اورایک روایت میں حبیبہ بنت کہل انصاری) حضرت ثابت بن قیس بن شاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکاح میں تھیں۔ بیایے شو ہرسے سخت نفرت کرتی تھی اوران کے تکاح میں نہیں رہنا جا ہتی تھی'ا یک مرتبہ وہ حضور سید عالم کے پاس شکایت لائی۔آپ نے ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کرسب واقعہ کہا۔انہوں نے عرض کی یا حبیب اللہ! میں نے نکاح میں اِسے ایک قیمتی باغ دیا تھا۔اگریہ باغ واپس کر دیں تو میں آنہیں آ زاد کر دوں گا۔ جیلہ نے کہا کہ مجھے منظور ہے۔ بلکہ میں پچھادر بھی دینے کورضا مند ہوں۔آپ نے فر مایاان کا باغ واپس کر دو، زیادہ کی حاجت نہیں۔حضرت ثابت نے باغ واپس لے کرانہیں طلاق وے دی۔ پیطلاق خلع کہلاتی ہے۔اسلام میں سب سے پہلاخلع یہی ہے اس پرآیت کا آخری جملہ **''ولایعن'**' سے آخرتک نازل ہوا۔ (النميرات الاحميد ازعلامه احمد حيون جونيوري (م١٣٥٥) مطبوعه مكتبه تقاني محله جنكي بيناورم ١٢٥) (تغير مظهري ازعلامة قاضى غاءالله يانى يق ممانى محددى (م ١٢٢٥هـ) (اردور جمه) ١٥٠٥ م ٥٠٥) (لباب النَّاويل في معانى التر يل المعروف يتغير غاز ن ازعلامه على بن ثمه غاز ن ثافعي (م٢٥٤هـ) أن 1 ام ١٦٩) ☆ (تغيير روح المعاني ازعلامه ابوالفصل سيدمحودة لوي حنني (م٥٧١هـ) مطبوعه مكتبه امداديه مان ٢٠٠ ص١٣٠) ☆ (انواراًلتزيل وامراراليّا ويل المعروف به بيضادي از قاضي الوالخيرعبدالله بن عمر بيضادي شيرازي شافعي (م١٨٥ هـ) ٢٠ 'ص ١٥٠) 쇼 (تغيير جلالين ازعلاً مه حافظ جلال ألدين سيوطي (م ااو هه) وعلامه جلال الدين كلي مطبوعه مكتبه يعمل مكمرمه) ☆. (تغير صادى ازعلامه احمد بن محمصادى الكي (معدات) مطبوع ملتد فيفل كدكرمن اص ٢٤) ☆ (تغيير كبير ازامام فخرالدين محمد بن ضياءالدين عمر دازى (م٢٠١٠هـ) مطبوعه دارالفكربيروت بينان ٢٠٠٥م ١٠٠١) ☆ (الجامعُ لا حكام القرآنُ ازعلامه ابوعبدالله محرين احمر ما كلي قرطبي (م ٢٢٨ هـ)مطبوعه دارا لكتب العربية بيروت لبنان ٢٠٠٠ س١٣٩) حضرت عا کشہ بنت عبدالرحمٰن حضرت رفاعہ بن وہب کے نکاح میں تھیں ۔حضرت رفاعہ نے انہیں تین طلاقیں د \_ دیں۔عدت کے بعدانہوں نے عبدالرحمٰن بن زبیر قرطبی سے نکاح کر لیا۔ کچھ دنوں بعد وہ حضور اکرمﷺ کے پاس حاضر ہو کیں اور اپنے شو ہرعبدالرخمٰن کی شکایت کی کہ وہ جماع پر قادر نہیں ۔ آپ نے اُن کا ارادہ پو چھا کہ کیاتم اپنے شوہراول رفاعہ سے دوبارہ نکاح کا ارادہ رکھتی ہو۔انہوں نے اثبات میں جواب دیا۔ آپ نے فر مایا۔ جب تک تم زوج ثانى عبدالرحمٰن سےلذت نداٹھالو يملے شو ہر سے تمہارا نكاح حلال نہيں۔اس پر آيت فإن طَلَّقَهَا الله بنازل ہوئي (احكام القرآن ازامام ابو بكراحمه بن على دازي يصاص (م ٢٥٠٥ مطبوعه دار الكتب العربيه بيروت لبنان ن اجس ١٣٩) (النعيرات الاحمد اذعلامه احمد جيون جونبوري (م٢٥١١هه)مطبوعه ملتبه تقاني ملَّه بنكَّا بيُّ وراس ١٢٢٠) (الجامع لا حكام القرآن ازعلامه ابوعبد الله تيم بن احمه ما كلي قر بلي (م ١٣٨ هـ) مطبوعه دار الكتب العربيه بيروت ألبنان ج ٣٠ص ١٥٧) (لباب البّاويل في معانى التوليل المروف بتغيير خازن ازعلامة على بن مجمد خازن شافعي (م٢٥٢٧هـ) ٢٠١٠ اس ١٤١) (تغيير جلالين از علامه حافظ جلال الدين سيوطي (م الله هـ) وعلامه جلال الدين كلي مطبوعه مكتبه فيصل مكه كرمه ) ( تغییر صادی از علامه احمد بن محمد صادی ماکلی (مهر ۱۳۲۳هه ) مطبوعه مکتبه فیصل کد کرمهٔ ج ۱۰۹ ک -1-1-1-1-1-1-1-1-+0+0+0+0+0+0+0+0+0 marfat.com

احكام القرآن

مسائل شرعیه:

شوہر پرلازم ہے کہ وہ اختلاف ونزاع کی صورت میں بھی حتی الام کان بیوی سے نباہ کرے اور طلاق ہے گریز کرے

طلاق صرف ناگزیر حالت میں دی جائے۔اللہ تعالیٰ ارشادفر ما تاہے: وَعَاشِرُوُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهُتُمُوهُنَّ فَعَسْى أَنُ تَكْرَهُوُ اشْيَئَّاوِيَجُعَلُ اللهُ فِيُهِ خَيْرًاكَشِيرًا

اوران سے اچھا برتا و کرو، پھراگر وہ تہمیں پیند نہ آئیں تو قریب ہے کہ کوئی چیز تہمیں ناپیند ہواوراللہ اس میں (سورة النساءآيت ١٩)

بہت بھلائی رکھے\_ حلال چزوں میں اللہ تعالیٰ کے نز دیک سب سے نایسندیدہ شے طلاق ہے۔

حضورسيدالمرسلين شارع اسلام عليه السلاة واللام ارشا وفر ماتے بين:

أَبُغَصُ الْحَلاَلِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ اَلطَّلاَقُ طلال اشياء مين سے الله كنز ديك سب سے ناپينديده شے طلاق ہے

( أَفْضَلُ الْكَبِيرِ تُحْتَقِرِ شُرِحَ الْجَامِعِ الْصَغِيرِ للمناوي الرامام عبدالرؤف مناوي شافعي ( مناويا )

مطبوعه دارالا حيا ءالكتب العربييس البالي الحلبي وشركا وُ ج: ص ١)

( احكام القرآن أذا مام ابو بكراتيم بن على راز كارصاص (م ٢٥٠ه) مطبوعه دارالكتب العربيه بيروت البنان ج ١٠٥١ ١٥٠٠ ( الجامع الاحكام القرآن اذ علامه ابوعم الذري بن احد ما كلي قريلي ( ١٢٧٨ هـ ) مطبوعه دارالكتب العربية بروت لبنان ج ١٣٠٩ م ١١٧٠ اسلامی تعلیمات پڑمل کرنے سے طلاق کی شرح میں کمی واقع ہوسکتی ہے۔ای سے معاشرے کا امن وسکون برقر اررہ

سکتا ہے۔طلاق کےمغربی مما لک کے تصور اور اس پڑمل نے خاندانی نظام نتاہ کر دیا ہے۔اولا د دربدر پھرتی ہے. والدین اوراولا د کی فطرتی محبت اوار گی میں بدل چکی ہے۔

﴿٢﴾ طلاق تين وجه يرب: (ج) رعی

احسن وہ طلاق ہے جواس طہر کی حالت میں ایک طلاق دی جائے۔جس میں عورت سے قربت نہ ہوئی ہو۔ (1)

عورت کوچھوڑ دیا جائے تا کہوہ اپنی عدت پوری کرکے آ زاد ہو جائے۔ ( 🗸 ) 🛚 حسن وہ طلاق ہے جواس طہر کی حالت میں دی جائے ۔جس میں قربت نہ ہوئی ہو چیف گذرنے کے بعد

دوسرے طہر میں دوسری طلاق دی جائے۔ پھر تیسرے طہر میں تیسری طلاق دی جائے۔ تین طلاقوں کے بعدعدت گذارنے کے بعدعورت فارغ ہے۔عقد ثانی کرنے میں آزاد ہے۔

بدعی وہ طلاق ہے جو حیض کی حالت میں دی جائے یا ایسے طہر میں دی جائے جس میں مقاربت ہو چکی ہو۔ یہ تین طلاقیں خواہ متفرق دی گئی ہوں یا ایک ہی کلمہ ہے۔ایسی طلاق مسنون طریقہ کے خلاف ہے۔لہذا مکروہ ہے۔مگرواقع ہوجائے گی۔

(النفيرات الاحمديه از ملامه احمد جيون جو نبوري (م١١٦٥) مطبوع مكتبه تقانيه كله جنگي نشاد امس ١٢٣) (الجاش لا حکاخ القرآن از ملامه ايوعمد الذمحه زن امريا كل قرقتي (م ١٢٨٨ هـ) مطبوعه دادا لكتب العربيه بيروت لبنان ج ٣٠٠ م ١٣٢،١٢)

marfat.com

احكام القرآن 141414141414 طلاق کی تین قسمیں ہیں: (1) (ال) مائن (8) مغلظ رجعی وہ طلاق ہے جس میں مردعدت کے اندرا پی مطلقہ سے رجوع کرسکتا ہے۔اس میں عورت کی رضا مندی کی حاجت نہیں۔طہر میں دی ہوئی ایک یا دوطہروں میں دی ہوئی کیے بعد دیگر ہے دوطلاقوں تک رجوع مکن ہے۔عدت کے بعد حق رجوع ختم ہوجا تاہے۔ ( 🗸 ) بائن وہ طلاق ہے۔ جس میں مرد کو دوبارہ نکاح کا اختیار مطلقہ بیوی کی رضامندی سے حاصل رہتا ہے۔ . کناپیے کے الفاظ سے دی گئی ایک طلاق یا خلع کے ذریعیہ حاصل ہونے والی ایک طلاق بائن کہلاتی ہے۔ یا ایک طلاق کی صورت میں جب عدت گذر جائے تو وہ عورت بائن ہو کہلاتی ہے۔ یا ایک طلاق کی صورت میں جب عدت گذر جائے تو وہ عورت بائن ہو جاتی ہے۔ دوبارہ نکاح کے لیئے ز دجین کی باہمی رضا مندی لازی ہے۔ مغلظه وه طلاق ہے جومتفرق طور پرتین طہروں میں حالت حیض میں دی گئی ہویا ایک ہی مجلس میں متفرق طور یریا ایک ہی کلمہ سے تین طلاقیں دی گئی ہوں۔طلاق مغلظہ کیصورت میں زوجین کا دوبارہ زکاح بغیر حلال (لإببالاً وبل في معاني المتزيل المعروف بتغير خازن ازعلامة في بن مجد خازن شافع يد (م<u>١٣٩٧ -</u> ١٤٠٥) ج1: م (الشيرات الاحديد از طامه اجرجون جونيوري (ميمالاه) مطبوع مكتبه خاري كله جمل فياور مي ١١٢٥) ( تغيرود آلعالي ازعلامه الوالفعل سد محود آلوي مني ( ١٣٥٧هـ) مطبوع كتبداد او يدامان ٢٠٠٥ م١٢٥) (احكام القرآن از علاصه الويم عجد بن عبد الله العروف يا بن العربي الى (٢٣٠٠ه) مطبوعه وارلعرفه يروت لبنان ح اجم ١٩٠٠) (الجامع لا حكام القرآن از طامه ابوعمد الله في بن احمه المي فر طبي (م ١٢٨ هـ) مطبوعه دار الكتب العربية بيروت لبنان ٢٠٠٠ ص ١٢٨) (تغيير مظهرى الأعلامة تاخي عا والله ياني في حالي مودى (م ١٣٢٥هـ) ( دوورجه ) على المراه (احكام القرآن ازام الديم احمدين كارازي صاص (م معتره مطبوعة داراكتب العربيديروت لبنان ع) عن ١٣٠٠) ﴿ ﴾ اگرکوئی مرداین عورت کوایک یا دوطلاقیں دے دے۔خواہ کیے بعد دیگرے دے یا اکٹھی دے۔طہر میں دے یا حیفر میں دے پاخمل کی حالت میں دے۔ دونوں طلاقیں واقع ہوجا ئیں گی۔مگر مردکواختیار ہے کہ عدت کے اندر رجوع کرلے اور اس صورت میں عورت کی رضامندی کی حاجت نہیں'اورا گرعدت گذر جائے تو وہ دوبارہ نکاح کرنا جاہیں تو ئے مہر کے ساتھ گواہوں کی موجود گی میں نکاح ٹانی کر سکتے ہیں قر آن مجید کی آیت مذکورہ میں یہ مسئلہ بیان ہوا ہے (النميرات الاحرب ازطامه احم جيون جوزوري (مواله مطبوع كمتية عانه مكل يشاور مساله) (احكام القرآن از علامه الإبكرهم بن عبدالله العروف باين القر لي ما كل (ع٢٣٥ م) مطبوعه دارلم وفي بروت البنان ج1 م ١٩٠٠) راحه الوجوان وعاصل بوجر عدن جودهه بسروت بارن مرب ف را مساهده بسوعه بعن ودار سرور پروت به من ن. (لاب الآویل فی معالی المتورل المروف به فیرمواز ن از علامه کل بن نمه از ن شاقعی (م۲۵۲ه ۵) تا بر ۱۲۸۸) (مشیرود به آلعانی از علامه ایوانعنس به میخود الوی تق (م۲۵۷ه ۵) مطبو مکتبه او ادبیا آن تا بس ۱۲۵) تغير جلالين از علامه حافظ جلال الدين بيولي (م االله مع) وعلامه جلال الدين كلي مطبوء كمتبه فيعل مكرمه) (تغيرصادي ازطامه احمد بن محرصادي اللي (م ١٣٢١ه) مطوير كمته يقل كمد مرمري ا مر١٠١٠) (الواراكتر بل داسرارالباديل المسروف بيضادي ازقائني الوافيرعبداندين مربيضادي شرازي شافي ( ١٨٥٠ هـ ) ص ١٥٠) ر التوران موران المارة الدين من المورس بيسان الدين الم ميان الدورة بيران على المرادة من المستدون المورس ال ŵ ☆ (احكام القرآن ازام الإيكراج بن على از كايصاص (م معتاه ) معلوعة ادالكتب العربية يروت البنان تااس ٢٩٠)

### marfat.com

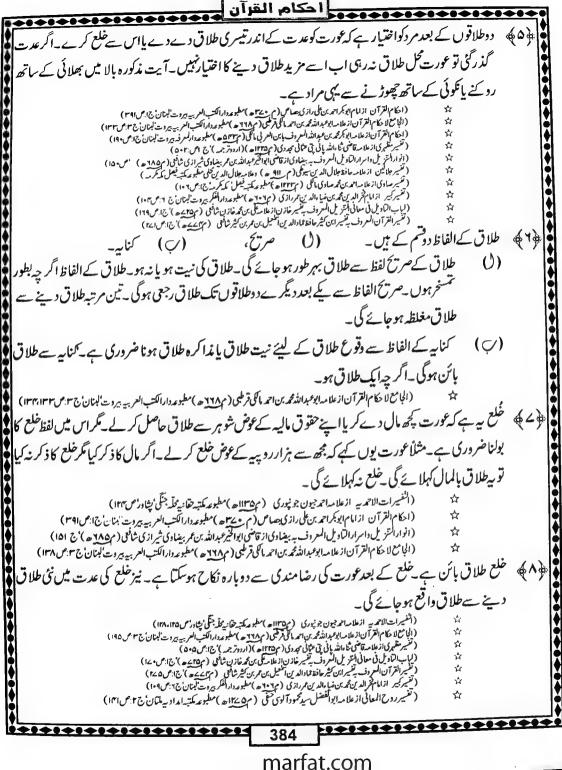

شے نکاح میں مہر بن علق ہے۔خلع میں بدل بن علق ہے۔ (النيرات الاحمديد ازعلامه اجمد جيون جونيوري (مهمالا من مطبوع مكتبه تفانيه كله جنكي بيناورس ١٢٥) (تغيير روح المعالى از علامه ابوالغضل سومحود آلوي خفي (م2011هه) مطبوعه مكتبه امداديه مليان ٢٠ م.م.١) ( الحام الاركام القرآن از علامه الإعبد الذي من احمد ما كل قر طي ( الحام الاركات العربية يروية البنان ٢٠٠ م من (احكام القرآن از علامه ابو بكرمجه بن عبدالله المع وف يابن العرلي ألكي (سيم ۱۳۳هـ هه)مطبوعه دارلمعر فيه بروت لبنان ج ام م ۱۹۰ ( تغییر القرآن المعروف تغییراین کثیر حافظ تا دالدین المعیل بن عمرین کثیر شاقعی (میرا ۷۷ ه.) ج ام ۲۷ ۲ م د کی طرف ہے ہوتو خلع میں بدلہ لینا مگروہ ہے۔اسی طرح مہر سے زیادہ لینا مگروہ ہے۔ (النيرات الاحربية ازعلامه اتوجيون جونوري (م١٣٥هـ) مطبوع كتبه قائير كلّ حكّ بثاور م ١٢٥) (الحاص الد كام القرآن ازعلامه الإمبراند محد زماجه ما كلّ ترقي (م١٤٨هـ) مطبوعه ارائكتب العربية يروت لبنان ٢٣٥ م (تغییرمظیری از علامه قاضی ثناءالله بانی تی تالی محد دی ( ۱۲۲۵هر) (ار دوتر جمهر ) ج۱:من ۵۰۵ ) خلع میں مہر سے زیادہ ما کم مال لیٹا جا تز ہے۔مردکو لینے میں اورعورت کو مال دینے میں کوئی گناہ نہیں \_ آ ہت میار کہ میر فديه كومطلق ركهاہ نمير القرآن العروف تغييرا بن كثير حافظ محاد الدين المعيل بن عمر بن كثير ثافعي (مم<u>يا 422</u> هـ) ج اج م ٢٥١) (تغييركير ازامام فخرالدين محمد بن ضياءالدين عررازي (م٢٠١٥) مطبوعه دار الفكريروت لبنان ج٢٠٠٥) (الحام القرآن از علامه الوعبد الله على من احمد ما فلى قرطبي ( م ١٧٨ - ) مطبوعه وارالكتب العربية يروت أبيتان ج من مم ال (تغييرمظهرى ازعلامه قاضي تناءالله يانى ي عنيانى مجدوى (ع١٣٦٥ ) [اردور جمه) ج اص٥٥) (لباب النَّاوْسُ في معانى المتز مل المتروف بيفير خازن از علامتكي بن محمة خازن شافعي (م١٢٥٪ ٤) جا: م ١٦٩) تغيير جلالين ازعلامه حافظ جلال الدين سيوهي (م. ااق حه) وعلامه جلال الدين مجلي مطبوعه مكتبه فيعل كمرمه) ( تغییرصاوی ازعلامه احمد بن محمرصاوی مالکی (می۱۳۲۳هه) مطبوعه کمیته فیمل که قرمه رخ اجس ۱۰۷ (انوار أسرّ في وامراراتا و في المعروف به بينياوي ازقاضي ابوالخيرعبد الله بن عمر بينياوي شيرازي شافعي (م١٨٥٠ هـ) من ١٥٠) ( انوارالتز قلواسراراليّاد قل المعروف \_ بيضاوي ازقاضي ابوالخيرعيدالله بن عمر بيضادي شرازي شافعي ( م ٦٨٥ هه ) ٢٠٠٠ م ٣٩٣ ) ﴿١٢﴾ كرابت جواز كے ساتھ جمع ہوعتی ہے۔ جيسے خلع ميں مہر سے زيادہ مال لينا اگر چه مروہ ہے۔ مگر جائز ہے۔ ايسے ہو آ ذان جمعہ کے وقت خرید وفر وخت کرنا۔ (تنتيرروح المعانى ازعلامه ابوالفضل سيرمحودآ لوى حنى (م2 يميله كالمطبوعه كمتبيدا دا دبيدلمان تع ٢٠ ص ١٣١) ﴿١٣﴾ غیبت تو ہرحال میں حرام ہے۔ای طرح اپنی مطلقہ بیوی کے ظاہری یا پوشیدہ عیب ظاہر نہ کرے۔ بلکہ اپنے خانگی اختلاف اورنزاعی معاملات بھی ہرکس و ناکس سے نہ کھے۔اختلاف کی صورت میں بیوی کو کوئی کے ساتھ فارغ کرے۔آیت ممارکہ کا بہی حکم ہے۔ ﴿١٣﴾ طلاق اکثر و بیشتر اختلاف مزاح ،مخالفت اور جھگڑ ہے کی بنیاد پر ہوتی ہے۔طلاق دینے میں بھی احسان ونکوئی کاحکم ہے۔خدانخواستہا گرجھگڑ ہے کی نوبت آ جائے تو اس میں بھی اللّٰہ کی حدود کی یاسداری لازمی ہے کہ مومن کی یہی شان بيان مولى \_آيت مباركه فدكوره بالامين ( أوتسريح " بإخسان "اى حكم كوواضح كرتا يــ (تغيرمظهرى ازعلامه قاض شاه الله يانى في منانى مودى (م ١٢٥٥ م) (اردور جمه) جادس ٢٠٠١) (انوار المتزيل وامرارالاول المعروف بيضادي ازقاض أبواليرعبدالله بن عربضادي شرازي شافي (م٧٥٥ هـ) من ١٥٠) (الجامع لا حكام القرآن ازعلامه ابوعيد الذعجه بن احمه مالكي قرطبي (م٧٦٨ هـ) مطبوعه دارانكتب العربيه بروت لبنان ج٣٠ ص١٣٧) ( تغییر کبیر ازامام فخرالدین محد بن ضیاه الدین عمر دازی (م۲۰۲ می مطبوعه دار الفکرییروت لبتان ۲۰ می ۱۰۸) ﴿ ١٥﴾ ہبہ کے بعدا سےلوٹا نامنع ہے۔ حدیث شریف میں اسے ناپسند قرار دیا گیا۔ فرمایا گیا کہ جو ہبہ دے کراہے لوٹا لے وہ اس کتے کی طرح ہے جوتے کر کے جاٹ لے۔ 🌣 (صحیح بخاری ازام ابوعبداللہ مجر بن اسلیل بخاری (۱۲۵۲هـ) گرشو ہراور بیوی میں سے جوکوئی ایک دوسر ہے کو دے دے وہ ہر گز واپس نہ لے بسوائے خلع کے۔ آیت مبار کہ میں ''اور تمہیں رواہ ہیں کہ جو کچھ ورتوں کو دیا اس میں سے پچھوالیں لؤ'' (سوره بقره) marfat.com



martat.com

ای مضمون کی ایک اور صدیث بخاری شریف میں موجود ہے۔اس میں بھی تین طلاقوں کامجلس وا صدیمیں واقع ہونا بیان میں ہے۔ حضرت عو پیر عجل بنی مشرقیاتی منے کامجلس واحد میں تین طلاقیں دیٹا اور حضور سید عالمﷺ کا انہیں برقر اررکھنا اس امرکی دلیل ے کہ صحابہ کرام کے نز دیکے مجلس واحد میں تین طلاقوں سے بیوی حرام ہو جاتی ہے۔اگر تین طلاقوں ہے ایک طلاق رجعي موتى توصحاني كافعل عبث موتا اورتحريم كامقصد يورانه موتا\_ اس حدیث کی شرح میں امام نووی فرماتے ہیں: علماء کے نز دیک تین طلاقیں بیک وفت دینا جائز ہے (اگر چیکروہ ہے)اور تینوں واقع ہوجاتی ہیں\_ (نووی شرح مسلم ج ۱:ص ۹۸۹) سنن ابوداؤ دمیں یہی حدیث اوروضا حت سے بیان ہوئی حضورعلیہ السلاۃ والسلام نے متیوں طلاق کو ہاقی رکھا۔ (سنن اليوداؤداز امام اليوداؤدسليمان بن اشعث جستاني (م ٢٥٠ م ١٠٥ الم ١٣٠٣) حضرت عا کشرصد یقه رضی امد تعالی عنها سے روایت ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں۔اس عورت نے کہیں اور نکاح کرلیا۔شو ہر ٹانی نے اسے طلاق دے دی۔ پھر نبی کریمﷺ سے یو چھا گیا کہ بیعورت پہلے خاوند کے لیئے طلال ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں جب تک کدوسرامرداس کی مٹھاس نہ چکھ لے (عامت نہر لے) ر میج بخاری ازامام ابوعبدالله محمد بن اسلیل بخاری (م۲۵۷هه) ۲۶۰م ۱۹۷۱ (میج مسلم ازامام ابواکس مسلم بن تجاج تشیری (م<u>۱۲۱</u>هه) ۲۶۰م مسام ۲۸ امام بخاری کااس حدیث کو'' باب من اجاز الطلاق الثث ' میں روایت کرنااس امری دلیل ہے کہ اس شخص نے تین طلاقیں مجموعی طور برایک مجلس میں دی تھیں عمرة القارى از حافظ بدرالدين محمود بن احميني حنى (م٥٥٥ هـ) مطبر مرمئت رشيد ريكوئيزج ٢ ص ٣٣٧) تین طلاقوں کے بعد حکم تحریم کرنا اس امر کی دلیل ہے کہ تین طلاقیں حرمت میں موثر ہیں ٔ حضرت سوید بن غفلہ رہی اللہ تعانی مدروایت فرماتے ہیں کہ عاکشہ جمعمیہ ، حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں کھیں ۔ حضر امام حسن جب خلیفہ ہوئے تو اس نے آپ کوخلافت کی مبارک دی۔ امام حسن اس پر غضب ناک ہوئے کہتم مجھے اپنے باپ (حفرت علی) کی شہادت پر مبارک دے رہی ہو۔ جاؤ،تم کو تین طلاقیں دیں۔ بعد عدت حضرت حسن رہی اللہ تعالی ء نے اسے بقیہ مہراور کچھ رقم بھیجی۔ قاصد سامان لے کرآیا تو اس نے کہا۔ مجھے اپنے جدا ہونے والے محبوب سے یہ تھوڑ اسا سامان ملاہے۔حضرت حسن تک جب میہ بات پہنجی تو آپ آبدیدہ ہوئے اور فر مایا۔ اگر مجھے اپنے نا ناسے یہ بات نہ مینی ہوتی یا کہامیرے والدنے سے بیان نہ کیا ہوتا ..... أَيُّماَ رَجُل طَلَّقَ ثَلاثاً عِنْدَ الْاقْراءِ أَوْثَلاثاً مُبُهَمَةً لَمُ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوُجاً غَيْرَهُ جس نے اپنی بیوی کوتین طلاقیں دیں۔خواہ الگ الگ طہروں میں یا ایک ہی مرتبہ تو وہ عورت اس کے لیئے حلال نہیں \_ یہاں تک کہ کسی اور مرد سے نکاح نہ کر ہے۔ .....تومیں اس ہےرجوع کر لیتا۔ ن من الأقوال والا فعال از علامة كل تق (م<u>24</u>0 ) مطبوع موسسة الرسلة بيروت البنان ج ١٥ - ٨٥ - ٢٨)

احكام القرآن \*\*\*\*\*\*\* حفرت على رضى الله تعالى عند سے ايك اور حديث اور واضح الفاظ ميں مروى ہے: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْراتهُ ثَلاثاً فِي مَجْلِس وَاحِدٍ فَقَدُ بَانَتُ مِنْهُ وَلاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوُجاً غَيْرَهُ اگر کسی نے اپنی بیوی کومجلس واحد میں تین طلاقیں دے دیں تو وہ عورت اس سے جدا ہو جائے گی اور سوائے دوس سے شوہر سے نکاح کیئے پہلے مرد کے لیئے حلال نہیں۔ ( رواه این عدی دانیمتی عن تل/ بحواله . ( کنز بلعمال فی سن الاتوال والا فعال از علامة تلی تر مروعه و ) مطبویه موسسة الرسلة بیروت لبنان ت ۴ و ۲۸۰۱۰ ) حفزت محمودین ولیدرض الله تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور سید المرسلین ﷺ کوخبر دی گئی کہ کسی نے اپنی ہیوی کو بیک وقت تین طلاقیں دے دی ہیں۔آپ غضب ناک ہوئے اور فرمایا میرے سامنے کتاب اللہ سے کھیلتے ہو؟ ایک تتخف كھڑ اہوااورعرض كرنے لگايارسول اللہﷺ! ميں اس توقل نہ كردوں \_ (سنن نسائي ازامام ابوعبدالرخن احمر بن شعيب على نسائي (عمية هـ) جمام ١٩٨٠) ظاہر ہے کہ طلاق دینے والے نے سنت کا خلاف کیا۔اس پر حضور نے اظہار ناراضی فر مایا۔اگر بیک وقت دی گئی تین طلاقیں آیک ہوتی تو حضور اس پر ناراضگی کا اظہار نہ فر ماتے۔ بیامراس بات کی واضح دلیل ہے کہ بیک وقت تین طلاقیں تین ہی واقع ہوتی ہیں۔اگر چہالیا کرنا خلاف سنت ہے۔ آ ثار صحابہ کرام میں یہی امر مروی ہے۔ حضرت نا فع حضرت عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهم سے روايت كرتے ہيں: كَانَ عَبُدُ اللَّهِ إِذَا سُئِلَ عَنُ ذَٰلِكَ قَالَ لِآحَدِهِمُ إِمَّا أَنْتَ طَلَّقُتَ إِمْرَ أَتَكَ مَرَّةُ أَوْ مَوَّتَيْن فَإِنَّ رَسُولَ اللُّهِ عَلَيْكُ الْمَرَنِيُ بِهِلْذَا وَإِنْ كُنُتَ طَلَّقَهَا ثَلاَثًا فَقَدُ حَرَّ مُتَ عَلَيْكَ حَتَّى تَنُكِخ زوجاً غَيْرَكَ وَعَصَيْتَ اللَّهَ فِيْمَا اَمَرَكَ مِنُ طَلاَقِ اِمْرَأَتِكَ حضرت عبدالله بن عمرض الله تعالى عنها سے جب طلاق كے بارے ميں يو چھا گيا تو آپ نے فرمايا: اگر تونے اپني عورت کوایک یا دوطلاقیں دی ہیں (تو دوایک یادو ہی ہیں کوئلہ) رسول اللہ ﷺ نے اس کا حکم فرمایا ہے اورا گرتونے اپنی بیوی کوئین طلاقیں ( یکبار) دے دی ہیں تو تونے اپنی بیوی کواینے اوپر حرام کرلیا ہے۔ یہاں تک کہ وہ کی اور ا مام ما لک رضی الله تعالیٰ عنه نے اپنی سند کے ساتھ حضرت علی ،حضرت عبداللہ بن مسعود ،حضرت عبداللہ بن عباس ،حضرت عبدالله بنعمرا ورحضرت الوهريرة رضى الله تعالى عنه كافقا ويأتقل فرمايا ب '' که بیک وقت دی گئی تین طلاقیں تین ہی شار ہوں گی''۔ (موطاامام ما لك ازامام ما لك بن انس صحى (م و كايد)مطبوء مطبع مجبا لي د بل ص ١٩٩٠، ٢٠٠)

أحكام القرآن اواک اسلام میں اگر کوئی اپنی بیوی کوطلاق دیتا تو تا کید کے لیئے کہتا: " تخفي طلاق ب- تخفي طلاق ب- تخفي طلاق ب-" . اس سے بینونت کی تاکید ہوتی تھی۔امتیناف ( نی طلاق) مراد نہ ہوتی تھی۔ونت گذرنے کے ساتھ انہی کلمات سے بی طلاق کاارادہ کیا جانے لگا۔ ظاہر ہےلوگوں کی عادت بدل جانے سے تھم بھی بدل گیا۔ کی سابقہ تھم کے خلاف یہ کوئی نیا تھکم نہ تھا۔حضور سید عالم ﷺ کے حیات ظاہری میں،حضرت ابو بکر صد ایق کی خلافت میں اور حضرت عمر فاروق کی . خلافت کے ابتدائی دوسال تک طلاق میں لوگوں کی عادت تا کید کی رہی۔اس لیئے تین کلمات کے باوجود ایک ہی طلاق کا تھم دیا گیا۔ بعدلوگوں کی عادت مختلف ہو جانے کے حضرت عمر نے تھم دیا کہلوگ تین بارطلاق سے تین کی نیت کرتے ہیں۔اس لیئے اب اُن کی عادت کے مطابق تین ہی طلاقیں ہوں گی۔حضرت عمر کے اس حکم کو دیگر تمام صحابہ کرام نے قبول کرلیا۔ گویا اس پرصحابہ کرام کا اجماع ہو گیا کہ تین طلاقیں تین ہی شار ہوں گی ۔خواہ متفرق دی گئ ( متح مسلم إزاما ايولهن مسلم بن حماح قشري (<u>۱۲۲</u>۵) مديثر بر نودي نجاز م ۸۷۸) (احكام القرآن ازعلامه الويمر تحدين عبدالله العروف بإين العربي الكي (م١٣٥٥) مطبوعه دارلع فد بيروت البنان ج ازم ١٣٨٧) (الخاص التر آن ازعلامه الإعمد الله مجرين احمد اللي قرطبي (علام على مطبوعة دارالكت العربية وية البنان جسيس ١٣٠) (تغيير مظمري ازعلاً سقامني شاءالله ياني يع عمل مجدوي (ميماء) (اردورجه) اج ابس ١٩٩٧ و العد) تغيركير ازام فخرالدين مجرين ضاءالدين عررازي (عروق مطبوعه وارالقربيروت لبنان ٢٠٠٥م ١٠٣٠) المسيريير المام المواحدين من المساهدين المراجع المواحدين المواجعة الميان المام المراجع المراج ر بيرون مين الماني المروف يقر فازن از علام كل بن محد فازن شافعي (م٢٥٥) من المان) المان (يُضْير جلالين ازعلامه ما فطاجلال الدين سيوفي (م الله هـ) وعلام جلال الدين كلي مطبوعه مكتبة فيعل مكرمه ) ( تغیرصادی از علامه احدین محدصادی مالی (مهمای مطبوعه مکته فیمل که مرمه ج اجم ۱۰۸) ﴿19﴾ تنین طلاقوں کے بعدعورت سے خاوند کور جوغ یا دوبارہ نکاح کا اختیار نہیں تا دقتیکہ عورت کسی اور مرد ہے نکاح کر کے مجامعت نەكرے۔اس نا گوارغمل كوحلاله كہتے ہيں۔ بينا گوارغمل اس ليئے مشروع ہوا تا كەمر دطلاق دينے ميں جلد ي نەكرے-ھلالەكے ليئے مائچ شرطيں ہيں: زوج اول کی طلاق کے بعدعدت کا گذر تا۔ ☆ دوس سفوہر سے نکاح کرنا۔ دوس ہےشو ہر کا وطی کرنا۔ \$ دوسر سے شوہر کا بنی رضامندی سے طلاق دینا 🖈 دوس ہے شوہر کی طلاق کے بعدعدت گذرنا۔ اس کے بعد عورت اگر شو ہراؤل سے نکاح کرنا چاہے تواسے اختیار ہے۔ (احكام القرآن اذامام الإنكراميرين فل داز كدهام فرام من على مطوعه دارالكتب العربية بيروت لبنان جام ١٣٩١) (الحاص لا ما القرآن ازعلام الوعد الذهرين احمد الى تركمين (م١٩٨٠ م) مطبوعه وارالكت القريديروت لمان ن عدم ١٨٥٠) ( تغیر مظمری از علاسقاضی شاه الله یانی تع تالی مجددی (مرمات می آاردور جمه ) جا جم ۲۰ ۵ ) ( إنوار المتز عل وامرارا لآويل المعروف بينيادي از قاضي ابوالخير عبدالله بن عمر بينيادي شرازي شافعي ( م ١٨٥٥ هـ ) م ١٥٠ (تغيركيم اذامام فرالدين محرين ضاءالدين مررازي (١٠٧٥ ه)مطوعه داراهم بروت لبتان ٢٠٠٥) سرجلالين انطامه حافظ جلال الدين سيوقي (م إا و عن وعلامه جلال الدين محلي مطبوعه كمتبة فيعل مد مكرمه ) (نشیرصاه کی از طلاصاتیمین عمرصاه کی انگی (۱۳۳۶ه) مطویکته فیصل کدکرید جایس ۱۰۱) (لایسال ویل ن معانی امتر بل المعروف بشیر غاز ان از علاص کی بن عمر خاز ان حافق (۱۵۷۰ه) ۲۰ اس ۱۵۱) ( دادک استر کل دخالق الراول از طلامه ابوالمركات عمد الله بن انتحر بن محود من ( م واي ه ) تج اعم الما) ( تشير روز المالي از علامه ابوالقسل ميدمحود آلوي خل ( م ١٣٤٥هـ ) مطبوعه كتبه امداد يد بال ٢٠٠٠) ١٣٧٠) (ارکام القرآن از طامه ایو بخرمجرین عمدالله المعروف باین العرق الله ۵۳۳۵ هـ) معلم عدد ارکسر فدییروت لبنان خادم ۱۹۹) (انتیرات الاحمد به از علامه احمد جمیون جونیوری (م۱۳۵هه) معلمو مکتبه تقانه یک بختی نیاورس ۱۳۲) ( تغییرالقرآن العروف بغییراین کثیرحافظ فاوالدین استحیل بن عمرین کثیر شافعی (میری پیده) می ۱ می ۱۸۰ 389 marfat.com



ابار (۳۸)

# ﴿ طلاق کے بعد کے احکام ﴾

﴿ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴾

وَإِذَاطَلَّقُتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغُنَ اَجَٰلَهُنَّ فَامُسِكُو هُنَّ بِمَعُرُوفٍ اَوْسَرِّحُوهُنَّ بِمَعُرُوفٍ اَوْسَرِّحُوهُنَّ بِمَعُرُوفٍ وَلَاتُمُسِكُوهُنَّ ضِرَارًالِّتَعْتَدُواوَمَنُ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَقَدُ ظَلَمَ بِمَعُرُوفٍ وَلَاتُمُسِكُوهُنَّ ضِرَارًالِّتَعْتَدُواوَمَنُ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَقَدُ ظَلَمَ نَفُسَهُ وَلَاتَتَ حِذُو اليَّتِ اللهِ هُزُوا وَاذْكُرُوانِعُمَتَ اللهِ عَلَيْكُمُ وَمَا اَنْزَلَ عَلَيْكُمُ مِّ اللهِ عَلَيْكُمُ وَمَا اَنْزَلَ عَلَيْكُمُ مِنَ الْكِتَبِ وَالْحِكُمةِ يَعِظُكُمُ بِهِ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُو آانَ اللهَ عَلَيْمُ هُمَ مِنَ الْكِتَبِ وَالْحِكُمةِ يَعِظُكُمُ بِهِ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُو آانَ اللهَ مَكْلُ شَيءٍ عَلِيْمٌ هُمْ

بِحَلِ شَيءٍ عَلِيم ﴿ اللهِ مَعَادِهُ مِعَادِهُ اللهِ اللهِ عَلَيم ﴿ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

#### حل لغات:

فَبَلَغُنَ اَجَلَهُنَّ ": بلوغ کامعنی ہےانتہا کو پہنچ جانا۔ مگر بھی قریب پینچنے کو بھی بلوغ کہہ لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس کی کی مثالیں موجود ہیں۔

ارشادر بانى إن الْقَرْآتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيم (سورة النحل آيت ٩٨)

اور جبتم قرآن پڑھوتو اللّٰہ کی پناہ مانگوشیطان مردود ہے

ارشادر بانى ہے: إِذَا طَلَّقُتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ (سورة الطلاق آيت: ١)

جبتم عورتوں کوطلاق دوتو ان کی عدت کے وقت پر انہیں طلاق دو

391

marfat.com

احكام القرآن -٠٠٥٠٥٠٠٠٠٠٠٠ ارشادر بانى ب: وَإِذَاقُلُتُمْ فَاعْدِلُوا اور جب بات كهوتوانصاف كى كهور (سوره انعام آيت ١٥٢) ان آیات میں مرادیہ ہے کہ جبتم قر آن پڑھنے کاارادہ کرو، جب طلاق کاارادہ کرو، جب کچھ کہنے کاارادہ کرو۔ اجل، مدت، آخر مدت ،موت اورانسانی زندگی کو کہتے ہیں۔ اس آیت سے مرادیہ ہے کہ طلاق والی عورتیں جب اپنی عدت کی انتہا کے قریب پہنچ جا ئیں'اں معنی پرعلاء کا جماع ہے' (احكام القرآن ازامام ابو بكراحمد بن على دازي يصاص (م معيد عليه مطبوعه دارالكب العربية بيردت لبنان جام ١٩٨٨) ( احكام القرآن از ملامه ابو يكر تيرين تبدالله المعروف إين العربي ما كلي ( مين ٥٠٠ هـ ) مطبوعة واركم وقد يروت لبنان ي العمر الي ١٩٩٠ ) (الحام لا دكام القرآن ازعلامه الإمدالله تحدين أحمد الكي قرطي (م ٧٦٨ م) مقبوعه داد الكتب العربية بيروت لبنان ج ٣ ص ١٥٦) ( تغيير و ير العالى از عام الوافعنس سيرمحود آلوي حتى (م١٣٥٥ م) معكموء كمتبه إمداديه لمان ٢٠ م ١٥٢٠) (تعبر ازامام الدين محرين شياه الدين مردازي (ع٢٠١٠) مطبوعه دار الكريروت لبنان ١٦٠ ص١١١) (تعبر القرآن العرف في تغيير ابن كثير هافقاباد الدين المعمل بن مرين كثير شافق (م٢٥٠١) ١٥ ص١٨١) ( تفسير مظيري از علاء \_ قاضي شاءالله يالي في عباني محدوي (م ١٣٢٥ه ) ( اردور جمه ) حج اعم ٥١٥ ) ( لباب الآويل في معاني المتروف بنفير هازن از علام في بن محد خازن شافعي ( م٢٥٧ه ) ٢٠ م م ١٤١) (يدارك المتر ل وحقالق الراولي از علامه الوالبركات عبدالله بن احمد بن محود عني (م ما عره) من المساله ال (تغيير جلالين از علامه حافظ جلال الدين سيوطي (م ١٩١ هـ) وعلامه جلال الدين ممكوي مكتبه فيعل مديمرمه) ( تغير صادي ازعلامه احمد بن محمد صادي الكي (م١٢٢٢ه ) مطبوعه كنته فيعل كمد كرمه ج اص ١٠٨) (النميرات الاحديد ازعلامه الحدجيون جونوري (م١١٦٥هـ)مطبوع مكتبه تغاني كله جنلي فياورس ١٢٥) ( انوار المتر يل واسرار الآويل المعروف به بينيا و كمازة قصى آبوالخيرعبدالله بن عربينيا دي شرازي شأفي ( م ١٨٥ هـ ) م ١٥٢ (الغردات في غريب القرآن ازعلامة سنين بن مجمد كفعل الملقب بالراغب المغباني (عَيَّا • ٥ هـ )مطبوعة وتحريز كارفارة كت كرا جي ع ١٢،١١) هُنَّ بِمَعْرُوف ":امساك كامعنى روكنائ مَرْآيت مِين اس مراوطلاق سے رجوع كرليا ہے۔ معووف: مشہوراور جانی پہنچانی تشئے معروف ہے۔قر آن مجید میں اس کا استعال اچھے طریقے پر ہوتا ہے۔ ہروہ شئے جوعقلا ہشر عاً ،عرفاً اور عادۃ پیندیدہ ہومعروف ہے۔شریعت کے احکام کی بیروی معروف ہے اس کا مقابل منکر ہے۔ الى مفهوم ميں استعمال ہوتا ہے۔امر بالمعروف ونہی عن المنكر \_ (المغردات في غريب القرآن از علامة سين بن محد المفصل الملقب بالراغب اصغباني (٢٥٠٥هه) مطبوعة ورمحه كارغانه تجارت كتب كراجي أص ١٣٣١) رجوع میں بھلائی پیہے کہ خوش اسلو کی اور نبیت اصلاح کے ساتھ رجوع کر واور رجوع پر گواہ مقرر کرلو۔حسن معاشرت بھی معروف میں شامل ہے۔ (إلنمبرات الاحمية از علامه احمد جيون جونيوري (م ١٣٥٠ هـ) مطبوعه مكتبه مقانية كله جنكي ميثاور من ١٣٥) ( تغيير كبير اذا بامخرالدين محد بن فياءالدين مررازي ( ١٠٧٥ م) مطوعه وإراهكريروت لينان ٢٠٠٠ م ١١١) (تغییرالقرآن المعروف تغییراین کیر حافظ فادالدین استیل بن عمرین کیرشافی (می ۱۷۷ه) نجایس ۱۸۱) (لاب الآویل موانی احزیل المعروف به نیبرخانون از طاحه ملی بن عمر خازن شافی (م ۲۵۰ پرده) نجایس ۱۷۱) ( مدارك الترك وتعالن الراول از علامه الواليركات عبدالله بن اتدين محمود على (م ١٥٥٥) جا الم الما) هُنْ بِمَعْرُوف '': تسرح سے مراد چھوڑ دینا۔ رجوع کرنا۔ طلاق کو جاری وقائم رکھنا۔ چھوڑنے میں بھلائی یہ ہے کہ عورت کا مہر، َعدت کا نفقہ ادا کرنا اور دوسرے حقوق ادا کرنا اور اس کوعیب لگا کر دوسروں کو نکاح (النغيرات الاحمرية ازعلامه احمد جيون جونيوري (م٢٥١١عه )مطبوعه كتبير حقانيه كلّم جنكي بيثاور م١٣٥) (تغييركبير ازامام فخرالدين ثيرين فياءالدين عمردازي (ع1010هـ)مطبوعه دارالفكربيروت للزان ج ١٩٥٧) (لباب الآويل في معالى المتزيل المعروف بتغيير هازن از طاميلى بن محد هازن ثافعي (م١٥٧هـ) ج1 من ١١١) ( هـ اوك التزيل وتقائل الآويل از ملامه الوالبركات عبدالله بن احمد بن مجود على (م ١٥٥٥) ج1 م ١١١١) 1+1+1+1+1+1+1+1+1+

ومعموم وموموم احكام القرآن **ضَرَ ارَّا'** : : ضرر کامعنی نقصان ہے۔ ضرار نقصان دہ شے یا ارادہ نقصان دہی ہے۔ ای ہے مجد ضرار ہے۔ لیعنی الیم معجد جومسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے ارادہ سے تغییر ہوئی۔ اسلامانوں کو نقصان پہنچانے کے ارادہ سے تغییر ہوئی۔ اس ہے مرادیہ ہے کہ عورت کی عدت دراز نہ کرو، یااس کے ساتھ پُر اسلوک نہ کرو، یا مال حاصل کرنے کے لیئے اسے تنگ نه کروپ وَكَهُ تَتَسَخَذُوا اللَّهِ هُزُوا ": آيات الله صراد ب-طلاق كا حكام كي آيات، يا تمام احكام شرعيه یا قر آن مجید کی تمام آیات۔ هُذُوًا ہے مراد ہے: سُستی کرنا،رعایت نه کرنا جمل نه کرنا ، شطهما کرنا۔یعنی احکام شرعیہ میں سُستی و بے ملی نہ کرو۔ یا حکم معلوم ہونے کے باوجودعمل نہ کرو۔ یا منہ سے کوئی بیہودہ بات کہہ کریہ کہو کہ میں نے دل کی کے طور پراییا کہا ہے۔میری مراد نہ تھا۔ای سے اِستہزاء بناہے بمعنی شیما کرنا۔ ہُڑوا کامقابل ہے جد ''۔ يعنى تنجيده مات كرنا \_ شجيد گي اختيار كرنا \_ (النيرات الاتهاب الطامه التم جيون جونيوري (ميداله) مطبوع مكتبه تقانه مخل بيناورس ١٣٥٠) (الجامع لا حكام القرآن از علامه ابوعبد الله مجرين احمر ما لكي قرطبي (م٧٦٨ مه) مطبوعه دار الكتب العربية بروت لبنان ج٣٠ ص١٥٦) (احكام القرآن اذامام الوكراتيرين على دازي حاص (م عصور) مطبوع داد الكتب العربيد بيروت البنان ج اع ١٩٩٠) ❖ (تغيير مظيرى از علامه قاضي ثناء الله ياني تي عثاني محددي (م١٢٥٥ هـ) (اردور جمه) ج١٥ م ١٥٥) (انوارالتز أن واسراراله ولي المعروف بيضاوي از قائني ابوالخير عبدالله بن عمر بيضاوي شرازي شافعي (م ١٨٥٨ هـ) م ١٥٢ (تغيير القرآن المعروف يتغييرا بن كثير حافظ محاوالدين المعيل بن عمر بن كثير شافعي (مراع 24) ج ا: م ١٨١) ☆ (تغيررون المعانى ازعلامه الوافعنل مديحودة لوى غلى (م١٢٥٥) مطبوع كمتبدا مداد يدمان ٢٠٠٠ م١٢١٠) (لباب النَّاويل في معانى التو يل المعروف يتغيير خازن ازعلامه على بن محدخازن شافعي (م٢٥٥ هـ) ج: م١٢٥) (دارك النوط وحمائق الرول ازعلامه الوالبركات عبدالله بن احمد بن محود في (مر ١١٥٠) من المار ☆ (تغير جلالين ازعلامه حافظ جلال الدين سيوطي (م االه ص) وعلامه جلال الدين كلي مطبوء مكتبة فيعل مديم مدر ☆ (تغيرصادى ادعلامه احدين محصادى اكلى (معداد) مطبور مكتيفيل كدرمدج اص ١٠٨) ☆ اذْكُرُوا نعُمَتَ اللَّه عَلَيْكُمُ ": ذِكركامِني مِن اوكرنا، بيان كرنا، شكر بجالانا-نغمت الله بعرادعام نعمتين مرادي ياخاص الله كي برنعت، اسلام، مدايت اور بعثت سيد المرسلين على ياحقِ طلاق ورجوع مردوں کوملنا ہتمہارے لیئے ایک سے زائد چارتک بشرط عدل بیویوں سے بیک وقت نکاح کرنا۔ یا در ہے کہ بچیلی امتوں میں ایک بیوی کی زندگی تک دوسری سے نکاح حلال پنے تھا۔ (النعر ات الاحميه الطامه احربيون جوزوري (مواتاه) مطبوع كمتية عنانه محلّ بينا وأص ١٣٦١) ( تغييروح المعالى ازعلامه الوالفضل سيمحود آلوي خفي (مره علاه) مطبوعه مكتبه الداد مدلمان ج ٢٠ ص ١٢٣) (تغييرمظمرى از ملاسقاصي تنا مالله ياني ي عنانى محددى (م ١٢٢٥ه) (اردور جمه) ع اص ١٥٥) ( هدادك التول وحقائق الباول از طامه الوالبركات عبدالله بن احمد بن محود تني (م ١١٥٥) ج ١٠٩١) ( لباب الماديل في معانى المتروف بتغيير خازن ازعلامة كلي ين مجمه خازن شافعي ( ١٥٣٧هـ ) ٢٠٠٠) (انوارالمتو يل داسرارالماديل المعروف بيناوي از قاض ابوالخيرعبدالله بن عمر بيضادي شرازي شافي (م100 هـ) م ١٥٢)

marfat.com

وَما اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مَنَ الْكُتَّبِ وَالْحَكْمَة ": کتاب سے مراد قر آن مجیداور حکمت سے مرادست اور حدیث ہے۔ حکمت سے مراد قر آن مجید کے اشارات واسرار بھی ہیں۔سنت وحدیث کے شرف کی بدولت اس کاذکرا لگ کیا گیا ہے۔ حدیث بھی قر آن کی طرح اللہ کی طرف سے اتری۔ کیونکہ ان دونوں کے اتار نے کا ذکر ہے۔ فرق اتنا ہے کہ قر آن مجید کے کلمات اورمضمون سب رب کی طرف سے نازل ہوئے ہیں ۔قر آن مجید کی تلاوت نماز میں کی جاتی ہے۔ مدیث کامضمون رب کی طرف سے ہے۔الفاظ نبی کریم روُف رحیم ﷺ کے ہیں۔ حدیث دسنت کے بارے میں رب تعالی ارشاد فرما تاہے: وَمَايَنُطِقُ عَنِ الْهَوَى ﴿ إِنْ هُوَ الَّاوَحُيِّي يُوحِي لَيُوحِي ﴾ اوروہ کوئی بات اپنی خواہش ہے نہیں کرتے ، وہ تو نہیں مگر وحی \_ (سورة النجم آمات ۳،۳) شان نزول: ا کیشخص بقول بعض حضرت ثابت بن بییار انصاری رضی الله تعالی عنه نے اپنی بیوی کوطلاق دے دی۔عدت ختم ہونے میں دویا تین دن باقی رہ گئے تو انہوں نے رجوع کرلیا' پھر دوبارہ طلاق دے دی تا کہ اُن کی عدت از سرِ نوشروع ہو جائے۔اختیا م عدت کے قریب انہوں نے پھرر جوع کرلیا۔ای طرح وہ عرصہ نو ماہ تک معلق رہی وہ کسی اور سے نکاح نەڭرىكىس-اسىرآيت كرىمە' ظَلَمَ نَفْسَهُ ''تك نازل ہوئي۔ (النسيرات الاحميه از علامه احمد حيون جونبوري (م١٣٥٠هه) مطبوعه مكتبه تقانيه محلَّه جَنَّلَى بيناور ص١٣٥) ( تغيرروح المعانى ازعلامه الوافعض سيرمحودة لوي منى (من علاهه) مطبوعه مكتبه المداويه مثان ع ٢٠ص ١٥٣١) (الجاشع لا حكام القرآن از علامه ابوعمد التدمير بن احمد مأكي قرطبي (م ١٦٧٨ هـ) مطبوعه دار الكتب العربية بيروت لبنان ج٣٠ ص١٥٦) 쇼 (تغييرالقرآن المعروف بنغيراين كثير حافظ مما والدين المغيل بن عمر بن كثير شافعي (مهيك ع) من المما ١٨١) (انوارالمتزيل داسرارالباديل المعروف به بيضادي از قاضي ابوالنيرعيدالله بن تمريينيا دي شيرازي شانعي (م١٥٨٥ هـ) ص١٥٢) (تغيير مظهر كاز علامة قاضى ثناءالله يَانى بِي عَلَى عددى (م١٢٥٥هـ) (اردور جمه) جماعه) (لباب الناديل في معانى المتزيل المعروف بتغيير خازن از علامه على بن مجم غازن شافعي (م٢٥٧٥) ج ١٠٥١) ☆ (الدراكمة رازحافظ طال الدين بيوطي (م اافيه هه)مطبونه مكتبه آية الله افظي قم الران تن الم ٢٨٥) حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ کسی سے کہہ دیتے کہ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح تجھے سے کر دیا۔ وہ کہتا میں نے قبول کیا۔ بعد میں کہہ دیتے کہ ہم نے تو بطور دل لگی ایسا کہا۔ ای طرح کچھ لوگ اپنے غلاموں کوآ زاد کر دیتے یا اپنی ہویوں کوطلاق دے دیتے۔ بعد میں دل گلی کا بہانہ کر لیتے۔اس پر آیت کریمہ کا دوس حصه آخرتک نازل ہوا۔ فرمایا گیا کہ اللہ کی آیات کودل کئی کا آلہ نہ بناؤ۔ (الدراكنةو رازحاذة علال الدين بيوكل (م االهيه هه)مطبوعه مكتبه آية الله العظمي قم ايران ج الحسر ١٨٥٠) (الجامع لا حكام القرآن از طامه الوعبد الديمة بن احمد ما في قرطبي (م ١٩٧٨هـ) مطبوعه دار الكتب العربية بيروت لبنان ٢٥٠ ص١٥١)



وخوجه جوجه جوجه وحمد القرآن عوجه جوجه وجوجه ﴾ ﴾ مطلقہ عورت سے رجوع بینیت اصلاح ہو۔عورت کوستانے اوراس کی عدت دراز کرنے کے لیئے رجوع کر ناظلم ہے گر فصد ضرر کے باوجود عورت سے رجوع جائز ہے۔ ۱۱ دامام القرآن ازام ابو کرائے بن طی رازی دصاص (م معین عاملوعدار الکتب العربیة بروت البنان نا اص ۲۹۹) 🦠 🔌 معذ درا در مجبور کوستا ناظلم اور بُرم ہے۔جس قدر مجبور کی مجبوری اور معذور کی معذوری زیادہ ہو گیستانے والے کواسی قدر عذاب ملے گا۔مجبور بیوی کوستانا، بوڑ ھےضعیف اور حاجت مند والدین کوستانا، ملازموں اور جانوروں کوستانا بردا جرم ہے۔جومظلوموں پرزیادتی کرتاہےوہ گویااپے آپ پرظلم کررہاہے۔آیت کریمہ'' فَقَدُ ظَلَمَ نَفُسَهُ " نے فیصلہ ما دیا۔ نیز آیت کا شانِ نزول اس پر گواہ ہے۔ ﴿٩﴾ نکاح،طلاق ادرغلام کی آ زادی کےالفاظ شجید گی ہےادا ہوں یادل گی یا بھول چُوک ہے۔جیسے بھی ادا ہوں۔ان کا حکم ثابت ہوجا تا ہے۔آیت کا شانِ نزول اس پرشاہد عادل ہے۔ حضورسيد عالم شارعِ اسلام عليه الصلاة والسلام في ارشا وفر مايا: ثَلْثُ ' جِدُّ هُنَّ جِدَّ' وَهَزُ لُهُنَّ جِدَّ' : اَلطَّلاَقُ وَالنَّكَا حُ وَ الرَّجْعَةُ تین امورایسے ہیں کہ اِن کی سنجید گی اوران ہے بنسی مذاق بھی سنجید گی کے تھم میں ہے ُ طلاق ، نکاح اور رجعت ۔ ( رواه ابودا وُ دووالتريني في وابن ماجيمُن الي هريرة بحواله..... ) ( كنز العمال في سنن الاتوال والافعال از علامة على قعل (م20 هه) مطبوعه موسسة الرسلة بيروت لبنان ج9: ٢٤٧٨٥) ہنی نداق سے طلاق دینے والے کی طلاق ہوجائے گی۔اگر چیاس کاارادہ کھیل اور دل کِلی کا ہو۔ (النغيرات الاحمديد از ملامه احمد جيون جويوري (م ١٣٣٥هـ) مطبوعه مكتبه حقانيه علمه جنكي بيثاه رام ١٣٧) ( احكام القرآن از امام ابو بكراحمد بن على راز كا بيصاص ( م ٢٥٠ هـ) مطبوعه دار اكتب العربية بيروت لبنان ج الم ٣٩٩ ) (الجامع لا حكام القرآن از علامه ابوعبد الله ثير بن احمد ما لكي قرطبي (م٧٦٨ هـ) مطبوعه وارالكتب العربية بيروت لبنان من ٣٠٠) (تغييره ح المعانى ازعلامه ابوالفعنل سيرمحود آلوى خفى (م٥٥ ١٣هه) مطبوعه مكتبه الداديد ملان ح ٢٠٠٠) ( تغییرالقرآن المعروف بیتغییراین کثیرحافظ محاوالدین استخیل بن عمر بن کثیر شافعی (م<u>ین ۷۷</u>۵) ج ۱: م ۲۸۱) (تغييرمظهرى ازعلامه قاضي شاءالله ياني يعماني محدوى (م١٢٢٥هه) (اردور جمه) مجان اص ٥١٤) (انوارالتزيل داسرارال ويل المعروف به بيضاوي از قامني ابوالتيرعبدالله بن عمر بيضاوي شيرازي شافعي (م١٥٧ هـ) م١٥١) ( تغير جلالين از علامه حافظ جلال الدين سيوطي (م <u>٩١١</u> هه) وعلامه جلال الدين محلي مطبوعه مكتبه فيعمل مكه كرمه ) (تغییرصادی از علامه احمد بن محمرصادی مالکی (می ۱۲۲ه می مطبوعه مکتبه فیمل مکه کرمهٔ جا م ۱۰۸) (لباب النَّاه بل في معانى النَّز بل المسروف يتغيير خازن ازعلامة في بن مجمد غازن شافعي (م٢٥٠ ٢٥ ) ج اح ١٤١) ( مدارك التر يل دهنائق الباويل از علامه الوالبركات عبد الله بن الحدين محمود ملي (م وايه ) ج اص ١٥١) ﴿١٠﴾ كى كوطلاق دين يرمجوركيا أب :)طلاق واقع ہوجائے گی۔بشرطیکوٹل کی دھمکی نہ دی گئی ہو۔ ٠ ٢٠ مرآن اذامام الوبكراحد بن على دازي دهاص (م معية ه) مطبوعه دارالكتب العربيه بيروت كبنان ج ابس ٢٩٩٠) رب تعالیٰ کے احکام سے ٹھٹھا کرنا حرام اور کفرہے۔عورتوں کو د کھ دینے کے لیئے رو کے رکھنا احکام البہیہ کے ساتھ ٹھٹھ كرنائ\_ جورام ہے\_ (انوارالتزيل واسرارالباديل المعروف به بيضاوي از قاضي ايوالخيرعبدالله بن تمريضاوي شيرازي شافعي (م٨٥٧ هـ) من ١٥٢) ( تغيير جلالين از علامه حافظ جلال الدين سيوطي (م <u>٩١١</u> هـ ) وعلامه جلال الدين محل مطبوعه مكتبه يعمل مكرمه ) ŵ ( تغییرصادی از علامه احمد بن محدصادی مالکی (میم ۱۳۲۳هه) مطبوعه مکتبه فیقل مکه مکرمهٔ ج ایم ۱۰۸) +1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 marfat.com

﴿ ١٢﴾ زبان سے گنا ہوں سے استغفار کرنا اور عملاً گنا ہوں میں مشغول رہنا احکام المہیہ سے استہزاء ہے۔ ﴿ (الجامع الا حکام التر آن از علامہ ابومیداللہ تھرین احم الحق علی رم ۱۲۸ ہے) مطبوعہ دارالکت الربیبی ویت ابنان ن۳ میں۔ دا) ﴿ ١٣﴾ سَنگدی کے باعث، جب کہ خاوند نان ونفقہ دینے پر قادر نہ ہو، زوجین میں قاضی کوتفریق کرنے کا اختیار نہیں \_فقراء صحابہ اور اصحاب صفّہ تنگدی کے باوجو دان کی عورتیں ان کا نکاح میں رہیں کسی نے بوجہ افلاس طلاق طلب نہ کی اور نہ حضور رحمة للعالمين ﷺ نے ان كے درميان تفريق فرمائي فقرسب فرقت نہيں قرآن مجيد كاار شاد ہے: لِيُنْفِقُ ذُوسَعَةٍ مِّنُ سَعَتِه وَمَنُ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُه فَلْيُنْفِقُ مِمَّااتَهُ اللهُ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا الَّامَااتُهَا مقدور والا ابنے مقد در کے قابل نفقہ دے اور جس براس کا رزق تنگ کیا گیا دہ اس میں سے نفقہ دے جواہے الله في و یا الله کسی جان پر بو جمز میں رکھتا مگر ای قابل جنتا اسے دیا ہے۔ (سورۃ الطلاق آیت ک) ﴿ وَمِاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عِلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ ﴿١٣﴾ الله تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کرنا ، ان کا چرچا کرنا اور اُن پر الله کاشکر بجالا نا۔ رب کی رضا کا موجب ہے۔حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم ﷺ الله تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہیں۔ای نعمت کے طفیل اسلام، ایمان۔قرآن بلکہ معرفت خداوندی ملی۔ دنیا کی تمام نعمتوں کا باعث حضور کی دنیا میں تشریف آوری ہے۔ اس لیئے ذکر ولا دت رسول پا کے رب کی رضا کا باعث ہے۔ آیت مبار کہ میں فعمت کے ذکر سے بیچھی مراد ہے۔

(النمیرات الاحمیہ از علام احمد جون جو نیوری (م۲۱۱ه) مطبوعہ کتب تھانی کا جنگی نیاور ۱۳۷۰)

(تغییروق المعالی از علامه ابوافعنل سیومحود آلوی نی (م۲۵۱ه) مطبوعہ کتب اماد بیلتان تج اس ۱۳۳۵)

(تغییر مظمری از علامہ قاضی نی اللہ بی تاتی مجددی (م م ۱۳۲۵هه) (اردور جمہ) ج ایس ۱۵۵) ﴿١٥﴾ چونکه قرآن مجید کی طرح سنت بھی منزل من اللہ ہے۔اس لیئے اس کی حقانیت کا اعتقاد اور اس کے احکام پڑمل لا زم ہے۔ کتاب وسنت دونو ل نصیحت پرمشمتل ہیں۔اللہ کی اطاعت کی طرح حضورسیدالا نبیاء والمرسلین خاتم النبیین ﷺ کی اطاعت لازم ہے۔حضور کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔قر آن مجید میں متعدد مقامات پر اس کی تصریح ہے۔ ارشادر باتی ہے: مَنُ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْاطَاعَ اللَّهُ وَمَنْ تَوَلِّي فَمَا أَرْسَلُنكَ عَلَيْهِمُ حَفِينظًا ٦ (سورةالساء آيت؛ ٨٠) جس نے رسول کا حکم مانا بیٹک اس نے اللہ کا حکم مانا اور جس نے (رسول کے حکم سے )منہ پھیرا تو ہم نے تہہیں ان کے بچانے کو نہ بھیجا۔ حضور سيدعالم مطاع عالم الله كتمام احكام برغير مشروط ريمل كرنا الله في لازم تفهرايا ب-ارشادر باني ب: وَمَااتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَانَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا الآية (سورةالحشر آيت' 2) اور جو پچهمهمیں رسول عطافر مائیں وہ لواور جس ہے منع فر مائیں بازر ہو۔  $\Delta \Delta \Delta \Delta \Delta \Delta$ 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 marfat.com

## ﴿ مطلقه كانكاح ثالى ﴾

﴿بسُم اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ

وَإِذَاطَـلَّـقُتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغُنَ اَجَلِهُنَّ فَلاتَعُضُلُوُ هُنَّ اَنْ يَنْكَحُنَ اَزُوَ اجَهُنَّ إِذَاتَ رَاضَوُا بَيْنَهُمُ بِالْمَعُرُوفِ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمُ يُؤُمِنُ

بِ اللهِ وَالْيَوُمِ الْآخِرِ ذَٰلِكُمُ اَزُكِي لَكُمُ وَاطُهَرُ وَاللهُ يَعُلَمُ وَانْتُمُ لَا

(سوره بقره آیت: ۲۳۲) اور جبتم عورتوں کوطلاق دواور اُن کی میعاد پوری ہو جائے تو اےعورتوں کے

واليو!انہيں نەروكۇاس سے كەاپيے شوہروں سے نكاح كركيں' جبكه آپس ميں موافق شرع رضامند ہوجاویں۔ پیفیحت اسے دی جاتی ہے جوتم میں سے اللہ اور قیامت

پرایمان رکھتا ہو۔ بیتمہارے لیئے زیادہ ستھرااور یا کیزہ ہےاوراللہ جانتا ہےاورتم

ہیں جانتے۔

## نل لغات:

اس طلاق سےمراد طلاق رجعی پایا ئنہ ہے۔جس میں حلالہ کی ضرورت نہیں۔ (النعيرات الاحمد انطار الهجون جون جوزى (م ١٣٥٥) ما مطبوع كميته تقانير كله جمّل پشادر من ١٣٦٠) (تغيرالقرآن المروف بشيراين شير عافظ علوادله من استعمل بن عمر بن كثير شافق (م ٢٧٤) ما ١٠٥١ ) (مغير مظهرى ازطار مان من شاداننه بإنى تي مانى مجددى (م ١٣٥٥) ه) (ارود جه) نهاده من ١٥٥)

:اس آیت میں بلوغ سے مرادانتہا کو پہنچ جانا ہے۔اور اَجَل سے مرادعدت ہے۔

آیت کامعنی بیہے کہا ہے شوہر و! جبتم اپنی ہویوں کوطلاق رجعی یابا ئنددے چکوا ورعورتیں اپنی عدت پوری کرلیں (احكام القرآن اذام الإيكراتية بن على دازي يصاص (م م ٢٥٠٥ م) مطبوعه دارالكتب العربية بيروت لبنان ح اص ٣٩٩) (إحكام القرآن ازعلامه ابو برمجه بن عبدالله السروف بابن العربي ما في (مع ٥٠٠ مليويرو البران عراب المران العربي الم

ر الغیرات الاحمد به انعالمه الرحیون جونیوری (م۱۳۵ می) مطور کمانیوی می خود (مرکزی و ۱۳ به بای و (استرات از ۱۳ م (تغییر کلیم از امام الدین تو برن خیا الدین عموارز (م۱۳۷ می) معمور داراتشریر و سالبان ۲۰ م۱۲۱) (تغییر طالبن از علاسهافقا جال الدین میزای (مر ۹۱۱ می) وعلامه جال الدین محلی معلور کمانید میل مکمرسه) (تغییر طالبن از علاسهافقا جال الدین میزای (مر ۹۱۱ می) وعلامه جال الدین محلی معلور کمانید میل مکمرسه) ( تغییرصادی از علامه احمد بن محرصادی مالکی (۱۳۲۶هه) مطبوعه مکتبه فیمل مکه مکرمهٔ ج۱۰۸ م

(انواداً كتر بل واسرادالباً و في المعروف بيضاه كماز قاضي الإلتير عبد الله بمن عريضا وي شرازي شافعي (م ١٥٨٥ هـ) م ١٥١) (الب الآويل في معاني التر لي المعروف بتغير هازن ازعار على بري مرهان شافعي (م ٢٥٥٥ هـ) تع السماع) ů ŵ (مدارك التّز بل دخفا كلّ المّاه من از علامه ابوالبركات عبدالله بن احمد بن محود على (م مع ايمه ه) ج المن ١٤١)

marfat.com



احكام القرآن >٥٠٠٥٠٥٠٠٠٠٠٠ اس پریہ آیت نازل ہو کی۔حضور نبی اکرمﷺ نے معقل کو بلا کریہ آیت سائی انہوں نے عرض کیا۔ایےنفس کی نہ مانوں گا۔رب کی اطاعت کروں گا۔ چنانچے ذکاح کردیا گیااوراینی قتم کا کفارہ ادا کردیا۔ ( بروایت بخاری، تر ندی ،ایوداوُ د ،این باد . ) (الحام القرآن از علامه ابوعبد الشريح بن احمد ما كلي قرطبي (م ٢٧٨ ٥ ) مطبوعه دار الكتب العربية بيروت لبنان ج٣ ص ١٥٨) 쇼 (احكام القرآن از علامه الوبمرجمة بن عبدالله المعروف بابن العربي ماكلي (عود ١٥٠٥ م) مطيع عددار لمعرف بيروت لبنان ح اص ٢٠١) (النعيرات الاحمديد از علامه احمرجيون جو نبوري (م٢٥١١هه) مطبوعه مكتبه تعانيه كله جنكي ايثادر م ١٣٦) ( تغییر القر آن المعروف تغییراین کثیرهافظ محاوالدین استعیل بن مجرین کثیر شافعی ( ۲۸۲ ۷۵ ه ) جا: ۲۸۲ م ☆ (تغییر کبیر ازامام فخرالدین محمد بن ضیاءالدین عمر دازی (م۲۰۲ ۵) مطبوعه دارالفکر بیردت لبنان م۲۰ م ۱۱۹) (لباب الباويل في معاني التموز لي المعروف يتغيير طازن ازعلام على بن مجمه شازن شافعي (مر٢٥٧هـ) ج1: ص١٤١) ( انوارالتر على وامرارالباوعل المعروف به بيضاوي از قاضي ابوالخيرعبدالله بن عمر بيضاوي شيرازي شأفي ( م١٥٨ هـ ) م١٥٢) å ( تغییر مظهری از علامه قاضی ثناءالله یانی تی عنانی مجد دی (م۱۳۲۵ه ) ( ارد در جمه ) ج اس ۱۵ ) ☆ ا یک اور یوں ہے کہ حضرت جابر بن عبداللّٰدرضی الله تعالیٰ عنہ کی چچاز ادبہن کو اُن کے خاوند نے طلاق دیے دی'عدت گذر جانے کے بعد دونوں (خادندادر بیوی) دوبارہ نکاح پر رضامند ہو گئے۔گر حضرت جابر نے انکار کر دیا۔اس پر بیآیت أترى -حضرت جابرنے علم البي كے سامنے اپنے انكار كوچھوڑ ديا۔ دوبارہ نكاح ہوگيا۔ (النغيرات الاحمرية ازعلامه احمد حيون جونيوري (م٢٣١١هه)مطبوعه كمتبه تقانيه كلَّه جَنَّلَ 'يشاور' ص١٣٦١) ( تغییر مظیری از علامه قاضی تنا مالند مانی تی عنانی مجددی (م۱۲۲۵هه) (ار دوتر جمه ) ج اص ۱۵) (تغییر کبیر ازامام فخرالدین محمد بن ضاءالدین عمر رازی (۱۲۰۷ هه) مطبوعه دارالفکر بیروت لبنان ۲۶ م ۱۱۹) (تغییرالقرآن المعروف بینیسرابن کثیرعافظ عادالدین استعیل بن عمر بن کثیرشافعی (م۲۷۷ه) نجاز می ۲۸۲) (لباب البَّاوِيل في مَعانى التزيل المعروف تغيير خازن از علامة كل بن مجمد خازن شافعي (م٢٥٤ ع. ٢) ج ا: ص ١٤١) ممکن ہے دونوں واقعات ایک ہی وقت میں ہوئے ہوں اور آیت نزول ہوا ہو۔ طلاق رجعی یابائن کی عدت گذرجانے کے بعد خاونداور مطلقہ بیوی دوبارہ نکاح کرنے پرموافق شرع معروف طریقہ سے رضا مند ہو جائیں تو نکاح کرنے میں مختار ہیں۔ان کا کیا ہوا نکاح جائز ہوگا۔عورت اور مرد کے کسی ولی کومنع کا اختیار نہیں ۔ آیت مبار کہ میں والیوں کومنع ہے روک دیا گیا ہے' نیز آیت کا شانِ نزول ہی اس مسئلہ کو واضح کررہا ہے۔ (احكام القرآن ازام مابو براحد بن على رازي مصاص (م معليه على مطبوعه دارالكتب العربيه بيروت لبنان نام اص ١٠٠٠) ( إحكام القرآن از علامه الويكرمجمه بن عبدالله المعروف بابن العرقي مآكي ( م٢٣٥ هـ ) مطبوعه داركم فه بيروت لبنان ج اجم ١٠٠١) (تغییرالقرآن المعروف یغییرابن کثیرهافظ ممادالدین استعیل بن عمر بن کثیر شاقعی (م۲۷۵ ۵ ) ج۱:۸۲ م۲۸۲) (التغييرات الاحمريه ازعلامه احمر حيون جونيوري (م١٣٥٥) مطبويه مكتبه حقانه مخله جنلي كيثاور ص١٣٦) (الحامع لا حكام القرآن ازعلامه ابوعبدالله محدين احمد ما كلي قريلي (م١٢٨ ٥) مطبوعه دارالكتب العربية بيروت لبنان ت٣٠ ص ١٥٨) (تغييرمظهري ازعلامه قاضي ثناءالله ياني تي عمّاني مجدوي (م١٢٢٥هـ) (اردوتر جمه) مجاري ١٥١٧) (إنوادالتزيل واسرارالاويل المعروف ببيغياوي از قاضي أبوالخيرعيدالله بنءم ببغياوي شيرازي شافتي (م١٨٥٧ هـ) م١٥١) ☆ (تغييركبير ازامام فخرالدين محمد بن مياه الدين عمروازي (م٢٠١هه)مطبوعه دارالفكر بيروت بنان ح ٢٠ص١١١) ☆ (لباب النَّاويل في مُعانَى النَّزيل المتروف يتغييرُ غازن ازعلام عَلَى بن مُحدِغازن شافعي (م٢٤٠٤). ٢٠ جا: ١٥٢٥) (هدارك التزيل وها أن الباويل ازعلامه ابوالبركات عبدالله بن احمد بن محمود على (م م ايه ه) ج اص ١٥١) (تغيير جلالين ازعلامه حافظ جلال الدين سيوطي (م <u>٩١١</u> هـ) وعلامه جلال الدين محلى مطبوعه مكتبه فيصل مكه مرمه ) ☆ ( تغییرصادی از طامه احد بن محمد صادی مالکی (م۲۲۳ه )مطبوعه مکتبه فیصل مکه کرمهٔ ج اص ۱۰۸) marfat.com

احكام القرآن >٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ بشرطیکہ ممثل میں کمی نہ کرےاورغیر کفومیں نکاح نہ کرے ور نہ اولیاء کواعتر اض کااختیار ہے۔غیر کفومیں نکاح کرنے ہے اولیاءکوعارلاحق ہوتی ہے۔اس لیئے ایسا نکاح منعقد ہی نہ ہوگا۔ کفواور مہرمثل کا بیان تو'' ہائے مغرُ وْ فِ '' میر ے۔عورت کے نکاح کے اختیار'' أَنْ يَنْجِحْنَ ''میں ہے۔ نیز دیگرآیات کریمہ میں اس اختیار کابیان ہے۔ ارشادر بانی سے: حَتّی تَنْکِحَ ذَو جُاغَيُوه اسسيهان تک کهسي اورخاوند انکاح کرلين (سروبقرو آيت ٢٣٠) آیت نکاح کرنے کی اضافت عورت کی طرف کی گئی ہے۔ نیز ارشادر بانی ہے: فَإِذَابِلَغُنَ اَجَلَهُنَّ فَلاجُنَاحَ عَلَيُكُمْ فِيُمَافَعَلُنَ فِي ٱنْفُسِهِنَّ بِالْمَعُرُوفِ الآية ( سوره بقره آیت ٔ ۲۳۳ ) تو جب ان کی عدت یوری ہو جائے تو اے والیو! تم پر مواخذہ نہیں اس کام میں جو عور تیں اینے معاملہ میں موافق شرع کریں۔ احادیث صححه صریحه میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ ارشاد نبوی ہے: ٱلْآيْمُ اَحَقُ بِنَفْسِها مِنْ وَّلِيَّها وَالْبِكُرُ تُسْتَأْذَنُ فِيْ نَفْسِها وَإِذْ نُها صُمَا تُها غیرشادی شدہ لڑکی ولی کی بنسبت اینے نکاح کی زیادہ حق دار ہے اور بن بیاہی سے اذن لیا جائے اور اس کا اذن خاموثی ہے۔ ( برواه ما لك واحمد وسلم والبوداؤ دواين ماجه والتريذي والنسائي عن ابن عماس بحواله ( اِنْفَسْل الكَبِرَحْقرشِ إلَّا مَع الْعَيْرِلْلْمَناوَى ازامام عبدالروَّف مناوَى شائعي ( ١٠٠٠هـ ) مطبوعه دارالاحيا والكتب العربية على البالي الخلى وشركاهُ أن ا: من ٢١٣) بالغه يرولي كوكوئي جرنہيں\_ ا مک اور حدیث میں ہے : ( رداه ابودادُ دوالنسالُ عَن اين عماس بحواله (الفضل الكبير مخترشر ح الجامع الضغير للمنادي ازامام عبدالرؤف منادي شافعي (ميرا وواهه) مطبوعه دارالاً حياه الكتب العربية عني البالي أتلبي وشركاه أج٢: ٣٣٠) (النميرات الاحمد النطامة المرجون جونوري (مركاله )مطبوع كمتيدها نه علم جنكي شاورس ١٣٧) (الحاص لا حام الترآن از علامه الدعير الذكرين احد الكي تركي (م ٧٧٨ م) مطبوعه واراكت العربييروت البنان ج م م ١٥٩) 샾 (احكام القرآن از علامه الإيكر عمد بن عبد الله المروف باين العرلي الكي (ميم ٥٠٠٥ م) مطبوعه واركم فديروت لبنان ج ابس ٢٠١) 14 (إحكام القرآن ازامام الويمراتيرين على دازي بصاص (م ٢٥٠ م) مطبوعد دارالكتب العربية بيروت أبرنان ج اص ٢٠٠٠) 14 ( تغییر کبیر از الا مخرالدین مجرین شیاه الدین عمر دازی (۱۹۴۰ هه) مطبوعه دار افکر بیروت کبتان ج ۲: ۱۲۱ ا (تغييرمظمر كازعلامة الشي تأمالله بالى في عناني عجدوى (عرايات ) (اردور جمه) عاص ٥١٨) ( روادك المتر يل وحقائق الراويل از علامه ابوالبركات عبد الله بن احد بن محمود من (م ١٥٥٥) ج إ من ١٥١) **نتسباہ**: آج کے مغرب زدہ ماحول میں لڑ کیاں والدین کی رضا مندی کے بغیر غیر کفومیں نکاح کرنے میں بے باک ہو چکی میں۔غیر کفو کی وجہ سے انہیں تنگ و عار ہوتی ہے۔وہ معاشرے میں اپنی لڑ کیوں کے کرتو توں کے باعث منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے۔ایسے غیر کفومیں ہونے والے نکاح ،شریعت کی رُوسے منعقد ہی نہیں ہوتے۔

🖛 🕻 نکاح میں زوجین کی رضامندی لا زمی ہے۔اگر بغیر اذن نکاح کردیا گیا تو نکاح کا انعقادا جازت برموتوف ہے۔ آيت مباركمين' إذا تراضوا بينهم "ميناك اجازت كابيان بـ (احكام القرآن ازام ابو بكراجمه بن فلي رازي بصاص (م معيره) مطبوعه دارالكت العربية وت لبنان تا صامع) (احكام القرآن از طامه الويكرمجدين عبدالله المعروف باين العربي ماكي (م٢٥٠هه) مطبوعه داركم فيد وروت لبنان خيا ص١٠٠) (الغميرات الاحمرية ازعلامه احمد حيون جونيوري (م111 هـ)مطبوعه كمتبه حقاتيه كلمه حنى نشاورا ص ١٣٧) (تنسيرمظېري از علامة قامني تاءالله ياني تي عمالي مجد دي (م١٣٢٥هه) ( ار د د ترجمه ) ج ا م ١٥١٥) ( لباب النَّاوِ لَى فَي معانى التَّرِيلِ المسروف يغير فازن ازعلام كلى بن محد خازن شافعي (م٢٥٠ ع. ١٥ م ١٥٠٠) ﴿ ٣﴾ امیر شو ہر کی تلاش میں نکاح کرنے میں تاخیر کرنا سخت جرم اور صد ہا فتنوں کا باعث ہے۔ روز مرہ میں ہونے والے فتنوں کا اکثر باعث یہی امر ہے۔ سیحے حدیث میں بطور حکم اس کا حکم ہے اور حکم عدو لی کی صورت میں پیش آنے والے فتنول کی خبرہے۔ آذَا اَتَاكُمُ مَنْ تَرُضُون خُلُقَةُ و دِيْنَةَ فَزَوِّ جُوهُ إِنْ لاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُنُ فِتْنَتَةٌ فِي الْاَرْضِ وَفَسادٌ عَرِيْضٌ جب کوئی ایسارشتہ تمہیں دستیاب ہوجس کے اخلاق اور دین کوتم پسند کرتے ہوتو فوری طور پر نکاح کر دو۔اگر ایسا نەكرو گے تو زمين ميں فتنه اورفساد كبير پيدا ہوگا۔ ( رواه التر مذي وابن ماجيروالحالم من الي هريره وابن عدى من ابن عمر والتر مذي والبيتق من ابي عامّ المولى لي/بحواله 🌎 (الفضل الكبير مخقوشر ح الجامع الصغير للمناوي ازامام عبدالرؤف مناوي شافعي (م٢٠٠١هـ) مطبوعه دارالا حياءالكتب العربييس الباني أخلبي وشركاة 'ج1: ص ٢٢) ﴿۵﴾ لڑکی کے نکاح کرنے پرشو ہرسے پیلے لینا حرام اور رشوت ہے۔اورایک گونہ نکاح کرنے میں ریاوٹ ڈالنا ہے۔ جسے قرآن مجيدن ' لا تَعْضُلُوْهُنَّ " فرما كرمنع فرماديا ہے۔ ﴿٢﴾ جہال نکاح کرنے میں کڑکی کی منشا ہواوروہ کفوہوتو وہاں نکاح نہ ہونے دینا منع ہے۔ اور'' لا مَنْ عَضِلُوْ هُن " میں داخل ہے۔ ﴿ ﴾ احکام شرع بجالانے میں برکت، یا کیزگی اور گناہوں کا کفارہ ہے۔خلاف شرع کاموں میں بے برکتی، گندگی اور گنامول كابوجهه نامه اعمال مين درج موكا\_آيت مباركه كاجز'' ذلِكُمْ أَذْ كلى لَكُمْ وَأَطْهَرُ" يبي حقيقت واضح كر ﴿٨﴾ طلاق دے کر عدت گذر جانے کے بعد سابقہ خاوند کو بیرق نہیں پہنچتا کہ اپنی سابقہ بیوی کو کہیں اور نکاح کرنے ہے رو کے۔ بیرتم جاہلیت کی ہے۔قرآن مجیدنے'' لاتغضُلُوْ هُنَّ " که کراس سے روک دیا ہے۔ (النعيرات الاممرية ازعلامه اتمد جون جو نيوري (م١١٢٥هـ)مطبوعه مكتبه حقانيه كله جنَّل يناور ص ١٣٠) (الجامع لا حكام الترآن از علامه ابوعيد القديمة بن احمد مالكي ترطيق (م ٧٧٨ هـ) مطبوعه دار الكتب الرب يبروت البنان اج ٣ ص ١٥٩) **ተተ** 1+1+1+1+1+1+1+1+1+ marfat.com Marfat.com

# ﴿ رضاعت ﴿

﴿بسم اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْيُمِ﴾

وَالْوَالِدَاتُ يُرُضِعُنَ اَوُلَادَهُنَّ حَوُلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنُ اَرَادَ اَنُ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِالْمَعُرُوفِ لَاتُكَلَّفُ نَفُسٌ إِلَّا وُسُعَهَا لَاتُصَارَ وَالِدَقَهُ بِوَلَدِهَا وَلَامَوُ لُو دُلَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ فَانُ ارَادَافِصَالًاعَنُ تَرَاض مِّنُهُمَا وَتَشَاوُر فَلاجُنَا حَ عَلَيْهِ مَاوَانُ اَرَدُتُّمُ اَنُ تَسْتَرُضِعُوُ ااَوُلادَكُمٌ فَلاجُنَا حَ عَلَيْكُمُ إِذَاسَلَ مُتُهُمُ مَا اتَّيُتُمُ بِالْمَعُرُوفِ وَاتَّقُو االلهُ وَاعُلَمُوْ آانَّ اللهَبَمَاتَعُمَلُونَ نصر ک

دسوره بقره آنت : ۲۳۳۰ اور مائیں دودھ بلائیں اینے بچوں کو پورے دو برس، اس کے لیئے جو دودھ کی مدت پوری کرنی حاہیئے اور جس کا بچہ ہے اس پرعورتوں کا کھانااور پہننا ہے ٔ حسب دستور' کسی جان پر ہو جھ نہ رکھا جائے گا' مگر اس کے مقد ور بھر' ماں کوضرر نہ دیا اس کے بچہ سے اور نہ اولا دوا لے کواس کی اولا دے (یا مال ضرر نہ دے اپنے بچہ کو، اور اولا دوالا اپنی اولا دکو ) اور جو باپ کا قائم مقام ہےاس پر بھی ایسا ہی واجب ہے۔

پھراگر ماں باپ آپس میں رضا اور مشورہ سے دودھ چھٹرانا جا ہیں تو ان پر گناہ نہیں۔ادراگرتم جا ہوکہ دائیوں ہےائیے بچوں کو دودھ پلواؤ تو بھیتم پرمضا کقہ نہیں۔ جب کہ جودیناتھہ ہراتھا' بھلائی کے ساتھ انہیں ادا کر دو،اوراللہ ہے ڈرتے

رہوا در جان رکھو کہ اللہ تمہارے کام دیکھ رہاہے۔

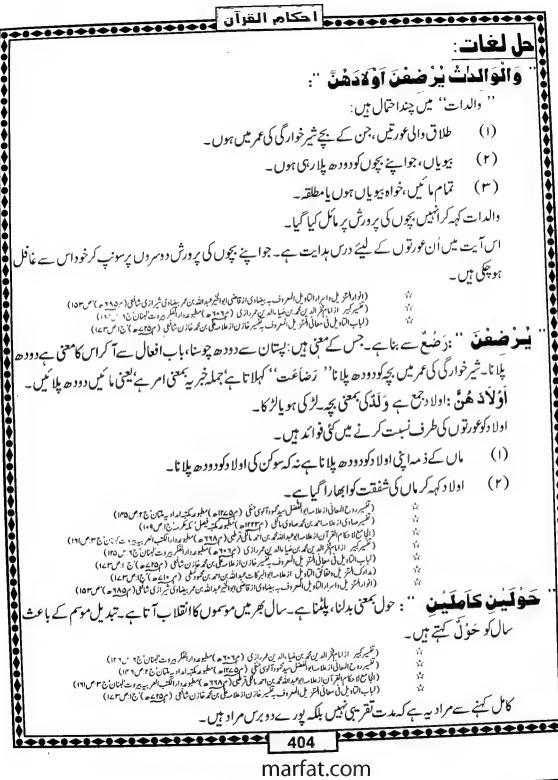

وَعَلَى الْمَوْلُوْدِلَهُ رِزْقُهُنَّ وَكَسُوَ تُهُنَّ بِالْمَعُرُوْفَ ": بحدياب كے ليئے جناجاتا ہے۔ مال تو بمز كديرتن كے ہے۔ اس ليئن مُولُو دُلَّهُ "عمراد باب ہے۔ يحكان باپ سے ہوتا ہے۔ (انوارالتزيل واسرارالآ ويل المعروف بديينياوي از قاضي الوالخيرعبدالله بن عمريضا دي شرازي شافعي (م١٨٥٧ هـ) م ١٥٣) (لب النَّاوِيل في مُعالَى التَّرِيل المُعروف بتنيير خاز ن ازعلام على بن مُحد خاز ن شأفي (مُح٢٥٠) أنَّا م ١٤٢٠) ŵ (الجامع لا حكام القرآن از علامه الإعبد التدمي بن احمد بالكي قرطبي (م ١٩٨٨ هـ) مطبوعه دارا لكتب العربية بروت لبنان ت الم ترا ١٧٢) (تقير مظهري ازعلامة قاضي شاءالله ياني يعماني مجددي (ميماياه) (اردرترجمه) ج ارص ٥٠١٥) (تقييركير ازام مخرالدين تحدين ضاءالدين عررازي (م ١٠٦٠ هـ) مطبوء دارالفكريرد تالبنان ٢٠ س١١٠) (تغير جلالين از علامه حافظ جلال الدين سيوطي (م اا و هـ) وعلامه جلال الدين محلي مطبوعة يستياس مدكرمه (تقبيرصادي از علامه احمد بن محمد صادي مالكي (ميم ١٢٢١هـ)مطبوعه مكتبه يعل كمد كرمه ن ارص ١٠٩ عَلَمی وجوب کے لیئے ہے۔ رَزْق عرادغذااور كسُوت عرادلباس بـ طلاق والیعورتیں اگراینے بچوں کودودھ پلائیں تو اُن کی خوراک اورلباس کی ذمہداری بچہ کے باپ پر ہے۔اگر اس ہے عام عورتیں مراد ہوں تو معنی میرہوں گے کہ بیویاں اگر چہ بچہ کی پرورش کی دجہ سے خاوند کی خدمت سے قاصر رہیں تب بھی اس کی خوراک اورلباس کاخرچہ بچے کے باپ پر ہے۔ بالمَعُرُوفِ : عمراديهال حسب طاقت خرچدينا بـ نهاملي نه كليا يشو مركى مالي حيثيت كمطابق \_ ۔ دودھ پلانے والیعورتوں کا حسب استطاعت خوراک اورلباس کا خرچہ باپ کے ذمہ واجب ہے۔مرد نہاپی حیثیت ہے کم دے نہورت اُس کی حیثیت سے زیادہ طلب کرے۔ (تغير مظهرى ازعلامة قاضى ثناء الله يانى ين عنانى محدوى (م١٢٢٥هـ) (اردور جمه) ١٢٠٠ م ٥٢٨) (تغيير كبير ازام مخرالدين محد بن ضاءالدين مردازي (١٠٧٠ هـ)مطبوعه دارالفكر بيروت لبنان ٦٠ م ١٢٨) (تغيير جلالين از علامه حافظ علال الدين سيوطي (م <u>٩١١</u> ه) وعلامه جلال الدين محلي مطبوعه مكتبه فيصل مكه كرمه) (تغییرصادی از علامه احمد بن محمد صادی مالکی (ماستانه) مطبوعه مکتبه قیمل که مکرمهٔ جازص ۱۰۹) (النغيرات الاحمديد از طامه احمد جيون جوزوري (م١٣٥هه) مطبوعه مكتبه تقانيه كله جنل ثيثا ورص١٣٠) لَا تَضَأَرُّ وَالْدَة ', بِوَلْدِهَا وَلَا مَوْلُودٌكُمْ بِوَلْدِهِ لاتَضَارً، ضَورٌ عشتل مجس كامعى ع تكليف، نقصان -مُفَاعَلَةٌ كِوزن بِرآ نے ہے اس كامعنى ہے ايك دوسر كونقصان يہنچانا۔ اُسے معروف اور مجہول دونوں قر آتوں سے پڑھا گیاہے۔ '' با '' تعدیه یااستعانت کی ہے۔ اس طرح آیت متعدد معنوں کا حتمال رکھتی ہے۔وہ تمام معنی ممکن اور درست ہیں۔ ماں بچہ کے ذریعیا پے شوہر کونقصان نہ پہنچائے کہ غریب و نا دار شوہر کو دائی رکھنے پر مجبور کرنے۔ marfat.com

احكام القرآن >••••••• ماں بچیکونقصان نہ پہنچائے کہاس کی پرورش میں کوتا ہی کرے۔ (r)ماں کو بچہ کی وجہ سے نقصان نہ پہنچایا جائے کہ وہ بچہ کو دودھ نہ پلانا چاہے اور باپ میں دائی رکھنے کے (r)استطاعت ہوتو شو ہراہے دودھ پلانے پرمجبور کرے۔ باب اینے بحیرکونقصان نہ پہنچائے کہاس کی پرورش میں لا پرواہی کرے۔ (r)باب بحید کی مال کونقصان نہ پہنچائے اینے بچہ کی وجہ ہے۔ (a) باب بحد کی وجہ سے نقصان نہ پہنچایا جائے کہ دود ھا پلانے والی دستور ہے زیادہ خرچہ کا مطالبہ کرے۔ (Y) ( احكام القرآن از علامه ابو بمرقمه بن عبدالله العروف بابن العربي ما كلي ( عن ۵۳۳ هـ ) مطبوعه المعرفه بيروث لبنان تما م ۲۰٫۳ ) (احکام القرآن از امام ابو بگراتیرین فلی دازی بیشام (م م ۲۷۰ می) معلوند دارالکت العربید پروت لبنان تی ۱ م ۲۰۰ م (ایل مجاله حکام القرآن از بلامه الامور الدی ترمین (م ۲۷۸ می) مطبوند دارالکت العربید پروت ابنان تا ۲ م ۱۱۷ (تغییرالقرآن العروف بغیراین کثیر حافظ عادالدین استعیل بن محربن کثیر شافعی (مریم ۷۵ هـ) ج ا م ۲۸۳ م (تغييركير ازام فخرالدين محمر بن ضياءالدين عمر دازي (م١٠١٠ هـ) مطبوعه دار الفكريروت آبنان ١٢٠ م ١٢٨) (تغييرودح المعانى ازعلامه الوافعنل سيرمحود آلوي خفي (م١٣٧٥) مطبوعه كمتبه امداد بيلمان ٢٠ ص١١٧) (تغيير مظهر كا زعلامة قاضى تا والله يانى يى عنانى مجدوى (م ١٣٢٥ م) (اردور جمه ) ج اص ٥٢٨) ( انواد المترَ كَلُ وامراد الآول العروف به بينياوي از قاض الواقير عبدالله بن عمر بينادي شيرازي ثافعي ( م١٥٥ هـ ) م ١٥٣ ) ( لباب اللَّاوِيِّل في مُعاِنْ المِّرَ عَلِي الْمُعروفُ يَنْعِيرِ فازن ازعلاميكي بن محمة فازن شافعي ( مُو٢٥ يه ٥) ج أ من ١٧) (يدارك التر يل وقعائل الناويل ازعلامه ابوالبركات عبدالله بن العربن محروضي (م "ايمة) بنا ص ١٤) سير حلالين از علامه حافظ جلال الدين سيوطي (م <u>ااا ه</u> ه) وعلامه جلال الدين محلى مطبوعه مكتبه فيصل مديم مه سيرصادي از علامه احمد بن محمد صادي مآلي (م١٢٣٦هـ) طبوعه مكته فيقل مكه مرمه جيا ص١٠١) (النغيرات الاحمه به ازعلامه احرجيون جونپوري (ميماله عنظيوعد مكتيه تقام يحلّه جنَّلي شاور مي ١٣١) وَعَمَلَى الموَارِث مشلَ ذلك ": وارث عمراداس آيت مين بچه كاوارث باور بعض مفسرين كنزديك اس سے مراد باپ کے فوت ہوجائے کے بعداس کا دارث ہے۔ بچہ کے وہ قریبی رشتہ دار جوذی رحم محرم ہیں \_ یعنی وہ قرابت دار جن سے نکاح ہمیشہ کے لیئے حرام ہے \_ حضرت عبداللہ بن معودر ض الله عنى ألم أت مين " وعَلَى الْوَارِثِ ذِي رَحْمِ الْمَحْرَمِ مِثْلُ ذَٰلِكَ " --یعنی باپ کےفوت ہو جانے کی وجہ سے جوفرائض پاپ پر تھے۔اب وہ بچہ کے قریبِی رشتہ داروں پرواجب ہیں۔ (احكام القرآن ازامام ابو بكر أحمد بن على راز كايصاص (م معينه مي مطبوعه دارا لكتب العربية بيروت لبنان جازم ١٠٥١) (انواد المتزيل واسرارالناويل المعروف به بيضاوي ازقاضي ابوالخيرعبد الله بن عمر بيضاوي شيرازي شافق ( م١٨٥ هـ ) م (الجامع الا ما الرآن از علامه الوم والشرق براحه الحي رقمي (م ١٧٨ه ٥) مطبوء واراكت الربيديروت بمنان ٢٠٠٥) ( تَغْيِير مظهر كا أَعْلا مدقاضي ثنا والله ياني في عناني مجدوي (م<u>١٣٢٥ هـ ) ( آردوتر جمه ) مجاوس ١٣٢</u> ) ( تغيير روح المعانى از علامه الوافعنل ميوجمود آلوي تغي (م1720 ه) مطبوء كمتبه إمداد بيلمان تع عن ١٨٧) ( تغییر کبیر از امام فخرالدین محمد بن ضیاءالدین عمر دازی (م۲۰۲ ۵) مطبوعه دار افکر بیروت لبنان ۲۰ م ۱۲۹) (الباب الناويل في معانى المتر بل المعروف بتغيير خاز ن ازعلا معلى بن محمة خازن شافعي (م٢٥٥ هـ) ج اص ١٤١) ( هـ أرك المتر مل وها كلّ الماد أل ازعلامه الوالبركات عبدالله بن احمد بن محمودُ في ( م. و اي هـ ) آج الم ١٥٢٥) ( الشيرات الأحمد به ازعلامه احمد حيون جونوري ( م ١٣٠٥هـ ) مطبوعه كثبة هائير يخلير للكلّ بيثاور م ١٥٣٠) فصالاً، فَصُلَّ سے بناہ جس کے معنی جدائی کے ہیں۔راستہ کی مسافت کو فاصلہ شہر پناہ کا فَصِيْل اوراونث كے بچركو فِصال كہتے ہيں۔انسب ميں جدائى كامعنى پايا جاتا ہے۔ فِصَالًا سے مراد شیرخوار بچے کا دورھ چیرانا ہے اسے فِطام بھی کہتے ہیں۔ (تغيررون العانى ازعلا ما إو الفضل سيرمحود آلوي خلى (م ١٥٥٥ هـ) مطبوعه كتبه إيداديد لمان ٢٠ م ١٥٥٠) ( تغییر کبیر از امام خرالدین تحدین خیاه الدین عمر دازی (۱۳۰۶ هه) مطبوعه دارالفکریبروت لبنان ج ۲ مس۱۲۱) ( لباب الآه يل في معانى آخر بل المروف بغير فازن از علام على بن محد خازن شافعي ( م ٢٥٥ هـ م) ج ا م ١٥٧٠) ( الجامع لا حكام القرآن از علامه الوعمد القدممة بن احمد بالكي قرطبي ( م ١٦٨ هـ ) مطبوعه وارالكتب العرب بيروت لبزان ٣٠ ص ١٤١ ) 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 marfat.com

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنها فرماتے ہیں اس سے مراد ہے دوسال سے پیشتریا دوسال پریا دوسال لے بعد دودھ چھڑ انام ادے۔ (تغییر کیر ازامام فخرالدین محمد بن ضیاءالدین عمرازی (۱۹۲۰هه)مطبوعه دارالفکریردت لبنان ۲۰ ص ۱۳۱) (الغیرات الاحمد به از طامه احمد جون جو پُوری (۱۳۵۰هه) مطبوعه ملتبه هاندیکله جنگ نیشاه (۱۳۵۰) آیت مین" أراد ا" سے مرادیچکا والداور والدہ ہے۔ باہمی رضامندی اور باہمی مشورہ سے لیعنی ماں اور باپ اگر دونوں کی رضامندی ہو، آپس میں باہمی مشورہ کر لیں او ابل تج بہ ہے بھی مشورہ کر کے بچہ کا دود ھرمناسب وقت میں چھڑادیں تا کہ بچہ کا نقصان ہو، تو اُن پر پچھ حرج نہیں۔ وَانُ اَرَدُتُّمُ اَنُ تَسْتَرُ ضَعُوا اَوَلَادَكُمُ ": إستِوْضاع كمعنى ميں بحكودود هيلانے كے ليئے وائى تلاش كرنا۔ آیت کامعنی ہے کہاہے بچوں کے بایو!اگرتم اپنی اولا دکودودھ بلانے کے لیئے دایہ مقرر کرلوتو تم پر کوئی حرج نہیں . مقصد بحد کی عمدہ طریقہ سے پرورش کرنا ہے۔ اذًا سَلَّمُتُمُ مَّا التَيْتُمْ بِالْمَعُرُون : تليم كامعَى آفت مِصْفوظ ربنا، فرما نبر دارى، رضاير راضي ربنا، سلام کہنا، پوماپوراسونینااورسپر دکر دیناہے۔اس مقام پر طےشدہ اجرت کا دے دینامرا دے۔ **بــالْــمَعُرُوْف** : اس مقام پرمعروف سے مرادخوش اسلوبی ، بھلائی مراد ہے۔ یعنی دایہ کی اجرت خوش اسلوبی سے برونت ادا كرو-اس مين تاخيرنه كرو\_ بعض علماء فرماتے ہیں۔معروف سے مراد دایہ کورزق حلال کھلاؤ تا کہ بچے کے اخلاق پراچھااڑ پڑے۔ (تغییرود که المعانی از طامه ابوالفضل مید محمود آلوی خفی (م۵کیآه) مطبوعه مکتبه آمداد بید تان خ۳۰ م۱۴۸) (الجامع لا حکام القرآن از طامه ابوعمبرالله محمد بن احمد ما کلی قرطبی (م۸۲۲ هه) مطبوعه دارا آکتب العربیه بیروت البنان خ۳۰ م۱۲۳ ماں کے ذمیہ بچہ کودودھ بلانا واجب نہیں مستحب ہے۔ چونکہ مال کا دودھ بچوں کے لیئے زیادہ موافق ہے۔ نیز مائیں بچوں پرمبر فان بھی ۔ لہذا بہتر یمی ہے کدوہ خوددود ھدے کریالیں۔ (الجامع لا حكام القرآن از علامه ابوعبدالله محد بن احمد ما كلي قرطبي (م ١٦٨هه م) مطبوعه دارالكتب العربية بيروت لبنان جسم ١٦١٠) (تغييردوح المعانى از علامه الوالفضل سيدمحود آلوي ففي (م٥١٥ اهر) مطبوعه مكتبه اهداد بيلمان ٢٠ ص١٥٥) (تغییر کبیر ازامام فخرالدی مجمد بن ضیا مالدی عمر دازی (م۲۰۲ هه)مطبوعه دارالفکر بیروت ابنان ۲۰ م ۱۲۵) (تغییر جلالین از علامه حافظ جلال الدین سیوطی (م ۱۱۱ م و علامه جلال الدین محلی مطبوعه مکتبه یعمل مدکرمه ) (تغیرصادی از علامه احمد بن محمرصادی مالکی (مهریمانه) مطبوعه مکتبه قیمل مکه کرریزی ایس ۱۰۹) (لباب الآويل في معاني التويل المعروف تغيير خازن ازعلامة على بن مجمه خازن شافعي (م٢٥٥ ع ١٠ ) ج الم ١٥٠٠) ŵ (لباب الآويل في معاني التريل المعروف يغير خازن ازعلامة على بن محد خازن شافعي (م٢٥٧ يه) ج ١٠ص١٥) ŵ (انوارالتو يل دامرارالباديل المعروف به بينيادي از قاضي ابوالخيرعبدالله بن عمر بينيادي شرازي شافعي (م ١٨٥٠ هـ) ص١٥٢) ¥ (النغيرات الاحمريه از علامه احمد جيون جو نيوري (م١٣٥٥هـ) مطبوعه مكتبه حقانيه محلَّة جنلي بشاورا م ١٣٩) marfat.com



احكام القرآن -٠٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠ ﴿٤﴾ رضاعت كى مدت دوسال ہے۔اللہ تعالی كے ارشاد ' حَوُلَيُنِ كَامِلَيْن '' میں اى كابیان ہے۔ دوسال كے بعد دود ھ چیزادیا جائے ۔لیکن اگر کوئی بچیاڑھائی برس تک کسی کا دود ھے پیئے تو حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی۔اس میں لڑ کے اور لڑکی میں کوئی تفریق نہیں۔ قرآن مجيد مين ع: وَحَمُلُهُ وَ فَصِلْلُهُ ثَلِثُهُ نَ شَهُرًا .....ألامة (سورة الاحقاف آيت٬ ۱۵ اوراہے (حمل کو) اٹھائے پھر نااوراس کا دود ھ چیٹر اناتمیں مہینہ میں ہے۔ ٔ اس آیت میں حمل اور دودھ بلانے دونوں کی مدت اڑھائی برس بتائی گئی۔ حدیث شریف نے حمل کی زیادہ ہے زیادہ مدت دوسال بتائي گئے۔ صريث من بن ما تَزينُدُ الْمَوْ أَهُ فِي الْحَمُلِ عَلَى سِنتَيْنِ قَدُرَما يَتَحَوَّلُ ظِلُّ عَمُودِ الْمِغْزَل سوت کاتنے کے نکلے سار کی مقدار سے دوسال سے زیادہ عورت کاحمل نہیں ہوتا۔ (رواه الدارتطني وليبهاتي عن ام المؤمنين سيده عائشة بحواله........) (الدرالخيّار في الشرح المتوير الابساراز علامه علا والدين تحدين على بن محرصنكي (م٨٨٠ امه )مطبوع مطبوع شي ذكك رج ٣٠م ٥٠٠٠ م (ردالكاراز علامسيد محداثين الشمير بابن عابدين شائ (مية ١٢٥مه مطبوعه داراحيا والتراث العربي وت لبنان) (شرح انقاب ازعلامه حافظ كي بن محرسلطان القارى الفي (ع١٥٠ ه ع) مطبوع الجي أيم سعيدا يؤكم في كرايي في اعم ١٨١ (موسوعة الحراف الحديث المنع في الشريف از ابو باجرمجر سعيد بن بسق لي زغلول مطبوعه دار الفكرييروت لبنان ع ٩ ص ١٠٠ ا کماورروایت میں " لاتنزیندُ " ہے اوراكك مديث مين يول ب: لَا يَكُونُ الْحَمُلُ أَكْثَو مِنْ سِنَتَيْنِ حَمْل كى مدت دوسال سے زياده فيس موتى \_ (رداوالدانطني عن عائشه بحاله .... ) (موسوعة الحراف الحديث المنه كى الشريف از ايو با جرمجه معيد بن بسع لى زغلول مطبوعه دارالفكر بيروت لينان ج ٢٠٥٧) (الدرالخنار في الشرح التو مرالا بصاراز علامه علا وَالدين مجرين على بن مجره ص ١٨٨٥) هـ ) مطبوعه طبيع فن نولكثور ( ٣٠٠ ) چونکہان معاملات میں علم کرنا سوائے ساع ہے ممکن نہیں ۔اس لیئے اصول حدیث کی اصطلاح میں بیحدیث علم مرفوع آیت مذکورہ میں بچیکاحمل اوراس کی شیرخوار گی کی مدت اڑھائی برس ہے۔ یہاں تقسیم مراذنہیں بلکہ حمل اورشیرخوار گی دونوں کی انتہائی مدت کا بیان ہے۔مگر حدیث نے حمل کی انتہائی مدت دوسال بتائی اور آیت دلالت میں قطعی نہیں لېذادودھ کې انتہائي مدت اڑھائي سال ہوئي۔ (احكام القرآن اذامام ايو براحد بن على دازي بصام و (م من على مطبوع دار الكتب العربيد بروت لبنان ج ايم اام) (الجامع لاحكام القرآن اذعاره الاعبدالذ تحرين احمد ما كلي قريل (م ٧٦٨ هـ) مطبوعه الاكتب العربيديروت لبنان م ٣٠٠ (التعبرات الاحمديد اذعار ماتوجين جونبوري (م ١١٣٥هـ) مطبوع تكتبة حياني غلق جلي خياه واحمه ١٣١) (تغييرالقرآن المعروف بقنير ابن مثير عافقاء الدين المتعلّل بمن ممرين كثير شافعي (م ٢٨٣هـ) من المحملة ٢٨٢) 🗚 ﴾ اگر کوئی اجنبی عورت بیچ کودود هه پلائے تو وہ رضاعی ماں بمز لہ حقیقی ماں کے ہے اور اس کا خاوند بچہ کا رضاعی باپ بن جاتا ہے۔رضاعی ماں اوررضاعی باپ کی اولا دیجہ کے بہن بھائی بن جاتے ہیں۔ حرمت رضاعت کے تقصیلی احکام آئندہ این کل میں بیان ہوں گے۔ (النميرات الاحدثيه از علامه احداجه زيون جرنيوري (م١٣٥٠ه) مطبوعه مكتبه حقانيه كله جنكي يثاور ص ١٣٩) marfat.com



احكام القرآن -٠٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠ ﴿ ١٣﴾ عورت كادود هابدن انساني كاثجز ہے۔اس كاستعال بغيرضرورت جائز نہيں ُلہٰذادوسال كے بعد دود هه نہ يلايا جائے (تغیر مظهری از طامه قاضی تا دالله پائی تی عنی مجددی (م<u>۱۳۲۵ه</u>) (اردور جد) جی: ۲۰۸۵) یا در ہے انسانی اعضا کا استعمال بطور دوایا غذا جائز نہیں اور اسے دودھ پر قیاس نہیں کیا جاسکتا ۔ کہ وہ خود خلاف قیاس نص سے ثابت ہے اور جو حکم خلاف قیاس سے ثابت ہواس پر کوئی اور قیاس نہیں کیا جاسکتا۔اصول فقہ کے باب قیاس میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ ﴿١٥﴾ بحيكانب باب ے ہے۔ مال سے نہیں۔ كيونكه آیت مباركه میں باپ كو مَـوُ لُوُ دلَـه ' (جس كا بج ہے ) كہا گيا ہے۔ المذا جس بحہ کا باپ سیّد ہے اور مال غیرسیّد ، تو بچے سیّد ہے۔ (تغیر کیر از آمام فخرالدین مجمین ضیاه الدین مروازی (۱۲۲۰) مطبوعه دارالفکر بیروت لبزان ۱۲ می ۱۲۷) (مدارک التو یل وتفائق الناویل از علاسا بوالبرکات عبداللهٔ بن احمدین محمود تمکی (م<u>م ۱</u>۱۷۰) ۲ ایس ۱۲۷) (النيرات الاحرب ازعلامه احرجون جونوري (م١١٣٥هه) مطبوعه كمتيه تقاني كله جنل نيثاورا ١١٣١) ﴿١٦﴾ بایا پنی اولا داوراس کے مال کاما لک ہے۔اسے خرج کرنا جائز ہے۔باپ کو مَوْ لُوُ ڈ لَهُ کہا گیا۔اس میں لام تملیک کا ہے۔ تواور تیرامال تیرے باپ کی مِلک ہے۔ نيز حديث ثريف مين وارد هوا \_ أنْتَ وَ مَالَكَ لأَبِيْكَ ( رواه این مانیعن جابر والطمر انی عن سمره واین مسعود بحواله ..... ) ر (الفضل الكيير خصر شرح الجامع الصغير للمنادي از امام عبد الروّف منادي شافعي (م٢٠٠١هـ) مطبوعه واد الاحياء الكتب العربية ييسي لاتإلي الخلق وشركاءً حق المم ١٨٧) لہٰذاا گرباب اینے بیٹے کا مال خرچ کرے تو اس پر تا وان نہیں۔ نیز قاتل باپ پر قصاص نہیں۔ (النفيرات الاحمدية ازعلامه احرجيون جون جون فروي (م ١٣٥٥ هـ) مطبوعه مكتبه تقانيه مُلَّه جَنَّلُ بِيَّا ورُج الم ١٣١٥) (تغيير ظبري ازعلامه قاض تأ مالنه بإني في على مجد دي (م ١٣٥ هـ) (اد دوتر جمه) ج ١٠س ٥٣٠) مه المُولُودِ لَهُ سے ریم اللہ میں وَعَلَی الْمُولُودِ لَهُ سے ریم الدواضح ﴿∠ا﴾اولاد کاخرچہ باپ کے (النميرات الاجمير أذ علامه المرجيون جونيوري (ميم اله ما مطبوء مكتبه تقانية كله جمل بيثاورا من اسا) (تغييرمظمرى ازعلامة تاضى ثناه الله يانى تى عنانى مجدوى (م١٢٢٥ ) (اردور جمه) ج اص ٥١٤) (انوارالمتزيل داسرارالباويل المعروف به بهنيادي از قاضي ايوالخيرعمدالله بن عمر بيضاوي شرازي شافتي (م١٨٥ هـ) من ١٥٣) (لباب الباه بل في معاني التنز بل المعروف تغيير خاز ن ازعلامة لي بن مجمد خاز ن شافعي (م ٢٥٥هـ) نج إ: ص ١٤١٧) (الجامع لا حكام القرآن ازعلامه ابوعبدالله محد بن احمد ماكلي قرطبي (م٧٢٨ هه) مطبوعه دار الكتب العربيه برير دت البنان ج٣ بم ١٦٣٠) (تغییر کبیر ازامام فخرالدین محمد بن ضیاه الدین عمر دازی (۱۲۰ می مطبوعه دارالفکر پیروت ابنان ص ۱۲۷) (تغيير جلالين از علامه حافظ جلال الدين سيوطي (م <u>اا ٩ هـ) وعلامه جلال الدين محلي مطبوعه كتبه ف</u>عل مكه كرمه) (تغييرصادي ازملامه احدين محمصادي ماكل (مياتاه )مطبوعه مكتيه فيعل مكرمه ج ام ١٠٩) (احكام القرآن ازامام ابوبكراجد بن على رازي بصاص (م معيد م) مطبوعه دارالكتب العربيد بيروت البتان ج ابس ٢٠٠٣) ﴿٨٨﴾ مختاج ماں باپ اور دا دا د دادی کاخرچ پیشی اولا دیر بفتر رمیراث ہے۔ بیٹے یا میٹوں کے ذمہ دوتہائی اور بیٹی یا میٹوں کے ذمهایک تهانی ہے۔ (النيرات الاحرب ازعلام احمد جيون جونيوري (م١٣١٥هه) مطبوعه مكتبه تقانية ملمة جنكي كثاور م ١٣١) لعض علاء نے فر ما یا خر چہاولا دیر برابر ہے دراثت کے طور پڑ**ہیں**۔ (تغییرمظمری از علامه قاضی شاه الله یانی ی عنانی محددی (م ۱۲۲۵ه ) (اردور جمه) کا م ۵۳۰)

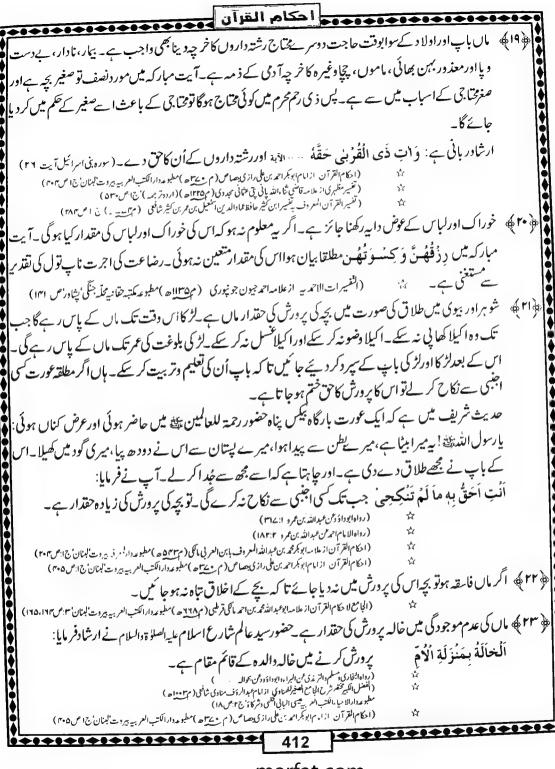

و ۲۳ ﴾ مال كے ليئے جائز نہيں كہ باپ كى رضا كے بغى بجيكوسفر پر لے جائے۔ (الجامع لا حكام القرآن از علامه الوعبد الله محمد من المحمد من المحمد من المات العرب بيديروت البنان ت من من ١١٦) ﴿ ٢٥﴾ مال كے ذمہ قیقی بچه كی پرورش ہے۔ سوكن كے بیٹے كی پرورش اس كے ذمہ واجب نہیں۔ ر از امام فخ الدین محمد من فیا دالدین عمر دازی (مهم ۱۰ و ما مطبوعه دارافکریدوت ابنان ۲۶: ص ۱۲۷) ﴿٢٦﴾ باپ کے فوت ہو جانے کی صورت میں بچہ کی پرورش اور دودھ پلانے کے اخراجات کی ذمہ داری بیچ کے ان وارثوں یرے جن سے نکاح ہمیشہ ترام ہے۔ 4 و المراد الله المراد الله والمروف بينيادي از قاضي الوالخير عبد الله بن عمر بيضادي شيرازي شافق (م<u>١٨٥</u>٧ هـ) م م ١٥٠) (تغيير مظيري از طامرة اس تنا والله ياني في عنوني محدوي (مو١٢٥ه ) (اردور جمه) حاام ١٢٥) ( الجامع الا كام القرآن إز علامه الوميوالة عجد بن احمه بالكي قرطي ( سم ٦٦٨ هه ) مطبوعه وارا لكتب العربية و عنال بان ت ٣ ص ١٦٨ ) ( تغيرروح المعالى از علامه الوافعنس مرحمود ألوى تفي (مرديمات) تطبوعه كتبه امداديه مان ج المرسيم الم ( تغيير كبير ازامام فخرالدين محربن ضاءالدين عمر دازي (م ١٠٧٠هـ) مطبوعه دارالفكر بيروت كبتان ح٠٠٩) (لباب النَّاويل في سُولُ التَّزيل المتروف يتغير فازن از ملاميتى بن مجمه فإزن شأفي (م٢٥٥ هـ) ج1 الم ١٤٢٠) (مدارك المتول وها أق الآول ازعلامه الوالبركات عبدالله بن احمد بن محود ملي (م ١٥٥٥) ج الم ١٥١٠) (احكام القرآن ازام الوبكراتية بن على دازي بصاص (م ٢٥٠٥) مطبوعة درالكت العرب بيروت البنان ج ابس ٥٠٠) ﴿٢٤﴾ دوسال سےزائدعرصہ تک دودھ پلانے سے بچہ کا ذہمن کندہوجا تا ہے اور بدن میں نقص پیداہوجا تا ہے۔شریعت کم خلاف ورزی کی پیمزاہے۔ (تغییرالقرآن المعروف بتغییراین کثیرجافظ تمادالدین استیل بن عمرین کثیر شافعی (میزیسیده) نیزان ۱۰۵۳۳) (تغییر حمادی از علامه احمد بن محمد حمادی ماکلی (میزیسیسی) مطبوعه مکتبه فیمل که محمد این اعمی ۱۰۹ ﴿٢٨﴾ اسلام سے پہلے کے جن معمولات کواسلام نے منع نہ کیا اُن پڑمل جائز ہے۔ دایہ سے دودھ پلانے کا دستور زمانہ جاہلیت میں تھا۔ بلکہ خود نبی اکرم نورمجسم نے اپنی والدہ ماجدہ کے علاوہ چند بیبیوں کا دود ھیبیا۔ان میں حضرت صلیمہ سعد بیرمنی الله عنها زیادہ مشہور میں۔اسلام نے دابیکور کھنے کی اجازت دے دی ہے۔اصول بیٹھبرا کہ اسلام میں جن معمولات کی ممانعت نہیں وہ مباح ہیں۔ان کے کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ (الجامع لا حكام القرآن از علامه الإعبد الذهجه بن احمه ما تكي قرطبي (م ١٢٨٥ هـ) مطبوعه دار الكتب العربية بيردت لبنان ٢٦٠ ص ١٤٢) ﴿٢٩﴾ مشورہ کرنا مسنون اورمستحب ہے مشورہ عمو ما اہل علم اور اہل تجربہ سے کیا جائے'لیکن چھوٹے درجہ کے لوگوں سے مشورہ کرنا بھی جائز ہے ٔ دودھ چیٹرانے میں عورت ہے مشورہ کا حکم دیا گیا ہے ٔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب رسول معظم کوصحابہ کرام ہے مشورہ کرنے کا حکم فر مایا: ارشادر بانى ب: وَشَاوِرُهُمُ فِي الْأَمُو ..... الآية اوركامول مين أن يه مشوره لو (سوره آل عران آيت ١٥٩) بلکہ قا در مطلق تحکیم وغالب رب ذوالحجلال جل مجدہ انکریم نے اپنے کمال فضل سے اپنے محبوب ومکرم رسول ﷺ ہے مشور ہ فرمایا۔ حدیث قدی میں ہے: اِنَّ رَبِيِّ اِسْتَشَارَ نِيُ فِي أُمَّتِي مَاذَا أَفُعَلُ بِهِمْ، فَقُلْتُ مَا شِئْتَ يَارَبٌ هُمُ خَلْقُكَ وَعبَادُك، فَاسْتَشَا رَنِيَ الشَّانِيَّةَ، فَقُلُتُ لَهُ كَذَٰلِكَ ، فَأَسْتَشَارَ نِي الثَّالِئَةَ ، فَقُلْتُ لَهُ كَذَٰلِكَ ، فَقَال تعالىٰ ، انَّىٰ لَنْ أنحزيك فئ أمَّتك بَا أَحُمَدُ marfat.com

میرے رب نے میری امت کے بارے میں مجھ سے مشورہ کیا کہ میں ان سے کیا سلوک کروں میں نے عرض کیا اے رب! جوتو چاہے، کر، وہ تیری مخلوق اور تیرے بندے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ مجھ سے مشورہ فرمایا، میں نے وہی عرض کیا۔اللہ تعالیٰ نے تیسری بار پھر مجھ سے مشورہ فرمایا: میں نے وہی عرض کیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ارشادفر مایا۔اےاحمہ! میں تجھے تیریامت کے بارے میں رسوانہیں کروں گا۔ ( رواه الا مام احمد وابن عسا كرعن حذيف بحواله .......) ( كنزالهما ل بن سن الاقوال والا فعال از علاسطام تقى (م220 هـ) مطبوعه موسسة الرسلة بيروت لبنان ج11 ص ١٣٦٠) ( المسند از امام احمد بن تنقبل (م177 هـ) مطبوعه كتب اسلاكي بيروت لبنان ح20 م197) ﴿ ٣٠﴾ بچه کی ولادت کے بعدائے مسل دیا جائے۔اس کے دائیں کان میں آذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ کسی صالح سے تحلیک کرائی جائے اور اچھے ناموں میں سے اچھا نام رکھا جائے۔ بیسب امورمسنون ہیں اور سنت ے ثابت ہیں ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم اپنے بچول کو تحسنیک کے لیے حضور اکرم تا کے یاس لاتے۔ یادر ہے کوئی شیریں شے مندمیں چبا کر بچہ کے مندمیں ڈالناتحسیک کہلاتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ حضرت ابوطلحہ کے ہاں بچہ بیدا ہواوہ اسے حضور کی بارگاہ میں لائے۔ان کے ہمراہ کجھو رکے چند دانے تھے۔حضور ﷺ نے انہیں اینے دہن مبارک میں چبایا: فَجَعَلَهَا فِي فِي الصَّبِيِّ ثُمَّ حَنَّكَهُ وَسَمَّاهُ عَبُدَ اللَّهِ کچھو راورا پنالعاب بچے کے منہ میں ڈالا تجسنیک فر مائی اوراس کا نام عبداللّدر کھا۔ ۵۲ (رواہ سلم نانس ۲۰۹۲، رواہ ابغاری دالر ندی ٹوناس) ﴿٣١﴾ بي ك دوده بلان ك لي الي الي الي المان اورصال كرواروالي دايه كا انتخاب كيا جائ اوررز ق حلال ساس كم اجرت اداكى جائے تاكه بچرصالح دودھ سے يرورش ياكرصالح بن جائے ـــ آیت مبارک میں داید کوخوراک اورلباس کی اولیکی میں معروف فرمایا گیا۔معروف کی ایک تاویل رزق حلال ہے۔ «۳۲﴾ جس طرح تمام معاملات میں خوش اسلو بی لا زمی ہے۔اس طرح دایہ کی اجرت کی ادائیگی میں خوش اسلو بی ضرور ی ہے۔وقت پر بلکہوقت سے پہلے اجرت اداکی جائے۔ کیونکہ آیت میں بِالْمَعُرُ وْ فِ کَی تاویل خوش اسلوبی سے بھی کی گئى ہے۔ (تغییرمظبری از علامه قاضی ثناءالله یانی یق عمّانی مجد دی (میمیناهه) ( ار دوتر جمه ) میمانی ایس ۵۲۸ ) (النعيرات الاحمديد از طامه احمد جيون جو نيوري (م١٣٦٥ مطبوعه مكتبه تفانية مخلِّه جنكي نيثاور ص١٣٠) ☆ (تغييركبير اذامام فخرالدين محد بن ضياءالدين عررازي (م١٠١٠ ٥)مطبوعه دارالفكريروت لبنان ٢٠ م ١٢٨) marfat.com

احكام القرآن ممم ﴿٣٣﴾ بلاضرورت بچه کودایی کے بغیر ہرعورت دودھ نہ پلائے۔اگرچہ بظاہر بیمعمولی کام ہے۔ گر دودھ بلانے والی بح ماں اور عورت کا خاوند بچہ کا باپ کے حکم میں ہو جاتا ہے۔ان کی اولا دیجے کے بہن بھائی ہو جاتے ہیں۔ بڑے ہو ک رشتہ کرنے میں دشواریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔اگر کوئی عورت بچے کوایک مرتبہ بھی دود ھیلا دے تو وہ اس کا اعلان کر دیے تا كەآئندە نكاح كرنے ميں حرمت رضاعت ملحوظ ہو\_ ﴾ ۳۴﴾ اللّه كريم جل وعلا كا احسان ہرتو انا ، نا تو ال ير ہر وقت ربتا ہے۔ بلكہ جتنا كوئي نا تو ال اورضعيف ہوتا ہے۔اللّه كافضل اسى قدر بڑھ جاتا ہے۔ شیرخوار بچہ جوخو د نہ ترکت کرسکتا ہے نہ گرمی سردی ہے محفوظ رہ سکتا ہے۔ انداتعا کی نے اس کی غذا کے لیئے ماں کی حیماتی میں دودھ بھر دیا۔ دل میں شفقت ڈال دی۔ باپ پر بچہاوراس کو دودھ پلانے والی کاخر چہلازم کردیا۔ پیسب رب کریم کی رحمت کےجلوے ہیں۔مومن کے لیئے لازم ہے کہ وہ نگی میں مایوں نہ ہو۔ ناتوانی ہی اس کی پریشانیوں کاعلاج بن جائے گی۔ (تقییر کبیر ازاما فخرالدین محمد بن ضیاءالدین محررازی (مهلایی هامطبوعه دارالفکرییروت لبنان ج۲: ۱۳۳،۳۳۳) ( تغییرالقر آن المعروف یتغییراین کثیر حافظ نما دالدین المعیل بن نمرین کثیر شافعی ( میزی کید ) ج ۱: می ۳۸۳) 



﴿بِسُمِ اللهِ الرُّحِمْنِ الرَّحِيْمِ

وَالَّـذِيُنَ يُتَوَفُّونَ مِنْكُمُ وَيَذَرُونَ اَزُوَاجًايَّتَرَبَّصُنَ بِٱنْفُسِهِنَّ اَرُبَعَةَاشُهُر وَّعَشُرًا فَاِذَابَلَغُنَ فَلاجُنَاحَ عَلَيُكُمْ فِيُمَافَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعُرُوفِ وَاللهُ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيُرٌ ٢ (سوره بقره آیت ۲۳۳۰)

اِورتم میں جومریں اور بیویاں چھوڑیں وہ چارمہینہ اور دس دن اینے آپ کورو کے ر هیں تو جب اُن کی عدت پوری ہو جائے تو اے والیو! تم پر مواخذہ نہیں اس کام میں جوعورتیں اپنے معاملہ میں موافق شرع کریں اور اللہ کوتمہارے کا موں کی خبر

**ذَيْنَ يُتَوَقَّوُنَ مِنْكُمُ ''**: توفّى كامعنى به يورالے لينا، وَفَى يا وفاء سِي شتق بـ وفائے عہد وعده بورا كرنے كواورائيے حق لينے كواستيفاء حق كہتے ہيں۔

تو فی نینداورموت پربھی استعمال ہوتا ہے۔ چونکہ انسان اپنی عمر اور اپنارز ق پورا کر کے ہی مرتا ہے اس مناسبت سے اسے وفات کہتے ہیں۔اس آیت میں تو فیاسے مرادموت ہے۔

(المغردات في فريس القرآن از علام حسين بن محد المغضل الملقب بالراغب اصنها في (عام 200) طبوعة ومحد كارخانة تجارت كتب كراحي ص ٥٢٩،٥١٨)

تغییرمظیمی از طامه قاضی تنا والله یاتی تا تائی مجددی (م<u>۱۲۲۵ه</u> ) (اردور جمیر) ج ام ۵۳۳) فيركير از الم مخر الدين محر بن ضياء الدين مروازي (مياه م) مطبوعه والمفكر بيروت البنان ع٢٠ م ١٣٣٠) ( تغيرون المعالى ازعلامه الوافعل مدمحود آلوي في (م١٢٥٥) مطوع كتيه الداديلمان ع ٢٠٠٠) (الباب الراه يل في معانى المتر يل العروف بتغير خازن از علام على بن محر خازن شائي (م ٢٥١٥ هـ) من اس ١١٥)

(يدارك التر ل وحقائل الأول الدعار الوالبركات عبدالله بن الهرين محود في (م اله ه) سرجلالين از طامه حافظ طال الدين سوكل (م اافيه ) وعلامة جلال الدين كلي معكور كماته فيعل يكريه) (تغيرصادي از ما مراح بن محرصادي مآلي (ما٢٢٢٥) مطبور كمتر فعل كمرمد ج اص١١)

مِنْكُمُ كَاخْطَابِ مَلْمَانُول سے ہے۔ آیت کامعنی میہ ہے:اورا مے مسلمانو!تم میں سے جوفوت ہوجائے۔

marfat.com

سَخَدُ وَنَ ": كامعنى بِي جِيورٌ تِي بِن \_ اس فعل كاماضى ،مصدر،اسم فاعل اوراسم مفعول لغت عرب ميں مستعمل نہيں \_ ا (المغروات في غريب القرآن اذ علامة حيين بن مجمد المفصل الملقب بالراغب اسنها في (م٢٠٥هـ) مطبوعه نورمحم كارغانه تحارت كت كراجي ص ۵۱۸) (تغيير دوح المعاني از ملامه ابوافعنل سيرمحود آلوي خني (م١٢٥٥) مطبوعه مكتبه او ديه النان ٢٠ م١٢٥) از واج ، ز وج کی جمع ہے۔ بیوی اور خاوند میں سے ہرایک کوز وج (جوڑا) کہتے ہیں۔ بسااوقات بیوی کے لیئے ز وجہ استعال ہوتا ہے۔ یعنی مرنے والےایے پیچھے بیوی چھوڑ جا ئیں۔ میں رکھیں۔اس سے مراد دوسرے نکاح کی تیاری، یا نکاح یازیب وزینت ہے رکنامراد ہے۔ (احكام القرآن از علامه ابوبكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العرلي الكي (مي ٢٠٠٥ هـ) مطبوعه دارلمعر فه بيروت البنان ج ابيم ٥٠٠٨) (احكام القرآن ازام ابو بكرا تدين على دازي بصاص (مر يسته م) مطبوعه دارالكتب العربية بيردت لبنان ج اص ١٦٨) (تغییر جلالین از ملامه حافظ جلال الدین سیوطی (م ۱۱۱ هـ) وعلامه جلال الدین محلی مطبوعه مکتبه فیصل مکه کرمه ) (تغییر صادی از ملامه احمد بن محمصادی مآلی (م۱۲۲۲هه)مطبوعه ملتبه فیصل کله کرمهٔ ج ایم ۱۱۰) (انوارالتزيل واسرارالا ويل المعروف به بيضاو كي از قاضي ابوالخيرعبدالله بن عمر بيضادي شيرازي شافعي (م ١٨٥٥ هـ) م ١٥٥٠ اً هَ**َعَلَنَ هَى اَنفُسهنَ '':** عدت يورى هونے يرعورتيں اگر نكاح ثانى كريں يا بناؤ سنگاركريں يا گھرية نگلیں،اس میں تم پر کوئی مواخذہ ہیں۔ **بالْمَعُرُوْفِ** :اس سے مراد جائز کام ہیں۔لینی عدت کی دجہ سے جو چیزیں عورتوں پرحرام تھیں،عدت گذرنے کے بعدوه کام کرسکتی ہیں۔ ما در ہے کہ نا جا نز کام جوعدت سے پہلے عورتوں پرحرام تھے'عدت کے بعد بھی حرام رہیں گ<sub>ے۔</sub>مثلاً عورتوں کا خوشبو لگا کریا بن سنور کرغیرمحرم مردوں کے سامنے بے حجابا نیآ نا۔ بیفا کدہ معروف نے دیا۔ سائل شرعیه: بوہ حاملہ کی عدت وضع حمل ہے۔ بیرچار ماہ دس دن سے زیادہ اور کم بھی ہوسکتی ہے۔ حاملہ خواہ مطلقہ ہویا بیوہ ،اس کی عدت وضع حمل ہے۔ رب كريم ارشاد فرما تا ب: وَ أُولاتُ الْاحْمَالِ اَجَلَهُنَّ أَن يَّضَعُنَ حَمُلَهُن .... الآية (سورة الطلاق آيت ٢٠) اورحمل والیول کی میعادیہ ہے کہ دہ اپناحمل بُن لیں۔ ائمه مفسرین اورعلمائے کاملین کا اس امر پراتفاق ہے کہ بیآیت ہر حاملہ کی عدت بیان کرتی ہے۔خواہ مطلقہ ہویا ہوہ۔ حدیث شریف میں ایبا ہی حکم وارد ہے۔

احكام القرآن >>>>>>> حفرت سبیعہ اسلمیہ رضی اللہ عنہا بیوہ ہو گئیں ۔ خاوند کے وصال کے وقت وہ حاملہ تھیں ۔ خاوند کی وفات کے چند روز بعد انہوں نے بچہ جنا۔ وضع حمل کے بعد حضور سید الانبیاءﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور نکاح کی احازت طلب کی ۔حضور نے اجازت دے دی۔ (میج بخاری از امام ابوعبدالله محدین اسلیل بخاری (م<u>ا ۱۵۲</u>۵) ۲۰ م ۸۰۱ ( احكام القرآن از امام ابو بكرا حمد بن على راز ك بصاص ( م تعليم ) مطبوعه دارالكب السربية بيروت لبنان ج ا م ١٥٥٠) ( احكام القرآن از ملامه ابو بكرتمه بن عبدالقد العروف إين العربي ما كل ( م٢٣٠هـ ) مطبوعه داركم فه بيروت لبنان حام ١٠٠) (الجاسم لل حكام القرآن انطام الإعبد الدعمة من أحمد ما في قرطي (م ١٧٨ هـ) مطبور والكتب العرب يروت لبنان ع م م ١٤١) ( تقبير الترآن السروف بيفيراين كثير مافظ ثاوالدين المغيل بن ممرين كيثر شافي ( ١٨٣٧هـ) ع الم ٢٨٥٣) (القير مظمر كاز علامة تاضي تأوالله بإلى تا عيلى محددك (م ١٢٥٥) (اردور مد) حدا) عام ٥٠٠٥) (لبابٍ النَّاوَيْل في معالَى المتر بل المتروف بتغيير فازن انطامين بن مجمة فازن ثباني ( م120 هـ ) ن الم 120) (تغییرگیر از امام فزالدین تحدین شیاه الدین تررازی (۱۲۰ه) معبوعه دار انفکریووت لبنان ۱۳ م ۱۳۵) (انغیرات الاحدید از علامه احمد حیون جونبودی (۱۳۵۰ه) تعبوعه کمیته مقایی کمر جمل پشاد ( ۱۳۸ م) بیوہ غیر حاملہ کی عدت حیار ماہ دس دن ہے۔ بیوہ خواہ مدخولہ ہو یا غیر مدخولہ، قر آن مجید کی آیت مٰدکورہ میں بیرمسکله صراحت ہے بیان ہوا ہے۔ (الجامع لا حكام القرآن ازعلامه ايوعيد التدعير بن احمد ما كلي قرطني (م ٢٦٨٥ هد) مطبوعيد ارالكتب العربية بيروت البنان ج ٣ م ١٨٣٠) ( تغیر تمیر از ایام مردن کندن خیادالدین عمرازی ( ۱۳۴۸م) معلوردادافکر بیروت لبتان ۱۳ س۱ ۱۳ را ( تغییرالقرآن المبروب تغییراین کیرهافقا دالدین اسلیل بن تمرین کیژشافی ( ۱۳۸۰م) ۱۵ م ۱۸۳۳) ( كبابُ النَّاوُ لِلْ مُعالَىٰ لَمَرْ بَلِ العروف بتغيير خاز ن ازعلام ينتَّى بنُ مجمد خازن شانى ( مُحقايد ) جما اس ١٤٥) (الوارالمتريل والرارات ول المعروف بيبياوي از قاصى الوالخير مبدالله بن عربينا وي شراري شافي (م١٥٥ هـ) من ١٥٥) ( تغير جالين از علامه حافظ جال الدين سيوهي (م إا و هه) وعلامه جال الدين كلي مطبوعه كمتبه فيعل مكترمية جارم ١١٠) ﴿٣﴾ بیوه کی عدت کا شار چاند سے ہوگا۔اگرابتدائے عدت رویت ہلال سے ہوئی تو چار ماہ میں اگر چہتام ہویا ناقص۔ چا، ماہ دس دن عدت ہے۔جس طرح رمضان کی ابتداجا ندہے ہوتی ہے تو رمضان کا مہینہ خواہ ناقص یا کامل مہینہ ہی شار میں آئے گا۔اورا گرعدت درمیان ماہ ہے شروع ہوتو حسات میں کامل چار ماہ اور دس دن یعنی ایک سوتمیں دن شار ہوں گے۔اس طرح ایمان ،طلاق ،ا جارات وغیرہ میں جہاں وقت شار کرنا ہوتو اس کا بھی وہی انداز ہے جو بیان ہوا۔ ﴿ (احکام القرآن ازام ابو براحہ بن کل رازی جسام (م شیعے ) ملومیدار الکتب العربیہ پیروت البنان جا بھر ۱۹۷ ﴿ ٢﴾ چار ماه دس روز کی عدت میں آخری روز کے بعد آنے والی رات عدت میں شار ہوگی۔ (النغيرات الاجريه ازعلامه اجرجيون جونيوري (م١٣٥هـ) مطبوعه مكتبه حقانيه كله جنكي بثاوراص ١٣١) 🚓 🔌 بیوہ کی عدت اس کے خاوند کے موت کے دن سے اور مطلقہ کی عدت طلاق کے روز سے شار ہو گی۔اگر چہ خاوند کی و فات یا طلاق کی خبرتا خیر سے ملی ہو۔ کیونکہ عدت کو خاوند کی وفات یا طلاق نے واجب کیا ہے۔ان کے پائے جانے سےعدت واجب ہوگئی۔ (تغييركير ازامام فخرالدين مجدين ضياءالدين عمردازي (م٢٠٠٠هـ) مطبوعه دارالفكرييروت لبنان ٢٠٠٠م ١٣٧) (لباب البّاويل في معاني التزيل المعروف تيغير خازن ازعلامي بن محمد خازن شافعي ( مر٢٥٧ ٥ ) ن جا: ص١٥ ١٠) (احكام القرآن ازامام ابو بمراحمه بن على داز كدهاص (م عيه ه) مطبوعه دارالكتب العربيه بيروت لبنان ج ام ١٦٠٠) ( احكام القرآن از علامه ابو بكرهمه بن عبدالله المعروف بإبن العربي ماكني ( معمومه عند ما معرومه دارلمعر فه بيروت لبران ج ام ص ٢١٠) ( الجامع لا حكام القرآن از علامه ابوعيد الله محمد بن احمد ما كي قرطبي ( م ٢٩٨٨ هـ ) مطبوعه دار الكنب العربية بيروت لبنان من ٣٠٠ م ١٨٢٠ (تغییرود آالمعانی از علامه ابوالفضل سدیمحود آلوی خفی (م<u>۱۲۷۵ه) مطبوعه مکتبه امدادی</u> میکان ۲۶ ص۱۳۹)

احكام القرآن •••••••••• ﴿٢﴾ عدت کی طرح ہیوہ کی میراث کا حساب بھی خاوند کی وفات کے روز ہے ہوگا۔ (احكام القرآن ازامام ابو بكراحمد بن على راز ك يصاص (م م ٢٢٥هـ)مطبوعه دارا لكتب العربية بيردت البنان ج اص ٣١٦) ﴿∠﴾ اگر کسی عورت کوطلاق رجعی ہو جائے۔عدت کے دوران اس کا خاوند فوت ہو جائے تو اب اس کی عدت ہوہ کی عدت ہوگی۔ یعنی حمل کی صورت میں وضع حمل ور نہ حیار ماہ دس دن۔ (الجامع لا حكام القرآن ازعلامه ايوعبدالله محدين احمه ما كل قرطبي (م ١٨٢هـ ٥) مطبوعه دارالكتب العربيه بيروت البنان ٢٠٠٥م١٨١) ﴿٨﴾ ملمهاور كتابيعدت كے علم ميں برابر بيں۔ (التعمرات الاحمديد ازعلامه احم جيون جو نبوري (م٢٥١١١ه) مطبوعه كتبه تقاني بحله جنگي اپتادراس ١٥٧١) بیوہ اپنے خاوند کے مکان میں یا خاوند کی وفات کے وقت جس مکان میں تھی و ہیں عدت پوری کرے ہے ضرورت کے وقت وہ دن کواور رات کے بچھا بتدائی حصہ میں، مکان سے باہرنگل عتی ہے۔ رات کا اکثر حصہ خاوند کے مکان میر بسر کرے۔مطلقہ کودن یارات میں باہر جانے کی اجازت نہیں۔ کیونکہ اس کے نان ونفقہ کا ذمہ خاوند پر ہے۔ (احكام القرآن اذامام ابو براتورين كل دازي جداس (م م سيس مهم بعدد ادالكتب العربيد بيروت البنان آنا. ص ١٨٨) (الحل ممالا حكام القرآن ازمار الدعور الذعورين التركيل (م ٢٦٨ هر) مطوعة الولكتب العربيد يروت البنان ج ٢٠٠س ١٤١) (التشير احت الاحرب ازملامه اتعربيون جونوري (م ١٤٣٥ه م) مطبوعه كتب تعانير كله مثل المشار الم ١٤٨٠) ﴿• ا﴾ بیوه کی عدت کا نان ونفقه خاوند کے مال ہے ادانہ ہوگا۔ نہ خاوند کے وارثوں کے ذمہ ہے۔ بلکہ وہ خاوند کی جائیداد ہے لطورورا ثت اینا حصه لے گ<sub>ی</sub>۔ (النيرات الاحرب از طامه احد حيون جونوري (م ١٣٥٥ه م) مطوعه كتبد هانديكا جنگ بشاور ص ١١٤) (احکام القرآن از امام الإ براحم بن مل داز كارها ص (م م سيم عدم مدارا لكتب العرب بيروت لبنان ١٥٠٥ ص ٣١٠) حیض و نفاس والی سے نکاح کرنا جائز ہے البیتہ قربت نا جائز ہے۔حضور امام الانبیاء ملیہ اسلاۃ والسام نے سبیعہ اسلمیہ کو نفاس کی حالت میں نکاح کی اجازت دے دی۔ ( صحح بخاری از امام ایونمیدانشد محدین املیل بخاری ( ۱۳۵۲ هه) مح بخاری ۱۸۰۱ س) ( الجامع لا حکام القرآن از علامه ایونمیدانشد محدین احد ماکی قرقمی ( مملاح ۵ ) مطبوعه دارا لکتب العربید پیروت البنان م ۳۰ ص ۱۷۵۵ (۱۲) شوہر کی موت سے نکاح بالکل نہیں ٹوٹ جاتا۔ بلکہ یک گونہ تعلق باقی رہتا ہے۔ مگر عورت کی موت سے اس کا تعلق مطلق مردسے ختم ہوجا تا ہے۔آیت مبار کہ میں بیوہ کے بارے میں حکم ہے کہوہ اپنے آپ کو خاوند کے حق میں جار ماہ دس روز رو کے رکھے۔ یہ یک گونه معلق پر دلیل ہے۔ لہذا عورت اپنے خاوند کی میت کو چھو عمق ہے اور بوقت حاجت عنسل بھی دے عمق ہے۔ گرخاوندا پنی بیوی کی میت کوچھونہیں سکتا عسل دینے والا کوئی نہ ہوتو ہاتھ پر کپڑ ابا ندھ کرعسل ﴿٣١﴾ عدت اور دیگرا حکام شریعت صرف مسلمانوں کے لیئے ہیں۔ کفار پرسب سے پہلے ایمان قبول کرنا فرض ہے۔احکام شرع پھراس کی طرف متوجہ ہوں گے۔آیت مبارک کے کلمہ' میٹ کم '' (اے ملمانو اتم میں ہے ) نے بیفا کدہ دیا۔ لہذا کا فراگر بغیر عدت کے نکاح کرلیں پھرا بیان لے آئیں تو اب ان کا نکاح باقی ہے کیونکہ عدت مسلمان عورت پر فرض ہے کا فرعورت پرہیں۔ (تغيركبر اذابا منخ الدين تورن فيا الدين مررازي (م٢٠٠٠ ملبوعد ارافكربيروت لبنان ع٢٠م ١٣٧) marfat.com

﴿ ١٢﴾ مُوت کی عدت میں سوگ واجب ہے۔طلاق بائنہ کی عدت کا یہی تھم ہے۔البتہ طلاق رجعی کی صورت میں سوگ نہیا بلکہ وہ بن سنور کرر ہے تا کہ شوہرر جوع کرنے پر مائل ہو۔ سوگ کے بارے میں سیدالانبیاء حضور رحمة للعالمین ﷺ نے ارشاد فرمابا: لاَ يَحِلُ لِإِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيُومِ الْاحِرِ أَنْ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثِ لِيالٍ إلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تَحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشُهُرٍ وَ عَشُراً . ( رواوا بنجاری وسلم والا مام احمرض ام حبیبه وزیت بن قبش و مسلم والنسائی وابن پلیروالا مام احمرش خصه و عائشه والنسائی من ام سلم/ بحواله ( کنز العمال فی سنن الاقوال والا فعال از ملامه علی تحق ( م م 20 هه) مطبوعه موسسة الرسلة بيروت لبنان ج4 م 72 x او جوعورت اللہ اور یوم قیامت پر ایمان رکھتی ہواس کے لیئے جائز نہیں کہ کسی میت پر تین روز ہے زیادہ سوگ کرے۔البیتہایئے خاوند پرجار ماہ دی روزسوگ کرے۔ (احكام القرآن ازام الديكراته ين على دازي بصاص (م عيه ع) مطبوعه دارالكتب العربيه بيروت لبنان ج ابس ٢٠٠٠، ١٩٥) (تغييرالقرآن المسردف بتغييرا بن كثير حافظ محاد الدين المنعيل بن عمر بن كثير شافعي (م٢٧٧٥ هـ) ج1: ص ٢٨٥) (تغيير مظهر كاز علامة قاضى تنا مالله پائى يى عنائى مجدوى (م١٣٢٥ هـ) (اردورَ جمه) من الم٠٣٠) ﴿١٥﴾ سوگ بیہ ہے کہ عورت نہ تو سرمہ لگائے ، نہ تیل ، نہ خوشبو ملے ، نہ رتلین رئیمی کپڑے پہنے ، نہ مہندی لگائے نہ دوسرے نکاح کا پیغام کرے۔ (احكام القرآن ازامام ابو بمراحمه بن على رازي جساص (م معية هه) مطبوعة دارالكتب العربية بيروت البنان ج ابص ١٣٠٠) (تفير مظهرى از ملامة قاضى شاءالله يانى يق على مجدوى (م١٢٥٥ هـ) (اردور جمه) على المصاحرة (النغيرات الاحمديد ازعلامه احمرجيون جونيوري (ع١٣٥ه ع)مطبوعه مكتبه تقانيه يخله جنلي شادراص ١٣٦) (اليامع لا حكام القرآن از طامه الوعبد الله محدين احمه ما كلي قرطبي (م ١٧٨ هه) مطبوعه دار الكتب العربية بيروت البنان ج٣٠ ص ١٤١) (تغییر کبیر ازامام فخرالدین محمه بن ضیاه الدین عمر دازی (م۲۰۲ ۵) مطبوعه دارالفکر بیروت لبزان ۲۲:ص ۱۳۸) (لباب الآويل في معاني التزيل المعروف يتغيير خازن ازعلام على بن مجرخازن شافعي (م<u>٢٥ يـ هـ) جا ص ١</u>٤٥) ﴿١٦﴾ سوگ میں گھر سے صرف بوقت ضرورت دن کونکلنا جائز ہے۔ رات اپنے خاوند کے گھر بسر کرے۔حضرت ابوسعید خدری کی بہن حضرت فریعہ بنت ما لک کا خاوند حضرت سعد بن خولہ رضی الڈعنہم کا وصال ہوا۔ وہ حضور کی خدمت میں حاضر مونيں - سركار دوعالم ﷺ في ارشادفر مايا: أَمْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ (رداه الترندي والنسائي داين البدد الحاتم والامام ما لك وابن حبان والداري عن فريد بحواله....) ( كنزالهمال في سنن الاقوال والافعال ازعلام على تقي (م 420ه هـ) مطبوعه موسسة الرسلة بيروت لبنان ج ٤ (٢٧٨١٥) اینے گھر میں رہ یہاں تک کہ عدت پوری ہو جائے۔ (إحكام القرآن ازامام الوبكراحمد بن على دازي بصاص (م معية ٥) مطبوعه دارالكتب العربية بيروت البنان ج اص ١٦٨) (تغيير مظهري أنطامة قاضي ثناءالله ياني يتي عناني محدوي (م١٣٢٥هـ) (اردور جمه) جا.ص٥٣٥) (تغييركبير ازام فخرالدين محد بن ضياءالدين عمر رازي (م٢٠٠ هه) مطبوعه دارالفكربيروت لبنان ٢٠٠٥ م١٣١) ﴿ ۱۷﴾ بيوه کواگر خاوند کے وارث مکان ہے نکال دیں، یا کرایہ کے مکان میں رہتی ہے۔اب اس مکان کا کرایہ اوانہیں کرسکتی تواہے مکان سے نکل جانا جائز ہے۔ ﴿ (تغیر مظہری از طاسقا منی نا ماللہ پانی چی طانی عبد دی (م ١٢٢٥هـ) (اردور جمه) نجازی ما ۵۳۳هـ)

﴿ ١٨﴾ میت کا تین روز سے زیادہ سوگ کرنا، پٹینا، بال نوچٹا اور نوحہ کرناحرام ہے۔ بےصبری کے الفاظ بولنا اور میت ن غلط تعریف ناجائز ہے۔ای طرح اہل قرابت کا کئی ماہ تک گھر کو نہ جھاڑ نا اور پہلی عید کومیت کے نم کی وجہ ہے عمد ہ لیاس نہ یہنناوغیرہ بےاصل ہے۔ یہی حال محرم میں ماتم کرنا ، کالے کپڑے پہننا حرام ہے۔شہیدان کر بلامعلٰی کاذ کر کرنا جائز ے۔حضرت ام حبیبہ،حضرت زینت بنت فجش ،حضرت حفصہ ،حضرت عا نُشہ،حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہن ہے مزوی احادیث مذکورہ بالا ہے یہی مسائل متنط ہوتے ہیں۔ (احكام القرآن ازام ابو بكراحمد بن على دازي بصاص (م معلى عداد الكتب العرب بيردت لبنان ج ابس ٣٢٠٠، ٣١٩) (الحقام المراق ادام) : وبرا حدق ما من ما والمدين المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم (الحير القرآن المعروف بتقيير ابن كثير حافظ عما والمدين المسلم المسلم على المراكب المسلم المسلم المسلم المسلم ا (الحام لا حكام القرآن از علامه الوعم الفذي بن احد ما كل قرطي (م م معلاه ما معلود داداً كتب العرب بيروت لبنان ج ﴿١٩﴾ بالغ عورت کفومیں اپنے زکاح کرنے میں مختار ہے۔ولی کی اجازت شرطنہیں۔ آيت مياركه مين' فينما فَعَلُنَ فِي أَنْفُسِهن " مين اي طرف اشاره بـ (كياب الآويل في معانى التو يل العروف بتغيير خازن از علامة على بن محمد خازن شافعي (م272 هـ) خادم ١٤٧) (تغيير ازام فخرالدين مجدين فيا والدين عمر مازي (م20 هـ) هم مطبوعه دارالقل بيروث للبتان ح٢٠ م ١٣٨) ﴿٢٠﴾ عدت اورسوگ ختم ہونے کے بعد دستور نے مطابق زینت کرنا، نکاح کرنا اور باہرنگلنا جائز نے۔خاوند کے وارثوں کو رو کئے کا اختیار نہیں۔ (تغییرمظبری از طامه قاضی ثناءالله یانی تی عنانی مجددی (مهمیناهه) (اردوتر جمه) ج ایس ۲۵۳۷) ﴿٢١﴾ اگرعورتیں خلاف شرع کام کریں، عدت میں نکاح کرنا جا ہیں، خلاف دستور زینت کرکے گھروں ہے نکلیں تو اہل قرابت پر بالخصوص اورمسلمانوں پر بالعموم فرض ہے کہ انہیں روکیں ۔ ندروکیس کے تو وہ گناہ گار ہوں گے۔ (تغییرمظیری از علامه قاضی تا دانله بانی تی عنانی عبد دی (م۱۲۲۵هه) (اردوتر جمه) این ایس ۵۲۱) (النغيرات الاحمريه ازعلامه احمر جيون جونيوري (۱۳۵ اهه)مطبوعه مکتبه حقانيه کله جنگی شاور ص ۱۳۹) (الجامع لا حكام القرآن از علامه ابوعيدالله محمد بن احمه مالكي قرطتي (م٧٧٨ هـ)مطبوعه دارالكت العربيه بروت لبنان ج ٣٠ص ١٨٧) ☆ (تفسير كبير ازامام فخرالدين مجمد بن ضاءالدين عمر دازي (م٢٠٧هه) مطبوعه دارالفكر ببروت لبنان ح ٢٠٩٧) ☆ (تغييردوح المعانى از علامه ابوالفضل سيرمحود آلوي خفي (م١٣٥٥هه) مطبوعه مكتبه ارداد بدلمان ج٢٠ص ١٥٠) (انوارالتز يل دامراراتا ويل المعروف به بينياوي از قاضي الوالخير عبدالله بن عمر بينياوي شيرازي شافعي (م١٨٥ هـ) ص ١٥٥) \*\*\*



﴿بسُم اللهِ الرَّحِمْنِ الرَّحِيْمِ﴾

وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيهُ مَاعَرَّضُتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَآءِ أَوْ أَكُننتُمْ فِي أنُـفُسِكُمُ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمُ سَتَذُكُرُ وَتَهُنَّ وَلَكِنُ لَّاتُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَـقُولُوا قَـوُلًامَـعُرُو فَاوَلَا تَعُزِمُوا عُقُدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبُلُغَ الْكِتابُ اَجَلَه

وَاعْلَمُ وَآانَّ اللهَيَعْلَمُ مَافِي آنُفُسِكُمُ فَاحُذَرُوهُ وَاعْلَمُو آآنَّ اللهَ غَفُورٌ

اورتم پر گناه نہیں اس بات میں جو پر دہ رکھ کرتم عورتوں کے نکاح کا پیغام دو، یا اپنے دل میں چھیار کھو۔اللہ جانتا ہے کہ ابتم اُن کی یاد کرو گے، ہاں اُن سے خفیہ وعدہ نه کرر کھو۔ مگریہ کہ اتنی ہی بات کہوجو شرع میں معروف ہے اور نکاح کی گرہ پکی نہ کرو، جب تک لکھا ہوا حکم اپنی میعاد کونہ پہنچ لے اور جان لو کہ اللہ تمہارے دل کی

جانتا ہے۔ تو اُس سے ڈرو، اور جان لوکہ اللہ بخشنے والاحلم والا ہے۔

يُعا عَرَّضَتُم بِهِ " : عَرَّضُتُمْ تَعُرِيْضٌ سے بنا ہے۔ يوتفرن كے مقابل ہے۔ تريض كامعنى ہے اشارہ سے بات کرنا۔ یہ غبے رُضٌ ہے مشتق ہے۔ جس کامعنی ہے کنارہ ۔ تعریض سے مراد مقصد کے ارد گر د گھومنا اور صاف بات

صراحت سے نہ کرنا۔ جیسے سائل دولت مند ہے کہے: میں آپ کوسلام کرنے آیا ہوں۔تعریض کوتلون کم بھی کہتے ہیں کہ

marfat.com



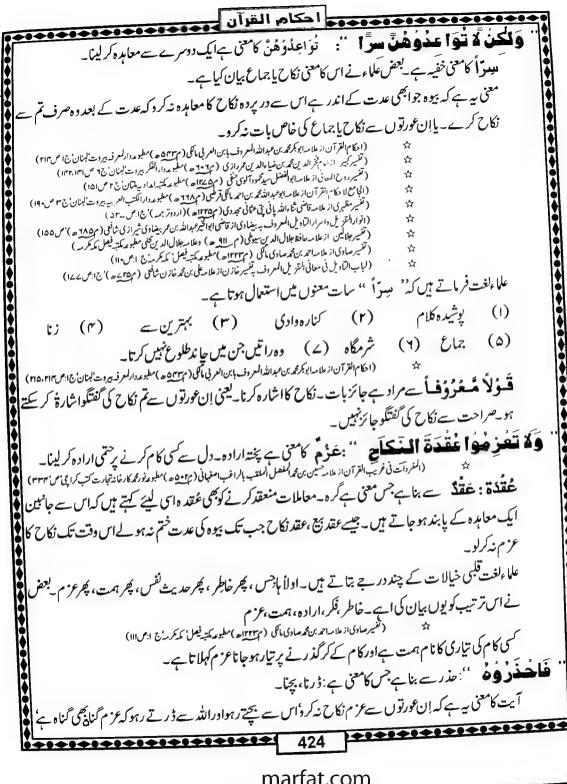

marfat.com

مسائل شرعیه: بھی حرام ہے۔آیت مقد سہ ندکورہ نے بیر سکا نہایت وضاحت سے بیان کر دیا ہے۔ (احكام القرآن از طامه ابو بكرهمه بن عبدالله المعروف بإبن العربي ماكل (م٢٣٦٠ هـ)مطبوعة دارلمعر فيه يروت لبنان ج1: م٢١٢) (احكام القرآن ازامام الوبكراجر بن على دازى يصاص (م ٢٥٠٥) مطبوعه دارالكتب العرب بيروت أبيتان ج ابس ١٣٠٣) رامع به سرس المناه با المواجد الله تحدين العمر ما مح ما تحر المعنى معلم وعدد الراكت العربية بيروت لبنان ت ٣٠٩٨ (١٩٣٠،١٨٨) ( تغییرالقرآن المروف تغییراین کثیرهافهٔ محاوالدین استعمل بن عمرین کثیر شافعی (۲۸۷۷ه ۵) این ۲۸۷ ) ﴿٢﴾ عدت کے اندر دل میں نکاح کا ارادہ کر لینا جائز ہے۔ای طرح عورت سے یاعورت کے اولیاء ہے نکاح کی تعریض حائز ہے۔اشارۃٔ اُن سے نکاح کی گفتگو کرسکتا ہے۔مثلاً یوں کہے جھے زندگی کا ساتھی درکار ہے۔ یاعورت کے لیئے بغيرخاوند كےاينے ايام زندگی بسر كرنا دشوار ہے وغيره۔ (احكام القرآن ازام الوبكراحمر بن على رازي بصاص (م معيد) مطبوعه واراكتب العربية بيروت البنان ج ابس ١٣٣٠) ( احكام القرآن از علامه ابو يمرحمه بن عبدالله المعروف ما بن العربي الكي (م ٢١٣٥ هـ ) مطبوعه داركم فر بيروت البنان ج الم ٢١٢٠) (تغییرمظهری از ملامه قاضی ثناءالله مانی تی مثانی محد دی (م۱۲۲۵هه) (ار دوتر جمهه) ج۱ می ۵۳۷) (تغییرالقرآن المعروف تغییراین کثیر حافظ محادالدین المعیل بن عمر بن کثیر شافعی (می ۷۵ - ۵) ج۱ م ۲۸۱) (تغيير جلالين الملامة حافظ جلال الدين سيوطي (م إاق هه) وعلامه جلال الدين محلي مطبوعه ملتبه يقل مكرمه) (تغییرصادی از ملامه احمد بن محمرصادی مالی (میم ۱۲۲۲ه) مطبوعه مکتبه فیعل که مکرمهٔ ج۱: م ۱۱۰) (لباب الباويل في معاني التزيل المعروف يتغيير خاز ل ازعلام على بن محمه خاز ن شافعي (م ٢٣٥٧هـ)٬ ١٢٠م ١٤٦) (تغيير روح المعانى از علامه ابوالغفل سيدمحووا لوي غني (م٥٤٤١هه)مطبوعه مكتبه امراد بيلمان ٢٠: من ١٥٠) ﴿٣﴾ عدت كے اندر تورت سے نكاح يا جماع كاصراحة ذكر كرنا حرام ہے تعريض پرمواخذه تہيں اس پر اجماع امت ہے۔ (احكام القرآن از علامه ابو بمرحد بن عبدالله المعروف بابن العرفي الكي (ميسم ١٥٥٥) مطبوعه دارلمعرفه بيروت لبنان ج١٠ص ٢١١٠) (الجامع لا حكام القرآن ازعلامه ابوعبد الله محد بن احمد ما فلي قرطبي (م ٢٦٨ هـ) مقبوعه دار الكتب الربيبيروت لبنان ع٣٠ ص ١٨٨) (تغيير مظهري المارة الشيافي تي عناني محدوي (م٢٢٥ه) (اردور جمه) ج اص ٥٣٧) 🚓 🕻 عدت والی کوبطور تعریض مدید دینا جائز ہے۔ (الجامع لا حكام القرآن از علامه ابوعبدالله محدين احمه ماكلي قرطبي مطبوعه دار الكتب العربيه بيروت لبنان جسين ص ١٨٩٠١٨٨) 40\$ تعریض کے چندالفاظ یہ ہیں: میراارادہ نکاح کا ہے۔ مجھے بہت لوگ چاہتے ہیں 'میںاس بیوی کا طلب گار ہوں جس میں فلاں فلاں خوبیاں ہوں میں اپنی بیویوں سے بہت اچھا برتا و کرتا ہوں۔ تیرے لیئے شوہرنا یاب تہیں۔ تو بہت خوبصورت ہے۔ (احكام القرآن ازامام ايو بمراحمه بن على داز كيصاص (م يسيره )مطبوعه داداكتب العربيه بيروت لبنان ج ام ٢٠١٣) (الجامع لا حكام القرآن از علامه ابوعبدالله محمد بن احمد ما كلي قرطبي (م ١٧٨هـ) مطبوعه دارالكتب العربيه بيروت لبنان ج ٣٠ص ١٨٨) (تغییر کبیر ازام فخرالدین محد بن ضیاءالدین عمر دازی (ع۲۰۷هه) مطبوعه دارالفکر پیروت لبنان ۲۰ م ۱۳۰۰) ( تغییرالقرآن العروف تغییراین کثیرهافظ تمادالدین المعیل بن تمرین کثیرشافعی (م۲۷۷) ۲۸ م ۲۸۷) (نغيرصادي ازعلامه احمد بن محمصاوي مالكي (م١٣٣٢هـ) مطبوعه مكتبه فيعل مكه مرمه ح.١١) (لياب الباديل في معاني المتزيل المعروف يتغيير خازن ازعلام على بن محمد خازن شافعي (م٢٥٥ هـ ) مج المم ١٤٧) (مدارك المتر يل وهاكن الناويل ازعلامه الوالبركات عبدالله بن احمد بن محور مني (مرواي م) من ادم المارك ☆ (تغيرود آالماني ازعلامه الواقعل سديحودة لوى تفي (مردع اله) مطبوء مكتبه اداديد تمان ت عنص ١٥٠)

احكام القرآن >٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢﴾ مردعورت كويا أس كے اولياء كو نكاح كاپيغام دے نه كه عورت مر دكؤمر د خاطب ہے عورت مخطوب بي عظم استحبابي ہے۔ الله تعالى ارشاد قرما تا ج: ذلكم أن تَبْتَعُو ابِا مُو الكم الله الله (سورةالنساء آيت ٢٣٠) وہ تمہیں حلال ہے کہتم اپنے مالوں کے عوض تلاش کروہے آيت مذكوره بالأمين مُ عَـوَّضُتُهُ " اور'' مِـنُ خِـطُبَةِ النِّسَآءِ " ميں يهي اشاره ہے۔ ليمن مرد پيغام نكاح دين اور عورت مخطوبہ ہے۔ ﴿ 4﴾ جس طرح عدت کے اندرعورت کو پیغام نکاح دینا جائز ہے ای طرح عورت کو اثبارۃُ اس کا جواب دینا جائز ہے۔ قرآن مجیدنے صاف صاف کہنامنع کیا ہے۔ تعریض جائز رکھی۔ ﴿ ٨﴾ عورت كاولياء كے ليئے جائز ہے كەعدت كے اندركى كاپيغام نكاح عورت كواشارە سے پہنچائيں۔ لأجُناَحَ عَلَيْكُمْ كَي الكِتفير كِمطالِق عُورت كِ اولياء سے خطاب ہے۔ عدت میں نکاح کا معاہدہ کر لینا حرام ہے۔قرآن مجید نے پوشیدہ معاہدہ نکاح سے روک دیا ہے۔ ظاہر میں کیا ہو معاہدہ نکاح بطریق اولیٰ حرام ہوگا۔ (الجامع لا حكام القرآن از علامه ابوعم الله تحرين احمه ما كلى قرطبي ( م ٢٧٨ هـ ) مطبوعه دارالكتب العربية بيروت لبنان من ٣٠ ص ١٩٠) (اخكام القرآن از علامه ابو بجرجهر بن عبد الله المعروف بابن العربي ما كلى (م ٢٣٣٥ ٥) مطبوعه واركسر فد بيروت لبنان ج: ١٣٠٠) (احکام القرآن از امام او کران برین فارازی صاص (م عیقه عن مطور داراکتب العرب بروت ابنان ج اسم ۱۳۳۳) (تغییرالقرآن العروف بقیراین شیر جافظادالدین اسمیل بن قرین میرشنی (مهمای) عالی ۲۸۱) (تغييرصادي ازعلامه احدين محرصادي ماكلي (معدامه) مطروع كتيه فيعل كد كرمه اج اص ١١٠) ا گرکوئی شخص عدت میں نکاح کرے (المعیاذ بالله) تو فوراً تفریق کرادیں گے۔عورت کومہرشل دیٹا ہوگا۔البتہ پہلی عدت ختم ہونے پرا گروہ دوبارہ نکاح پرراضی ہوں تو دوسرا نکاح کرادیا جائے گا۔ (احكام القرآن ازامام الوكراحمد بن على داز كيصاص (م ٢٥٥هـ) مطبوعة داراكتب العرب بيروت لبنان ١٥٥م ٢٢٥) ( تغيير القرآن المعروف بغير ابن كثير ما فقاله الدين المليل بن عمر بن كثير شافعي (مي 422 هـ) نجا: ص ٢٨٧) (تفيرصادي ازعلامه المربن محصادي ماكلي (معداه) مطبوعه مكتبه فيعل كمد كرمه جراس الله) ﴿ال﴾ زانی اپی مزنیہ سے اگر نکاح کرنا چاہئے تو نکاح کرنا جائز ہے۔ مزنیہ پرعدت نہیں۔ ( إِذْ كَامْ النّر آن ازامام الإيكرام. بنْ على مازي شعامي ( مَ مُن يَرَقُه ) مطيوعه دارالكتب العربيه بيروت لبن مان اص ٣٢٥) ( تغيير دون المعالى ازعلامه الإنفضل بيرتحود الوي تني ( م ٢٥ يرتيه على مطيوعه كتب لعداد بيلمان ج٢٠٠ س ١٥١) ﴿۱۲﴾ بغیرخاوندوالی اور بغیرعدت والی کو پیغام نکاح تعریض اورتضری کے جائز ہے۔ (تغيركير ازامام فخرالدين تحدين ضياه الدين عررازي (م٢٠١٥ ه) مطوعه وارافكرييروت البنان ١٢٠ م ١٣٩) ﴿ ١٣﴾ كى نے اگر كسى عورت كو پيغام نكاح ديا توجب تك اس پيغام كا فيصله نه ہولے۔ دوسرے كو پيغام دينا جائز نہيں۔ نب ى كرم سيدعا لم الله في ارشاد فرمايا: لا يُخطِبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهُ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتُوك (رداه السائل أن اليهم روا بحواله ....) ( كنز العمال في سن الآو ال والافعال از علاسطي مقى (م20 هه) مطبوعه موسسة الرسلة بيروت لبنان ن١١، ص ٢٣٥٢٨) اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر پیغام نکاح نہ دو۔ یہاں تک کہ وہ نکاح کرے یا اسے مستر وکر دے۔ ہاں اگر عورت نے اس پیغام کومسر دکر دیا ہوتو اب جائز ہے۔ (تفسير كير أُواماً مِخْرَ الدين مُعِرَّ بن ضيا هالدين مجروازي (مهم المياه) مطبوعه دار الفكريروت لبنان ١٣٥٠ م ١٣٩) 1+1+1+1+1+1+1+ marfat.com

احكام القرآن ﴿ ١٣﴾ منكوحه غيركو پيغام نكاح ديناحرام \_ ا میں ۔ (تغییر کیر ازامام فخرالدین مجمدین خیا والدین عمر دازی (م۲۰۲۰ مد) مطبوعه دارالفکریروت البنان ۱۲ م ۱۳۹۰) ﴿١٦﴾ معتده غير رجعيه تين قتم پر ٻيں - ہرايك كاحكم جدا ہے۔ قسم اول:عدت وفات موراس عقريض جائز برتفري سي پيام نكاح حرام بر قسم دوم : معتده طلاق ثلاثه مو اس تعريض جائز ہے قصرت جائز نہيں۔ **قسم سوم** : معتدہ بائنہ ہو۔خاوند کے لیئے تعریض اورتصر تکے جائز ہے۔غیرخاوند کے لیئے تصر تکے جائز نہیں۔ (تغییر ازامام فخرالدین محمد بن ضیاءالدین عمر رازی (م<mark>۴۰</mark>۷ هه) مطبوعه دارالفکر بیروت کبنان ۲۶. م.۱۳۹) (انوار التر بل واسرارات ولل المروف بدييناوي از قاضي الوالتر عبدالله بن عمر بيناوي شيرازي شافق ( ١٨٥٠ هـ) ص ١٥٥) ( تغییرالقر آن العروف بیقیراین کیرمانظ نمادالدین استیل بن عربین کیرشافق (مریدیده) می این ۲۸ م ﴿ ١٤﴾ گناه کاعز م بھی گناه ہے۔البتہ گناه کا خیال گناه نہیں۔اللہ تعالیٰ نے بیوہ کوعدت کےاندرمعاہدہ نکاح ہے روک دیا اور فر مایا کہ عقد نکاح کاعزم نہ کرو۔اس کے بعد فرمایا: يَعُلَمُ مَافِي أَنْفُسِكُمُ اللَّهُ تَهمار عدلى ارادول كوجانتا بـاس عدُّرت ربو گویاعزم گناہ بھی گناہ ہے۔ حضور شارع اسلام عليه العلوة والسلام ارشا دفر مات بين: اِ ذَالْتَقْلَى الْمُسُلِمان بِسَيْفِهِما فَالْقَاتِلُ وَالْمُقْتُولُ فِي النَّارِ قُلْتُ يا رَسُولَ اللَّهِ هذَا الْقاَتِلُ فَمَا بَالَ الْمَقْتُولُ قَالَ إِنَّهُ كَانَ حَرِيُصاً عَلَى قَتُلِ صَاحِبِهِ دومسلمان آپس میں جنگ کریں اور ایک دوسرے وقتل کاعزم کرلیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ (رادی كهتاب) ميس نے عرض كيايار سول الله! بيتو قاتل ب\_اپنجرم كى ياداش ميں جہنم ميں پہنيا\_مقول كاكياحال ہے۔ فرمایا: یہ بھی اس کے تل کا پختہ ارادہ رکھتا تھا۔ (اگر جدائے تل نہ کرسکا تا ہم اپنے عزم کی بناپر بحرم ظہرا) رواه البخاري عن الى بكرة (٩:١) **ተተ** 

marfat.com

## باب(۳۳)



﴿بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

لَاجُنَاحَ عَلَيُكُمُ إِنُ طَلَقُتُمُ النِّسَآءَ مَالَمُ تَمَسُّوهُنَّ اَوْتَفُوضُوالَهُنَّ فَرِيُضَةً وَعَلَى الْمُقُتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا, فَرِيُضَةً وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا, بِالْمَعُرُوفِ حَقَّاعَلَى الْمُحُسِنِينَ ﴿ وَإِنْ طَلَقُتُمُوهُنَّ مِنْ قَبُلِ اَنْ بِالْمَعُرُوفِ حَقَّاعَلَى الْمُحُسِنِينَ ﴿ وَإِنْ طَلَقُتُمُوهُنَّ مِنْ قَبُلِ اَنْ بِالْمَعُوفَ وَالْمَعُونَ اَوْ تَمَسُّوهُ هُنَّ وَقَدُفَرَضُتُمُ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصُفُ مَافَرَضُتُمُ إِلَّا اَنْ يَعْفُونَ اَوْ يَعْفُونَ اَوْ يَعْفُوا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُعْلَقُولَ اللَّهُ الْمُعُلِّ الل

الْفَضُلُ بَيْنَكُمُ إِنَّ اللَّهِ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیْرٌ ہُر (سورہ بقرہ آبات ۲۳۷،۲۳۱)

م پر کچھ مطالبہ بیں اگرتم عورتوں کوطلاق دو جب تک تم نے اُن کو ہاتھ نہ لگایا ہو یا کوئی مہر مقرر نہ کرلیا ہواور ان کو کچھ برتے کو دو، مقد ور والے پراس کے لائق اور تنگ دست پراس کے لائق ،حسب دستور کچھ برتے کی چیز بید واجب ہے بھلائی والوں پر ۔اوراگرتم نے عورتوں کو بے چھو نے طلاق دے دی اور ان کے لیئے کچھ والوں پر ۔اوراگرتم نے عورتوں کو بے چھو نے طلاق دے دی اور ان کے لیئے کچھ مہر مقرر کر چکے تھے۔ تو جتنا تھہرا تھا۔ اس کا آ دھا واجب ہے مگر میہ کہ عورتیں کچھ چھوڑ دیں یا وہ زیادہ دین بیر مقرر کر جے اور آ بس میں ایک دوسرے پر احسان کو بیادہ دینا پر ہیزگاری سے نزد یک تر ہے اور آ بس میں ایک دوسرے پر احسان کو بھال نہ دو۔ بے شک اللہ تمہارا ہے مام دیکھر ہا ہے۔

## حل لغات:

لَا جُسْلَحَ عَلَيْكُمُ '': جُناَحٌ، جَنَحٌ سے بناہے۔جس كامعیٰ ہے:جھکنا، مائل ہونا۔ بوجھ سے انسان ایک طرف جُھک جاتا ہے۔ اس لیئے اسے بھی جُناحٌ کہتے ہیں۔

marfat.com

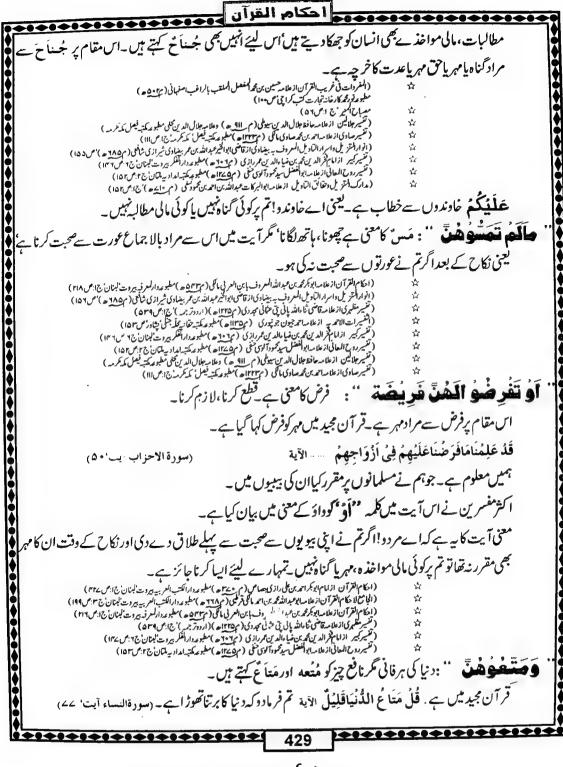

احكام القرآن کھانا، کپڑا، گھر کاا ثاثة متاع ہے۔ آیت میں متعہ سے مراد وہ عطیہ ہے جس سے مطلقہ فائدہ اٹھائے۔ محدودونت کے لیئے نکاح جے نکاح متعہ کہتے ہیں حرام ہے۔اس کی حرمت میں احادیث صححہ بکثرت موجود ہیں۔ رامعیان بیر ن ۱۳۰۰ (المفردات فی خریب القرآن از علامه سین بن محمد المفصل الملقب بالراغب اصفها فی ( ۲<u>۳۰۵</u>۵) مطبوعة ورحمه كارخانة تجارت كتب كراحي ص ٢١١) (احكام القرآن ازام الإبكرام يربي في رازي جمام (م عليمه عليور والكتب العرب بيروت لبنال ١٥ م ٣٣١٠) (تغيير مُظهر كان علامه قاضي غاءالله ياني تي عناني مجدوي (م١٣٢٥هـ) (اردور جمه) ج. مُ ١٩٠٥) (تغيير جلالين از علامه حافظ جلال الدين بيولل (م الله هـ) وعلامه جلال الدين محلي مطبوعه كمية فيعل مدكرمه) ( تغیرصادی از علامه احمد بن محمدصادی مالکی (۱۳۲۰هه) مطبوعه مکتبه فیصل مکه مرمه ج ایس ۱۱۱) عَكَى الْمُوْسِع قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقتر قَدَرُهُ ":مُوسِع، وَسُعٌ ياوُسُعَةٌ ٢ بنام- جم كاميخ ہے، فراخی، گنجائش، مال کی زیادتی۔ مُوسِعٌ سے مالداراورغی مردمرادہ۔ مُقُتِرٌ ، قَتَرٌ سے بنا ہے۔جس کامعنی ہے۔ تھوڑ اخرج کرنا۔ مُقْتِرٌ ننگ دست آ دمی کو کہتے ہیں۔ قَدَرٌ اور قَدُرٌ (دال کے فتہ اور سکون کے ساتھ )دونو ل کامعنی اندازہ ، تنگی ،عزت،مقداراور قدردانی کے ہیں۔اس مقا<sup>،</sup> یراندازه مراد ہے۔ معنی آیت کا بیہ ہے کہ مالدارمر دیراس کی فراخی کے اعتبار سے متعہ ہے اور تنگ دست پراس کی مالی حیثیت کے مطابق **اَنْ يَسَعُفُونَ اَوْ يَعُفُوَ الَّذَى بِيَدِهِ غُقْدَةُ النَّكَاح** ": عَفُوْ كَامِحْيْ مِنَادِينا، معاف كردينا، كثير بونا، برُ هنا ٢- ارتادر بانى ٢: أُمَّ بَدُّ لُنَامَكَانَ السِّيئةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَو .... الآية (سورة الاعراف آيت ٩٥) پھرہم نے برائی کی جگہ بھلائی بدل دی پہاں تک کہ وہ بہت ہو گئے۔ حدیث شریف میں ہے: اَحْفُوا الشَّارِبَ وَاعْفُوا اللُّحٰي موتَّجِين بِيت كرو(يهال *تك كهونٹ نظرآ ئي*ں)اورداڑھيوں كو بڑھاؤ ( رواه مسلم دالتر خد ک دالتسالی شمن این عمر و این عدی من الی هریر تا بحواله ......) ( افعل الکیم مخترش آلجامع المضیر للمداوی از امام مو اگرونسندی شافعی ( مهم مواهد) مطوعه دار الاحیا واکتب العربیشی البالی الحلی و شرکا هٔ نج ایس ۱۹) . . . (المعباح الميم "٢٠ ص٣١) (المغردات في غريب القرآن ازعلامة حين بن محمد المفعل الملقب بالراغب اصبهاني (عود) مطبوعة نورمحه كارخانة تجارت كت كراحي ص٢٣٠) دِم عُفَدَةُ النَّكَامِ ": جس كم اته مين نكاح كى كره ب- نكاح موجائے كے بعد نكاح كو باقى ركھنے يانہ رَ کھنے کا اختیار مرد کے ہاتھ میں ہے۔اس لیئے اس سے مراد مرد ہے۔آیت کامعنی پیہے۔عورت اپنا نصف مہر معاف کر دے یا مرداینے ذمہ نصف سے زائد مہرمطلقہ ہیوی کو دے دے۔ بیرجائز ہے۔ ایسا کرنا دونوں کے اختیار میں ہے۔اس میںان پر کوئی جرنہیں۔ 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 marfat.com Marfat.com

احكام القرآن مسائل شرعيه \_\_\_\_\_\_\_\_ بغیر جماع اور بغیر مهرمقرر کیئے طلاق دینے میں کوئی حرج نہیں نہ ہی مرد کے ذمہ مہر دینالازم ہے۔ آیت مبار کہ کاصر تک مفہوم یہی ہے۔ (احكام القرآن اذام ابو كراترين على دازي بصام برميناه )مطبوع دارالكتب العربيديروت لبنان ج. م ٢٦٨) ر الحاص المراس المراس المراس المراسط الحرارية المراس (م ١٧٦ه ما مطبوعه والاكتبالعربية وما لبنان ع م ١٩١٠) ر میسیر القرآن العروف به تغیراین گیرهاده ها دالدین آشیل بن قرین گیرشانی (م۲۷۷ه) ج. ۴۸ م ۴۸۷ (تغیر کیر از امام قرالدین قدین منیا دالدین قررازی (۱۲۵ هه) معلومه دارانکزیروت آبیان ۲۰ م ۱۲۵) ☆ (تغيير مظهرى ازعلامه قاضى تاءالله مالى تى عنال محدوى (م ١٣٢٥ه ) (اردورجه) الحاص ١٣٨٥) (النميرات الاحرب ازعلام اجرجيون جرنوري (م١١٥٥) ملوعه كتير تقاني كله جني نشاور م ١٥٢) ( تغيير دون المعاني از علامه ابوالفعل سيرشو وآلوي طني ( م ١٥٢هـ ) مطبوع مكتبه الداديه لمان ٢٠ ع. ١٥٢ ) (انواراكم والرارال ول العروف يدينواد كازقاض الوالتي عيدالله بن عمر بيضاد ك شرازي شافع (م ١٨٥٥ هـ) م ١٥٥) (مدارك المتر ل وحقائل الناول أزعلام الوالبركات عبدالله بن العربين محود ملي (م وايحه) ان الم ١١٥٨) (للب الباول في في معانى الرّز لِل المعروف يتغير خازن از علامة كلي بن مجمد خازن شافعي (١٤٨س ١٤٨) ( تغير جلالين از علامه حافظ جلال الدين سيوفي (م االه مه) وعلامه جلال الدين كلي مطبوعه مكتبه فيعمل كمه مرمه ) ( تغییرصادی از علامه احمد بن محرصادی مالکی (میا۱۲ه م)مطبوعه مکته فیصل که مکرمه رج از ص ۱۱۱) ﴿٢﴾ خلوت صححہ جماع کے عکم میں ہے'اس سے مہر لا زم ہوجا تا ہے' طلاق کی صورت میں عورت پر عدت لا زم ہے'اورموت کی صورت میں دارث ہوگی۔اسی پر صحابہ کرام کا اجماع ہے۔خلفاء راشدین رضوان الله تعالیم یہی فیصلہ فر ماتے تھے حدیث شریف میں ہے: عَنُ عَلِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ إِذَا اَغُلَقَ بَابِاً وَاَرْخِي سَتْرًااوُرَ الْي عَوْرَةٌ فَقَدُ وَجَبَ عَلَيْهِ الصّدَاقُ و نحوه عن ابن عمر رضى الله تعالىٰ عنهما (رواه الدارقطني عن عماد بن عبدالله ٣٢٠،٢٢١،٣٠٠،٢١٩) جب دروازہ بند کرے اور پر دہ دے یا شرمگاہ کو دیکھ لے تو خاوند پرمہر واجب ہوجا تا ہے۔ (ایک روایت میں ہے كەدخول ہو يانە ہو) (احكام القرآن اذامام الوبكراجد بن على رازى بصاص (م معتهد) مطبوعد دار الكتب العربيد بيروت البنان ج اجم ٢٣٦) (احكام القرآن اذعلامه ابو بمرحمه بن عبدالله المعروف بابن العرتي الكي (ميهه ۵ ۵ مطبوعه واركم فيديروت البنان ج ١٠٩١) ☆ (تغيير مظهر كاز علامة اض ثناء الله إنى تي عناني محددي (م١٢٢٥ه) (اردور جمه) على اص ٥٣٩) (النعيرات الاحميد ازعلامه الحمد جيون جو نيوري (م١٥٦١ه )مطبوعه مكتبه حقائي كله جنكي ايثاوراص ١٥٢) **مانع شرعبی** یه بین:حیض، نفاس ، فرض روزه ، نما ز فرض میں مشغولیت ، احرام خواه حج کا ہویا عمره کا۔ **ھانع ھسی** یہ ہیں:شرمگاہ کاملا ہونا، پھٹا ہونا،مرض، تیسر ےفر دکا موجود ہوناا کرچہ سویا ہو۔ (احكام القرآن ازام الوبكراجم بن على دازى وسامى (م ٢٥٠٥) مطبوعه دارالكتب العربيد بيروت لبنان ج اس ٢٣١) (لباب الناويل في معاني التويل المعروف يتغيير خازن از علامة على بن مجمه خازن شانعي (م٢٥٣ يمه ع) ن جا م ١٤٥) (تغییر کبیر ازام فخرالدین محد بن ضیاءالدین عروازی (م۲۰۲ مه)مطبوعه دارالفکربیروت لبنان ۲۲: م ۱۵۰) (الجامع لا حكام القرأ أن از علامه ابوعبدالله محدين اتحد ما كلي قرطبي (م ٢٧٨ هه) مطبوعه دار الكتب المرجية بيروت لبنان مع ٣٠ ص١٩١) (النعيرات الاحميه ازملامه اتدجيون جويوري (م١١٣٥هـ) مطبوء كمتبه تقاني كله جنكي بيثاور ص١٥٢) 0+0+0+0+0+0+0+0+ 

احكام القرآن ١٥٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ﴿ ٣﴾ نکاح کرنے کی غرض طلب عصمت،حصول ثواب،قصد دوام صحبت اور تکثیر امت ہونا چاہیئے ۔محض قضاء ثہوت کے ليئے نكاح كرنامنع ہے۔اياكرناحيواني فعل ہے۔ (الجامع لا حكام القرآن ازعلام الوعيد الشركة بن احمد مالكي قرطبي (م ٢٢٨ هـ ) مطبوعة داد الكتب العربية بيردت البنان تع م م ١٩٧) ﴿۵﴾ جمعورت سے دخول نہ ہوا ہوا ور نہ خلوت صححہ داقع ہوئی۔اسے حیض کی حالت میں طلاق دینے میں حرج نہیں ۔ بیض کی حالت میں طلاق دینے سے عدت بڑھ جاتی ہے۔ جب کہ غیر مدخولہ پر عدت نہیں ہے۔ آیت مذکورہ بالا میں حیض ا طهر کی کوئی تخصیص نہیں۔ نیز قرآن مجید میں ہے: يِّالَيُهَاالَّـذِيُنَ امْمُنُو ااِذَانَكَحُتُمُ الْمُؤمِنْتِ ثُمَّ طَلَقَنْزُهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَالَكُمُ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعُتَذُو نَهَا ..... الآية (سورةالاحزاب أين ٩ م) اےایمان والو! جبتم مسلمان عورتوں سے نکاح کرو کچرانہیں بے ہاتھ لگائے چھوڑ دوتو تہمارے لیئے ان پر کچھع**رت نہیں جے گ**نو۔ (احكام القرآن ازام ابو بكراحمه بن يلى داز كايصاص (م عصاحه) مطبوعه دارالكتب العربية بيروت لبنان ج الم ٥٢٨) (الجاح الاحكام القرآن ازعلامه ابوعيد الله عجرين احمد بالحي قرانسي (١٩٢٧هـ) مطبوعة دارالكتب العربية بيروت لبتان من ١٩٧٠) (تغيرروج المعالى ازعلام الوالمفضل يدمحود آلوي حنى (م ١٥١٥ه) محموع مكتب الداديد لمان ٢٥ م ١٥١٥) (لياب الباديل في معاني المتز لل المعروف تغيير خازن از طاميكي بن محد خازن شافعي (١٥٨٥) إلى الس ١٤٨) نيرجلالين ازعلامه عافظ جلال الدين بيوطي (م ااوه) وعلامه جلال الدين محلى مطبوع مكتب فيمل مدعرمه) (تغیرصاوی ازعلامداحدین محرصاوی مالکی (۱۳۲۳ه) مطبوع مکتبه فیمل کدیم مدین ایس ۱۱۱) نے کی شرط سے بھی نکاح جا کز ہے۔آیت مبار کہ بالا میں اس بی تصرح ہے۔ (ادکام القرآن ازام ابوبمراحمر بن فی رازی صامی (م معصور دارانکت العربید پیروت لبنان جایس ۱۳۳۱) ( الجامع لا حكام القرآن ازعلامه ابوعم الله عجر بن احمد ما في قرطني ( م ٢٣٨ هـ ) مطبوعه دارالكتب العربيه بيروت لبنان ٢٠٠٥م 192) (إحكام القرآن از علامه ابو بمرتجه بن عبدالله المعروف بابن العرلي التي (ع٢٠٦٠ هـ) مطبوعه دارلس فدييروت لبنان ج1 م ١٢٨) ( تغيير كبير اذا مام فخرالدين محد بن ضيا هالدين عردازي (م٢٠٠ هـ) مطبوعة ارافقكر بيروت لبنان ٦٠ ص ١٣٧) (الباب الهويل في معالى أمَّة بل المعروف بتغير خاز أن از علام على بن محد خاز ن ثاني أم عالى عن مر ١٤٨) ﴿ ٤﴾ عقد نكاح كوفت مهر كاذ كرنه تها - قبل دخول مقرر كرليا - اب طلاق كي صورت ميس بورا مقرر كرده مهرواجب ب-( احكام القرآن ازعلامه ابو بكر مجد بن عبد القدالم روف باين العرلى الكي ( م٢٥٨ هه) مطبوعه واركم رفيه يروت لبنان ج1: ص ٢١٨ ) (الجامع لا حكام القرآن ازعلامه ايوعمد الذيحة بن أحمد ما في قرطبي (م ٢٦٨ هـ) مقوعه وارالكتب العربية بيروت البنان ت٣٠ ص ١٩٨) نکاح کے وقت مہر کا ذکر نہ تھا۔ قبل دخول موت واقع ہوگئی۔مہرمثل واجب ہے۔عورت پرعدت لازم ہےاور میراث کی حقدار ہے۔ حدیث سیجے میں ہے: عَن ابُنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنُ رَجُلٍ تَزَوَّجَ إِمْرَأَةً وَلَمْ يَفُرِضُ لَها صَدَاقاً وَّلَمْ يَدُخُلُ بِها حَتَّى ماَتَ : فَقَالَ ابُنُ مَسْعُودٍ: لَهَا مِثُلُ صَدَاقِ نِسَآءِ هَا لاَوَكُسَ وَلاَ شَطَطَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيُرَاتُ فَقَامَ مِعْقَلُ بُنُ سَنَانِ الْاَشْجَعِيُ : فَقَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بِرُوعِ بِنُتِ وَاشِقِ إِمْرَأَةٍ مِّناً مِثْلُ ماقَضَيُّتَ فَفَرِحَ بِها ابْنُ مَسْعُوْدٍ (رداه التر مذرع تن ابرا بيم بن عقلمة ا: ١٤٠) (اخرجها صحاب السنن والحائم وابن حبان في صحيحه بحواله. . ) عقو دالجوا براكمديمة في ادلة مد بب الامام الي حنيفه از امام سيوتيم مرتضى زبيدي مطبوعه اليج الميم سيدايية ممبئي كرا بي ح الم ص١٥٠) **\*1+1+1+1+1+1** marfat.com

کیا،اس وقت اس کامبرمقررنه کیااورنداس سے دخول کیا۔ یہاں تک کہوہ فوت ہوگیا۔حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا۔اس عورت کے لیئے مہرمثل واجب ہے۔جس میں نہ کمی ہو نہ زیاد تی۔اس عورت پر عدت لازم ہے اور اس کے لیئے مرد کے مال سے میراث ہے۔حضرت معقل بن سنان رض اللہ تعالیٰ عنہ نے كر به وكر فرمايا: رسول الشيئ في بروع بنت واشق كے ليئے بھى وہى فيصله كيا۔ جوآب في فيصله كيا ہے۔ اس برحفزت عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه نے فرحت محسوس فر ما كى۔ (احكام القرآن ازامام ابو بكراحمد بن ظي رازي بيصاص (م م عصر ه) مطوعه دارالكتب العرب بيروت لبنان ج ابس ٣٣٥) (احكام القرآن ازعلامه ابو بكرمحمد بن عبد الله المعروف بابن العربي ما كي (م ٣٣٦هه م) مطبوعه دار لعرف بديروت لبنان ج ارس ٢١٩) (الجامع لا حكام الترآن از علامه ايوعبد الشرقير بن احمد الكي قرطي (م ١٩٨٨هـ) معلوعد دارا لكتب الرب يبردت لبنان ج ٣٠ص ١٩٨) ٩٩ ﴾ مبركى كم ازكم مقداروس ورجم جاندى ہے۔ زیادہ كى كوئى حدثييں۔ یہ احادیث متعدد طرق کے باعث قوت کے درجہ میں ہیں ان سے استناد جائز ہے درہم کا وزن ساڑھے جار ماشہ ہے دس در ہم چاندی کاوزن تین تولینو ماشہ ہے۔ کم از کم مہر میں دس در ہم چاندی یااس کی رائج الوقت قیمت دی جائے۔ ♦ (احکام القرآن اذام الو براحم بن مل دازی جام (منع عن مالورد دارالکت العربیدوت البنان جا من ۲۳۸) حضور سیدعالمﷺ نے امہات المؤمنین کے مہر چار سودر ہم مقرر فرمائے۔ ( كَرْ الْعِمال في سَنْ الاقوال والا فعال از علاسطي تقي (م240 م) مطبوعه موسسة الرسافة بيروت لبنان، باب المعداق ع٢٠: ٥٩٣٠ ومابعد ) (= أيك مواز شفرة لرفوياشه) ﴿١٠﴾ جسعورت کوبغیر صحبت طلاق دی گئی اوراس کے لیئے مہر مقرر نہ تھا' تواہے کیڑوں کا جوڑادینا واجب ہے تا کہ طلاق کی وحشت کم ہوجائے اور صحبت والی کو پورامہر دینا واجب ہے اسے کپڑوں کا جوڑا دینامستحب ہے۔ آیت مذکورہ بالا میں متعه (جوڑا) کاامروجوب کے لیئے ہے۔ نيزرب تعالى في حضور سيد الرسلين على كوفر مايا: يْنَائِهَاالنَّبِيُّ قُلُ لِّازْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدُنَ الْحَيلِوَةَالدُّنْيَاوَزِيْنَتَهَافَتَعَالَيْنَ اُمَيِّعُكُنَّ وَاُسَرِّحُكُنَّ سَرَاحًا جَمنًلا☆ (سورةالاحزاب آيت ٢٨) اےغیب بتانے دالے (نبی)اپنی بیو بوں ہے فرمادیں۔اگرتم دنیا کی زندگی اوراس کی آ رائش جا ہتی ہوتو آؤمیں شمہیں مال دوں ادر اچھی طرح چھوڑ دوں۔از واج مطہرات اگر دنیا کی آ رائش چ**ا ہتی تو انہیں ج**ھوڑ کرحضور کپڑوں کا جوڑادیت۔ بیأن کے لیئے مستحب تھا۔ marfat.com

احكام القرآن -1+1+1+1+1+1+1 نیز ارشادر بالی ہے: يناَيُّهَا الَّذِيُنَ امَنُوُ الِذَانَكَحْتُمُ الْمُؤمِنْتِ ثُمَّ طَلَّقْزُهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَالَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعُتَدُّوْ نَهَا .... الآية (سورةالاحزاب آيت٬ ۹ م) اے ایمان والو! جب تم مسلمان عورتوں سے نکاح کرو۔ پھرانہیں بغیر ہاتھ لگائے چھوڑ دوتو تہرارے لیئے ان پر کچھ عدت نہیں۔ جے گنو، تو انہیں کچھ فائدہ دواورا چھی طرح چھوڑ دو۔ نيزار اللهُ اللهُ اللهُ عَلَقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعُرُوفِ حَقّاعَلَى الْمُتَّقِينَ ٦٠٠ (سوره بقرة آبت ٢٣٢٠) طلاق دالیوں کے <u>لیئے</u> بھی مناسب طور پرنان دنفقہ ہے۔ بیدواجب ہے پر ہیز گاروں پر۔ (الجامع لا حكام القرآن ازعلامه الوعيد التدحجر بن احمد ما كلي قرطني (م ١٣٠٨هـ ) مطبوعه دار الكتب العربية و تسابران ت م ص ٢٠٠٠) (احكام الترآن ازعام الويركية بن عبد الله المروف بابن العربي الى من علام المطرق المعرف بيروت إلى نام ع ١٠١٠) (ایکام القرآن از امام ابو براحمدین فارازی بیساس (م مساسه) مطبوعه دارانکتید اهر به پیروت لیزان نیام ۴۳۸ و مابعد ) (افسیرات الاحمرید از علامه احمد جیون جونبوری (م م ۱۳۱۵) مطبوع کمیته تازیکله بخلی بناورس ۱۵۱) ( تغيررون المعالى ازعلامه الولفعنل مدهمورة الوى حتى ( معاله ع) معلوند بكتيه المدان الما من المان الم (لباب الاويل في معالى المتريل العروف يتغير خازن از علام كل بن محمد خازن شافع (م٢٥٥ هـ) آيام ١٤٨٠ ( ه ارک التو یل وحا کن الآویل از علامه ابوالبر کات عبدالله بن احم بن محود کنی (م ایم) یجا ایس ۱۲۸) (انوارالتو بل داسرارالباديل المعروف به بيضادي از قاضي ابوالخيرعبدالله بن غريبضادي شرازي شاقعي ( م<u>١٨٥</u> هـ ) م ١٥٦) ﴿اا﴾ متعہ طلاق ( کپڑوں کے جوڑے ) کی قلیل اور کثیر کوئی حدمقر رنہیں اوسط درجہ ایک قمیض ، چا در اور اوڑھنی متعین ہے' المؤمنین سیدہ عا کشیصد یقه اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنبم سے یہی مروی ہے۔ متعه طلاق میں اس سے زائد جتنا جا ہے دے۔ امیرالمؤمنین حضرت حسن بن علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنهانے اپنی بیوی عا کشد فتعمیه کوتین طلاق کے بعد دس ہزار درہم بطورمتعہ طلاق دیا۔مطلقہ بیوی نے دوبارہ آپ کے ہاں آباد ہونے کا اشارہ کیا۔ آپ نے فر مایا: میں تین طلاقیں انتھی دے چکا ہوں اس سے وہ مغلظہ ہو چکی ہے اس سے رجوع کس طرح ہوسکتا ہے۔ میں نے حضور سرور عالم ﷺ أَيُّ مِنَا رَجُلٍ طَلَّقَ اِمُواَٰتَمُ ثَلاثًا عَنُدَ كُلِّ طُهُرٍ تَطُلِيُقَةً أَوْ عِنْدَ رَأْسِ كُلِّ شَهُرٍ تَطُلِيُقَةً أَوْ طَلَّقَهَا ثَلاثًا جَمِيْعاً لَمُ تَجُلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوُجاً غَيْرَهُ ﴿ (رواوالدارْظَيْ مُن و يرين غلله ٢٠:٢) جوآ دمی اپنی بیوی کوطلاق دے ہر طہر میں ایک طلاق، یا ہر ماہ ایک طلاق یا انتھی ایک ہی مرتبہ تین طلاقیں تو اس کے لیئے بغیرحلالہ کے دوبارہ نکاح کرنا حلال نہیں۔ (الجامع لا حِكام القرآن از علامه ابوعمد الذعمر بن احمر ما كلي قرطبي (م ٢٠٨٨ هـ) مطبوعه دار الكتب العربية بيروت البنان ح ٣٠ص٢٠٠) (احكام القرآن اذ علامه ابو بمرجمه بن عبدالله المعروف بابن العرلي الكي (م٢٣٣ هـ) مطبوعه دارلسر فه بيروت البنان ج الم ٢١١) (انوارالمتزيل وامراراتا ويل المعروف به بيضاد كاز قاضي ابوالخيرعبدالله بن عمر بيضادي شيرازي تأنفي ( م1۸۵ هـ) م ١٥٧) (احكام القرآن ازامام ابو بكراحمد بن على دازي دهاص (م مع عصاهه) مطبوعد دارالكتب العربيدييروت لبنان ج اص ٣٣٣) marfat.com

احكام القرآن >٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٠٠ ﴾ ۱۲﴾ متعه طلاق میں مرد کی مالی حیثیت کو مدنظر رکھا جائے گا۔ مالدار مرد پرقیمتی کیٹر دن کا جوڑااور ننگ دست مردیراس کی حیثیت کےمطابق جوڑ اواجب ہے۔ نیز ز مانہ اور عادات کے بدلنے سے متعہ بھی تبدیل ہوسکتا ہے۔ آیت مذکورہ میں یمی حکم صراحت سے بیان ہواہے۔ . (احكام القرآن اذامام ابو بكراحد بن على دازى بصاص (م ٢٥٠ م) مطبوعد دادالكتب العرب بيريات لبنان ج د ص ٣٣٣) (تغییرمظیری از علامة قاضی ثناء الله بالی تی عالی محددی (م۱۲۲۵هه) (اردوتر جمیه) جارس و ۵۲ (تغييرروح المعانى از علامه الوافعنس مرفحمود آلوي خفي (مركة اله) مطبوعه كمتبالداد بدلمان ٢٠ ص١٥٣) (لما الباول في معاني التوسل المعروف تفير خازن از علامة في بن مجمد خازن شافعي (١٢٥٧هـ) ٢٠٠٠ م١٥٨) ( دارك التر لل وها نق الناول از علامه ابوالبركات عبدالله بن احمد بن محمود على (مر وايره) تع الم ١٤٨) (تغيير جلالين از علامه حافظ جلال الدين سيوطي (م ١١١ هـ) وعلامه جلال الدين محلي مطبوعه كمتبية فيعل مديم مهر (تغییرصادی ازعلامه احمد بن محرصادی مالکی (م۱۲۲۳هه)مطبوعه مکتبه فیصل که مکرمهٔ ج ازم ۱۱۱) ﴿٣١﴾ غيرمنصوص احكام اور نئے پيدا ہونے والےمسائل ميں اجتهاد كرنا جائز ہے۔احكام ميں اجتهاد كا جواز متعه طلاق ہے بھی مستبط ہوتا ہے۔ (احكام القرآن ازام ابو بكراتمه بن على رازي هاص (م عنه معلوه دارالكتب العربية بيروت البنان ج ابس ٢٣٣٠) ﴿١٣﴾ طلاق والى عورتين حارثتم كى بين - برايك كاعكم الك ب: جن کامبرمقرر ہواور بعد صحبت طلاق ہوئی۔انہیں مقررہ مہر دیناواجب اور متعہ ستحب ہے۔ جن کامبرمقرر نہ ہوامگرانہیں صحبت ہے پہلے طلاق دی گئی ہو۔انہیں آ دھامبرمقررہ دیناواجب ہے۔ان کے للئے متعہ سخب ہے۔ (ج) جن کامبرمقرر ہوامگر انہیں صحبت سے پہلے طلاق دی گئی ہو۔ انہیں آ دھامبر مقررہ دینا واجب ہے۔ان کے لیئے متعہمتحب ہے۔ ۔ جن کا مہرمقرر نہ ہوا مگر صحبت یا خلوت صححہ کے بعد طلاق دی گئی ہوا سے مہرمثل دیا جائے گا'اس کے لیئے متعهمتحب ہے۔ مہرمثل وہ ہے جوعورت کے خاندان والی عورتوں کا بالعموم مہرمقرر ہوتا ہے۔ ( ا حکام القرآن از علامه ابو بکرمجه بن عبدالله المعروف باین العرلی اکل (م۳۳۵ به ۱۵ مطبوعه دارلمعرفه بیروت کبنان ج۱ م ۲۱۷ ) (الجامع لا حكام القرآن از علامه ابوعبدالله محد بن احمه ما كلي قرطي (م٢٧٨ هـ) مطبوعه دارالكتب العربيه بيروت كينان ٣٠ص ١٩٧) (تفسيركبير ازامام فخرالدين محد بن ضياء الدين عردازي (م٢٠٠هه) مطبوعه واراففر بيروت! ان ح ٢٠ص١١١) (تغييرووح المعانى از علامه ابوالفضل سيرمحود آلوي تنفي (م20 ياهه) مطبوعه مكتبه امداد بيدمان ج ٢ ص ١٥٣) (النغيرات الاحمديد ازعلامه احمد جيون جونيوري (مية ١١٥٥) مطبور مكتبه تقانيه مُلَّه جنلُ بيثادرُ من ١٥١) (تغییرمظیمی)از علامه قاضی ثناءالله بالی تی عثالی محدوی (م۱۲۲۵هه) (اردورٌ جمه) جابر ۸۳۸) (تغییرالقرآنالمعردف تغییراین کثیرهافظامادالدین استعیل بن عمر بن کثیرشانعی (م۲۲۷ه) ج ۱ م ۲۸۷) (انوارالتنز بل دامراراتیاد بل المعروف به بیغیاوی از قاضی ابوالخیرعبدالله بن تمریبغیاوی شیرازی شانقی ( م۲۸۵ هه ) م ۱۵۲ م ( نغیبر جلالین ازعلامه حافظ جلال الدین سیولمی (م یه ۱۱ یه هه) وعلامه جلال الدین محلی مطبوعه مکتبه فیعمل مکه مکرمه ) (تغیرصادی از علامه احمد بن محرصادی ماکل (م۲۲۲اه) مطبوعه مکتبه فیمل مکه مکرمه ی اص ۱۱۱) (لباب البّاويل في معانى التزيل المعروف يتغيير خازن ازعلامة على بن مجمد خازن شانعي (م٢٥٤هـ) ج: ص١٤٨) 公 (مدارك التو مل وحفا كتي الماول از علامه ابوالبركات عبدالله بن احمد بن محمود تنفي (مر • ايه هـ) ج ١،ص ١٤٨)

marfat.com

احكام القرآن >>>>>>> ﴿۱۵﴾ تمام اخراجات رزقِ حلال ہے ہونالازم ہیں۔ای طرح متعہ طلاق بھی حلال کمائی ہے دیناواجب ہے۔آیت مبار ک مِن اللَّمَعُرُونِ "كاكَ تفيررزقِ طلال سے كا كل بـ . (تغیر جلالین از علامه حافظ جلال الدین سیوطی (م <u>۹۱۱</u> هه) وعلامه جلال الدین کلی مطبره مکتبه فیصل مدیر مه) (تغییر صادی از علامه احمد بن مجمد صادی مالکی (م ۲۳۳سه هه) مطبوعه مکتبه فیصل مکه کرمهٔ ح ابسی ۱۱۱) ﴿١٦﴾ مهرحق العبادے ہے عورت کے معاف کردینے سے معاف ہوجا تاہے ای طرح مردنے تمام ہمرادا کردیا ' مگر محبت خلوت سیجے سے پہلے طلاق دے دی تو نصف مہر سے زائد مہرعورت کومعاف کر دینے کا اختیار ہے۔ آیت مبار کہ میر ال کی تصریح ہے۔ نيز ارشادر بانى ٢-: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيءٍ مِنْهُ نَفْسًافَكُلُوهُ هَنِيَّنَّا مَرِيَّنًا م (سورة النساء آيت: ٣) پھراگروہ اینے دن کی خوشی سے مہر میں سے تمہیں کچھدے دیں تواسے صاؤر چتا پچتا۔ (إحكام القرآن ازعلامه ابو بكرمحد بن عبد الله المعروف بابن العربي ماكن (م٢١٥ ١٥ مطبوعة دار لمعرفه بيروت لبنان ج ام ١٢١٠) (تغيير مظهر كازعلامه قاضي تأه الله ياني تي عنها أن مجد دي (م ٢٥٣١ه ) (ار دوتر جمه) ج١١ ص ٥٨٠) ﴿ ١٤﴾ مهر میں عورت کے ولی کوکوئی اختیار تصرف نہیں۔مہرعورت کا مال ہے۔اسے ہیہ بھی نہیں کرسکتا۔ ( احكام القرآن از علامه ابو بمرتمه بن موالله المعروف بإين العربي ما كلي ( مهم ٢٥٠ هـ ) مطبوعه وارلمسرف بيروت البنان ج1 م ٢٠٠٠ ) (الجاسم لا حكام القرآن از علامه الوعبد الله عجد بن احمد الكي رطبي ( م ١٨٨ هي) مطبوعه وارالكتب العرب يبروت لبنان ج ٣٠٠ م ٢٠٠١) ( تغیر مظهری از علامة استامن شاه الله یانی تا عالی مودی (م معالات) ( اودور جد ) جام ۵۲۱ مین (لباب الآديل معاني المتريل المروف بتغير خازن انطام في بن محد خازن شافعي (١٥٥٧هـ) ن ١٩٠٠) (الدراكتو داز حافظ جلال الدين بيوفي (م اله يه م مطوعه كتبه آية الله التحلي فم ايران تي اجم ١٩٩١) ﴿ ١٨﴾ نكاح كے بعد نكاح كى گرہ خاوند كے قبضہ ميں ہے۔اسے باقی رکھنے یا چھوڑنے كااختيار مردكو ہے۔ آیت مبارکمین' اللّذِی بیده عُقدهٔ النّکاح "ے یکی مرادے۔ نیز حدیث شریف میں اس کی وضاحت یوں ہے ' وَلِیُّ عُقَدَةِ النِّکَاحِ هُوَ الزَّوْجُ انکاح کی گرہ کا ما لک مرد ہے (رداه الداتطني عن عرد ين شيب عن ابير عندمده ۱۲۸:۳ ... وخود عن في وص جير بن مطلم وكل ابن عباس ) ( احكام القرآن از علامه الإنجر ثمه بن عبدالله العروف بإين العربي ما كلي ( عود ع) مطبوعه وارتس في وحت أبنان ج: ص ٢١٩) ( إلى مع لا حكام القرآن از علامه الإعبرالله عجر بن أحمد ما في قرطني (م ٢٠٨ هـ) مقيوند واراكتب العربية بيروت لبنان ن ٣٠ ص ٢٠٠) (تغير مظهرى ازعلامة قاضى تا والله يانى يى على محدوى (م ١٣٢٥م) ( اردور جمه ) ج اعم ٥٥١١م (النيرات الاحمد ازعلامه احمد جوان جونوري (م١٥٥) ما ما وعكبة عنائي كله جمل باور م١٥٥) (فتيركير اذا المخرالدين في من ما والدين عمران ( ١٥٢هـ) مطور داراتشكريروت لبنان م ١٥٢١) (فتيركير اذا المخرالدين في من ما والدين عمران في من عير شافق ( م ٢٥٠٤هـ) جا ١٨٩٠) (فتيراقر آن المعروف في من من من ما وقال دالدين أسيل من عمران عير شافق ( م ٢٥٠٤هـ) (فتيروز آلعال اذ علامه الإنسنال ميركود آلوي كل ( م ١٤٥٧هـ) مطور مكتبه المديد مان ما ١٥٢٨) ( لباب الآويل في مواني المتروف بينمير فازن از علامين بن محد فإزن شافعي (م٢٥٥ يه هـ) ج1 م ١٤٥٠) (يدادك التزيل وهائق الناويل ازعلامه ابوالبركات عبدالله بن احمد بن محمود على (م ١٥٥٠) ج اص ١٠١١) ( تغيير جلالين از علامه حافظ جلال الدين بيوطي (م االه هـ) وعلامه جلال الدين ملوع مكتبه فعل المرمه ) ( تغییرصادی ازعلامه احمد بن محمرصادی مالکی (۱۳۲۴ می ) مطبوعه مکتبه فیعل کد مرمه نج ایس ۱۱۱) (انوارامُتز بل دامرادالاً ویل المعروف به بینادی از قاضی ایواخیر میدانشدی تر مینادی شرازی شافعی ( ۱۸۵۰ هـ ) م ۱۵۷) (الدرامنثو راز حافظ جلال الدین میدفی ( مر <u>۹۱۱</u> هـ ) مطبوعه مکتبه آیة الندانشگی قم امران ۲ از ۲۹۲ ( ۲۹۲ ﴿١٩﴾ طلاق کوفساداور جھڑے کو قائم رکھنے کی بنیا دینا ناسخت گناہ ہے۔ گذشتہ محبت اور حسن سلوک کو کسی نہ کی صورت میں باتی ركه نا چابيئ - آيت مباركه ميل فرمايا كيا: لا تَنْسَوُ الْفَضُلَ بَيْنَكُمُ ANA 80 436 marfat.com

(٣٣)\_



﴿ بِسُمِ اللهِ الرُّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴾

طِفِظُواعَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلُوةِ الْوُسُطَى ، وَقُومُ وَاللَّهِ قَنِينَ ﴿ فَإِنُ خُوانُ اللهِ كَمَاعَلَم كُمُ مَّالَمُ تَكُونُوا خِفْتُمُ فَرِجَالًا أَوْرُكُبَانًا فَإِذَا آمِنتُمُ فَاذُكُرُ وِاللهِ كَمَاعَلَم كُمُ مَّالَمُ تَكُونُوا

تَعُلُمُونَ ﴾ ﴿ السوره بقره آيات: ٢٣٩،٢٣٨)

نگہبانی کروسب نمازوں کی اور پیج کی نماز کی اور کھڑے ہواللہ کے حضور ادب سے۔ پھر اگرخوف میں ہوتو پیادہ یا سوار جیسے بن پڑے' پھر جب اطمینان سے ہوتو اللہ کی یاد کر وجیسااس نے سکھایا جوتم نہ جانتے تھے۔

#### حل لغات:

**حَافِظُواً** '': کُمَا فظت سے بنا ہے۔ (بساب مُفاَعَلَةٌ) اس باب میں مبالغہ اور شرکت دونوں پائے جاتے ہیں۔اس کا مادہ اشتقاق جے فیظ ہے۔کس شے کی حفاظت ہیہ ہے کہ اس سے کے اجز اءاور صفات کی مراعت کی جائے۔اجز ااور صفات کے تقاضوں کو مدنظر رکھتے ہوئے اس کی نگیرانی کی جائے۔

امير المؤمنين حضرت فاروق اعظم رض الله عند في المنظم من التيب على احكام شرع ك بارے ملى اكسا: مَنُ حَفِظَها وَ حَافَظَ عَلَيْها حَفِظَ دِيْنَهُ فَيَجِبُ أَوَّلاً حِفُظُها ثُمَّ الْمُحافِظةُ بِذَلِكَ يَتِمُ الدِّينُ (احكام الرآن المعالمة ا

جس نے انہیں یا دکرلیا اوران کی محافظت ( ٹکہبانی) کی اس نے اپنادین محفوظ کرلیا۔اؤ لا اس کو یا دکر نا اور پھر اس کو ہمیشہ محفوظ رکھنا۔اس سے دین مکمل ہوجائے گا۔

نمازوں کی محافظت بیہ ہے کہ انہیں وقت مقررہ پرادا کیا جائے۔ادائیگی میں نماز کی شرائط،فرائض،واجبات،سُنن اور مستحبات کی پابندی کی جائے،نماز کوتو ڑنے والی اور ناقص کرنے والی چیز وں سے بچایا جائے'اسے ہمیشہادا کیا جائے'

نماز دل کی محافظت میں شرکت کامفہوم بیہے۔انسان نماز کی حفاظت کرےاسے ضائع نہ ہونے دیے تو نماز نماز ی کی حفاظت گنا ہوں ہے، بلاو مصیبت ہے اورعذاب آخرت ہے کرے گی۔

اس حفاظت کا ایک مفہوم میر بھی بیان کیا گیاہے کہ انسان رب کے مقرر کردہ فرض ،نماز کی حفاظت کرے رب تعالیٰ اس

کی حفاظت فر مائے گا۔

marfat.com Marfat.com

احكام القرآن رِب تعالیٰ ارشاد فرما تاہے: فَاذُ کُورُونِنی اَذُکُرْ کُمْ ....تومیری پادکرومیں تمہارا چرچا کروں گا۔ (سورہ بقرہ آیت ۱۵۲) صیحے مرفوع حدیث شریف میں ہے کہ حضور سیدالشافعین رحمۃ للعالمینﷺ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عبها ت ارتاد فرمايا: إخفَظِ اللَّهَ يَحُفَظُكَ، إحْفَظِ اللَّهَ تَجدُهُ أَمامَكَ . (رواه التر قدي من الي طاكب/ بحواله ...) ( كتر العمال في من الأو ال والا فعال از علام على حتى (م 200 هـ) مطبوع موسسة الرسلة بيروت لبنان من ١٦ ت ٢١٥م ٢١٥) (رداه المروعيد بن حميد في منده دوالترية كل داين مردوية والبنجي في الشعب و في الا تا ودالسفات من ابن عباس، تواله ) (الدرالمنو راز عافظ جال الدين سيوني (م 110 هـ ) مطبوعه مكتبه آية النداكسي فم امران خي (م 170) الله (کے احکام) کی حفاظت کر، الله تیری حفاظت کرے گا۔ الله (کے احکام) کی حفاظت کر، تو (بیشہ) اے سامنے یائےگا۔ (تغییر کبیر ازامام فخرالدین مجدین شیاه الدین عمره ازی (م ۲۰۲ ۵) مطبوعه دارالفکر بیروت لبنان ت۲ م ۱۵۷) (احكام القرآن ازام الوجراجرين فل دازي صاص (م عيمة م) مطوعه دارالكت العربية بروت لبنان ع، م ٢٠٠٠) ( إلجا من لا خكام القرآن از علامه ابوعبد الله محمد بن احمد ما لكي قرطيي ( م ١٦٨ هـ ) مطبوعه وارالكتب القربية بيروت لبنان ت ٣٠ م ٢٠٥٠ ) (تغيير جلالين ازعلامه حافظ جلال الدين سيوطي (م عام ها) ها) وعلامه جلال الدين كلي مطبوعه مكتبه يقمل مكه كرمه) ( تغییرصادی از علامه احمد بن محمدصادی مالکی (۱۳۲۶هه) مطبوعه کمته فیمل کمه کرمهٔ ج اجم۱۱۱) (لباب الآويل في معانى المترسل العمروف تغيير جازت از علامة على بن محد خازن شافعي (م٢٥٧هـ ٥) خ١٠٩) (تغيير ودح المعانى ازعلا سالوالفعنل سيرمجوة الوي خفي (م٢٥ع)هـ) مطبوعه كتبيه الدويية ممان تع ٢٠٠٨) (الغيرات الاحمد انطامه احم جون جونوري (عماله عن ملوع كمته حقائي فل مثل بادر من ١٥٦) ( تغییر القرآن العروف بغییراین کثیر حافظ ناوالدین استقل بن عمرین کثیر شافعی ( ۱۲۳۰ ۵) ج ۱ م و ۲۹ ) ( انوار المتر كل وامر ارالياولل المعروف به ميضاوي از قاضي الوالخير عبدالله بن عمر بيضاوي شيرازي شافعي ( م100 هـ ) م م ١٥٧) ألمن سطى ": اوسط كامؤنث ب-وسط كامعنى درمياني يا افضل ب-قرآن مجيد مي ج: وَكَذَٰلِكَ جَعَلُنَاكُمُ أُمَّةً وَّسَطًا إِلَّا الآية (سوره بقره آیت ۱۳۲) اور بات یوں ہی ہے کہ ہم نے تمہیں کیاسب امتوں میں افضل اور درمیانی سے تعداد میں یاوقت میں درمیانی نماز مراد ہے درمیانی یا فضل نماز کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ (احکام الترآن از علامه ابو بحرقمه بن میدانند العروف باین العرفی ما کل (موسوی ۵ هه) معلیوعه دارلسر فدیبر دست لیمنان جه اسم ۲۲۳) (نشیر الترآن العمروف به نشیر این کثیر صافعا دالدین آسیل بن عمر بن کثیر شاتعی (موسوی سری کیده) (نشیر کیبر از امام فخر الدین تحدین شیا مالدین تمرمازی (موسوی معلوم دارانشکر بیروت آبینان ۴۰۰ س ۱۵۷) ين '': قَانِتِيْنَ، قَنُونُ سے بناہے قنوت چند معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ سَكُوتَ، خاموشي، سَكُون، خضوع وخشوع، أطاعت، دعا، طول قيام، طول ركوع، أن كله جهكالينا، بازو بجيها لينا-اطاعت میں دوام، قیام، طاعت کا کامل کرنا اور پورا کرنا،اس طرح کہاس کےارکان،سنن اور آ داب میں خلل واقع نههو\_ اس آیت میں تمام معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ ( الجامع لا حكام القرآن ازعلامه الإعبد الشركة بن احمد ما كلي قرطبي ( م ١٩٦٨ هـ ) مطبوعه دار الكتب العربيد بيروت البنان ج ٣٠٠ م ١١١٧ ) ( احكام القرآن أز علامه ابو بمرتمه بن عبد الله المعروف بابن ألعر في ما فكي ( معمومه عند) مطبوعه دارلم و في بروت البنان خيار من ۲۲۶ ) (إحكام القرآن اذامام الوكراتيرين في دازي صاص (م معتره علي مطوعه دار الكتب العربية بيروت لبنان ج اجم ٢٣٣٣) ( تغير مظهر كا ازعلامه قاضى غاءالله إلى في عني مجدوى (م ١٢٢٥هـ) ( اردور جمه ) جا م ٥٣٥ ) ر کیوبر مراد معدمات می ماه ماه بال می دوروز به به ۱۹۰۰ در دورد مید کان می ایمان (۱۸۱۸) (لباب آن ولی معانی آنتر بل العمروف به تعییر خان از علامه ملی بن محمد خان شاقی (م ۲۵۷ ه ) ج ۱۰ می ۱۸۱۱) (درارک آنتر لمان وخی آن الا ولی از علامه الوالری است میدانشدین امرون میکنید ادارید بمان ج ۱۸ می ۱۸۷۱) (تعمیر در تا الحالی از علامه ایوانسخاس میدمود آلوی مخی (م ۲۵ میا) مطبوع مکتبد ادارید بمان ج ۲۶ می ۱۹۵۷) (تعمیر القرآن العمروف به تغییر این کیر حافظ کادالدین اسلیل بن کمرین کیرشانشی (م ۲۵۰ می ۲۹۳) تغييركير ازامام فخرالدين مجد بن ضاءالدين مردازي (م٢٠١٠ هر)مطبوعه دارانفر بيروت لبنان ح٢٠ م ١٦٣) (تغییرصادی از علامه احمد بن محمدصادی مالکی (م۱۲۲۲هه )مطبوعه کمتیه فیعل کد کرمه نام ۱۱۲س) 33 (النيرات الاحمد يه از طلامه الترجين جونيور كي (۱۳۵۰ م) مطبوع مكتبه حقائيه كل بيثاور م ۱۵۷) (المغروات في غريب القرآن از علامه حمين بن محر المفضل الملقب بالراغب استمال (ع ۵۰ م) من ۴۳۳) ŵ 1 (معباح المني ٨٠٢) 438

marfat.com

، سے مراد دشمن یا درندے وغیرہ کا وہ ڈر،جس سے قبلہ رُخ کھڑ ہے ہوکر نماز ادا کر ناممکن نہ ہو (احكام القرآن ازامام الويكراحم بن على دازى يصاص (م يسيع هـ) مطبوعة دارالكتب العربيد بيردت البنان ج اجم ٢٣٩) (الجامع لا حكام القرآن از علامه الوعيد الشركة بن احمد ما كل قرطبي (م ١٢٨٥هـ) مطبوعه دارا لكتب العربية بيردت لبنان ن ٢٠٠ م ٢٢٣) **ضَرِ جِالًا '':** رجـاً لُّهِ ، رَاجِلٌ کی جُمع ہے ٔ راجِل کا معنی ہے پیروں پررہنے والا ،خواہ چلتا ہوایا کھڑ ا'اس مقام پریاؤں یر کھڑا ہونا مراد ہے۔ و كساناً ": دَاكِبٌ كَ جَعْبٍ جِهِ صَامِعَىٰ بِ: سوار (الجامع لا حكام القرآن ازعلامه ايوعيدالله محد بن احمه مالكي قرطبي (م ٢٢٨ هه) مطبوعه دارا لكتب العربيه بيردت لبنان م ٣٠٠ س ٢٢٣) (تغیر کیر ازاما مخرالدین تمدین ضاءالدین قررازی (م۲۰۱۶ ۵) مطبوعه دارالفکر بیروت لبنان ۲۰ بر ۱۱۵۵ (الب الآول في معاني التر بل المعروف بتغير خاز ن از علام في بن محد خاز ن شافي (م٢٥٥ه) ج ١٨١١) (تفييرا بن عمال ج اجل ١٢٣) ☆ (تقبيرودح المعانى از علامه ابوالفضل سيدمحود آلوي خفي (م1221هه)مطبوء كمتبه المداديية لمآن تن جن ١٥٧) (النميرات الاحديد ازعلامه احمد جيون جونيوري (م١٣٥هـ)مطبوعه كمتبه تقانيه كله جنكي ثيثاور م ١٥٨) مسائل شرعیه: نماز فرض قطعی ہے۔تمام اِدّلہ شرعیہ( قرآن مجید،حدیث شریف،اجماع امت اور قیاس)اس پر ناطق ہیں'اس کی فرضیت کا منکردائر و ءاسلام سے خارج اور تارک فاسق ہے۔ ﴿ تغیر مظہری از علامہ قاشی ناءاللہ پانی تی عالیٰ محددی (م<u>۳۲۵</u>ه) (اردور جمہ) نجام ۲۳۲۳) فرض نمازوں پر مداوت اورمواظبت بھی فرض ہے نماز کے تمام شرائط وفرائض، واجبات اورسنن کی پابندی لا زمی ہے۔ قر آن مجید میں محافظت نماز کے حکم کا یہی مفہوم ہے۔ (احكام القرآن ازام ما يوكر احمد بن على دازى جساص (م مع الله على مطوعه دار الكتب العربية بيروت البنان ج ابس ١٣٣٣) (الجامع لا حكام التر آن ازعلامه ابوعيد التذهير بن احمد مالكي قرطبي (م ٢٧٨ هه) مطبوعه دارا كتب العربية بيروت كبنان ن ٣٠ص ٢٠٨) ( احكام القرآن از علامه ابو يمرجم بن عميد الله المعروف بابن العربي الى ( معروه ٥٥٠٥ هـ ) مطوعه دار لمرف قد بيروت البنان ج ١٠٠١ ) å ( تغيير دوج المعانى از علامه ابوالفضل مية محمود آلوي خفي (م<u>٥ ١٢/ ه</u>) مطبوعه مكتبه امدادييه ملتان ج٠ ص ١٥٥) (النميرات الاحمديه ازعلامه احمد حيون جونيوري (ممالاهي مطبوء مكتبه حقانيه كلّه مثلّ بيثاور مي١٥٧) (تغير جلالين ازعلامه حافظ جلال الدين سيوطي (م االه هـ) وعلامه جلال الدين محلى مطبوع كمته فيعل مدكرمه) ☆ (تغییرصادی از علامه احمد بن محمد صادی مالی (میم ۱۲۲۳ه ) مطبوعه مکتبه فیصل مکه کرمه رخ ۱:۱۳ ۱۱۲) ☆ (تغیرالقرآن المعردف بدنبیراین کیرمافظ نمادالدین المعیل بن مرین کیرشانی (مزیرے) نجابی ۲۹۰) 샾 (تغییر کبیر ازامام خرالدین محمد بن ضاءالدین عمر دازی (م۲۰۲۵) مطبوعه دارالفکر بیروت کبنان ۲۲ ص ۱۵۵) ☆ (انوادالتو يل دامراراً الآويل المروف ببيضا وكي از قاضي الوالخير عبدالله بن عمر بيضا دي شيرازي شافعي (م ١٨٥٧ هـ) ص ١٥٧ ☆ 쇼 (تغییراین عماس جا بص۱۲۲) ( تغيير مُظَهِرَى الْمُطَامِدَةَ عَلَى مَا الله إِنْ بِي عَنَا فَي مِدى (م<u>ماما</u> هـ) الردور جيه ) ح اجس ٥٣٢) 公 (الدراكمنو راز حافظ جلال الدين سيوكي (م إا ٩ هـ)مطبوعه كمتبه آية الند تعظمي قم ايران ج اص ٢٩٣٠٢٩٣) ☆ (لباب الباويل في معاني التوليل المعروف بتغيير خازن ازعلام على بن مجمد خازن شافعي (م272هـ) مجازس ١٤٩) 쇼 ( دادک التو بل وحقائق الله بل از ملامه الوالبركات عبدالله بن احمد بن محود ملى (م ١١٥٥) ج ١٠٩٠) ☆ +0+0+0+0+0+0+0+0+0+ marfat.com

قرآن مجيد ميں ہے: فَسُبُحْنَ اللهِ حِيُنَ تُسْمُسُونَ وَحِيُنَ تُصُبِحُونَ ۞ وَلَهُ الْحَمُدُ فِي السَّمُواتِ وَالْاَرُض وَعَشِيَّاوَّحِيْنَ (سورة الروم آيات ١٨،١٤) تو الله کی یا کی بولو (نمازادا کرد) جب شام کرواور جب صبح ہواوراس کی تعریف ہے آسانوں اور زمین میں اور پچھ دن رہے، اور جب تمہیں دو پہر ہو۔ حِيْنَ تُمْسُوُنَ تِهِمْرِبِ اورعشا، حِيْنَ تُصْبِحُونَ سِي عَشِيّاً عَصِمراور حِيْنَ تُظْهِرُونَ سِنمازظهرمراد ہے۔ نیز قر آن مجید میں ہے: اَقِمِ الصَّلْوٰةَ لِدُ لُوُكِ الشَّمُسِ اِلَى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرُانَ الْفَجُرِ ء اِنَّ قُرُانَ الْفَجُرِ كانَ مَشْهُوْدًا ☆ نماز قائم رکھوسورج ڈھلنے سے رات کی اندھیری تک، اور شبح کا قرآن بیٹک صبح کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ لِدُلُوُكِ الشَّمُسِ إلى غَسَقِ الَّيْلِ سے مراد ظهر، عصر، مغرب، عثااور قُولُانَ الْفَجُوسِ مرادنماز فجر بے۔ ارشادر بانی ہے: فَ اصْبِرُ عَـلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحُ بِحَمُدِرَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنُ انَاءِ الَّيُلِ فَسَبِّحُ وَاَطُوافَ النَّهَارِلَعَلَّكَ تَوُضَى ٦٠ (سوره ظه آیت ۱۳۰۰ تو ان کی باتوں پرصبر کرواور اسے رب کوسراہتے ہوئے اس کی پاکی بولو۔سورج چیکنے سے پہلے اور اس کے ڈو بنے سے پہلے اور رات کی گھڑ یوں میں اس کی یا کی بولواور دن کے کناروں پر اس امید پر کہتم راضی ہو۔ قَبْلَ طُلُوع الشَّمْسِ معمرادمغرب،عثا، فجراور قَبْلَ غُرُوبِها يمرادظهراورعمر كى نمازين بي-يْرُ ارشادر بَانَى ب: وَاقِمِ الصَّلْوةَ طَرَفَى النَّهَارِ وَزُلْفًامِّنَ الَّيْلِ ..... الآية (سوره هودآيت ١١٣) اور نماز قائم رکھودن کے دونوں کناروں اور پچھرات کے حصوں میں۔ طَوَفَي النَّهَارِ معمراد صلى المراعمراور زُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ معمراد مغرب اورعشا كي نمازي مين -(تغییر کیر از امام فخرالدین محدین فیآءالدین مروازی (۱۲۰۷هه) مطبوعه دارالفکریروت لبنان ج ۲: ۱۵ ۱۵) (الحام کا د کام الغرآن از علام ابوعبدالفرمج بن اتم ما می فرطبی (مر۷۷هه) مطبوعه دارالکت العربیدیروت لبنان ج ۳: ص ۱۳۳) احادیث صححه مرفوعه مشهوره میں دن رات میں یانچ نماز وں کی فرضیت بیان ہوئی ہے۔ ارِثَادِبُوكِ ہے: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ خَمْسُ صَلوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَالْكَيْلَةِ رسول الله ﷺ نے فرمایا: دن اور رات میں یا یج نمازیں فرض ہیں۔ (رداه مسلم کن جایر ۲۰۰۱، سه رواه البخاری کن جایر ۱۱:۱) (در داه ایوداد دوالر ندی والنسائی داین مایید دالا مام مالک) marfat.com

احكام القرآن -٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ مانچ نمازوں کی فرضیت کی احادیث کثیرمحدثین نے اپنی صحاح ہندن ،مند مجتم دغیرہ میں ذکر کی ہیں۔مثلا امام احمد ، . ابوداؤد، نسائی، ابن ملجه، ابن حبان، حاکم بیم قی نے عبادہ بن صامت سے ابن نفر نے ابن عمر و ہے۔ حاَفِظُو اعَلَى الصَّلوات، مِن الصَّلوات جَمَع كاصيغه ٢- نيز الصَّلواةِ الْوُسُطيٰ درمياني نماز كا تقاضا ٢ نمازیں کم از کم یانچ ہوں۔ (الجامع العرق آن از طامه الإعبد الشرعي بن احمه الكي قرطي (م ١٧٨٠ ٥) مطبوعه والكتب العربية يروت لبنان تر ٣٠٩ م ٢٠٠) (تغيرروح المعانى ازعلامه الوافعنل مرجمودا توي في (مرك المه) معلجويه مكتبه الدارية مان ٢٠ من ١٥٥) ر سروری انتها به انتهای از می به دور وی می در موجود این به در موجود از به این مازی (۱۵۵) ( لیاب الآدیل معالی التر پی المردف بقیر خازن از عالمه می بن مجدخان شاقی ( ۱۲۵۶ ه ) می ایس ۱۵۰ ( ( افتیر ات الاحدید از علامه اتر چیون جزنوری ( م ۱۳۵ ه ) معلوی مکتبه خانید مختل بخان بیگار دس ۱۵۷ ) (تغيير كبير اذاما فخرالدين مجدين ضاءالدين عمر دازي (ع٢٠٧٥) مطبوعه دار الفكر بيروت لبنان ع٢٠٠٥) ﴿ ٣﴾ نماز ﴿ جُكَانِهِ كَ علاوه اور بھي کئي قتم کي نمازين ٻيں۔جن ميں سے بعض فرض ٻيں،بعض واحب،بعض سنت اور بعض متحب بیں \_مثلًا نماز جمعه،نماز جنازه،نماز وتر،نمازعیدالفطر،نمازعیدالاصحی،نماز سنت،نماز منت،نماز تبیج،نماز حاجت ،نمازا دابین،نمازغو ثیه (صلوٰة الاسرار) نماز توبه،نماز تر اویح،نماز سورج گرئن،نماز جاندگرئن،نماز استخاره: نماز اِستسقا، وغیرہ۔ان میں ہے بعض کا ذکر قر آن مجید میں ہےاور باقی کا حکم احادیث طیبہ میں ہے۔ (كتر الممال في شنن الأقوال والافعال از علام على تقي (م 200ه م) معلود عموسة الرسلة بيروت لينان كتاب الصلوة) (تغيير روع المعانى از علامه الإلفنسل ميرم ووقالوي حتى (م 1720ه م) معلود مكتب الداديد مان ح ٢٠ س ١٥١) (تغيير صادي از علامه المحدين مجمعه الدي (م ١٣٢٣ه م) معلود مكتب فعل كم يحرم عن ١٩١١) نماز وتر واجب ہے۔ بینماز تین رکعت ایک سلام کے ساتھ نمازعشا کے بعد پڑھناواجب ہے۔اگر کسی عذر کے باعث وقت پرادانہ وسکے تواس کی قضالازم ہے۔آیت مبارکہ زُلفاً مِنَ الَّيْلِ مِس اس کابيان ہے۔ نیز حدیث شریف میں ہے۔ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ زَادَكُمُ صَلاَّةً فَصَلُّوها فِيُما بَيْنَ صَلَّاةٍ العِشَآءِ اللَّي صَلاَةِ الْفَجُرِ الْوِتُرُ الْوِتُرُ بےشک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیئے ایک نماز زیادہ دی تواسے عشااور فجر کے درمیان پڑھو۔ سن لوہ ہوتر ہے۔ (احكام القرآن ازام الويمراحيين على دازى صاص (م يسوه ) مطبوعدداد الكتب العربيديود البنان ج ابس ١٣٠٠) ﴿٢﴾ فرض نمازوں میں قیام فرض ہے۔نوافل بیٹھ کر بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ یہاں بیٹھنا قیام کے قائم مقام ہے۔آیت مبارکہ میں فُسوُ مُوُا میں قیام کا حکم دیا گیاہے۔فرض نمازوں میں قیام عُذریامرض کے باعث ساقط ہوجا تاہے۔امام، مقتدى اورمنفر دسب برقیا مفرض ہے۔ ﴿ (اشیرات الاحمد انظام الرجیون جو نیوری (م۱۳۵) مطبوع کتا جائے ہی داس ۱۵۸) ﴿ (الجائح لاحکام الرآن انظام الربوبالله عمرین الرباق کا ترقی (م۱۲۷) مطبوع دارالکت الربیبیروت ابنان ج ۳۰، ۱۵۸۰ میل ایا م ﴿ (الجائح لاحکام الرآن انظام الربوبالله عمرین حدث میں دارالکت الربیبیروت ابنان ج ۳۰، مسلم ایا م ﴿٤﴾ قیام سے معذور امام کے پیچیے مقتدی کے لیئے قیام فرض ہے۔حضور سید عالمﷺ نے وصال سے پہلے ایام مرض میر آخری نماز بیٹھ کر پڑھائی۔ صحابہ کرام رضوان الشعیبم نے قیام کی حالت میں نماز اوا لی۔ (محج بناري ازام إيوم والشرفي بن المعيل بناري (م ١٥١٥ ه) ح اص ٩٠) ( محتی سلم از ام ایواکن مسلم بن تجاج تشری (۱۳۲۰ه ) نج اس ۱۷۷۱) ( الح) ثمالا حکام التر آن از طار الدوم بداند محد بن احم التحق ( محر ۲۷۸ هـ ) مطبوعه دارانکتب العرب پیروت لبنان ج ۲۰۰ م ۲۱۷)

marfat.com Marfat.com

کھانا پینااور کلام کرنانماز کوتو ڑ دیتاہے۔کلام خواہ عمد أہو یا سہوا نماز کی اصلاح کے لیئے ہویا نہ۔ حدیث شریف میں ہے: إِنَّ هِذِهِ الصَّلاةَ لا يُصلِحُ فِيها شَيء ' مِّنُ كَلامَ النَّاسِ، إنَّما هُوَا لتَّسُبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرُأَهُ الْقُرُان (رواه الا مام امر وسلم والوراؤروالسالي تن معاويين الكم يحواله ) ( كنز العمال في سن الاقوال والافعال از علام على عن م 400 هر) مطبوعه موسسة الرسلة بيروت البتان ع م ت 1991) نمازلوگوں کی کلام کی صلاحیت نہیں رکھتی' پیونشیج ، تکبیراور قراً ت قر آن ( پرمشمل ) ہے۔ (صح مسلم از امام ابوائن مسلم بن تجاج تشری (ع<u>ادم ۳</u>۰۱ه) نیزاه م ۳۰۱، ( احكام القرآن از طامه الويمرتيم بن عمد الله المعروف بابن العربي التي ( مع ٥ ٣٠ هـ ) مطبوعه دارلعرف بيروت لبنان ع ٣ ص ٢١٥ ) (إد كام القرآن اذا م الوجم التريين في رازي بصاص (م عضاه ) مطوعه وارالكت العربية يروت لبنان حاص ١٩٥٩) ( تغيير مظهر كا زعلامه قاضى عاءالله يالى في عمالى محدوى (م ١٩٢٥هـ) (اردور جمه ) ج اس ٥٥٥) ( تغيير جلالين از علامه حافظ جلال العرين سيوطي ( م \_ 91 هـ ) وعلامه جلال الدين كلي مطبوعه كتيه فيصل مكسكرميه ) ( تغییرصادی ازعلامه احمد بن محمدصادی الکی (م۱۲۳۳هه) مطبوعه مکتبه قیمل مکه کرمه از از مر ۱۱۱) (النسيرات الاحمريه ازعلامه احمر حيون جونيوري (م<u>مااا</u>هه)مطبوعه كتبه تقانيه كله جني نيثادر ص ١٥٧) نير روح المعانى از علامه ابوالمفتل سيدمحو وآلوي <sup>خ</sup>في (م<u>٢٥٥) ه</u>)مطبوعه مكتبه امداد بيلتان ع ع م ١٥٧) دعا قنوت صرف وترکی تیسری رکعت میں رکوع سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ باقی نماز وں میں پڑھنا جائز نہیں۔البتہ کی حادثہ عام اورمصیبت عظمی میں چندروزنماز فجر کی دوسری رکعت میں رکوع سے پہلے پڑھناوارد ہے۔اسے قنوت نازلہ کہتے ہیں ۔ ہمیشہ نماز فجر میں یا کسی اور نیماز میں پڑھنا خلاف سنت ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہابو ما لک الانجعی سعد بن طارق اپنے باپ سے سوال کرتے ہیں کہابا جان! آپ نے حضور نبي مکرمﷺ،حضرت ابو بکر،حضرت عمر،حضرت عثمان اوریبها ن کوفیه میں حضرت علی رضی الله تعالی عنهم کی اقتد امیں پانچ سال نمازیں پڑھی ہیں۔کیابیدحشرات دعاقنوت پڑھتے تھے۔انہوں نے فرمایا! بیٹا پیدعت ہے۔ (رداه الا ما احرش ابی مالک جساسی ۳۷ م) (تغییر مظهر کمااز علا مدقاضی شاء الله یال چی مثانی مجد دی (م۱۳۲۵هه) (اردور جمه) جمانی است ۵۲۸) (النمیر است الاجمه میه از علامه احمد جیون جو نبوری (م<u>۱۳۵۸ م</u> مطبوعه مکتبه تقانیه محلّه جنگی نبتاور م ۱۵۸) ﴿١٠﴾ تمام نمازوں کی حفاظت فرض ہے۔ مگر نمازعصر کی محافظت زیادہ اہم ہے۔ درمیانی نماز سے مراد سیجے ترقول کے مطابق نمازعصر ہے۔غزوہ احزاب میں نبی اکرمﷺ کی نمازعصر قضا ہوگئ۔حضورسیدالانبیاءﷺ نے کفار کے لشکر کے خلاف دعافر مائي: شَغَلُوْ نَا عَنِ الصَّلواةِ الْوُسُطىٰ مَلَأَ اللَّهُ اَجُوَافَهُمُ وَقُبُورَهُمُ نَارًا (برواه عيدالرزاق دابن اليشيدوا تحدوعبد بن حيد والخاري وسلم والبوداؤ وواكتر غدي والسالي وابن الميدواين المحذر وابن الي حام (الدراكنوراز دازعانظ حلال الدين سيوطي (م <u>االه</u> هه)مطبوء كمتبه آيية الله النظمي قم 'ايران ١٠٥م ٣٠٠) کفارنے ہمیں درمیانی نماز (عصر) سے روک دیا۔اللّٰدان کے پیٹوں اور قبروں کوآگ سے بھر دے۔ (احكام القرآن اذامام ابو كراته بن في دازي هام و معتره على مطوعه دارالكتب العربية بيروت لبنان ج ١٠٠١) ( الجامع لا حكام القرآن أزعلامه ابوعبد الله ثير بن احمد بالكي قرطبي ( م ٢٦٨ هـ ) مطبوعه دارالكت العربية بيروت لبنان ج ٣٠ م ٢١٣ ) (تغير مظمري از علامة قاضى غاءالله يانى فى عانى محدوى (م ١٢٢٥ه) (اردور جمه ) جاء م ٥٣٣٠) ( انوار المتر يل وامرار الباويل المروف بيديناوي ازقاض أبوالخيرعبدالله بن عربيناوي شرازي شافعي (م ١٨٥٠ هـ) م ١٥٥) (النميرات الاحمرية از عامه المدجمون جونيوري ( ١٥٣١هه ) مطبوعه مكتبه تعانية كله جنل نيتاور م ١٥٧) ( لباب الأول ل موالي المر المر وف يغير خاز أن از علا ميلي بن محد خاز ن شافي ( م150 عد) ع المن ١٨٠ ) ( هـ أوك التر يل وحقائل الوالي از ما مه الوالبركات عبدالله بن احمد بن محود مني (م. واليه) أج اص ١٨) marfat.com

قبلہ زُخ ہونے کی شرط ساقط ہو جاتی ہے۔جس طرح بن پڑے نماز ادا کرےخواہ کھڑے ہوکریا سوار ہوکر۔ آیت مارکہ میں بیمسکلہ واضح طور پر بیان ہواہے۔ (الجامع لا حكام القرآن ازعلامه ابوعيد الذكترين احمد ما في قرطي (م ٢٢٨ هـ) مطبوعه دارا لكتب العربية بيروت لبنان ت ٣ ص٢٢٢) (التعيرات الاحمد ازعلامه احمد جيون جونيوري (ع٢٥١١هه) مطبوعه مكتبه تقانه كله جنكي نياور م ١٥٨) ( تقيررون المعانى ازعلامه الوافعل سيرتحود آلوي عنى (من علاهه) مطبوعه ملتبداد بيلتان ج ٢٠٥١) (الب الآول في معاني التزيل المروف تغيير خازن از علام على بن محد خازن شافعي (م٢٥٢٥) ج1: ص ١٨١) ( دارک التر ل وها کن الآول از علامه ابوالبر کات عبدالله بن احمد بن محود منی (م ١٥٠٥) ج١٠٥ الماما) (انوارالتزيل وامراراله ولي المروف بيضاد كاز قاضي ابوالخيرعبدالله بن عمر بيضاد كثيرازي شافق (م١٨٥٥) ص١٥٧) ☆ (تغييراين عماس ج الص١٢٣) ﴿١٢﴾ قال اور چلنا نماز کوفاسد کردیتا ہے. ، (الحام لا حكام القرآن از علامه ايوعبد الذمحه بن احمد ما كلي قرطبي ( م ١٣٨٨ هـ ) مطبوعه دارا لكتب العربية بيروت لبنان ج ٣٠ص ٢٢٣) (النيرات الاجمية ازعلامه احمد جيون جونيوري (م١١٥٥) مطبوعه كمتبه تقاني مخله جنكي نيناوراص ١٥٨) (انوارالتر يل واسراراله يل المعروف يه بيضاوي از قاضي ابوالخير مبدالله بن عمر بيضادي شير ازي شافعي (م ١٨٥٧ هـ) ص ١٥٧) ﴿٣١﴾ نماز ہر حال میں فرض ہے۔صحت ،مرض ،حضر ،سفر ،قدرت ، عجز ،خوف ،امن ہر حال میں نماز ادا کرنا فرض ہے۔مرض عجزاورعذرکے باعث قیام،رکوع اور تجدہ معاف ہوجاتے ہیں۔عذر کی حالت میں اشارہ سے نماز ادا کرنالا زم ہے۔ (الجامع لا حكام القرآن ازعلا مدابوعبدالله محد بن احمد ما كلى قرطبى (م ٢٩٨٨ هـ ) مطبوعه دارالكتب العربيه بيروت لبنان ٢٣٠ص ٢٣١) ( تقبيرا بن عمال أج ٤: ١٠٣٣) ﴿ ١٣﴾ شدت خوف میں نماز میں جماعت ساقط ہوجاتی ہے۔ الگ الگ نماز ادا کریں۔ (تغییرمظهری ازعلاً مدقاضی ثناً مالله یانی تی عثانی مجدوی (م ۱۳۱۵ه ) ار دوتر جمه ) ج اص ۵۴۷ ﴿١٥﴾ شدت خوف میں نماز قصر نہیں ہوجاتی۔ بلکہ پوری نماز ادا کرے۔ (تنميرمظهرى ازعلامة تاضى ثناءالله يانى پَى عنى نى مجد دى (م ٢٣٥١هـ) ( ار دوتر جمه ) ١٥٠٠ ص ٥٣٧) ﴿١٦﴾ فرض اور واجب نماز کے علاوہ سنن اور نوافل سواری پرادا ہو سکتے ہیں۔جبکہ تکبیرتحریمہ کے وقت منہ قبلہ کی جانب ہو جيها كه خوف كى حالت مين قيام اوراستقبال قبله ساقط موجاتے جيں۔ \*\*\*

marfat.com



﴿ بيوه كى عدت اورنان نفقه ﴾

﴿بِسُمِ اللهِ اللهِ

وَالَّـذِيُنَ يُتَوَقَّـوُنَ مِنْكُمُ وَيَذَرُونَ اَزُوَاجًاوَّصِيَّةًلِّازُوَاجِهِمُ مَتَاعًا ِالَى الْمُحَولِ غَيْرَ اِخُوَاجِ ، فَإِنْ خَرَجُنَ فَلاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِي مَافَعَلُنَ فِي

أَنُفُسِهِنَّ مِنُ مَّعُرُونَ فِ ، وَاللهُ عَزِيُزٌ حَكِيْمٌ ﴿ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ ، اللهُ مَعُرُوفِ حَقَاعَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ اللهِ لَعَلَّكُمُ اللهِ اللهِ لَعَلَّكُمُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

تَعْقِلُونَ ﴿ (سورةالبقره آيات ٢٣٢،٢٣١،٢٣٠)

اور جوتم میں مریں اور بیویاں چھوڑ جائیں۔ اپنی عورتوں کے لیئے وصیت کر جائیں۔سال بھرتک نان ونفقہ دینے کی بے نکالے، پھراگر وہ خودنکل جائیں تو تم

براس کا مواخذہ نہیں، جو انہوں نے اپنے معاملہ میں مناسب طور پر کیا اور اللہ غالب حکمت والا ہے اور طلاق والیوں کے لیئے بھی مناسب طور پر نان ونفقہ ہے غالب حکمت والا ہے اور طلاق والیوں کے لیئے بھی مناسب طور پر نان ونفقہ ہے

## ل لغات:

وَاللَّذِيْنَ يُتَوَقَّوُنَ مِنْكُمُ ": يُتَوَفَّونَ عمرادقريب الوفات بونا اورعلامات موت ظاہر بونے كي بين.

لعن جب علامت موت تمهار عقريب موجائ - غير الخراج ": أنهيس البي خاوند كے مكان سے نه ذكالا جائ -

پنْ مَعَوْ وَهِ ":جائززیب وزینت کرنا، بناؤسنگار کرنا، دوسرے نکاح کی تیاری کرنا مراد ہے۔

marfat.com Marfat.com

صَلَاع، بِالْمَعْرُوف : الى مقام پرمتاع بے مرادعدت كاخر چدہے۔متعد طلاق (جوزا) مراد لينا بھى جائز ہے۔ اگر مطلقات ہے تمام معتدہ طلاق والی مراد ہوں تو عدت کا نان ونفقہ اور رہائش مرد کے ذمہ لازم ہے' پیچم دجو ہی

ہے۔اک صورت میں آیت محکم ہے۔

اوراگرمطلقات سے تمام طلاق والی مراد ہوں،خواہ عدت والی ہویا غیرعدت والی، اور متاع سے متعہ طلاق مراد ہو

توبيظم وجوب اوراسخباب كوشامل ہے۔اس صورت میں بھی آیت محكم ہے منسوخ نہیں۔

(النميرات الاتميه ازعلامه التمديمون جونيوري (م١٣٥٠) مطبوعه كتبه تقانيه كله جنكي يشاد م ١٥٩) (تقيركبير ازامام فخرالدين محدين ضياءالدين عررازي (علامة ٥) مطبوعه دارالفكربيروت لبنان تع ٢٠٩١)

(تقير جلالين ازعلامه حافظ جلال الدين سيولي (م الله هه) وعلامه جلال الدين كلي مطبوعه كمبية فيعل مكرمه) (تغير صادى از علامه احمد بن محرصادي اللي (م١٢٢١٥) مطبوعه مكتب فيعل كم مرمدج ادع ١١٣) ☆

(تقير مظهري از علاسة اشي تأمالله يا في يقافي محدوق (م١٢٥٥ م) (اردور جمه) عن العمر ٥٥٨ 삸 ☆

(الباب النَّاوَيْل في معانى التَّز بل المعروف بنَّغِير خاز ن ازعلامه في بن مجمه خاز ن شافعي (م٢٥٥ هـ) ج ١٠٥١ ا (مدارك التوريل وها تق الآويل ازعلامه ابوالبركات عبدالله بن احمد بن مجود مني (مرايه) بي المس ١٨١) 삷

(انوارالتو يل وامراراليّاويل المعروف بديينياوي از قامني ابوالخيرعبدالله بن عمر بينياوي شيرازي شافعي (م١٥٨ هـ) ص١٥٨)

حضرت حکیم بن حارث (ایک روایت کےمطابق بن اشرف) رضی الله تعالیٰ عنہ قندیم الاسلام طا کف کے رہنے والے مالدار

<del>•1•1•1•1•1•1•1•1</del>

هُضْ تھے۔حضورسیدالم سلین ﷺ کی مدینہ منورہ تشریف آوری کی خبرسُن کراپنے بیوی بچوں اور والدین کے ہمراہ مدینہ طيبه چل ديئے۔ راستہ ميں يامدينه منوره پہنچ کر اُن کا وصال ہو گيا۔معاملہ حضور سرور عالم ﷺ کی خدمت ميں پہنچا۔ آپ نے اُن کے والدین اور اولا دکومیراث سے حصہ دیا اور بیوی کے لیئے حکم دیا کہ خاوند کے مال سے بیوی کو ایک سال

تک نان ونفقہ دیا جائے۔اس کے طابق آیت نازل ہوئی۔

(تغییرمظبری از علامه قامنی ثناه الله پانی یم عنانی مجددی (م ۲۳۵م او (اردور جمه ) ج۱ بس ۵۴۹ )

(لباب الثاويل في معانى التويل المسروف بتغير خاز ن ازعلامه كلى بن محمد خاز ن شافعي (م<u>٢٥</u>٧ هـ) ١٠٠٠ م ٢٨٢)

(النميرات الاحديد ازعلامه احمد جيون جونيوري (م١١٢٥هـ مطبوء مكتبه حقانه يخلّ بنيّا وراص ١١١)

جب آيت مباركه "وَمَتِّعُوهُنَّ .....عَلَى الْمُحُسِنِينَ " (سوره بقره) نازل بهو فَي توايك صاحب كهنه لك طلاق کا جوڑادیٹااحسان ہے۔احسان کرنامیرےاختیار میں ہے۔کروں یا نہ کروں۔اِس پربیآیت نازل ہوئی جس

میں کہا گیا کہ طلاق کا جوڑادیناواجب ہے۔

(تغییرمظهری از علامه قاضی ثناءالله پانی تی مثانی مجددی (م<mark>۱۳۲۵ ه</mark>) (ار دوتر جمه ) جنام ۵۴۹)

1+1+1+1+1+1+1+1+1 marial.com احكام القرآن

مسائل شرعیه:

﴿ ا﴾ جسعورت کا خاوندفوت ہوجائے اس کی عدت چار ماہ دس دن ہے' ایک سال کی عدت منسوخ ہے' اس عورت کواینے غاوند کے تر کہ سے چوتھایا آٹھواں حصہ ملے گا۔اس کی عدت کا نان ونفقہ اور رہائش مرد کے ورثایر لازمنہیں ہے۔ایک

سال تک رہائش دینے کا حکم منسوخ ہے۔

بوه کی عدت کا ناسخ حکم قر آن مجید میں اس طرح ہے:

وَالَّذِيُنَ يُتَوَفُّونَ مِنْكُمُ وَيَذَرُونَ أَزُوَاجُايَّتَرَبَّصُنَ بِٱنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشُهُرٍ وَّعَشُرًا الْآبة (سوره بفره آبت ٢٣٣٠)

اورتم میں جومریں اور بیویاں چھوڑیں وہ چارمہینہ اور دس دن اپنے آپ کورو کے رہیں۔

نائخ آیت تلاوت میں مقدم ہےاورمنسوخ تلاوت میں مؤخر ہے۔ایسے ناسخ منسوخ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر

بوه کوخاوند کے ترکہ سے حصد ملائر ہائش کا حکم منسوخ ہے آیت میراث ناسخ ہے وہ بیہے:

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّاتَرَكُتُمُ إِن لَّمُ يَكُن لَّكُمُ وَلَدَّفَانُ كَانَ لَكُمُ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّاتَرَكُتُمُ .... الآية

اورتمہارے ترکہ میں عورتوں کو چوتھائی ہے اگرتمہارے اولا دنہ ہو، پھراگرتمہارے اولا دہوتو ان کا تمہارے ترکہ

میں آٹھواں۔

+1+1+1+1+1+1

(سورة النسآء آيت ١٢)

(الجامع لا حكام القرآن از علامه ابوعبدالله محمد بن احمد مالكي قرطبي (م١٧٨ هه) مطبوعه وارالكتب العربيه بيروت لبنان م ٣٠٠ م٢٣١) (تغيير جلالين ازعلامه حافظ جلال الدين سيوطي (م <u>٩١١ هـ</u>) وعلامه جلال الدين محلى مطبوعه مكتبه يعمل مكه مرمه)

☆ (تغيرصادى ازعلامه احدين محرصادي مأكي (ميايواه) مطبوعه كمتبه فيقل مكه مرمدج اص ١١١)

(تغییر کبیر ازامامنخ الدین محد بن میا دالدین عمر رازی (۱۲۰۰ ۵ ماملوید دارالفکر بیروت ٔ لبنان ۲۰ م ۱۲۹) ☆

( نفير مظهري از علامه قاضي ثناءالله ياني تي عناني مجد دي (م٢٢٥هـ) (اردورٌ جمه) من الم ٥٣٨) ☆

(لباب النَّاهِ بل في معانى التو بل المعروف تفييرخازن از علامة كل بن محمه خازن شافعي (م٢٥٤ يعه) ١٨٢٠) ☆

( المرارك التولل وحقائق الأولل ازعلامه ابوالبركات عبدالله بن احمد بن محمود على (م. ١٤٥٥) ١٥١٥)

( تغييرالقرآن المعروف يتغيرا بن كثير حافظ محادالدين المعيل بن عمر بن كثير شافعي (مرم ٢٥٧هـ) اج ١٠٩١) ☆ ( إنوارالتزيل واسرارالياويل المعروف به بيضاوي از قاض ابوالخيرعبدالله بن عمر بيضادي شيراز كي شافعي (م١٨٥ هـ ) م ١٥٨) ☆

(تفييرروح المعاني ازعلامه ابوالفضل سيرتحودة أوى تنفي (م١٢٥٥هه) مطبوعه مكتبه امداديه مكان ت٢٠ ص١٥٩) ¥

(النغيرات الاحمريه ازعلامه احمد جيون جو نيوري (م٢٥ يااهه) مطبوعه مكتبه تقانية كآجلي بثاور م ١١١) نیز حدیث میں ہے کہ بیوہ کے لیئے وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔

حضورسيدعالم شارع اسلام عليه اصلاة والسلام ارشا وفرمات ين الأوَصِيَّة لِوَادِثٍ وَلاَ إِقُوارَ بِدَيْنِ

وارث کے لیئے وصیت کرنا جا تزنہیں اور نہ ہی وارثوں کے لیئے قرضہ کا اقر ارکرنا جا ئز ہے

(رواه الدارقطني عن جعفر بن محرعن ابيه ١٥٢:٢)

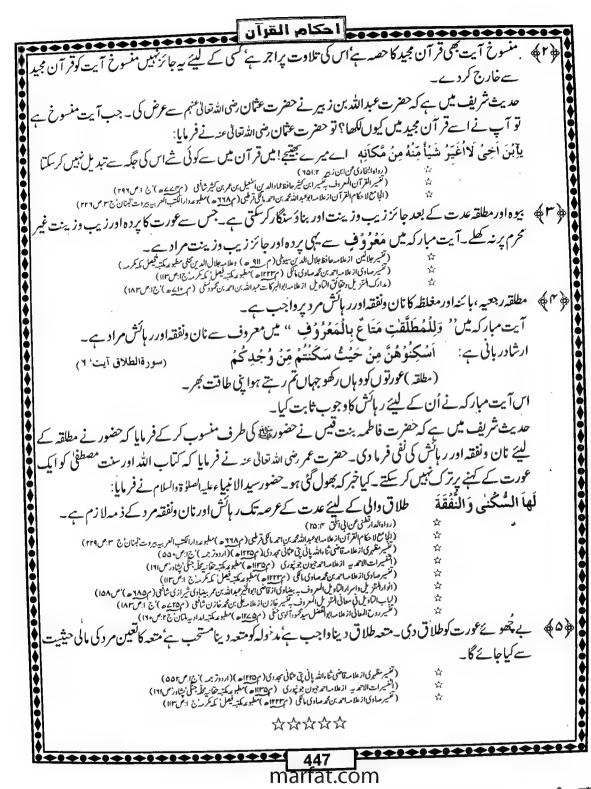



﴿ وبائی امراض کی حقیقت اوراس کے احکام ﴾

﴿ بِسُمِ اللهِ الرَّحِيْمِ ﴾ اللهِ اللهِ اللهِ الرَّحِيْمِ ﴾ اللهِ الرَّحِيْمِ ﴾ اللهُ اللهُ عَلَى النَّاسِ وَالْكِنَّ اكْثَرَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُوْتِ فَقَالَ لَهُ مُ اللهُ مُوْتُوا أَمُو اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُونِيُوا أَكُنَ اللهُ الل

تے، موت کے ڈر سے ۔ تو اللہ نے اُن سے فر مایا! مرجاؤ، پھر انہیں زندہ فر مادیا۔

بِشك الله لوگوں پرفضل كرنے والا ہے مگرا كثر لوگ ناشكرے ہيں۔

### نل لغات

ب(۲۷)

مثلاً ارشادر بانی ہے: وَ اَدِ نَامَنَاسِكَنَا .....الآیہ اور جمیں ہمارے عبادت کے قاعدے بتا۔ (سورہ بقرہ آیت ۱۲۸) دُوَٰ یَة جب اِلٰی کی طرف متعدی ہوتو اس کے معنی ہیں آئکھ سے دیکھنا۔

امام راغب اصفهانی فرماتے ہیں: وَإِذَا عُدِّی رَأَیْتُ بِالٰی اِقْتَصٰی مَعْنی النَّظُرِ الْمُؤَدِیُ اِلَی الْاِعْتِماَرِ المراغب اصفهانی فرماتے ہیں: وَإِذَا عُدِّی رَأَیْتُ بِالٰی اِقْتَصٰی مَعْنی النَّظُرِ الْمُؤدِیُ اِلَی کی طرف متعدی ہوتو اعتبار اور یقین تک پہنچانے والی نظر کامعن دیتائے

المفردات فی غریب القرآن از علامه حسن بن می المقعل الملقب بالرا فب اصنبان ( ۱۲۰۰ ه مطبوعة و محدکار فار تجارت کب کراچی من ۲۰۹ آ آیت کامعنی مید ہے کہ اے محبوب! آپ کواس واقعہ کاعلم ہے۔ فرر اتوجہ فرما ہے۔ شریمبان المیر نی ۱۹۰۱ اس اللہ میں کا ۱۹۰۱ اس اللہ میں دونائی ماشینیر بیناوی میں ۱۵۸)

(مصباح المعير من ابس ۱۱۹) ﴿ وَ الْحَمْدِ مِنْ الْمَالِي مَا يُتَعَيِّر بِيضَاوِي من ۱۵۸) (تغير كبير الزام فخرالدين مجدين ضياءالدين مردازي (م ۲۰۷ هـ) مطبوعه دارالفكر بيروت لبنان ۲۶ م ۱۵۳) (لباب الباويل في معاني التو يل المعروف تغيير طازن از علام على بن مجموعة فازن شافعي (م ۲۵۷ هـ) ۱۸۲ م ۱۸۳)

marfat.com

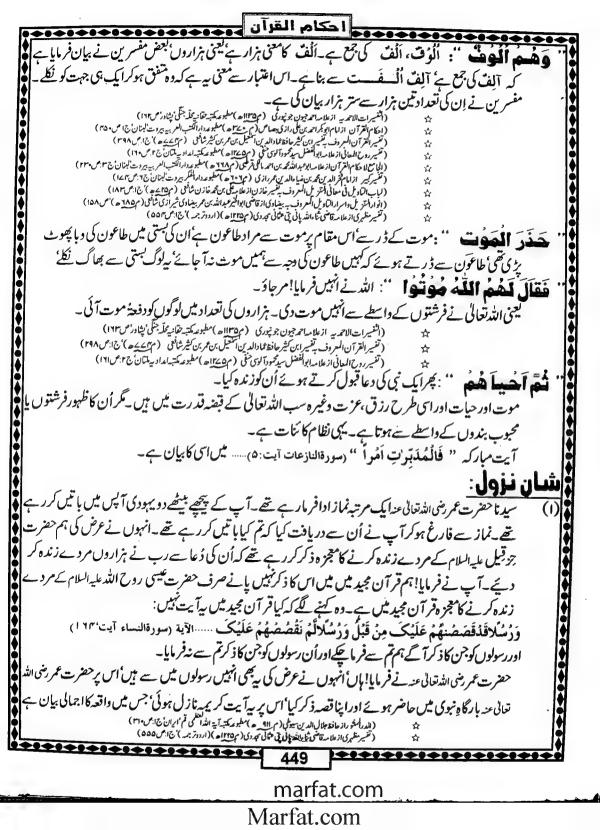



ایک دوسری روایت یوں بیان کی گئے ہے کہ حضرت جو قبیل علیہ السلام نے ایک قوم کو جہاد کا حکم دیا' موت کے خوف ہے انہوں نے جہاد سے مندموڑا اللہ تعالی نے انہیں فورا موت دی۔ان کی آنافا ناموت جہاد سے انکار کے باعث ہوئی. (النيرات الاحميه ازعلامه احمد جيون جونيوري (م١٣٥١ه )مطبور مكتبه حقانه علر جنكي نشاور من ١٦٢) (تغييركبير ازامام فخرالدين محد بن ضاءالدين عمروازي (م٢٠٠ هه)مطبوعه دارالفكريروت لبنان ٢٠ عن ١٢) (تغییرمظبری از علامه قاضی ثناءالله مانی تی عثانی محد دی (م۱۲۲۵هه) (اردورّ جمه) ج ام ۸۵۳ م (انوارالتو للوامرارالاول المعروف بييضادي از قاضي الوالخيرعبدالله بن عمر بيضادي شرازي شافعي (م ١٨٥٧ هـ) م ١٥٥) (احكام القرآن از علاصه الوير محدين عبد الله المعروف باين العرلي الكي (ميم ١٥٥٥ م) مطبوعه دار لمعرفيه ويست لبنان ج ١٠٥١) ☆ (الحام لا حكام القرآن ازعلا مدابوعبد الله جمد بن احمد ما تكي قرطبي (م ٢٢٨ هـ)مقبوعه دارالكتب العربية بيروت لبنان ج ٣٠ ص ٢٣٠) طاعون سے فرارحرام اور گناہ کبیرہ ہے۔طاعون سے فرارآ نے والی مقررہ موت کوٹال نہیں سکتا یہ موت کے مقررہ وقت کوکوئی شے نہ مؤخر کر سکتی ہےاور نہ مقدم ۔ آنے والی اپنے مقررہ وفت پر آ کر رہتی ہے۔اس لیئے اس سے فرار بے سود ہے۔آیت مبارکہ ندکورہ بالا میں یہی حقیقت بیان ہوئی۔اس حقیقت کومتعددآیات مقدسہ نے بیان فر مایا۔ ارشادر مانی ہے: أَيْنَ مَاتَكُونُنُو ايُدُرِ كُكُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُووْج مُّشَيَّدَةٍ (سورةالبقره آيت ٢٨) تم جہاں کہیں ہو تہمیں موت آئے گی اگر چہ مضبوط قلعوں میں ہو۔ رب قا در جل وعلافر ما تاہے: قُلُ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلْقِينُكُم ..... الآية (سورةالجمعه آيت ۸) تم فرماؤ! وهموت، جس ہےتم بھا گتے ہو۔ وہ تو ضرور تمہیں ملتی ہے۔ نیزارشادر بانی ہے: قُلُ لَنُ يَّنُفَعَكُمُ الْفِرِّ ارَانُ فَرَرُتُمُ مِّنَ الْمَوُتِ اَوِ الْقَتُلِ..... الآية (سورة الاحزاب آيت ٢١) تم فرماؤ مرکز تمهیں بھا گنانفع نددےگا۔اگرموت سے یا آل سے بھا گو۔ رب قد رارشادفرما تاب: إِذَاجَآءَ اَجَلُهُمُ فَلايَسُتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَّلايَسْتَقُدِمُونَ ..... الآية (سوره يونس آبت ٩٩) جباُن کا وعدہ آئے گا۔ تو ایک گھڑی نہ پیچھے ٹیں نہ آ گے بڑھیں۔ حدیث صحیح صریح میں طاعون سے بھا گئے نی شدید وعید سنائی گئی ہے۔اسے میدان جنگ میں وشمن سے بھا گئے سے تشبیہدی گئی ہے۔ marfat.com



احكام القرآن >٠٠٠٥٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠ یر ایک مثال سے اس مسئلہ کو واضح فر مایا 'اگر تیرااونٹ ایک وادی میں چرنے چلا جائے 'وادی کا ایک کنار ہ سر سبز ہواور دوسرا خٹک' کیا تو اینے اونٹ کوسر سبز کنارہ پرنہیں چرا تا' حالانکہ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ خٹک وادی میں تیرے اونٹ کا ییٹ جمرد ہے۔ (احكام القرآن ازامام الويكراتية بن على راز كيصاص (م معيناهه) مطبوعه دارالكتب العربية بيروت البنان ج اص ٥٥) (تغييرالقرآن المعروف يغيرابن كثير حافظ تمادالدين المعيل بن عمر بن كثير شافعي (١٢٥٥هـ) ج ١٥٥١) (النعيرات الاحميد ازعلامه المحرجون جونيوري (م١٣٥٤هـ)مطبوعه مكتبه حقائه مخل بشادر م ١١٧٣) ﴿٣﴾ جذام، تھجلی، چیک، طاعون، تپ دق وغیرہ کوئی بیاری متعدی نہیں' ایک کی بیاری اڑ کر دوسر ہے کونہیں لگتی' بیاری کے جراثیم دوسرے پراٹر اندازنہیں ہوتے'امراض کے متعدی ہونے کا وہم محض بےاصل ہے' کوئی وہم یکائے جائے تو تجھی اصل بھی ہوجا تا ہے۔اسے دوسر ہے کی بیاری نہ گئی 'بلکہ خوداس کی باطنی بیاری (وہم ) نےصورت ظاہر پکڑی۔ حدیث قدی میں ہے: الله تعالی ارشاد فرما تا ہے: أَناَ عِنْدَ ظَنَّ عَبُدِي بِي إِنْ ظَنَّ خَيْراً فَلَهُ وَإِنْ ظَنَّ شَراً فَلَهُ میں اپنے بارے میں بندے کے کمان کے مطابق اس سے پیش آتا ہوں۔اگراحیھا گمان کرے تواس کے ساتھ اچھاسلوک ہوگا۔اگر بُرا گمان کرے تو برائی اسے پیش آئے گی۔ ( رواه الايام احمد كن الجدهرية وتحوه الطمر الى في الاوسط والوهيم في الحلية عن واتله والمبهتى عن واثله بن الاسقع/بحواله ) ( كنز العمال في سنن الاقو ال والافعال ازعلامه على تقى ( م 20 هـ ) مطبوعه موسسة الرسالة بيروت للمناك ج: « ٥٨٥٨٠٥٨ ٥٨٥٠ ، ٥٨٥٨٥) متواتر احادیث مبارکہ میں وضاحت ہے کہ ایک کی بیاری دوسرے کونہیں لگتی 'کثیر صحابہ کرام: سعد بن ما لک ،علی المرتضى،عبدالله بن عباس،عبدالله بن مسعود،عبدالله بن عمر،ابوهريرة، جابر بن عبدالله،انس بن ما لك،سا ئب بن يزيد اورابوذ ررضی الله تعالیٰ عنبم سے امراض کے متعدی نہ ہونے کی احادیث مروی ہیں۔ بلکہ کوئی حدیث امراض کے متعدی ہونے میں نص صرح نہیں۔امراض کے متعدی ہونے کی نفی کے ثبوت میں سے چندا حادیث یہ ہیں: لأُعَدُوني ولاَطَيْرَةَ وَلاَهامَّةَ ( رداه الائمساحمه والبخاري ومسلم وابن ماجيعن البي هرمية واحمد والبخاري ومسلم والتريذي وابن واحد والبخاري ومسلم وابن ماجه والطحاوي عن ابن عمر واحمد ومسلم والمطحا دي عن السائب بن يزيدوهم دابن جرير تميعا عن جابر داحمه دالترندي والطحاوي عن ابن مسعود واحمه وابن بلجه والطحاوي والطبح الخروات المراثب المراثب المراثب المراثب المراثب والثلاثة الاخيرة عن الجامامة وابن خزيمة والطحاوي وابن حبان وابن جريرعن سعد بن الجي وقاص والطحاوي عن الجيسعيد الخذري والشير ازى في الالقتاب والطمر اني في الكيبروالحاكم وابوليهم في لحلية غن عمير بن سعدالا نصاري والطبر اتى دابن عساكر عبدالرطن بن الي عميرة اكمز ني دابن جريعن ام المؤمنين عائشة واييناهو والقاضي مجمد بن عبدالباتي الانصاري من امير المؤمنين على كرم الله تعالى وجمه الكريم / بحواله ....... ( كتز إنعمال في سنمن الاقوال اد الا فعال از علامه على تقى ( م 200 هـ ) مطبوعه موسسة الرسالة بيروت لبنان جلدا ، كمّاب الطب ) (الحق الجلى في تعم المبلى ازامام احررضا قادري في (م ١٣٣٠هـ) م ٢٥٣) کوئی بیاری متعدی نہیں ۔کوئی بیاری اڑ کر دوسر ہے کؤئبیں گئی اور اونٹ کی خارش دوسر ہے اونٹ کوگئی ہے۔ (ا حکام القرآن ازامام الو کمراتید بن علی رازی پیصاص (م م عصر می معملوید دارالکت العربیه بیروت البزان جا بس ۲۵۰) (تغییر القرآن العروف برقمبیر این کیثر حافظ کا دالدین آمکیل بن عمر بن کیثر شافعی (م ۲۷۷ سے ۲۵) جا دس ۲۹۹) 1+1+1+1+1+1+1+1+1 marfat.com

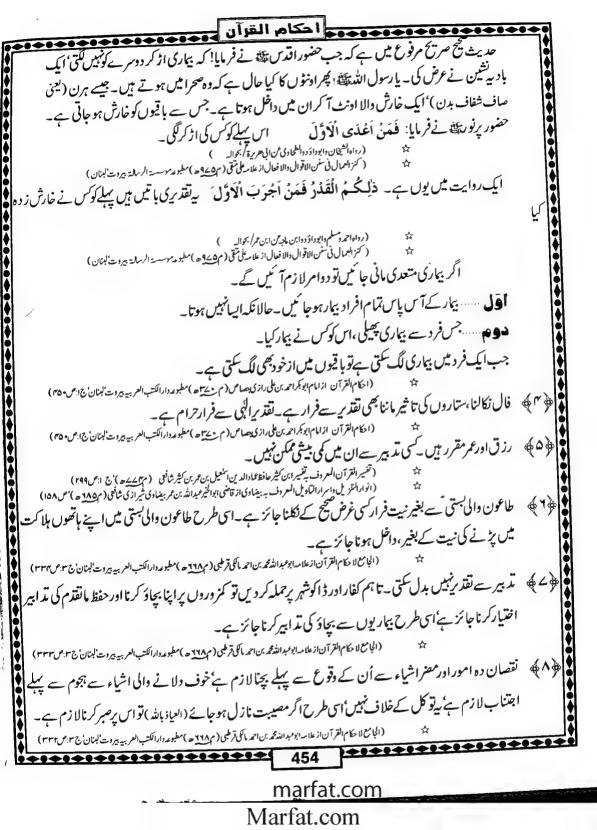

احكام القرآن ٥٥٠٥٠٠٠٠٠١ جہاد فرض ہے۔امن کی حالت میں جہاد کی تیاری اور جنگ کی حالت میں دعمن سے مقابلہ بقدر امکان فرض ہے۔ د ہ، سے مقابلہ کے دفت بھاگ جانا حرام ہے اور اس سے زندگی نہیں بڑھ جاتی۔ حامی قوت اسلام، امیر لشکر سیف اللہ حضرت خالد بن ولیدر منی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی مجر جہا د کیا۔ قبول اسلام سے پہلے کا فروں کی طرف ہے لڑے۔ اُن کے جہم پرکوئی عضو خالی نہ تھا جس پرتلوار، تیریا نیز ہ کا زخم نہ تھا۔ بوقت وصال بستر پر پڑے شہادت کی تمنا فر مار ہے تھے۔ اگر جنگ میںموت یقین ہوتی تو وہ بھی کےشہادت یا <u>چکے ہو</u>تے۔ 99 کی سے سہا وت یا ہے، وجے ۔ (تغییرالقرآن المعروف بتغیراین کیم حافظ فادالدین المعلی این تمرین کیٹر شافق (سرائے ہے) ن ایم ۲۹۹) (المغیرالقرآن المعربیہ از علامہ المعربیون جزئیوری (م110ء) مطبوعہ کمتیہ تقامیر کلہ جنگی خیار مراس ۱۹۲) (الجام تا حکام القرآن از علامہ ابوعمہ الفرندی بن احمد ما کی ترقم می (م114ء) میں مراسکاتی شروازی کشور دیار مراسکاتی میں ۱۲۹) (افوار المراسخ مل وامراز الراق میں المعروف به بیندادی از قاضی الوالمی جداللہ بن عمر بیندادی شیر از میں شافق (م144ء) میں 109) ﴿ • ا ﴾ انبیاءسابقین کی شریعتوں کا حکم اگر بغیرتر دید کے بیان ہوتو وہ ہماری شریعت میں بھی واجب اعمل ہے۔ طاعون اور جہاد سے فرار بنی اسرائیل پرحرام تھا۔ ہماری شریعت نے اس کی تر دیدنہ کی۔ بلکہ اسے باقی رکھا۔اب یہ ہماری شریعت (احكام القرآن ازعلامه ابو بكرممه بن عبدالله المعروف باين العر في ماكل (م١٣٣٥ ٥) مطبوعه دارلمسر فه بيروت البنان ج ابس ٢٢٨) حضور برنو رسر کارسر هر کارسر کار دوجهاں عالم ما یکون و ما کان شهرلولاک تا جدارِحرم ما لکِ باغ ارم حضرت محمر مصطفیٰ احمد مجتبی صلی الله تعالی علیه و آله وصحبه و بارک وسلم، گذشته تمام واقعات ، حالات اور کیفیات سے باخبر میں \_اس طرح قیام قیامت بلکہ جنتیوں کے جنت میں اور دوز خیوں کے دوزخ میں داخلہ تک کے تمام آنے والے واقعات اور حالات سے باخبر ہیں۔اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرمﷺ کوابتدائے آفرنیش سے لے کرآخری دن کے آخری واقعہ تک کاعلم عطافر مادیا ہے۔ بیلم مصطفیٰ علم الٰہی کے مقابلہ میں سمندر کے مقابل قطرہ کی نسبت بھی نہیں رکھتا علم الٰہی غیر متناہی ہے۔اورعلم مصطفیٰ متناہی ہے کہاہے ما کان اور ما یکون کی دوحدوں نے احاطہ کیا ہواہے۔ آیت مبارکہ میں 'اکسہ مَو '' کی تفسیر میں گذشتہ کے حالات کا بیان ہے۔ قر آن مجید کی دیگر کثیر آیات میں آئندہ کے حالات سے باخبری کابیان ہے سیح مرفوع احادیث کثیرہ میں اس کاذ کر ہے۔ امير المؤمنين سيدنا عمر فاروق اعظم رضي الله تعالى عند وايت فرماتي عِينِ قاَمَ فِيُنَا النَّبِيُّ مَا اللَّهِ مَ هَامًا فَاخْبَرَ لَا عَنْ بَدُا الْحَلْقِ حَتَّى دَخَلَ آهُلُ الْجَنَّةِ مَنَازِلَهُمُ وَآهُلُ النَّارِ مَنَازِلَهُمُ حَفِٰظَ ذٰلِكَ مَنُ حَفِظَ وَنَسِيَهُ مَنُ نَسِيَهُ (رواه البخاري عن عمر'ج ١: ٣٥٣) حضور نبی کریم ایک ایک مرتبہ کھڑے ہوئے تو آپ نے ابتدائے آ فرنیش سے لے کر حالات بیان فرمائے۔ یہاں تک کہ جنتی اپنی جگہوں پر اور دوزخی اپنی جگہوں میں داخل ہو گئے۔ ( آخر تک کے حالات بیان فر مائے ) جس نے یا درکھاا سے یا درہ گیااور جوبھول گیا سووہ بھول گیا۔ ى فى معانى المتو ال المعروف يتغيير خازن ازعلام على بن مجمة خازن شافعي (م270 هـ) ج. م ١٨٣) لربیاب معاول معنول معنول استروت به پیرهای ان مقامه ما مدی معادی مه حاری مه ن بر است. ( تقمیر کبیر از امام قرالدین تورین صفیا دالدین تمرازی ( حالایا به ماملیوردارانککرپروت کبتان ج۲۰س) ۱۵۸س ( انوارالمتزیل واسرارالبادیل المعروف به بیشادی از قامتی ایوانی تمبداللهٔ بن تمرینها دی شیرازی شاقبی ( ۱۵۸س هه ) س ۱۵۸س) فَانَّ مِنْ جُودُ ذَكِ الدُّنْيَا وَ ضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ الْلَّوْحِ وَالْقَلَمِ صلى الله على النبي الامي بعددعلمه تعالى واله و صحّبه و عترته و علماء ملته و بارك وسلم marfat.com



وَ قَاتِلُو افِي سَبِيلِ اللهِ وَاعُلَمُو ااَنَّ اللهَسَمِيعٌ عَلِيُمٌ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَوَهُ اللَّهُ وَاعْدُ ٢٣٣ ﴾ ﴿ اورلژ واللّٰد کی راہ میں اور جان لو کہ اللّٰد سنتا جانتا ہے۔

# حل لغات:

ب(۲۷)

فعي سَمِيلِ اللَّه ": سبيل راسة كو كهته بين \_الياراسة جس مين چلنا آسان مو\_ ''سَبِيْلِ اللّه ''ےمرادعبادات اوراحکام شرع ہیں۔ان پڑمل کرنے ہے وصول الی اللہ ممکن ہے'لہذاان کی حفاظت

لازمی کے ۔ لیعنی عبادات اوراحکام شرع کی حفاظت کے لیئے اگر جان لٹا ناپڑ بے تو گریز نہ کرو۔

تنیر کبیر اذا م خرالدین محد بن ضاء الدین عردازی (مریزید) مطبوعة دادانفر بروت البنان ج۲: م ۱۵۷۷)

مسائل شرعیه:

اللّٰد کی راہ میں قال فرض ہے۔

(احكام القرآن از علامه ابو بمرحمة بن عبدالله المعروف بإين العربي ماكلي (م٢٣٣ هه) مطبوعه دارلمعر فه بيروت البنان ج١: ص ٢٢٩) (الجامع لا حكام القرآن از علامه ابوعمد التدنيمه بن أحمد ما كلي قرطبي (م ٢٢٨ هـ) معطّوعه دار الكتب العربية بيروت لبنان م ٣٠٠) (انوارالتويل واسرارالآويل المعردف به بيضاوي از قاضي ابوالخيرعبدالله بن مربيضاوي شيرازي شافعي (م١٨٥ هـ) م ١٥٩) (لباب النَّاويل في مُعانى التَّزيل المعروف يتغير خازن ازعلام على بن محد خازن شافعي (م٢٥٧ يه) جا: ١٨٣٥) ( هدارک التو لل وحقائق الآو مل از علامه ابوالبركات عبدالله بن احمد بن محود تني (م م ايمه ه ) ج اع ١٨١٧)

(تغيير جلالين از علامه حافظ جلال الدين سيوطي (م <u>٩١١ هـ</u> ) وعلام بجلال الدين كلي مطبق عربكتيه فيعل مديم رمه ) (تغییرصادی از علامداحمد بن محرصادی مالکی (م۱۲۲۳هه)مطبوعه کمتنه فیصل کد مکرمه ج اص ۱۱۱۸) (تغيير كبير ازامام فخرالدين محمد بن شياء الدين عمر دازي (م٢٠٠٥) مطبوعه دار الفكربيروت لبنان ع٢٠ م١٥٧)

﴿٢﴾ چونکه عبادات کثیر ہیں اور احکام شرع کا دائرہ بھی وسیع ہے' اس لیئے ان سب پرعمل کرنا اللہ کی راہ پر چلنا ہے' لہذ

عبادات اوراحکام شرع کی حفاظت کرنا فرض ہے اور بیملِ حفاظت الله کی راہ میں قبال کا درجہ رکھتا ہے۔

﴿٣﴾ عبادات اوراحکام شرع چونکه کئی نوع پر ہیں۔فرض، واجب،سنت،متحب ان سب کواپنے درجہ میں رکھنالا زم ہے.

فرض کوفرض، واجب کو واجب،سنت کوسنت اورمستحب کومستحب جاننا اور اس درجه میں اس کی حفاظت لا زم ہے۔مثلاً

marfat.com

Marfat.com

(احكام القرآن از علامه الإيكر محد بن عبد الله المسروف باين العربي ماكلي (م٥٣٣ هـ) مطبوعه واركم فرييروت لبنان ج اجم ٢٢٩)

نماز پنجگانہ کے لیئے آذان اورا قامت سنت ہے۔اگر کوئی اس سنت کی ادائیگی میں حائل ہوگا تو اس سے بقدرام کان قال فرض ہے۔قربانی صاحب استطاعت پر واجب ہے اور عقیقہ سنحب ہے۔اگر کوئی فردیا جماعت قربانی اور عقیقہ کی ادا نیگی میں مانع ہوتو اس سے بفتر راستطاعت جہاد فرض ہے۔قربانی میں ادنٹ، گائے ، بھیڑ بکری کے ذبح میں اختیار ہے۔اگر کوئی فردیا جماعت قربانی کی کمی نوع کو ذرج کرنے میں مانع ہے تو بقدراستطاعت اس کےخلاف جہاد فرخر ہے۔اور بیسب الله کی راہ میں جہادہ۔ ه بوت مسابه -(تغییر ازامام فخرالدین محمد بن شیاه الدین محررازی (م۲۰۲۶ ۵)مطبوعه دارالفکر بیروت لبنان ۴۲۰ ص۱۷۷) (احکام القرآن از علامه ایو مجمد بن عبدالله المعروف با بن العربی مانکی (م<u>۳۳</u>۳ ۵)مطبوعه دارلمسر فدبیروت لبنان ج۱ ص ۲۲۹) ﴿ ٣﴾ اعلاء كلمة الله كے ليئے جہاد اعلیٰ ترین جہاد ہے شریعت کے تمام احکام مقدسہ کلمة الله میں اس لیئے جہاد تقویت دین کااعلیٰ ذر بعہہے۔ (تغييركبير اذامام فخرالدين محمين ضياءالدين عمر دازي (م٢٠٠٠ هـ) مطبوعه دارالفكربيروت ابنان ٢٠٠٥ ص١١٧) ا پنے مال، جان،عزت، آبرو، دین اوراہل وعیال کی حفاظت فرض ہے'ان کی حفاظت کرتے ہوئے اگر مارا جائے تو شہید ہے۔حدیث شریف میں ہے: مَنُ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيُدُوَّ مَنُ قُتِلَ دُوْنَ ذمِهِ فَهُوَ شَهِيُدٌ وَّ مَنُ قُتِلَ دُوْنَ دِيْنِهِ فَهُوَ شَهِيُدٌ وَّ مَنُ قُتِلَ دُونَ اَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ (رواه الائتساحمه وابوداؤ دوالترندي والنسائي وابن حبان عن معيد بمن زيد بحواله.....) (الفصل الكبير تحقرش آلجام الصغر للمناوي از اماع بدالرؤف منادي شاقعي (م٢٠٠١هـ) مطبوعه وارالاحيا والكتب العربية يميني الباني اتلني وشركا ذاج ٢٠٠ع ١٣٠) جواپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے۔جواپنی جان کی حفاظت کرے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے۔ جواپنے دین کے احکام کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے۔ جواپنے اہل وعیال کی حفاظت کرتے ہوئے ماراجائے وہ شہیدہے۔ ( احکام القرآن از علامه ابو یکر محد بن عبد الله المسر وف باین العربی ماکی ( م۲۳۳ هه ) مطبوعه وارلمسر فدییروت البنان ج ادص ۲۲۹) ﴿٢﴾ حصول علیمت اورا ظہار شجاعت کے لیئے جہاد حرام ہے جہاد صرف اعلاء کلمۃ اللہ کے لیئے مشروع ہے۔ (تغيرصادي از علامه احمد بن محرصاوي ماكل (معداه ) مطبوعه مكتب فيصل مكد مرمه جازي ١١٢) ﴿٤﴾ موت كاوقت مقرر ہے'اس سے بھا گنا بےسود ہے'وہ اپنے وقت مقررہ پر آكرر ہے گی'اس ليئے جہاد سے فرار بےسو اور حرام ہے۔ ای طرح ہروہ کام جس میں موت سے فرار ہو حرام ہے۔ (الب الآول في معانى التولي المروف بتغير خاز أن از علامة في ين محه خاز ن شافعي (م٢٥٥ ع) جادس ١٨٢) **ተ +0+0+0+0+0+0+0+0+0+** 

> marfat.com Marfat.com



﴿ قرض حسن ﴾

﴿بسُم اللهِ الرُّحِمْنِ الرَّحِيْمِ

مَنُ ذَاالَّذِي يُـقُومِ ضُ اللهُ قَرُضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ اَضْعَافًا كَثِيرَةً ، وَاللهُ يَقُبِضُ وَيَبُصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٦ (سوره بقره آیت ۲۳۵)

ہے کوئی جواللہ کو قرض حسن دے تو اللہ اس کے لیئے بہت گنا بڑھا دے اور اللہ تنگی اور کشائش کرتا ہےاور تہمیں اسی کی طرف پھر جانا ہے۔

## حل لغات

( M),

يُقْرِ صَ '' بَقَرُ صَّ سے بنا ہے۔جس كالغوى معنى ہے: كاٹنا قينى كو 'فِقُرَاصٌ ''اورانتهائ مدت كو' إنْقِرَاصٌ '' كہتے ہیں۔ چونکہ ادھاررقم مالک ہے کچھ وقت کے لیئے الگ ہوجاتی ہے اور بسااوقات قرض ہے بہتر تعلقات ٹوٹ جاتے

ہیں اس لیئے اسے قرض کہاجا تاہے۔

(المغردات في غريب القرآن ازعلامه حسين بن ثمر المفصل الملقب بالراغب امنها في (١٣٠٠هـ مطبومة ورمحه كارخانة تجارت كتب كرا جي من ٢٠٠٠)

اصطلاح عرب میں ہروہ کا م جو بدلہ کی نیت سے کیا جائے قرض کہلا تا ہے۔

اصطلاح شرع میں ہرنیک کامخواہ عبادات ہوں یامعاملات یاصد قات وخیرات ہوں قرض ہے کہ اِن پر تواب کاملنا

قطعی اور یقینی ہےاور رب ذ والجلال ما لک ارض وسا، ما لک روز جزا، نے اعمال صالحہ کا اچھابدلہ اپنے ذ مہ کرم پر کر رکھا ہے۔

آيت مبادكر..... كَتَبَ رَبُّكُمُ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحُمَة (سورة الانعام آيت ۵۴)

....میں ای کابیان ہے۔ (الجام لا حكام القرآن إن الإعلام الشرقية بن اته ما كل قرطي (م ١٦٨٠ ٥) ملوعة وادالكتب العربية يروت لبنان ج ٢٠٩٠) (احكام القرآن ازام الوبراحرين كل دازي صاص (م عليه مطبور دارالكتب العربية يروت لبنان ج ا م ا ٢٥٠)

(إد كام الترآن از طامه الو بحرم بن عيد الله المروف باين العربي اللي ( ١٣٣٠ هـ ) مطبوعة المعرف بيروت لبنان جي اس-٢٣٠) (تغيير كبير ازامام فخرالدين مجدين ضاءالدين مردازي (١٠٤٠ هـ) مطبوعه دارالفكريروت لينان ٢٠ ص ١٤٩)

(الباب الأول إني معاني أخر لل العروف بتغير خاز ن از علام في بن مجه خاز ن شاني (م٢٥٥٥) ١٨٥٥) (مدادك المتزيل وها أن الآول از علامه الوالبركات عبدالله بن احد بن محود عني (م ١٥٠٥) ج١٠ م ١٨٢٠)

(تغیرصادی از علامه احمد بن محرصادی مالکی (م ۱۳۲۳ههه )مطبوعه مکتبه فیصل مکه محرمهٔ ج: ص۱۱۱)

marfat.com

احكام القرآن -٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ **قُهُ ضَماً حَسَناً ": قرض حسن سے مرادالیا قرض ہے جوحلال مال سے دیا جائے۔ یاریاسے یاک ہوکرا خلاص نیت** ہے دیا جائے یا قرض دے کراحیان جمّا کراس کا تواب ضائع نہ کیا جائے۔ (تغییر کیر ازامام فرالدین محدین ضاه الدین مرازی (عمل ۱۳۰۶) مطبوعه دارالفکر بیروت لبنان ۲۶ می ۱۸۰) (افوارالتو مل داسرادالبو مل المعروف به میشادی از قاضی ایوالیتر میرانندین عمر میشادی شیرازی شامی (۱۸۵۷ هـ) می ۱۵۹ (پاپ آل ویل با معانی التو ملی المعروف میشیم میاز ان اعلام ملی بن مجمعان اس شاخی (م ۲۵۵۵ هـ) تا می ۱۸۵۵) تغير روح المعانى ازعلاسا والفضل مديحود آلوي فني (م٥١١٥ه) مطبوء كمتبر امداديد تمان ٢٥ م ١١٢) رصادی از علامه احمد بن مجمد صادی الی (میساید) معلوی مکتبه فیصل کد مرمه ای است عَفَهُ لَهُ أَصْعَافًا كَتُبُوحَ ": ضعُفٌ (بَسِنُ) لَى شَكَامُّلُ لِ كِراحِ دِكْنَا كِنا صَعُفٌ صُعُفَ (فتر اورضمض كساته) بمعنى كمزوري قوت كاخلاف (المغروات في غريب القرآن از علام حسين بن مجر المفعل الملقب بالراغب اصفها في ( مياه ٥٥ هـ ) مطبوعة ومحد كار خارت كتب كراجي م ٢٩٩ ) (المعباح المبير \* ج ٢٠٠٧ ) آیت کامفہوم پہ ہے کہاللہ تعالیٰ نیکی کےاجرکونیک اعمال سے کی گنازیادہ دے گا۔اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک نیکی کی لاکھ قَبُضٌ کَامِغَیٰ ہے سمیٹنا،تنگ ہونا بنگی کرنا،لینا ئیٹصط کامعنی ہے قبض کامقابل کینی پھیلا دینا،وسعت دینا،عطافر مانا بَسُطٌ اور بَصْطٌ دونوں كاايك بي معنى ب\_اس ليئ يهاں دوقراً تيں بين بينصُطُ، يَبْسُطُ \_ آیت کامعنی سے بے کہاللہ تعالیٰ بھی روزی تنگ کر دیتا ہے پاکسی کی روزی تنگ کر دیتا ہے پاکسی سے لیتا ہے اور مبھی روزی فراخ کرویتاہے یاکسی کی روزی فراخ کردیتاہے یاکسی کوفراخی عطافر ما تاہے۔ وہ فقراً کے لیئے اغنیاءے لیتا ہے اور فقراء کو دیتا ہے۔ اغنیاء کاصد قہ وخیرات کرنا در حقیقت اللہ کو قرض دینا ہے۔ حضرت ابوالدحداح رضی الله تعالی عنہ کے پاس مدینہ طبیبہ میں دو باغ تھے۔ایک عالیہ میں دوسرا سافلہ میں۔انہوں نے بارگاہ نبوی میں حاضر ہوکرعرض کی یا حبیب اللہ! میرے پاس دوباغ ہیں اگر میں ان میں سے ایک صدقہ کر دوں تو کیا مجھے اللہ تعالی ایباباغ جنت میں دے گاجس میں میری بیوی اور بیے بھی ساتھ ہوں؟ حضور نے فر مایا! ہاں عرض کیا يارسول الله الله المناف و المحيد من الله عن الله عن الله عن المن الله عن ا خیرات کردیا۔اس باغ میں اس کا خاندان رہتا تھا۔اس باغ کے دروازے پر کھڑے ہو کریوی کوآواز دی کہاےام الدحداح! بيہ باغ ميں نے رب کے ہاتھ فروخت کر دیا ہے بیہاں سے نکل چلو اب بیہ باغ ہمارانہیں سعادت مند بیوی نے کہا: ''مبارک ہوتم نے بہترین گا مک کے ہاتھ بڑے نقع والاسودا کیا ہے۔'' اس پریهآیت نازل ہوئی۔اس باغ میں چیسو پھل دار درخت تھے۔ ( تغيير القرآن القروف بتغيير ابن كثير هافظ عاد الدين المعيل بن عمر بن كثير شافعي (مع يديه ) ج الم الموام (تغییرکبیر ازامام فخرالدین محمد بن ضیا دالدین عمردازی (۱۲۰۴هه)مطبوعه دارانفکر بیروت کبنان ج ۲:م ۱۷۸) (الجامع لا حكام القرآن از علامه الإعبدالله عمر بن احمه ما كلي قرطبي (م ٢٧٨ هـ) مطبوعه داراً لكتب العربيه بيروت لبنان ٢٣٠ ص ٢٣٧) (احكام القرآن ازامام ابو بكراحمه بن كل دازي جعاص (م ٢٥٠هـ) مقبوعه دادالكتب العربيه بيروت كبَّان أج ابص ٢٥١) marfat.com Marfat.com

احكام القرآن مهههههههههههههه حفرت عبدالله بن عمر رضی الله عنها سے روایت ہے کہ جب آیت کریمہ ..... مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ آمُوَ الَّهُمُ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ ..... الآية (سوره بقره آیت٬ ۲۲۱) اُن کی کہاوت جواینے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانہ کی طرح جس نے اُوگا ئیں سات بالیں ، ہر بال میں سودانے ،اوراللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیئے جا ہےاوراللہ وسعت والاعلم والا ہے۔ .....نازل ہوئی جس میں خبر دی گئی مسلمانوں کواینے صدقات کا بدلہ سات سو گنایا اس سے زیادہ ملے گا'اس پر حضور محبوب یاک ﷺ نے دعافر مائی۔''اے میرے مولا! میری امت کواور زیادہ دے'' ال يربيآيت نازل مولى: من ذا الَّذِي يُقُوضُ اللَّهَ قَرُضاً حَسَناً. اس آیت میں بتایا گیا! نیکی کاا جرکئی گنا کر کے ملے گا۔ تبآپ نے دعاما گل:''اےمیر سے دب!میرامت کواور زیادہ دے'' ال يربيآ يت أثرى: إنَّ مَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجُرَهُمُ بِغَيْرِ حِسَابِ ..... الآبة (سوره زمر آیت ۱۰۱) صابرون ہی کوان کا تواب بھر بوردیا جائے گا' بِگنتی نی اکرم محبوب اعظم ﷺ کی دعااور رضا ہے امت کے نیک اعمال کا بدلہ بے گنتی دیا جائے گا۔ (الدراكمنوراز حافظ جلال الدين سيوفي (م 111 هـ م) مطبوع مكتبه آية الفراهمي قم امران ج1: م ٣١٣) مسائل شرعیه: جہاد کی تیاری اور دین اسلام کی نُصرت میں خرج کرنااعلیٰ درجہ کےصد قات ہیں' پینفقات بعض اوقات مستحب ہوتے اوربعض اوقات فرض ہوجاتے ہیں۔حسب حالات ان کے احکام بدل جاتے ہیں۔ (احكام القرآن از علامه الويكر همير بن عبد الله العروف باين العربي الكي (ميسين مه) مطبوعه وادلمعر فدبيروت لبنان ح ام م ٢٠٠٠) (احكام القرآن ازام الوجمراح بن في رازي صامي (م تعتاهه) مطوعة والكتب العربية يروت لبنال أنا عن احما) (الجام الاحكام الترآن ان علامه الموموالة فحرين البرية الى المحالة في الموادلة من المورية وحديدان المورية المور (تغير جلائي انطار حافظ جلال الدين يولي (م 110 هـ) وطامه جلال الدين كلي مطوع كمة فيل مدكره ) (تغير صاوي انطار ما احداث من عمد صاوي الكي (م 117 هـ) مطاعه بين فيل مدكر مداح الموري كما الموادكة المورية (تغييركير اذا ما مخزالدين مجدين ضاهالدين مردازي (١٤٧٠) مطبوعة دادالفكريروت لبنان ٢٠٠٥م ١٤٨) ( لباب الناويل في معواني المتروف بنغير عازن ازعلام على بن مجه غازن شافعي ( م٢٥٥ هـ ) جا اس ١٨٥ ) ( هارك التر يل وحيائل الأولى ازعلامه ابوالبركات عبدالله بن احمد بن محوضي (م و ايمه) جي اجس ١٨٥) فقیر،مسکین، یتیم، یوه، بھوکے، پیاسے وغیرہ مختاجوں پرحسب ضرورت خرچ کرنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے' یہ نفقات اللہ تعالیٰ کو پہند ہیں' اِن مختاجوں پرخرچ نہ کرنا اور بخل سے کام لینار ب تعالیٰ کے ہاں سخت نالپندیدہ ہے مختاجوں کو دیئے جانے والےصد قات و خیرات مختاجوں کے ہاتھوں میں پہنچنے سے پہلے رب تعالیٰ کے قبضەقدرت میں جاتے ہیں اوروہ اپنے کرم سے انہیں قبول فرما کران کا بدلہ عطافر ما تا ہے ٔ اللہ تعالیٰ بندوں سے بندوں کے واسطے لیتا ہےاور بندوں کو بندوں کے واسطے عطا کرتا ہے۔ marfat.com

احكام القرآن >٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

مدیث قدی شریف میں ہے:

قَالَ دَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَ جَلَّ يَقُولُ يَوْمَ الْقِينَمَةِ ياَ ابُنَ ادَمَ مَرَضُتُ فَلَمُ تَعُدُنِهُ، قَالَ يِارَبٌ كَيُفَ اَعُودُكَ وَانْتَ رَبُّ الْعَالِمِيْنَ قَالَ اَمَّا عَلِمُتَ اَنَّ عَبْدِي فلانا مَرَضَ فَلَمُ تَعُدُهُ أَمَّا عَلِمُتَ أَنَّكَ لَوُ عُدُتَّهُ لَوَجَدُتَّنِي عَنْدَهُ يَا ابْنَ ادْمَ اَسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمُ تَطْعِمُنِي قَالَ يارَبّ كَيُفَ اَطُّ عَمُكَ وَانُتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ اَمَّا عَلِمُتَ اَنَّهُ اَسْتَطْعَمَكَ عَبْدِي فُلاَن ' فَلَمْ تَطْعَمُهُ اَمَّا عَلِمُتَ انَّكَ لَوُ اَطُعَمَهُ لَوَجَهُ تَّ ذَلِكَ عِنْدِى بَاإِبُنَ ادَمَ اِسْتَقَيْتُكَ فَلَمُ تَسُقِنِي قَالَ يَارَبّ الُعالَمِيُنَ كَيُفَ اَسُقِكَ وَانْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ قَالَ اِسْتَسُقَكَ عَبْدِي فُلاَنٌ فَلَمُ تَسُقِهُ اَماً اَنَّكَ لَوُ

أَسْقَيْنَهُ وَجَدَتَّ ذَلِكَ عِنْدِي (رواه مسلم عن ابي هريرة 'ج۲:ص١٨٣) رسول الله على في ما يا كدالله عزوجل قيامت كروز بند سے فرمائے گا اے ابن آدم! ميں بيار ہوا تونے میری عیادت ندکی 'بنده عرض کرے گا'اے میرے پروردگار! میں تیری عیادت کیے کرتا تو تو رب العالمین ہے۔ ( پیار ہونے سے مبرا ہے ) اللہ تعالیٰ فر مائے گا کیا تو نے نہ جانا کہ میر افلاں بندہ بیار ہوا تو نے اس کی عیادت نہ کی' اگرتواس کی عمیادت کرتا تواس کے پاس مجھے یا تا' (پھر فرمائے گا)اے ابن آدم! میں نے تجھ سے کھانا طلب کیا تو نے مجھے کھانا نہ دیا۔ بندہ عرض کرے گا۔اے میرے پروردگار! میں تجھے کیسے کھلاتا 'حالانکہ تو رب العالمین ہے ( کھانے سے مبرا ہے) رب فرمائے گا'فلال میرے بندے نے تھے سے کھانا طلب کیا تونے اسے نہ کھلایا'اگر تو اسے کھلاتا تو اس کے پاس مجھے یاتا' (پرارشاد فرمائے گا)اے ابن آدم! میں نے تجھے یانی طلب کیا تونے مجھے یانی نہ پلایا' بندہ عرض کرے گا'اے پروردگار! میں تجھے کیسے پلاتا حالانکہ تورب العالمین ہے'(یئے سے مزہ ہے) رب تعالی فرمائے گا کہ میرے بندہ نے تجھ سے پانی مانگا تھا تو نے اسے پانی نہ پلایا اگر تو اسے پلاتا تو مجھے وہاں \_tL

(احكام القرآن اذعلامه الويكرمجدين عيدالله المعروف يابن العربي ماكلي (م٢٣٠٠هـ مطبوعه دارلمعرفه بيروت لبنان ج1:م٠٢٠) (الجامع لاحكام القرآن ازعلامه الدعمة الذعرين أحر ما كار طي (م ١٧٨٥) مقوعه دار الكتب العربية يروت البنان ٢٣٠، ص ٢٣٠) (لبب الناويل في معاني التي لي المعروف بغير خازن ازعلامة على بن مجمد خازن ثنافعي (م<u>٢٥</u>٧هـ) نجار م ١٨٥)

٣﴾ قرض پرزیادتی طلب کرنا سود ہے جوحرام ہے۔البتہ قرض ادا کرنے والا اگر اپی طرف سے احسان کے طور پر پھھ زیادہ دینو بہتر ہے حضور محسن کا نئات نبی ا کرم تھے جب بھی قرض لیتے تو واپسی میں قرض سے پچھزیا دہ ادا فرماتے . (الجامع لا حكام القرآن از علامه الوعمد الدحمة بن احمه ما كي قرطبي (م ١٧٨٥ هـ) مطبوعه دار الكتب العربية بيروت لبنان ٢٣٠ م ٣٣٠)

marfat.com

ہے۔ میں مال میں ہور اور میلے جوالے سے تا ندرادا کر نالازم ہے۔ادائیگی میں ٹال مٹول اور حیلے جوالے سے تاخیر کرنا گناہ ہے۔ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ الْجَامِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ ﴿۵﴾ صدقه کرنے سے قرض دینازیادہ تو اب کا باعث ہے اور قرض کی میعاد تک اگر مقروض قرض ادانہ کر سکے تو مزید نہولت تک مہلت دینا کارثواب ہے۔مہلت دینے سے ہرروز قرض کے برابرصدقہ کرنے کا ثواب ماتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے: مَامِنُ مُّسُلِمِ يَقُرِضُ مُسُلِماً قَرُضاً مَوَّ تَيْنِ إلاَّ كَانِ كَصَدَ قَتِها مَرَّةً (ردادابن مانية من ابن مسعود من ١٧٤) جومسلمان کسی مسلمان کودومر تبدقرض دے اس کا تواب اتناہے جتنا ایک مرتبہ (اینے مال) صدقہ کرنے کا ہوتا ہے (الجامع لا حكام القرآن از علامه ابوعبد التدميمة بن احمد الكي ترطبي (م ١٢٨ هـ) مطبوعه دار الكتب العربية بيروت البنان ج مع بعم م ٢٠٠٠ ہروہ شے جس کی مثل موجود ہے اس جنس سے قرض دینا جائز ہے۔مثلاً غلہ کی تمام اجناس ،روپیے، پییہ، پیل، کپڑا،مٹی ریت،اینٹ،وغیرہ۔ (الجامع لاحكام القرآن از يطامه ابوعبد الذرمحد بن احمد ما كلي قرطبي (م ١٢٨ ٥ م) مطبوعه دار الكتب العربيد بيروت البنان ج ٣٠ من ٢٢٠ م (تغييرالقرآن المروف تغييرابن كثير مافظ عادالدين المعيل بن عمر بن كثير شافعي (ميريد) ج) جازم وس (احكام القرآن از علامه الإ بحرثه من عبدالله المعروف بإبن العربي الى (م٢٣٥ هه)مطبوعه والمعرف بيروت البنان ج ايم ٢٣٠) ﴾ قرض خواہ ،مقروض ہے کوئی ہدیہ قبول نہ کرے۔ ہاں اگر قرض لینے سے پہلے ان میں ہدیہ کا تبادلہ ہوتا تھا تو اب قبول كرنا جائز ب\_ حديث شريف مي ب: إِذَا ٱقْـرَصَ اَحَـدُكُـمُ قَرُصًا فَأُهْدِي لَهُ ٱوُ حُمِلَهُ عَلَى الدَّابَةِ فَلاَ يَرُكُبُها وَلاَ يَقْبَلُها إِلَّا ٱنُ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبُلَ ذَٰلِكَ (رواه این پلیمن بحی بن الی اسحاق عن انس ص ۱۷۷) جبتم کسی کو قرضہ دو،اس کے لیئے ہدید میا جائے یا اسے سواری پر سوار کیا جائے توہدیہ قبول نہ کرے اور نہ سواری پرسوار ہو۔ مگر جب قرض سے پہلے ان کے درمیان مدیوغیرہ کے تباو لے ہوتے تھے۔
(الجاع لا حکام القرآن از علام الدولار شخص بن احم ما کی قرطبی (۱۲۸۴ء) مطور دارا لکتب العربید پیروٹ البنان جسم ۲۳۳۰) ﴿^﴾ الله کی راه میں حلال کمائی سے خرج کیا جائے حرام کمائی کا صدقہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرما تا۔ آیت میں'' قرض حسن''ای کوکہا گیا ہے۔ (انوارالتزيل دامرارالباويل المعروف به بيضاوي از قاضي ايوالخيرعبدالله بن عمر بيضادي شيرازي شافعي (م ١٨٥هـ) م ١٥٩) (تغییر کبیر ازام خزالدین تحدین شیاه الدین تمروازی (۱۰۲۰) مطبور دار افغربیر دستالبنان ۱۲۰، ۱۸۰) (تغییر صادی از طامه احدین تحرصادی الکی (۱۳۳۰هه میکویر تخییر فیعل کدکرمهٔ تا ۱۸۳۰) قرض دے کرمقروض پراحسان ندر کھے اور نداہے ایڈ ادے کہ اس سے قرض دینے کا اجرضائع ہوجا تا ہے۔ اس قرض کو قرض حسن کہا گیا ہے۔ قرض دینے میں ریا سے بچے۔ ( تغییر کبیر از امام فخرالدین مجمد بن ضیاءالدین عمر دازی (م۲۰۲ مه)مطبوعه دارالفکر بیروت کبنان ۲۰: ص۱۸۰) (انوادالتو يل دابرارالباديل المعروف يه بينيادي از قاضي ايوالخير عبدالله بن عمر بينيادي شرازي شافعي (م١٨٥٠ مه) م١٥٩) (لباب الله وَلُ فِي مَا لَي المَّروف تغيير فإز ن انطاع في بن محد فاز ن ثانق (م٢٥٥ هـ) جا من ١٨٥) ( تغيير و ت العالى از علامه الإلقىن ميدموواً لوي فق (م٢٥٥) هـ) مطبوع بكتبه او او يدمان ٢٠٠٠م ١٩٢٠) (نغيرصادي ازعلامه احمد بن محمصاوي مالكي (مي ١٣٢٢هه) مطبوعه مكتبه فيقل كمد كرمهُ ج ١٠ص١١) +1+1+1+1+1+1+1+ marfat.com



باب(۹۹):



﴿بِسُمِ اللهِ الرُّحُمْنِ الرَّحِيْمِ﴾

يَانَّهُ الَّذِيُنَ امَنُوْ آانُفِقُوا مِن طَيِّباتِ مَا كَسَبُتُمُ وَمِمَّا اَخُرَجُنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَلَاتَيَمَّ مُوا الْخَبِيُتُ مِنْ لَارُضِ وَلَاتَيَمَّ مُوا الْخَبِيُتُ مِنْ لَهُ تُنفِقُونَ وَلَسُتُمُ بِالْحِذِيهِ إِلَّااَنُ لَكُمُ مِنْ لَكُمُ وَاعْلَمُوْ آآنَ اللهَ غَنِيٌّ حَمِيلًا ﴿ (سورة البقرة آيت ٢١٤)

اے ایمان والو! اپنی پاک کمائیوں میں سے پچھ دو اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے کیا نہاں والو! اپنی پاک کمائیوں میں سے پچھ دو اور اس میں سے ہو ہم نے تمہارے لیئے زمین سے نکالا اور خاص ناقص کا ارادہ نہ کرو کہ دوتو اس میں سے، اور تمہیں ملے تو نہ لوگے جب تک اس میں چٹم پوشی نہ کرو۔ اور جان رکھو کہ اللہ بے برواہ سراہا گیا ہے۔

### حل لغات:

آنفقُو آ': اِنْفاَق ہے مرادخرج کرنا ہے' یہ امروجوب کے لیئے ہے اور ممکن ہے کہ یہ امراسخباب کے لیئے ہو' یعنی زکوۃ صدقات واجبہ، فِطر اور نفلی صدقات اللّٰد تعالیٰ کی راہ میں اللّٰہ تعالیٰ کی رضا جو کی کے لیئے ادا کرتے رہو۔ نُسکا تا ہے ۔''

مِنْ طَيِّبِات '': طيبات طَيَّبةٌ كى جمع بـ طيبه كرومعنى إن كر ااور حلال حواس اور فس جس شے ولذيذ جانيں وه طيب كيد

اصطلاح شرع میں طیب کھانا وہ ہے جس کالینامن حیث الجواز ،من حیث القدر اور من حیث المکان جائز ہو ایسا کھانا طیب ہے۔

ای معنی میں ارشادر بانی ہے: کُلُو امِنَ الطَّیِبَتِ وَاعْمَلُو اصَالِحًا .....الآیة (سورةالمومون آیت: ۵۱) یا کیزہ چیزیں کھاؤاورا چھاکام کرو۔

نیزارشادر بانی ہے:

قُلُ مَنُ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللهِ اللَّيِيِّ اَخُورَ جَ لِعِبَادِهِ وَ الطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزُقِ .... الآية (سورة الاعراف آيت :٣٢) تم فرماؤ كس نے حرام كى الله كى وه زينت جواس نے اپنے بندوں كے ليئے تكالى اور پاكرزق ـ

marfat.com



**اَلْخَدِيثِ ثُ** '': طَيب كامقابل ہے' بمعنی ناپیندیدہ، ہرخسیں شے خبیث ہے'محسوں ہویامعقول'ای دجہ ہے باطل عُقَا كد،جھوٹی بات،حرام اشیاءاورفعل فتیج خبیث کہلاتا ہے۔قر آن مجید میں ان سب معنوں میں خبیث استعال ہوا ہے' ار شادر بانی ہے:وَ یُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ اللَّحَبَائِتُ ....الآیة اور گندی چیزیں ان پرحرام کرے (موره امراف آیت ۱۵۷) نیز ارشادر بائی ہے: وَنَجَيْنَهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتُ تَعُمَلُ الْخَبِيُّتُ..... الآية (سورة الإنبياء آيت: ۵۲۷) اوراے البتی سے نجات بخشی جو گندے کام کرتی تھی۔ نیز ارشادر بانی ہے: مَاكَانَ اللهُ لِيَذَرَ المُؤُمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمُ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِينُ الْخَبِيْتُ مِنَ الطّيب الابترسوره آل عمران آبت ١٢٥) الله مسلمانول کواک حال پر چھوڑنے کا نہیں جس برتم ہو جب تک خبد انہ کر دیے گندے کو تھرے ہے۔

(النروات فی غریب التر آن از علامہ حین بن محمد الملقب بالراغب اصنبانی (ع میں ع) مطبوعہ فورمجر کارغائی تاریخی میں اسال مٰد کوره بالا اوراُن جیسی متعدد آیات میں افعال قبیحہ، نفوس خبیثہ، کفروغیرہ کوخبیث کہا گیا ہے۔ آیت مبار که میں طیب سے مرادا گرحلال ہوتو خبیث سے مراد حرام ہوگا اور طیب سے مراد کھر استحرا ہوتو خبیث سے مراد گندا اور ردی مال ہے۔ اور طیب سے خوش دلی سے دیا ہوا مال مراد ہوتو خبیث سے بدد لی سے دیا ہوا مال آیت کامعنی ہے:حرام، گندی،روّی مال کی خیرات کاارادہ نہ کرو۔اور بدد لی سے خیرات نہ دو۔ (النيرات الاحمديه از علامه البرخيون جون جوندي (م ١٣٥٥) ما مطبوعه كتية مقانه على جنّان جادر م ١٦٧) (تغيير ون آلمعالى از علامه ايوانفغنس ميدمحوداً لوي حنى (م ١٤٥٥) ما مطبوعه كتيه الدادية بماكن م ٢٠٠٣) (انوار المرّز مل وامر ادام؟ ولم العروف به ميضاوي از قامي ابوانيز مبرانفدي مربينا وي شيرازي شأفق (م ١٤٥) مي ١٤١) وَكُستِم بِالْحَذيبِهِ آلَا أَنَ تَعْمِضُوا فيه ":غَمَضٌ كامعَيْ بِاوْلَهِ، سَتَى ،غفلت، كا بلي اورجتم بوقي -لشَّبي زمينَ كُوْ أَرُضٌ عَامِضٌ أَ ورجي يكام كُوْ كلامٌ عامضٌ "كمَّ إيل (المفردات في غريب القرآن از علامة حمين بن مجمد الملقب بالراغب اصغباني ( مناه ٥٥ ما مطبوعة ومحد كارغانة تبارت كتب كرا بي اص ٣٦٦،٣٦٥) یہال جمعنی در گذراورچیٹم پوتی ہے۔ آیت کامعنی میہ ہے کہا گرتم کوردی مال یا حرام مال قرض کے بدلہ میں دیا جائے تو تمہیں اس کالیزا گوارانہیں اگراہے لو گے تو بادل نخو استه، نا گواری اور آئکھ بند کر کے لو گے۔ اےمسلمانو!جبتم ردی اورحرام مال لیناپیندنہیں کرتے تو خیرات وصد قات میں ردی مال نہ دو کہ اللہ تعالیٰ بھی یہ مال قبول نہیں فرما تا۔ (لباب الآويل في معاني التزيل المعروف تنغير خازن ازعلام على بن مجمه خازن شافعي (م١٥٧٥ هـ) نا اص١١٠) (تغيرروح المعانى ازعلامه الوافعنل ميدمحودة لوى خفى (مروعة اهد) مطبوعه مكتبه إيداديه مان ج٣٠ م ٢٥) ( تغییر کبیر از امام فرالدین تر بن خیاه الدین عمر دازی ( ۱۹۲۰ هه )مطبوعه دار الفکر بیروت لبنان ۲۷ م ۲۷ ) (انوارالتنويل واسرارالياويل المعروف به بيشاوي از قاضي ابوالخيرعبدالله بن عمر بيضاوي شيرازي شانعي (م ١٨٥ هـ) م ١٥١) <del>+1+1+1+1+1+1+</del> marfat.com

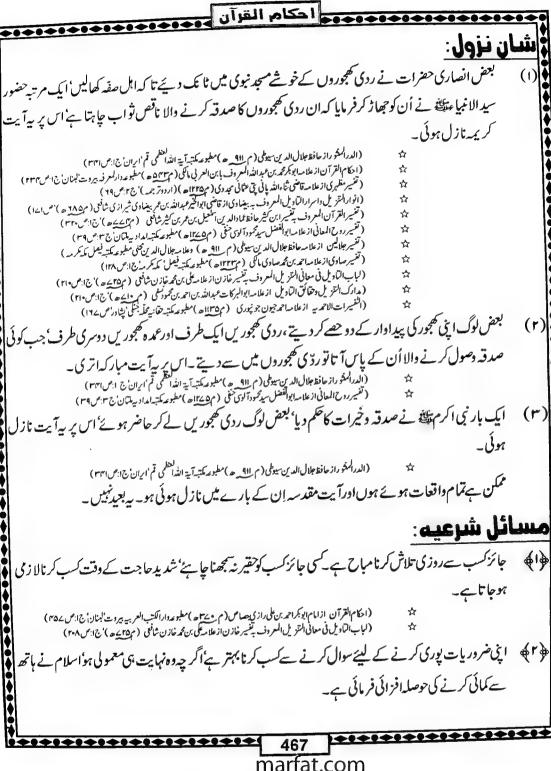

احكام القرآن صحح مرفوع حديث شريف ميس ب كه حضور سيد دوعا لم الله في ارشاد فرمايا: لَا نُ يَّا خُذَ اَحَدُ كُمْ حَبُلَهُ ثُمَّ يَغُدُو إِلَى الْجَبَلِ فَيَحْتَطِبَ فَيَبِيْعَ فَيَأْ كُلَ وَيَتَصَدَّقَ خَيْرٌ لَّهُ مِنُ أَنْ يَسُالَ النَّاسَ (رواه البخاري دسلم والنسالًا من الي هريرة / بحواله ) (الفنسل الليرخضرش الجام الصفيرلملنادي ازامام عبدالردّف منادي شافعي (م<u>يم منه ۵</u> ، ج ۲ م م ۲۰۰۵) تم میں سے کوئی ری لے کرجنگل چلا جائے۔لکڑیاں کاٹ کریچے اوراس اُجرت سے خود کھائے اور صدقہ کر ہے بیاُس کے لیئے بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے اپنی ضرورت کے لیئے مانگیا پھرے۔وہ اسے خیرات دیں یا نہ دیں۔ (اد کام الترآن از ام الایجرامیرین تل دازی مصاص (م مصلاحه)مطبوعه دارالکتب العربید بروت البنان آناص ۲۵۷) (لباب الناولي في معاني المتروف يغير طاز ان از علامه على بن مجرعاز ن ثانتي (م212هـ) تام م ۴۰۰) ﴿٣﴾ ستقرے، کھرےاور حلال مال نے صدقہ وخیرات کرے۔ردی اور حرام مال ہے کیا ہواصد قہ وخیرات اللہ تعالیٰ قبول نہیں فر ما تا۔ نیز صدقات خوش دلی ہے کیئے جا کیں۔ورندان پرثواب نہ ملے گا۔آیت مبار کہ میں یہ مئلہ واضح طور پر بیان ہواہے۔ (احكام القرآن ازام ابو بكراتمد بن على داز كدهام (م ٢٥٥ه) مطبوعه دارالكتب العربية بيروت لبنان نام ٢٥٧) (إحكام القرآن ازعلامه ابو بكرتم بن عيد الله المعروف بابن العرتي الى (ميم ٥٠٥ مطبوعه والمعرف بيروت لبنان جايم ٢٢٥) ( تغيررون العانى ازعلا مدابوالفضل مديحود آلوي حنى (م١٥٥٠ه مطبوعه مكتبدا داديه لمان ٢٠٠٠م) ( انواد أمتر ل وامراد الأول المعروف بيناه ي از قائني الواقيم ميدالله بن عمر بيفادي شيرازي شانعي ( م ١٨٥ هـ ) م ١١١١ ) (تغييركبير اذا ما مخرَ الدين تحدين ضا والدين عمر دازي (١٠٧٠ هـ) مطبوعه داد المفكرييروت لبنان ح يرم ١١٠) سرطالين ازعلامه حافظ طال الدين سيوطي (م إ الا هر) وعلامه طال الدين كلي مطبوعه كتبه يعمل مديم رمه ) (تغييرصادي ازعلامداحمة بن محمرصادي اللي (معالات مطبوعه ملته فيقل كمد كرمه ج ابعي ١٢٧) (لباب الآويل في معاني المتريل المعروف بتغيير خاز آن از علام على بن محد خازن ثافي (م ٢٥٨هـ) جارس ٢٠٨) فيرمظيرى ازعلامه قاضى تناءالله بالى ي عنانى مودى (مره ١٣٢٥ م) (اردور جمه) م (الشيرات الاحربيه انطامه احمد جون جونيوري (م ١٣٥٥هـ) مطور كتبه تعانيه كله حتل پ فادر م ١٧١) ( تغيير القرآن العروف به تغيير اين كثير هافظ كاداله بن استعمل بن عمر بن كثير شافلي (م ٢٤٧٧هـ) ١٥٠م ٣٠) ﴿ ٣﴾ ہمرشم کے مال تجارت میں زکو ۃ فرض ہے'بشرطیکہ اس میں نَمُوْ (برھوری)ممکن ہواوروہ نصاب کو پہنچ جا ئیں' مال منقولہ ہو یاغیر منقولہ۔خواہ سامان ہو یا جانو ر،غلہ ہو یا کوئی ساتجارتی سامان۔ ہرقتم کے مال یکسو بہسے زکو ۃ ادا کرنا فرض ہے۔ (النسيرات الاحمد ازعلامه احم جيون جونيوري (ع ١١٦٥ه ما ما وعركة بدخاني كله جنلي ثياور م ١١٦١) (تغييرووج المعاني أزعلا مه الوافضل سيرمحود آلوي خفي (م<u>١٣٥٥ م) الموعر مكتبه ا</u>بداديه مان ج٣٠ م ٣٠) (تغيركبير ازامام فوالدين محدين شياءالدين عردازي (م٧٥٠ م) مطبوعه دارالقكربيروت لبنان ج ٢٠٠٥ م ١٥٠) (لباب الباويل في مُعالِي المتروف بغير مازن از علاميلي بن محد فإزن شافعي ( ٢٥٨ هـ ٢٠) ج ابس ٢٠٨) ( هدادك التزويل وفعًا أنّ الأولّ ازعلامه الوالبركات عبدالله بن احدين محود على (مروايه م) ج الم مرود ( انوار المتز مل وامراد الآويل المعروف به بيضادي از قاضي ابوالتيرعبد الله بن عمر بيضادي شرازي شافعي (م ١٨٥ هـ) م ١٤١) (احكام القرآن ازامام الوكراميرين كل داز كيصاص (م معهد) مطبوعه دارالكتب العربيد بيروت لبنان جازم ٢٥٧) (إحكام القرآن ازعلامه ابو بكرهم بن ميدالله المعروف إين ألعر في الكي (م٥٣٥هـ) مطبوعه واركم فدبيروت البنان ج اجم ٢٢٥) (تغيرمظمري ازعلامة قاضي ثناء الله يالي يع عنال مجدوي (م١٢٥٥ هـ) (اردور جمه ) ح٢٠ م ٥٩) ہے۔ بلکہ ہرنوع کے مویثی کا نصاب الگ ہے۔ سونا کا نصاب ساڑھے سات تولہ اور چاندی کا نصاب ساڑھے باون تولہ ہے۔ (تغيير ظهرى ازعلا مدقاصي تناه الله يالى يع عالى مجددى (م ١٢٢٥هـ) (١٢٥٠م ٥٩٠٠) (النميرات الاحريه ازعلامه المحرجين جونوري (١١٢٥هـ) مطبوع كمتبه تفاني كله جنل بيثاور م ١١١) **+++++++++++++** marfat.com

احكام القرآن ١٥٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠ ﴿ ٤﴾ زمین کی ہوشم کی پیداوار، جس کے لیئے زمین محفوظ کر لی جاتی ہے، پرعشر واجب ہے۔ ہر شم کا غلہ مثلاً گندم، جو، جوار، باجرہ، دھان وغیرہ اور ہرفتم کے میوے بادام، آم، اخروث، السی، سم وغیرہ اور ہرفتم کی سنری تر کاری خربوزہ، تربوز، كهيرا، ككرى، سردا، گرما، گنا، كياس وغيره أن سب پرعشرواجب ئيتمام اشياء وَمِمَّا أَخْرَ جْناَ لَكُمْ مِّنَ الْارْض کے عموم میں شامل ہیں۔ای طرح معد نیات اور دفینے بھی زمین سے نکلتے ہیں ان میں خس واجب ہے۔ صحیح مرفوع حدیث میں ہے کہ حضور شارع اسلام علیہ اصلاۃ والسلام نے ارشا دفر مایا: فِيُماَ سَقَتِ السَّمَآءُ وَالْاَنُهَارُ وَالْعُيُونُ اَوَكَانَ عَثْرِياً ﴿ الْعُشُرُ وَفِيُماَ سُقِى بِالسَّوَانِي اَوِ النَّضَحُ نِصُفُ الُعُشُو ( رواه البخاري ٢٠١١، الا مام احمد والتر حرى والنسائي دائن ماجيد والإوادُ دَكَن ابْن عمر بحواله...... ( كنز العمال في سنن الاقوال والا فعال از علام على تقي ( م 20 هـ ع) مطبوعه موسسة الرسالة بيروت لبنان ج٣٠ : ح١٠٩٥٣) جس پیداوارکوبارش، دریایا چشمے کا یانی سیراب کرےاس میں دسواں حصہ صدقہ ہے۔اور جے کنوئیں وغیرہ سے سراب کیاجائے اس میں بیبواں حصہ صدقہ ہے۔ نیز حدیث محج مرفوع میں ہے کہ سید دوعالم نو مجسم حضور احمر مختار ﷺ نے ارشاد فرمایا: قال فِي كُلّ شَيءٍ أَخُوَجَتِ الْأَرُضُ الْعُشُو أَوُ نِصْفُ الْعُشُر ..... زمين كى هر پيداوار مِن عشر ما نصف عشر ب (رواه امام الائمه کاشف آممه الامام ايوضية نسمان بن نابت كن ابان بن الي مماش كن انس بين ما لك بحواله ... ) ( جامع المسانيداز امام ايوالمويد مجمد بن محووالنو ارزي ( ١٦٢٥هـ ) مطبوعه دارا مكتب المعلميه بيروت لبنان نآء ٢٥٨٥ م معد نیات اور دفینہ کے بارے میں ارشاد نبوی ہے: فِی الرّ کاَذِ الْنُحُمُسُ معد نیات اور دفینہ میں یا نجواں حصہ صدقہ ہے۔ (رداه ابوصيفه عن حماد عن ابرائيم عن رسول النعليك ( جامع المسانيداز امام ايوالمويد عجرين محمود الخوارزي ( ع ١٩٧٥ هـ ) مطبوعه دارالكتب العلمية بيروت لبنان ج اعس ١٣٠١ ) ( روداه آین بازیمن این حماس والمطمر ال فی الکیم من قرایه والمطمر افی فی الاوسلامی جابر داین مستود بحواله...) ( کنز اهمال فی من الاتوال والافعال از علام کمانی فی ( مرحم) هدا مطبوعه موسسة الرسلة بیروت لبزان جس: ۲۰۹۲ ۲۰ میصرت کا حادیث اینے اطلاق اور عمومیت کے باعث زمین کی ہرپیداوار ،غلہ ، کھل ،سبزی ، چارہ ، درخت ،معد نیات اوردفینه کوشامل ہے۔ان سب میں صدقہ ہے۔ ( احكام القرآن از علامه ابو بمرحمه بن عبد الله المعروف بابن العربي ما كلي ( م٢٣٥ هـ ) مطبوعه وارلم حرفه بيروت البنان ج اجم ٢٣٥) (احكام القرآن اذامام الوبكراجمد بن على دازي صامي (م عيه م) مطبوعه دارالكتب العربيه بيروت لبنان ج اس ٢٥٨) ( الجامع لا حكام القرآن اذ علامه الوعبد الله محرين اتهم الكي قرطبي ( م ٢٦٨ هـ ) مطبوعه وارالكتب العربية بيروت ألبنان ج٣٠ م ١٣١٠ ) (يغيير مظهرى ازعلامة قاضي ثناء الله يال تي عنالي مجدوي (م١٢٥٥ هـ) (اردورٌ جمه) ٢٠٠٠م ١١) (تغیر طالبین انطامه حافظ جلال الدین بیولی (م<u>اله</u>ی) وعلامه جلال الدین کلی مطبوعه کتیبی فیمل مکه کرمه ) ( بغیر صاد کی از طامه احمد بن مجمد صاد کی ماکی (م<mark>۱۲۲</mark>۳ می) مطبوعه کتیبی فیمل مکمر مدرج از می ۱۲۲) (النميرات الاحميد ازعلامه احمد جون جون وزيوري (م ١٦٥ هـ) مطبور مكتبه هاني مخله جنل بثاور ص ١١٧) (تغييرودح المعالى أزهلامه ابوالعضل يرمحود آلوي حنى (م٥عمة عيام مطبوعه مكتبه إمداديه مان ٢٠٠٠م، ٢٠) (تغيركبر ازام فخرالدين محدين ضاءالدين عمر دازي (م ٢٠١٠ م) مطبوء دار الفكربيروت لبنان ج ٢٠م٥) (لبابِ الآول في معالى المتروف بتغير خازن از علام على بن محر خازن شافعي (م٢٥٧ هـ ) ج الم ٢٠٠٥) å ( هـ اوك التورك وهما أن الأول أنه على ما يوالم كات عبد الله بن احمد بن محمود على ( م اعه هـ ) ج اوس ٢١٠) marfat.com

﴿ ٨﴾ زمین کی وہ پیداوار جس کو بارش ، دریا اور چشمے وغیرہ سے سیراب کیا گیا ہؤاس میں دسواں حصہ صدقہ ہے اور جس پیدادار کو کنوئیں،نل، دی نلکے، ٹیوب ویل،نہر، یانی بھر کرمشکیزہ وغیرہ یا جانور پر لاد کر سیراب کیا جائے اس میر دسوال حصه صدقہ ہے۔ یعنی جس نصل کوسیراب کرنے میں مشقت یا اُجرت ہواً س میں نصف عشر واجب ہے۔ (ا د كام القرآن از امام ابو بكراتيم بن على راز ك يصاص (م معتره على مطبوعه دار الكتب العربية وت البنان في اس ٢٥٨) (الجامع لا حكام القرآن از علامه ايوعيد التدميم بن احمد بالكي قرطبي (م ١٧٨٥ هـ) مطبوحه دارا لكتب العربية بيروت البدن ت عن ساسا) (تغير روخ المعانى ازعلامه ابوالفضل سيدمحمود آلوي خني (م ١٥٧هـ الهجويه كتبه امداديه لمان ج ٣٠ص ٣٩) (انوارالتزيل وامرارالآويل المعروف بديضاوي ازقاضي ابوالخيرميدالقدين فمريضاوي شيرازي شافعي (م١٨٥٥ هـ) من احا) زمین کی پیدادار میں نصاب نہیں۔ پیدادار قلیل ہو یا کثیر، اس میں عشر یا نصف عشر داجب ہے' آیت مبار کہ بالا اور احادیث طیبہ محولہ بالا کااطلاق اس کامتقاضی ہے۔ (احكام القرآن ازام الويكراتيد بن على دازي جدام (م ٢٥٠٥) مطبوعه دارالكتب العربية بيروت لبنان نا ص ٣٥٨) (الحامع لا حكام القرآن از علامه ابوعبدالله محمد بن احمد مالكي قرطبي (م ١٦٨ هه) مطبوعه دار الكتب العربية بيروت لبنان ج ٣ ص ٣٠١) ( احكام القرآن از علامه الو بحر تحرير بن عبد الله المعروف بابن العرثي ماكي ( مي ٥٨هه ٥ ) مطبوعه دار لمعرف بيروت لبنان ج اص ٢٣٥) (تغيير جلالين ازعلامه حافظ جلال الدين سيوطي (م يا ٩١ هه) وعلامه جلال الدين محلي مطبوعه مكتبه فيصل مدكرمه ) (تغييرصادي ازعلامه احمد بن محمصادي مالكي (م ١٣٢٣هه) مطبوعه مكتبه فيعل كمهرمه ج اص ١٢٧) (تغييرودح المعانى ازعلامها بوالفضل سيرمحوو آلوي حتى (م١٢٧٥ه) مطبوعه مكتبه امداديه لمان ج٣٠ص ٣٠) (تغييركبير ازامام فخرالدين محمد بن ضياه الدين عمر مازي (م١٠٧٠ هـ)مطبوعه دارالفكربيروت لبنان ج ٢٠٥٥) (لباب البّاويل في معاني التزيل المعروف تغيير خازن از علامة في ين مجمه خازن شافعي (م٢٥٥ هـ) نيّا ص ٢١٠) ( تغيير القرآن المعروف يتغييرا بن كثير حافظ عماد الدين المعيل بن عمر بن كثير شافعي (م٢٤٧٥هـ) نج ١ ص ٣٠٠) (تفییرمظهری از علامه قاضی ثناءالله یانی تی عنانی مجد دی (م۱۳۲۵هه) (ار دورّ جمه )'ج۲ ص ۲۷) ﴿ ١٠﴾ زمین کی وہ پیداوار، جس کے لیئے زمین محفوظ نہ کی گئی ہواس پرعشر نہیں' مثلاً گھاس،کٹڑی،ایندھن'ہاں ان اشیاء کے لیئے زمین محفوظ کی گئی تو اب اِن پرعشرواجب ہے۔ (تغییرمظهری از علامه قاضی ثناءالله پانی پتی عنمانی مجد دی (م۱۲۲۵هه) ( ار دوتر جسه) ۴ ج۲: ص ۲۱) عشر وصول کرنے والے کے لیئے لا زم ہے کہ پیداوار میں سے اوسط قتم کی پیداوار سے عشر وصول کرے۔اعلیٰ اوراد نیٰ قتم *سے عشر*وصول نہ کرے۔ (احكام القرآن ازامام ابو بكراحمه بن على رازي بصاص (م م عصله عند رارالكتب العربية بيروت لبنان ج ابس ٢٥٨) (الجامع لا حكام القرآن ازعلامه ابوعبدالله محدين احمد ما كلي قرطبي (م ١٦٨٨هـ ) مطبوعه دارالكتب العربيه بيروت البنان ج ٣ ص ٣٦١) (النعيرات الاحمديد از علامه احمد جيون جو پُوري (م ١١٣٥هـ)مطبوء مكتبه حقانيه كله جنَّل بيناور ص ١١٧) ﴿۱۲﴾ عشر کا ادا کرنا کاشتکار کے ذمہ ہے'نہ کہ مالک کے ذمہ نیزعشر تمام پیداوار سے ادا کیا جائے'عشر ادا کرنے سے پہلے کاشت کے اخراجات ادا کرنے کی اجازت نہیں۔ (تغيير روح المعانى از طابه ابوالفضل سيدتحود آلوي فني (م٥٢١هـ) مطبوعه مكتبه اهداديه ممان ك٣٠ ص٥٠٠) marfat.com

احكام القرآن (الغميرات الاحميه ازعلامه احمد جيون جونيوري (م١٢٥ هـ) مطبوعه مكتبة تفانيه كله جنكَ بيثادر م ١١٧) (انوارالتزيل وامرارالهاويل المعروف به بيضاوي از قاضي ابوالخيرعبدالقد بن مريضاوي شيرازي شأفي ( م ١٨٥٠ هـ ) ص اسا ) ( تغيير دوح المعانى از علامه ابوالفضل سيدمحمود آلوي حنى (م<u>٥ ٢٤</u>هـ) مطبوعه مكتبه امدادييلمان ج٣٠ ص٣٩) ﴿ ١٣﴾ صدقات وخیرات اورای طرح تمام عبادات کی قبولیت کے لیئے ایمان شرط ہے۔ کسی کافر کی کوئی عبادت،صدقہ خیرات قبول نہیں کی جاتی ۔ رب کریم جل دعلانے عبادات اور صدقات وخیرات کا حکم ایمان والوں کو دیا۔ آیت مبارکه کا ابتدائی جزاس پر دلالت کرتا ہے۔ كفرسے احتر از كاحكم ديتے ہوئے ارشاد فرمایا: أَنْ تَحْبَطَ اَعُمَالُكُمُ وَانْتُمُ لَاتَشْعُرُونَ .....الآية (سورة الحجرات آيت ٢٠) كهبيل تمهار عل اكارت نه ہوجا ئيں اور تمہيں خبر نه ہو۔ \*\*\* marfat.com



ابب(۵۰)



﴿بِسُمِ اللهِ الرُّحُمْنِ الرَّحِيْمِ﴾

اِنُ تُبُدُو االصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّاهِی ، وَإِنُ تُخُفُوُهَاوَ تُوُ تُوُهَا الْفُقَرَ آءَ فَهُو خَيْرٌ لَكُمُ ، وَاللهِ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿
لَكُمُ ، وَيُكَفِّرُ عَنُكُمُ مِّنُ سَيّاتِكُمُ ، وَاللهِ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿
الرَّخِيرات علانيه دوتو وه كيابى الحَجى بات ہے اوراگر جھیا کرفقیروں کو دوتو تہمارے لیے سب سے بہتر ہے اوراس میں تمہارے پچھ گناہ گئیں گے اوراللہ کو تہمارے کاموں کی خبرہے۔
کاموں کی خبرہے۔
(نورہ بقرہ آیت: ۲۱)

#### حل لغات:

تُنبِدُوا '': بَدَءٌ سے بنا ہے۔جس کے معنی ہیں: ظاہر ہونا۔ یہاں اِبْدَاءٌ میں وہ اظہار مراد ہے جوطلب شہرت او ریا کاری سے یاک ہو۔

الصَّدَ قَاتِ ": ضَدَقَ كِمعنول مِين صحت اور كمال طحوظ ہوتا ہے۔ اى سے صادق ،صدیق اور صدقہ بنا ہے۔

حصول ِ تُوْ اب اور قربِ خداوندی کی خاطر انسان اپنے مال سے جو حصہ نکالتا ہے۔ صد قہ کہلاتا ہے۔
(تغیر کیر اندام قرالہ بن محدین خیامالہ بن مردازی (۱۲۰ مید) مطبوعہ دارالفکر پیروٹ ابنان جاء کہ میں مدد کا انداز کی المدونہ پیشیر ماز بن انداز کی استعمال میں مردازی (۱۲۰۷ میں مواجعہ میں کا جاء ۱۲۰۰۰)

اس آیت میں صدقات سے نفلی خیرات یا واجب صدقات (زکو ة دغیره) یا دونوں مراد ہیں۔قر آن مجیداورا حادیث کریمہ میں صدقہ کا اطلاق نفلی خیرات اور فرض زکو ۃ دغیرہ پر ہواہے۔فرض اور واجب صدقات کابیان ارشادات

ربانيه مين موجود ہے۔ خُدُمِنُ آمو الِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِرُهُمْ وَتُزَكِّيُهِمُ بِهَا ..... الآية (سورةالتوبه آيت ١٠١) اے مجوب ان کے مال سے زکو ہ تحصيل کروجس سے تم انہيں تحرااور يا کيزه کردو۔

اِنَّمَا الصَّدَقَّ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسْكِيْنِ ..... الآية (سورة التوبه آيت : ٥٩)

ز کو ہ تو انہیں لوگوں کے لیئے ہے جومحتاح اور نرے نادار ہوں۔ صح

ت صدیث ملیں ہے: نَفَقَهُ الرَّ جُلِ عَلَی اَهْلِهِ صَدَقَهٌ اَرَّ مِی جوابیّے گھر والوں پرخرچ کر ہے صدقہ (خیرات) ہے۔ ایک (رواوا بخاری والر ندی کن این سعود کر بحوالہ ۔ ) ایک (افضل الکیر مختر شرح الجامع الصغیللمناوی از امام عبدالرؤن مناوی شافعی (ممانی درارالا حیاءالکتب العربیفی البابی کملی و شرکا و کا معرام عبدالرؤن مناوی شافعی (ممانی مطبوعہ درارالا حیاءالکتب العربیفی البابی کملی و شرکا و کا معرام کا معرام

مسائل شرعیه: نیت خیراورا خلاص کی بنایر ہرقتم کےصدقات اورخیرات مقبول ہیں اوران پرثواب عطا ہوتا ہے'خیرات خواہ لیل ہویا کثیر،علانیہ دی جائے یا پوشیدہ'نمودونمائش،ریا کی خاطر دی ہوئی خیرات وصد قات قبول نہیں ہوتے'اعمال کا ثواب تو نيتول ير مخصر ہے۔ مالك كون ومكان نبي زمين وز مان رحمت عرش وآسان حضورا كرم، ارشاد فرياتے ہيں : إنَّماَ الْاَعْمَالُ بالنِّياَتِ وَ إِنِّماَ لِكُلِّ امْرِيءٍ مَانُولِي اعمال کا دار ومدارنیتوں پر ہےاور ہرآ دمی کے لیئے وہی کچھ ہے جواس نے نت کی \_ (رواه البخاري ومسلم وابودا ؤود والتر غدي والنسائي وابن ماجيد والمدارقطني وابن جبال والبيبتي عن محر بحواله...) (عمرة القارى از حافظ بدرالدين محمود بن احمر يستني خفي (م م ۸۵۵ هه) مطبوعه مكتبدرشيد ميركزيزج ا: ۱۲ س ﴿٢﴾ واجب ادر فرض صدقات وز كو ة كوعلانيه دينااورنفلي صدقات كو چھيا كر دينا أفضل ہے۔اجماع امت اس ير ہے۔آيت مبارکہنے بہمسئلہ واضح کر دیاہے۔ ( احكام القرآن ازام ابو بكراتمد بن على دازى بصاص ( م عصور ما ما الكتب العربية بيروت لبنان ج ابس ٢٠٠٠ ) (احكام القرآن از علامه ابو بحرثهه بن عيد الله المعروف ما بن العرلي الكي (موسم ٥٥ م) مطبوعه داركم و فد بيروت البنان ج ام ٢٣١) (الحامث لا حكام القرآن ازعلا مه الوعيد انشد محر بن احمر ما كلي قرطبي (م ٢٦٨٥ هـ) مقبوعة دار الكتب العربية بيروت لبتان ٢٠٠٥ م ٣٣٣) (تغيرالقرآن المعروف يغيران كثير حافظ تلادالدين المغيل بن عمر بن كثير ثانتي (ميرايم) ٢٠١٠) ٣٢٣) (تغيير طالين ازعلامه ما فظ حلال الدين سيوطي (مرااله هه) وعلامه جلال الدين محلي مُطبوعه مكتبه فيعمل مديم رمه) سرصاوى ازعلامه احدين محرصاوى مالكي (مي ١٢٢١هه) مطبوعه كتبه يعل كمد مرمه حراري ١٢٨) ( تغییر کیر از امام خزالدین محمد من ضاءالدین محروازگی ( م ۲۰۱۷ هه )مطبوعه داد انفکر بیروت لبنان ج ۲۰۵ م ۲۵ ) ( تغییر دوح المعانی از ملا مدایو انتقال میدموداکوئ فی ( م ۲۵ میآه ) مطبوعه کمتیداد اروپه مثان ج ۳۶ م ۴۷ ) (النفيرات الاحمديه ازعلامه احمد جيون جونيوري (م١١٣٥هـ) مطبوء مكتبه تقانيه مخله جنلي شاور ص١٦٩) (تقير مظهرى ازعلامة قاض تاه الله يالى في على محددى (م معلوه على اردور جر) مع الم (لياب النَّاوِيل في معانى المَّزِيلِ المُعروفُ يتغيير غازن ازعلام يكي بن مجمه غازن شافعي (م٢٥٧هـ) ج: م١٢١) (مدارك المتر مل وحقائل الأولل ازعلامه ابوالبركات عبدالله بن احمد بن محور سفى (م ١١٥هـ) تج ام ٢١١٠) ﴿ ٣﴾ فرض اور واجب عبادات کوعلانیہ اور نقل عبادات کو پوشیدہ ادا کرنا افضل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فرض نماز وں،نماز جمعہ، عیدین کو جماعت، آذان وا قامت کے ساتھ ادا کرنالا زمی ہے اور نقل نماز وں میں جماعت مکروہ ہے بلکہ نفل نمازیر ا لگ الگ پڑھی جا ئیں۔ (احكام القرآن ازام الإيكراحد بن على رازى يصاص (م معيره ) مطبوعد وارالكتب العربيد بيروت البنان ج ابس ٢٠٠٠) ( احکام القرآن از علامه ایونگرهمه بن عمد الله العروف باین العرقی الکی ( ۱۳۳۰ هه ) مغبوعه دارگمر فدیروت لبنان جا: ۴۳۷) ( تغییر دوح المعانی از علامه ایوانفضل میدمجمود آلوی ختی ( ۱۳۵۶ هه ) مغیو به کتیبه ادار پیهمان جسین ۴۳۷) (النغيرات الاحديد ازعلامه احمد جيون جونيوري (١٣٥٠ مراه مكتبه حقانيه كله جنلي يثاور م ١٦٩) (الحامع لا حكام القرآن از علامه ابوعبدالله محد بن احمه ما كلي قرقتي (م ١٦٨٥ هه) مطبوعه دارالكتب العربيه بيروت لبنان ج٠٣٠ م٧٣٣٠) ﴿ ٣﴾ تمام فرض ادر واجب صدقات فقراء کوفقراو رمختاجی کی بنا پر دیئے جاتے ہیں چونکہ مولفہ قلوب اور عاملین محتاج نہیں۔اس کیئے واجب صدقات کا پیمصرف نہیں۔عاملین کو تحصیل ز کو ۃ کے باعث ز کو ۃ دی جاتی ہے نہ کہ فقر اور محتاجی کی بنایر۔ ملی صدقات وخیرات صرف تقرب الہی کے لیئے دیئے جاتے ہیں ان کی بنیا دفقرنہیں ۔اس لیئے نفی صدقات وخیرات ے اغنیاءاور فقراءسب نفع لے سکتے ہیں قبرستان کی وقف مسجد کے وقف اور وقف کا کنواں نفلی صد قات ہیں۔اس ليءً عنى وفقيرسب استعال كريكته ميں \_اى طرح ايصال ثواب، فاتحه،قل ، چېلم،عرس، گيار ہويںشريف اورميلا و marfat.com

منتح بن \_ آيت مماركه " و تُؤْ تُوْهاَ الْفُقَرَ آءَ '' كَيْصِ صرى ' (ادكام القرآن ازام الإنجراجية بن طي راز كايصامي (م معيده م) ملوعة دارالكت العربية يروت لبنان عاص ٢٠٠) ر الحاسم المراقع المام الإمبرالذي يروت البنان تاسم ما كل قر على ( الحاسم ) مطبوعه والواكت العربية يروت البنان تاسم ص ٣٠) (تغير جلالين از ملامه حافظ جلال الدين سيوطي (م إا ٩ هـ) وعلامه جلال الدين محلي مطبوعه كمه يقيل كمريري (تغير صادي از علامه احمد بن محمد ادى اكل (م ١٢٢٢هـ) مطبوء كمته فيعل كدكر مراج ا م ١٨١١) ر ميران المعالى از علا مدايوالفعل سيد محمود آلوي هي (مرف ياه) مطبوعه مكتبه الداديد مان ن ۳ ص ۲۰۰۰) صدقہ کااطلاق نفل اور فرض نفقات یر ہوتا ہے۔ زکو ۃ صرف فرض نفقہ پر بولی جاتی ہے۔ آیت میں اَلے صَّہ یمی مراد ہے۔ (تغییر کبیر ازاما مخزالدین محمد بن ضیاءالدین عمر رازی (م۲۰۲ ۵ )مطبوعه داراغکر بیروت لبنان تی که ش ۷ ۲ ) (الباب الآويل في معاني التو ل المعروف يتغير خاز ن از علاسكي بن مجد خاز ن شافعي (م٢٥٣ ٧٥) في ا ع ٢١٢) ز کو ة وصول کرنے والے کوز کو ۃ علانیہ دے تا کہ ز کو ۃ نیدینے کی تہمت سے نج جائے۔ (ادکام التر آن ازایام ابو کراتیرین کل رازی صاص (م عصاص التران تا می ۴۶۰) ﴿ ﴾ اگر کوئی آ دمی نیکی کرے یا نفلی صدقہ کرے تو افضل ہے کہ اسے پوشیدہ رکھے۔ ہاں جس پر نیکی ہوئی یا اسے صدقہ ملا و اں کا ظہار کرے ای میں اس کا اعز از ہے۔اپنی نیکی چھیاؤ کسی کی نیکی ظاہر کرو۔ (الجامع لا حكام القرآن از علامه الوغمية الذيحة بن احمد الكي قرطي (م ١٩٨٠ ٥ م) مطبوعة وارالكت العربية بيروت البنان ن ٣ ص ٣٠٠) ﴿٨﴾ نفلى صدقات كااخفار بيعالي كومجبوب بيه محبوب رب العالمين، شافع روز جزا شفع المذنبين رحمة للعالمين حضور نبي اكرم ﷺ ارشاد فرماتے ہيں كدرو زِمحشر جس روز کوئی سامیے نہ ہوگا۔سات قتم کے آ دمی رب تعالیٰ کی رحمت کے سامید میں ہوں گے۔ (ترجمه): انصاف کرنے والا حاکم ۔ وہ جوان، جس کی اٹھان اللہ کی عبادت میں ہوئی ۔ وہ مخص جس کا دل مسجد ہے نکلنے کے بعد بھی واپس آنے تک محبد میں اٹکار ہے۔وہ دوآ دمی جواللہ تعالیٰ کی رضا کے لیئے باہم محبت کرتے ہیں۔ باہم ا تعظمے ہوتے ہیں تب بھی بوجہ اللہ اور الگ ہوتے ہیں تب بھی بوجہ اللہ۔وہ آ دمی ، جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور روتا ہے۔ وہ تخص جس کوکوئی بڑے حسب والی خوبصورت عورت اپنی طرف گناہ کے لیئے بلاتی ہے اوروہ کہتا ہے کہ میں اللہ ہے ڈرتا ہوں۔وہ مخض جواللہ کی راہ میں کچھ دیتا ہے اورا تناچھیا کر دیتا ہے کہ اس کے بائیس ہاتھ کو بھی معلوم ہیں ہوتا کہ دائیں ہاتھ نے کیادیا۔ . ( داوالاائر الخاري مسلم داحمه والنسائي عن الجهريرة وسلم ثن الجهريره والي سعيد معاناً عالك والترشدي ثن الجه عربية والي سعيد/ بحواله ( ) ( افضل الكبير تنصرش الجامع المشيرللمادي از امام جدار ذخب مناوي شام مع والسياسية عن المبارية المعلى المبارية على وشركاة من ۴ جم ۵٠ ) حضورسيدعا لمﷺ ارشا دفر ماتے ہيں:صَدَقَةُ السِّرّ تُطُفِىءُ غَضَبَ الرَّبّ بوشيده صدقدرب كِ غضب كومُشدُ اكرديتا ہے۔ (رواه الطمر اني في الصغير عن عبدالله بن جعفر العسكري في السرائر عن الي سعد ) صدقات صغیرہ گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں'اس لیئے گناہوں کی مغفرت کے لیئے صدقات کی کثرت مفید ہے۔ آیت مبار کہ میں صدقات کو کفارہ گناہ کا سبب فرمایا گیا ہے ٔ جب کہ توبہ سے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔ ( تغییر مظهری از علامه قاضی نتا والله مانی تی منی محددی (مهدی او در جمه ) نع ۲ من ۲۸ م (لباب الباديل في معاني المتر ل المعروف يقيم حاز ن از طلاح بن محد حاز ن شانعي (م ٢٥٠ يره) ١٠٠ م ٢١٢) (تقيير صاوي از طامه اتو بن محد صادي ماللي (م ٢٣٣٠هـ) مطبوع يكتبه يقعل كمه تكرمه في ٢١٢) ﴿١٠﴾ نیکی کا چھیا کر کرنے والاضروری نہیں کہ خلص ہواوراعلانیہ کرنے والاضروری نہیں کہ ریا کار ہو۔ (تغيرصادي از ملامه الرين ترصادي ماللي (م ١٢٢٦ه )مطبوء مكة فيصل مد مكرمه جام ١١٩٠٠) marfat.com





﴿ بسُم اللهِ الرُّحمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴾

لَيُسَ عَلَيُكَ هُلُهُمُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهُدِئُ مَنْ يَّشَآءُ وَمَاتُنُفِقُوا مِنْ خَيُر فَلَانُ فُسِكُمُ وَمَاتُنُفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجُهِ اللهِ وَمَاتُنُفِقُوا مِنُ خَيُريُّو فَ اِلَيُكُمُ وَانْتُمُ لَاتُظُلَمُونَ ۞

(سورةالبقره آيت٬ ۲۷۲)

انہیں راہ دیناتمہارے ذمہ لا زمنہیں۔ ہاں اللّٰدراہ دیتا ہے جسے جا ہتا ہے۔اورتم جو اچھی چیز دوتو تہارا ہی بھلا ہے اور تہہیں خرج کرنا مناسب نہیں مگر اللہ کی مرضی حاہنے کے لیئے اور جو مال دوتہ ہیں پورا ملے گااور نقصان نہ دیئے جاؤ گے۔

، عَلَيْكَ هُدا هُمْ ":اس آيت ميں مدايت ہے مرادتو فيق خير ، خُلْقِ مدايت اور اسلام پر مجبور كرنا ہے 'نه كه را

حق دکھانا، دعوت حق دینااور حق کابیان کرنا۔

معنی ہے کہا ہے جوب! آپ کے ذمہ خلق ہدایت نہیں۔آپ تو بشیرا در نذیرییں۔آپ ان پر جرنہیں فرماتے۔ (انواد المتو بل دامراً دالآويل المعروف به بيضاوي از قاضي أبوالخير عبد الله بن تمريضا وي شيرازي شأنبي (م ١٨٥ هـ) ص١٥٢) ( لباب الآويل في معاني التو بل المعروف بينير خاز ن از علامة كل بن مجمد خاز ن شأنبي (م ٢٥٥هـ ) ج1 ص ٢١٣)

(تغییرصادی از علامه احمد بن محمرصادی مالکی (می ۱۲۲۳هه) مطبوعه مکتبه فیصل مکه کرمه این این ۱۲۹س

( دارك التول ل وها أق الآول از علاسالوالبركات عبدالله بن احمد بن محود مني (م وايه) اج اعس ٢١٣)

ر '':انقاق سے مراد صدقہ وخیرات ہے . خینو مال کو کہتے ہیں یا حلال مال۔

آیت کامعنی ہے ہے کہ جوتم صدقہ وخیرات کرتے ہووہ درحقیقت تمہارے ہی لیئے ہوگا'اس لیئے فقیریر نہاحیان دھرو

نداسے ایذ ادو، ندریا کاری کر کے اس ضا کُغ کرو۔ ندخبیث مال دو کہ اس کااجرتہمیں نہ ملے گا۔

(تغيير روح المعانى ازعلامه الوافعنل سيدمحود آلوي خفي (مركة يايية)مطبوعه مكتبه امداديه لمان ج٣٠٥) (تغيير مظهر كاز علامة قاضي تناه الله باني تي عياني محددي (م١٢٢٥ مر) (اردوتر جمه ) ح ٢٠٠٠)

(الباب الناويل في معانى المتروف بتغير خاز ن از علام على بن محد خازن شافعي (م٢٥٧هـ) جنام ٢١٢٠) ( هدارك التر لل وحقائل الراق لل از عام الوالبركات عبدالله بن احمد بن محود نعي ( مروايه م) ج المس ٢١٣ )

( تغير جلالين أنطامه حافظ جلال الدين سيوطي (م االه حه) وعلامه جلال الدين تحلي مطبوعه كتبية فيعل مديكرمه )

(تغییرصادی از علامه احمد بن محمدصاوی مالکی (م۳۲۲ اهه)مطبوعه مکتبه فیصل کمیکر میارج اجم ۱۲۹)

marfat.com

احكام القرآن ••••••••••• يْوَفَ اللَّهِكُمْ ": وفا كامعنى بيوراكرنا بالله على مين زيادتى كے معنے پيدا ہوئے۔ آیت کامفہوم ہے ہے کہ جوصدقہ وخیرات تم کرتے ہواس کا پورا پورا بدلہ تہمیں دیا جائے گا'اس میں کی ہرگز نہ ہوگی بلکہ ہم اینے کرم سے اسے بے ثار بڑھا کرتمہیں دیں گے۔ شان نزول: اس آیت کےسان زول میں چندروایات بیان کی گئی ہیں۔ان میں تضادنہیں ممکن ہےتمام واقعات کے بعدیہ آیت نازل ہوئی ہو\_ انصار مدینہ کے بعض قرابت داریہودی تھے ٔاسلام لانے کے بعدانصار نے اپنے یہودی قرابت داروں کوصد قات دینے کے بارے میں حضورا کرم ﷺ ہے دریافت کیا گیا توبیآیت مبارکہ نازل ہوئی۔ حضرت اساء بنت ابی بکررض الله تعالی عنها کی والدہ اور دادی حضرت اساء کے پاس اپنی حاجت لے کر آئی چونکہ بید دونوں مشر کتھیں اس لیئے آپ نے فر مایا کہ میں حضور نبی ا کرمﷺ کی اجازت کے بغیر تمہیں کچھ نہ دوں گی۔ آپ بارگاہ نبوی میں دریافت کے لیئے حاضر ہوئیں تب بیآیت نازل ہوئی۔ مدینه طیبہ کےمسلمانوں نے حضورا کرمﷺ کی اجازت سے اپنے یہودی قرابت داروں پرصد قات کرنے بند کر دیتے تاكدىيكفارملمان موجائين-اس يربيآيت نازل موئى-(احكام القرآن ازعلامه ابو بكرتمه بين عبدالله المعروف بابن العربي الكي (م٢٣٧ ٥ )مطبوعه دارلمعرف بيروت البنان ج اجس ٢٣٧) (اركام القرآن ازام ما بو بكراحمد بن على رازي جصاص (م ٢٥٠٥ ع) مطبوعه وارالكتب العربيه بيروت لبنان ج اص ٣١١) ( الجامع لا حكام القرآن از علامه ابوعمد التدمجير بن احمد ما كلي قرطبي ( م ٢٧٨ هه ) مطبوعه دار الكتب العربيه بيروت للمنان ج ٣٠٠ ص ٣٣٧ ) ( تغييرود ح المعاني از علامه الوالفضل سد محود آلوي على (م١٤٧٥ مطبوء مكتبه الداويد مان ج ٣ ص ٥٥) ( تقيير القرآن المعروف بقيراين كثير حافظ محاوالدين المغيل بن عمرين كثير شافعي (مبرا 22 هـ) نج ابس ٣٢٣) (لباب الباويل في معانى التويل المعروف يقيير خازن ازعلامة على بن مجمه خازن شافعي (م<u>٢٥٥ ) ج</u>ارص ٢١٣) (تغيير جلالين از علامه حافظ جلال الدين سيوطي (م <u>٩١١</u> هـ) وعلامه جلال الدين كلي مطبوعه مكتبه فيعمل مكه كرمه ) ( تغییر صادی از علامه احمد بن مجمد صادی مالکی (م ۱۲۲۳هه ) مطبوعه مکتبه فیصل مکه کرمهٔ ج ۱: ص ۱۲۹) 公 ( تغییر مظهری از علامه قاضی ثناءالله یانی تی عنانی مجدوی (م۱۲۲۵هه) (۱ر دورَجهه) ۲۶: ص ۷۵) مسائل شرعیه: سوناچا ندی اورنفتدی کی ز کو ة نیز جانوروں کی ز کو ة کا فرکو ہر گرنہیں دی جاعتی۔اگر دی گئی تو ادانہ ہوگی۔دوبارہ ادا کرنا لازم ہے۔البتہ نفلی صدقات بوقت حاجت ذمی کا فرکود پئے جا سکتے ہیں ۔حربی کا فرکونفلی صدقات دینا بھی جا ئزنہیں ۔ ال يراجماع امت ہے۔

حدیث سیح مرفوع مشہور میں ہے کہ حضور نبی ا کرم ﷺ نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا قاضی مقرر کر کے روانہ فر مایا۔ انہیں کچھ ہدایات فر مائیں ان میں سے ایک بیہے: إِنَّ اللَّهَ قَدُ فَرَضَ عَلَيْهِمُ صَدَقَةً تُوُّ خَدُ مِنُ اَغُنِيَاءِ هِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَ آءِ هِمُ ﴿ (رواه الاتما تحرو البخاري و ملم اليودا و دواتر في والنه الأثنان عباس بحواله ...) ﴿ ( كَنْ العمال في من اللقوال والانعال إنها ما ي تقل م ٢٥ هـ موسسة الرسلة بيروت البنان ٢٠: ن ٢ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ ان کے مالداروں سے زکو ۃ لی جائے گی اورا نہی کے فقراء میں تقسیم کر دی جائے گی۔ زکو ۃ کا وجوب اہل اسلام پر ہے اور دہی اس کے مصرف ہیں۔ (احكام القرآن ازعلامه ابويكر تحدين عبدالله المعروف بإبن العربي ماكلي مطبوعه وادلمعرفه بيروت لبنال أجابي ٢٣٨٠٢٣٧) (احكام القرآن ازام الوجراحمة بن غلى دازي يصاص (م معية ع) مطبوعه دارالكتب العربية بيردت لبنان ج اص ٢٦١) (الجامع لا حكام القرآن از علامه ابوعيد التدمجير بن احمه ما كلي قرطبي (م ١٢٨ هـ) مطبوعه دارالكتب العرب بيروت لبنان ج سم ٢٣٧) (تغییر مظهر کی از علامه قاضی ثناء الله یانی یق عنانی مجددی (م<u>م۱۲۲۵هه) (اردوترجمه) ۲</u>۳۰ ص ۷۷) (لباب الباول في معاني التريل المروف يغير خازن از علام كلي بن مجمد خازن شافعي (م٢٥٥هـ) ٢١٠٥ ما٢١) (تغير جلالين از علامه حافظ جلال الدين سيوطي (م ٩١١ هـ ) وعلامه جلال الدين كلي مطبوعه مكتبه فيعل مكه كرمه ) ☆ (تغيرصادي ازعلامه احمد بن محمصادي مالكي (م١٢٢٣هـ) مطبوعه مكتبه فيعل كمدكرمة ن ١٢٩٠) ( تغییرالقرآن المعروف بتغییراین کثیرهافظ گادالدین اسلیل بن محربن کثیر شافعی (میری یده) نجازی ۳۲۳) 쇼 ( تغيرروج المعانى ازعلامه الوافعل سيرمحودة الوي حتى (م ١٥٥٥ه) مطبوعه كمتبه امداد بيلتان ج ٣٠٩٥) (انواراكمتر بل وامرارالياويل المعروف بديينياوي از قاضي الوالخير عبدالله بن عمر بينيادي شيرازي شافعي ( ١٨٥٠ هـ) ٢٥١٧) ( هدارك التول لوهنا في الآول از علامه الوالبركات عبدالله بن احمد بن محود عني (م المه ه) جام (٢١٣) حضرت الوهريرة رضى الله تعالى عند سے روايت ہے كه حضور اكر على في مايا: قَالَ رَجُلٌ لَاتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَةَ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَ فِي يَدِزَ اِنيّةٍ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّ ثُونَ تُصُدِّقَ السُّلِيلَةِ عَلْى زَانِيَّةٍ قَالَ اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانَّيةٍ لَاَتَصَدَّ قَنَّ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا عَلَى يَدِ غَنِيّ فَأَصُبَحُوا يَتَحَدَّ ثُونَ نُصُدِّقَ عَلَى غَنِيّ لَاتَصَدَّ قَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَ قَتِه فَوَضَعَها فِيُ يَدِ سَارِقٍ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّ ثُونَ عَلَى سَارِقِ فَأْتِيَ فَقِيْلَ لَهُ آمَّا صَدَقَتُكَ فَقَدُ قُبِلَتُ آمَّا زانِيَّةُ فَلَعَلَّهَا تَسْتَعِفُ بِهَا عَنُ زِنَا هَاوَلَعَلَّ الْغَنِيُّ يَعُتَبِرُ فَيُنْفَقُ مِمَّا أَعُطَاهُ اللَّهُ وَلَعَلَّ السَّارِقُ يَسْتَعِفُ بِهَا عَنُ سَرُقَتِهِ (رداه سلم عن الي هريرة ع: جما بس ٣٢٩) ( تح بخاري از الم الاعبد الشريح بن المعيل بخاري (م٢٥٧هـ) ع: ص ١٩١) ایک آدمی نے کہا کہ آج رات میں ضرور صدقہ کروں اً۔ وہ صدقہ لے کر نکلا ، وہ صدقہ زانی عورت کے ہاتھ لگا۔ صبح لوگوں نے کہنا شروع کیا کہزانیہ کوصدقہ دیا گیا ہے۔اس آ دمی نے کہااے اللہ! زانیہ کوصدقہ دینے پر تیری حمد ہے۔ (اس آ دمی نے پھر کہا) میں آج رات ضرور صدقہ کروں گا۔وہ صدقہ لے کر نکلا۔ صدقہ عنی کے ہاتھ لگا۔ صبح لوگ ہے کہدرہے تھے کو تنی کوصدقہ دیا گیا ہے۔اس نے کہا۔اےاللہ اغنی کوصدقہ دینے پر تیری حمہ ہے۔ (پھر 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+ marfat.com

اس نے کہا) آج رات میں ضرورصدقہ کروں گا۔ وہ صدقہ لے کر نکلا،صدقہ چور کے ہاتھ لگا۔ صبح لوگوں نے باتیں کیں کہ چورکوصدقہ دیا گیا ہے۔اس نے زائیہ غنی اور چورکوصدقہ دینے براللہ کی تعریف کی۔اس آ دی کو بتایا گیا تیراصدقہ قبول کرلیا گیا ہے۔ زانیہ اس صدقہ دینے کے باعث زنا ہے توبہ کر لے گی غنی اللہ کے مال ے خرج کرے گا۔اور چور چوری ہے محفوظ ہوجائے گا۔ جب ذى كافركوصدقه ديا جاسكتا بيق مسلمان كنام كاركوصدقه كيون نبين ديا جاسكتا؟ (احكام القرآن از علامه ابو بكر تحرين عبدالله المعروف بابن العرلي ماكلي (مع ١٥٠٥ م) مطبوعه واركمعر في بيروت لبنان ج الحس م ٢٣٨) (الجامع لا حكام القرآن از علامه ابوعبد الذمحه بن احمد ما كلي قرطبي (م ١٦٨٠ هـ) مطبوعه دارالكتب العربيه بيروت ابنان مع ٣ ص ٣٣٨) (تنسيرالقرآن المعروف تغييرا بن كثير حافظ مما دالدين المعيل بن محر بن كثير شافعي (م٢٧٥ه) ٢٠٠٥ ص٣٣٣) (لباب النَّاويل في معانى النَّز بل المعروف بتغيير خازن ازعلامة لمي بن مجمد خازن شافعي (م٢٥٥ ٥ ع) ج الم ٢١٣٠) (احكام القرآن ازامام ابو بكراحد بن على رازي وصاص (م عليه ه) مطبوعه دار الكتب العربية بيروت لبنان ج اعم ٢١١) ﴿ m﴾ مقبول صدقہ وہ ہے جواللہ تعالیٰ کی رضا کے لیئے کیا جائے' طلب رضائے خداوندی کے بغیر کیا ہوا صدقہ قبول نہیں ہوتا' بلکہاں کا تو اب بر بادہوجا تاہے۔ (الحامع لا حكام القرآن ازعلامه ايوعبدالله محدين احمد ما كلي قرطبي (م ٢٦٨٥ هـ)مطبوعه دارالكتب العربيه بيروت لبنان ج ٣ م ٣٣٩) (تفسير القرآن المعروف بتغمير ابن كثير حافظ عادالدين أتنفيل بن عمر بن كثير شافعي (مريم 24 هـ) تج الم ٣٢٣) (تغییر مظیری از علا مُدقاضی ثنا والله یانی تی عثانی محد دی (م ۱۳۲۵هه ) ( اردور جمه )' ۲۶ م ۵۷ ) (تغییر جلاکش از علامه حافظ جلال الدین بیرخی (م ۹۱۱ هه) وعلامه جلال الدین محلی مطبوعه مکتبه فیعل مکه مکرمه ) (تغییر صاوی از علامه احمد بن ثمه صاوی اگل (م ۳۳۱ هه) مطبوعه کتبه فیعل مکه کرمهٔ نام ۱۳۹) ﴿ ٣﴾ جوصدقہ اللّٰد کی رضا کی خاطر کیا جائے اس کا ثواب اللّٰہ کے ذمہ کرم پر ہے'وہ صدقہ خواہ لیل ہویا کثیر،قرابت داروں برکیا جائے یا اجنبی پر ،مومن پر کیا جائے یا کا فرپر ٔ حتیٰ که هرذی روح پر رحم کرنا ،اسے خوراک غذا ، دانه پانی دینا صدقه ے حضور نبی ا کرم ﷺ نے حضرت سعد بن وقاص رضی الله تعالی عند سے فرمایا: إِنَّكَ لَنُ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبُتَغِي بِهَاوَجُهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرُتُ عَلَيْهَاحَتَّى مَا تَجُعَلَ فِي فَمِ اِمُرَأَ تِكَ جوتو خرج کرے اوراس میں اللہ کی رضامقصود ہواس پر تخصے اجر ملے گاختیٰ کہ اس پر بھی جوتواپی بیوی کے منہ میں (رواه البخاري عن عامر بن سعد جانص ۱۳) حضرت سعد بن عبادہ رضی ہشتعالی عنہ نے اپنی والمدہ کے ایصال نثواب کے لیئے کنواں تیار کروا کر وقف کیا اور ایک روایت میں کھل دار باغ وقف کیا۔ ( محيى بخارى ازامام ايوعمد الله محد بن المعيل بخارى (م101 هـ) م ١٥٠١ مر٢٨٨٠٨١) اسی طرح اگر کوئی مومن حضورغوث الورکی رضی اللہءنہ یا دیگر اولیاء کے ایصال تو اب کے لیئے کوئی صدقہ کرے تو وہ قبول ہوگااورصدقہ کرنے والے کواجر ملے گا۔ گیار ہویں شریف کی حقیقت تو ایصال ثواب ہے۔اور بیرجائز وستحسن ہے۔ ﴿ الجامع الحکام القرآن زعلام البوع بداللہ محمد من احمد مالئی قرطبی (م۲۲۸ھ) مطبوعہ دارالکتب العربیہ بیروت البنان نی ۳:۳۳۹س +0+0+0+0+0+ marfat.com

احكام القرآن ٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٠٠٠٠ ﴿ ۵﴾ جوآ دمی مخض رضائے الٰہی کے حصول کے لیئے صدقہ کرے یا کوئی عبادت کرے اس میں اس کا مقصد جنت کا حص

دوز خ سے حفاظت بھی نہ ہوتو بیاعلی درجہ کا صدقہ اور عبادت ہے۔حضور اکرمﷺ کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیم

کے صدقات ای نوعیت کے ہوتے تھے۔آیت ممار کہنے اس کی تصریح فرمادی کہ .....

وَما تُنْفَقُون نَ الا ابْتِغَآءَ وَجْهِ اللّه

اے نی کے محبوب غلامو! تم جوصد قد کرتے ہووہ صرف اللّٰہ کی رضا طلب کرنے کے لیئے کرتے ہو۔

بہآیت صحابہ کرام کے ایمان اور تقویٰ کی اعلیٰ دلیل ہے۔

(الجامع لا حكام القرآن ازعلامه ابوعبدالله محد بن احمد ما كل قرطبي (م ١٩٨٨هـ) مطبوعه دارالكتب العربيه بيروت لبنان ج ٣٠٠ على ٣٣٩) (تغيير صادى از علامه احمد بن مجمد صادى ماكل (مي ۱۲۳ساه) مطبوعه مكتبه فيصل كليكرمه ن ارص ۱۲۹)

﴿٢﴾ صدقه کرنے سے مال بڑھتا ہےاور کجل سے مال گھٹتا ہے' قر آن مجیداورا حادیث میں صدقہ کی ترغیب اور فضائل برکثیر

نصوص موجود ہیں۔ارشادر بانی ہے:

يَمُحَقُ اللهُ الرّبَاوَيُوبِي الصّدَقتِ .... الله بلاك كرتا بصودكواور بثرها تائ فيرات كو (مورة القره آيت ٢٢١)

(النميرات الاحمية ازعلامه احمد جيون جونيوري (مهم الاه) مطبوعه كمتية تقانيه كلّ جنك مثل مثل المارات الاحمالية

(تغيير دوح المعانى ازعلامه الولفضل سيرمحود آلوي ختى (م<u>٥٧ تا</u>لهه)مطبوعه مكتبه امدادييلتان ج٣٠ص٣١)

\*\*\*

marfat.com Marfat.com

(ar)\_



﴿بسُم اللهِ الرُّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ﴾

لِـلُـفُقَرَآءِ الَّذِينَ ٱحُصِرُو افِي سَبِيلِ اللهِ لَايَسْتَطِيعُونَ ضَرُبًافِي الْلارُض يَحُسَبُهُ مُ الْجَاهِلُ اغْنِيَآءَ مِنَ التَّعَفُّفِ ، تَعُرفُهُمُ بسِيمهُمُ لايسئلُونَ النَّاسَ اِلْحَافًا، وَمَاتُنُفِقُو امِنُ خَيُرِ فَاِنَّ اللَّهَبَهِ عَلِيُمٌ ٦٦ (سوره بقره آيت ٢٥٣) اِن فقیروں کے لیئے جوراہ خدا میں روکے گئے زمین میں چل نہیں سکتے 'نادان انہیں تو نگر سمجھے بیچنے کے سبب، تو انہیں ان کی صورت سے پیچان لے گا'لوگوں سے سوال نہیں کرتے کہ گڑ گڑ انا پڑے اورتم جو خیرات کرواللہ اسے جانتا ہے۔

حل لغات

## مُصورُوا في سَبِيلِ الله ": حَصَو اور إحُصار كامعىٰ ب: ركنا، مانع ظاهر مثلاً وثمن اور مانع باطن مثلاً

مرض كى صورت كو إحصاركها جاتا ہے ۔ اور مانع باطن كو حصر كہتے ہيں۔

(المفردات فى غريب التر آن از علامة عين بن تحد المفعل الملقب بالراغب امنهانی (جندہ م) مطبوعة ورمح كارغانة تجارت كتب كرا جي اس بیاری، حاجت یا خوف کی مجہ سے مقصود ہے رک جانا اِ حصار ہے اور جو آ دمی حج کے اراد ہے ہے گھر سے فکالیکن<sup>ک</sup>

ما نع حتى ياما نع معنوى كے باعث حج ہے رک جائے وہ مُحْصَر كہلا تاہے۔

اس آیت میں احصار سے مرادیہ ہے کہ جولوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طاعت میں ایسے مشغول ہیں کہ وہ کسب

معاش نہیں کر سکتے ۔مثلاً جہاد،قر آن وسنت اورعلوم دیدیہ ( ظاہری دباطنی ) کی مخصیل میں مصروف ہیں، (تغيرروح المعانى ازعلامه الوالفضل سية تحودة لوي خنى (م٥ ١٣٠هه) مطبوعه مكتبه الداويد قمان ج٣٠ص ٢٦)

(احكام القرآن ازام مالو كمراحمد بن على دازى يصام و (م يسيقه عن مطبوعه دارالكتب العرب بيروت لبنان ج ام ٢٠١٣)

(الجامِ الاحكام القرآن از علامه الوعيد الذكر بن احمد الى قرطى (م ١٧٨٥ م) مطوعيد دار الكتب العربيد بيروت البنان ج ٣٠ من ٢٣١) (تغييركبير ازامام فخرالدين مجرين مياوالدين عردازي (م٢٠٧٠) ملوعد دارالفريروت لبنان ٢٥٠ ص ٨٥)

(تغير مظهر كانظامه قاضى ثاءالله يائى في عنائى مجددى (م ١٣٢٥هـ) (اردور جمه) نج ٢٠ ص ٧٧)



احكام القرآن

ہجرت کے بعد فقراء مہاجرین کے پاس مدینہ منورہ میں رہنے کے لئے کوئی گھر نہ تھا' نیدینوی ساز وسامان ، نہ کاروبار ،

نەرشتە دار، نەكنبە دقتىلە بەيدلۇگ مىجد نبوي شريف مىں ايك چبوترے يررىتے تھے جے صُفّە كہاجا تا ہے' اہل صفّه ہميث

محد میں حاضر رہتے' دن میں روزہ، تلاوت قر آن مجیداور رات کوشب بیداری میں مشغول رہتے' ہر جہاد میں لشکر

اسلام میں شامل ہوتے تھے' حضور سیدالعالمین ﷺ کی خدمت اقدس میں رہ کراسلام کےاحکام اور اسرار الہیہ کیھتے تھے'

کھانے کو پچھل جاتا توشکر کرتے ور نہ صبر وقناعت سے رہتے تھے۔ان کی تعداد میں کمی بیشی ہوتی رہتی تھی۔ جار ، یا خچ

تک عمو ما تعدا در ہتی ۔ ان میں ستر وہ تھے کہ جن کے پاس ستر عورت کے لیئے بھی پورالباس نہ تھا۔

ان فقراء کے بارے میں آیت مبارکہ بالا کا نزول ہوا' جس میں اغنیاء مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ ان فقراء پر اپنے صدقات خرج کرو جوقناعت شعاری کی وجہ ہے سوال تک نہیں کرتے' مگرد یکھنے والا پہلی نظر میں ان کی حالت کا انداز ہ

كرليتا ہے۔

(الدراكمنوراز حافظ جلال الدين سيوطي (م إله حيد) مطبوعه كمتيه آية التّدافظي قم أوران جاجم ٣٥٨) å (الجام لا حكام القرآن از طامه الوميد الله حمد بالحقر للى (م ١٧٨ه ) مطيوعه والاكتب العرب يروت البنان ج ٣٠ م ٣٠٠) ( تشير جلالين از طام حافظ على الدين بيوفي (م 411 هـ) وطام جلال الدين محل عد عمر في مشارع كل مكرم ) (تغيرصادي از علامه احمد بن محمرصادي ماكل (١٢٢٢٥) مطبوع كمية فيعل كمد كرمة جارس ١٣٠) ( انواد المتولل واسراد الآویل المروف به بینهادی از قائنی ابوافیرعبدالله بن عمر بینیا دی شیرازی شانعی ( ۱۸۵۰ هـ ) م ۱۵۳ ما

ر تعدیر از امام داند ن محدین فیا داند می بادد به می بادد به ماهید و دارانسوری بردت کبنان رح ۱۰ می ۱۸۵۰ می ۱۸۵۰ (تغییر افزا امام داند ن محدین فیارای کیر هافظ ادالدین اسمیل من کمرین کیرشانوی (۱۳۸۶ می) ۲۰۱۳ س۳۹۳) (تغییر افزا آن المهروف پیشیر این کیره هافظ ادالدین اسمیل من کمرین کیرشانوی (۱۳۸۶ میدان ۲۳ می ۳۹) (تغییر دور آالعالی افزایل مداوله منهل میرکود آلوی کلی (۱۹۵۶ می ۱۸۵۶)

( لباب الناويل في معاني المتروف يتغيير خازن ازعلاميني بن محد خازن شافعي ( ١٣٥٠ هـ ٢١٠ م ٢١١٠ ) ( يدارك التريل وحقائل الأولى از علامه الوالبركات عبدالله بن احمد بن محود ملى (مر ١٠٥٥) ج ابس rir (تغيرصادي ازعلامه احدين محصادي الكي (معدار) مطبور كمية فيمل كم مرمد جابس ١٣٠٠)

### مسائل شرعيه

الله تعالیٰ کی رضا کے لیئے جو مخص دین کے حصول اور تبلیغ کی خاطر اپنی زندگی وقف کر دی اللہ کی خصوصی عنایات کا

مستحق تظہر تا ہے۔اصحاب صفّہ نے اپنی زندگی عُسر ت کے باوجود فی سبیل اللہ وقف کر دی۔اللہ نے ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیئے مسلمانوں کوخصوصی تھم دیا۔ بیان کی رفعت شان کی وجہ سے ہے۔ جس طرح کوئی قطعہ اراضی وقف ہوکر معجد بن جائے۔اس قطعہ اراضی کی شان بڑھ جاتی ہے۔کتے نے اپنے آپ کو اصحاب کہف کے ساتھ وقف كرديا \_رب تعالى نے اس كاذ كر تعريف كے ساتھ قرآن مجيد ميں فرماديا۔

بِيفَا نَدُهُ \* ٱلَّذِيْنَ ٱخْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ "عَاصل موار

(تغيير صادي از علامه احمد بن محمد صادي ماكلي (مي ٢٠٢١هـ) مطبوعه مكتبه فيعل مكه مرمزج ابص١٣٠)

( تغيير دوح المعالى از علامه الوافعنل سيرمحود آلوي على (مره ١٢٥هه) مطبوعه مكتبه اداديه لمان ٣٠٠ م ٢١)

احكام القرآن ١٥٥٥٥٠٠٠٠٠٠٠ ﴿٢﴾ نفلی صدقات وخیرات کامصرف عام فقراء ہیں۔خواہ تقی ہوں یا گنا ہگار۔ مکر متی فقیر پرخرج کرنا بہتر ہے۔ای طرح غریب طالبانِ علوم دینیہ بھتاج مدرسین اورعلاء پرخیرات کرنا اقضل ہے۔ان کی خدمت سے دو ہرا فائدہ ہے ہجتاج کی امداد اور دین کی ترویج واشاعت \_ آیت مبارکه سے بیمسئلمستد ط ہوتا ہے \_ ﴿٣﴾ پیشه در بھکاریوں کے مقابل قناعت پیند فقیروں کوصدقہ دینا بہتر ہے' آیت مبار کہ میں یہ سئلہ وضاحت ہے بیان ہوا (الحام لا حكام الترآن از علامه ايوعيد الذهرين احمد ما كلي قرطي (م ٧١٨ ٥ ) مطبوعه دار الكتب العربية بيروت لبنان ج ٣٠٠ م ١٣٣١) (اتواراتز بل وامرارالاول العروف بديضاوي از قاضي الوالخرعبدالله بن عربيضاوي شرازي شأفي (م١٨٥٥) ٣٠١٠) (تغيركبير ازامام فرالدين محدين ضاءالدين عررازي (م٢٠٠٥)مطبوعة دارالفريروت لبنان ج٧٥٥) (تغييرمظبرى ازعلامة اضى ثناءالله ياتى تى عنانى مددى (م١٢٥٥ هـ) (اردور جمه) ن٢٠ ص ٧٧) ﴿ ٣﴾ ہردہ خض جومحتاج ہو،اسے زکو ۃ وصدقات دیئے جاسکتے ہیں۔اگر چیدہ تندرست ہو، کمالیتا ہومگراس کی آ مدنی اس کے ضرور یات کو کفایت نه کرتی ہو، آگر چه اس کا لباس عمدہ ہو، نه بیمار ہو، نه معذور \_اس کے باو جودوہ فقیر ہے \_

(الجام لا حکام القرآن از علامه الا عمد الدیم الله تحدین احمد الکی قبلی (۱۹۲۸ه) مطبوعه دارالکتب العربید بیردت البنان ج۱۳۲س (۱۳۲۳ه)

(احکام القرآن از امام البر کراحمہ بن علی رازی جسام (م سیسے ۵) مطبوعہ دارالکتب العربید بیردت البنان ج۱۳۰س (۱۳۲۳ه) ﴿۵﴾ جس شخص کے پاس اپنی حاجت اصلیہ (مکان،گریس برنے کا ضروری سامان،سواری،لباس،خادم) ہے ساڑھے باون توله جاندي ياس كى قيمت سے كم رقم مووه فقير ہے۔اسے زكو ة ديناجائز ہے زكوة كانصاب حضور شارع اسلام عليه الصلوة والسلام نے مقرر فرمایا۔ ارشاد نبوی ہے۔ وَلَيْسَ فِيُمَادُونَ خَمْسِ اَوَاقِ مِنَ الْوَرَقِ صَدَقَةٌ ..... يا ﴿ اوتِهِ جَانِدِي سِيمٌ مال ميس زكوة نبيس\_ (رواه الائمه الك والشائقي واحمر والبخّاري ومسلم والبوداؤ وواين بلجه والتريذي والنسائي عن الي معيد بحواله.....) (الغضل الكبير خفرشرح الجامع الصغرللمنادي ازامام عبدالرؤف منادي شأفي (متان اه) مطبوعه دارالاحياء الكتب العربية على البابي الكلي وشركاؤ أج ٢٠٠١ س٢٠٠١) اوقیہ جالیس درہم جاندی کا ہے۔ سنن دارهنی ازامام علی بن عردارهنی (م٢٨٥ مد) مطبوعة شرالنة ملان ٢٠٠٠ س٩٠) دوسودرہم ساڑھے باون تولہ کے برابر ہیں۔ (الجامع لاحكام القرآن اذعلامه ابوعبدالله محد بن احمد ما كلي قرطبي (م ٢٢٨ ٥ ) مطبوعه وارالكتب العربيه بيروت لبنان ' ج٣٠ ص ١٣٣١) (إحكام القرآن اذامام ابو بكراحمد بن على داز كا بصاص (م معند م) مقبوعه دارا لكتب العربيه بيروت كبنان ج الم ١٩٦٣) (تغيير مظهر كاز علاسقات ثناه الله ياني تي عثاني مجدوي (م١٢٥٥ م) (اردور جمه) ٢٠٠ ص ٧٨) ﴿٢﴾ زكوة اورصدقات دينے والے پرلازم ہے كہ لوگوں كے احوال كى مراعات كومد نظرر كھے جے زياد و پختاج جانے ياجو قناعت شعار بڑھ کرسوال نہیں کرتا، یا جسے ذکو ۃ وصدقات دینے میں زیادہ تو اب ہے۔اسے دینے میں تر نیح دے۔ (احكام القرآن اذعلامه الإيكرهم بن عبدالله المروف بابن العربي الى (م٥٣٣٥) مطوعه وادلمسرفه بيروت لبنان ١٠٥٠ م ٢٣٩) (تغيير كبير أذامام فخرالدين محربن ضياه الدين تمردازي (م٢٠٠٠) مطبوعة دارالفكربيروت لبنان ح ٢٠٥٨) ﴿ ٤﴾ مخلوق سے اپنی متناجی اور فقرو فاقد چھیا نا اللہ کو پیند ہے اصحاب صقہ رضوان اللہ تعالیم ہم کے ای ممل پرتعریف فر مالی گئی۔ (الجامع لا حكام القرآن إذ علام أيوعبد الله محمد بن احمد ماكلي قرطبي (م ١٧٨ هـ) مطبوعة دار الكتب العربية بيروت البنان في حسن ١٣٣١) (تَغْيِر مُعْلِمِ كَانْ عَلَامِ وَافْعِي تَنَاهَ اللَّهِ بِإِنْ مِنْ عَلَانْ مُجِدُدِي (مِ٢٢٥هـ) (اردورَ جمه) ج٢ من ٤٤) (تغيير كبير اذامام فخوالدين محد بن ضياء الدين عمر رازي (م ٢٠٠٠ هـ) مطبوعه وارالفكر بيروت لبنان ٢٤٠٥) (انوارالتو يل دامرارالياويل المعروف په بيشاوي از قاضي ايوالخيرعبدالله بن عمر بيضادي شيرازي شافعي (م١٨٥ هـ) م ١٤٣) martat.com

احكام القرآن >>>>>>>>> ﴿٨﴾ علامات اور آثار پراحکام شرع جاری ہوتے ہیں۔اگر کسی میں فقر کی علامت پائی جائے 'اے فقیر جان کرز کو ۃ ادا کرے ادا ہوجائے گی۔اگر کسی میں کفر کی علامت زُقاراور چوٹی ہواسے کا فرسمجھا جائے۔اگر کسی میت کے ایمان اور کفر کے پارے میں معلوم نہ ہو سکے اور اس کے جسم پر ذُقاریا چوٹی ہوا ہے خسل وکفن دیا جائے اور نہ اسے اسلامی قبرستان میں دفن کیا جائے۔اگر الی میت کے علامت ختنہ ہوتو اسے مسلمانوں کی طرح دفن کیا جائے۔ای طرح اگر کوئی میت مسلمانوں کے محلّہ، آبادی یا اسلامی ملک میں ہوتو اسے علامت ایمان شار کیا جائے اسے اسلامی طریقہ کے مطابق جمیز و تکفین کے بعد دنن کیا جائے اور دارالکفر میں میت کا پایا جانا علامت کفر ہے۔ یہی حال بچہ کا ہے. جس کے ماں باپ معلوم نہ ہو سکے۔اسلامی آبادی میں پایا جانا علامت ایمان اور کافروں کی آبادی میں پایا جانا علامت کفرہے۔ عزیز مفرکے پاس سیدنا حضرت یوسف علی نیناوعلیہ الصلوق والسلام کی برأت ایک بجینے بطور علامت بیان فرمائی۔ وَشَهِدَشَاهِدَمِّنُ أَهُلِهَاإِنُ كَانَ قَمِيْصُهُ قُدَّ مِنُ قُبُلِ فَصَدَقَتُ وَهُوَمِنَ الْكَذِبِينَ ﴿ وَإِنْ كَانَ قَمِيْصُهُ قُدَّ مِنُ دُبُرٍ فَكَذَبَتُ وَهُوَمِنَ الصَّدِقِينَ ﴿ فَلَمَّا واقَمِيْصَهُ قُدَّمِنُ دُبُرِقَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ١٠ اورعورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی اگر ان کا کریۃ آگے سے پڑا ہے تو عورت تچی ہے اور انہوں نے غلط کہااوراگران کا کرمتہ پیچھے سے حاک ہوا تو عورت جھوٹی ہےاور یہ سیخ پھر جب عزیز نے اس کا كرية فيتي سے پر اديكھا، بولا! بشك يورتوں كا چرتر ئے بشك تمهارا چرتر برا ہے۔ (سروبست إيا ٢١٠ ١٠٠٠) حفرت يوسف عليه الملام كى ياك دامنى يرأن كاكرية علامت بنا سجدول كاداغ اور چېرول كى نورانىت كواللد نے قلبى ايمان كى علامت ترايا ـ ارشادر بانى موا: سِيْمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمُ مِّنُ آثَرِ السُّجُودِ ان كى علامت أن كے چروں میں ہے۔ تجدوں کے نثان سے (سورة اللَّ (احكام القرآن ازعلامه ابويكر مجدين عميد الله المعروف باين العرلي ماكي (م٢٣٨ ٥ )مطبوعه وارلمعرفه بيروت البنان ج الم ٢٣٨) (الجائع لاحكام القرآن ازعلامه ايوعمد التدكيرين أحر ما في قرطي (م ١٢٨٥ ٥) مقبوعد وارالكتب العربية بيروت البنان ج عن ص ٢٣١) (احكام القرآن ازام ابو كراحمد بن على دازي بصاص (م عصر م) مطبوعه دارالكتب العربيد بيروت أبرمان ح١٠ ص ٢٠١٦) (لباب الآويل في معالى التويل المعروف يتغير خاز ل الأعلاميكي بن محد غاز ل ثافعي (١٢٥٠هـ) ج1 م٢١١٠) ( هدارک التر یل وقعائل الباویل از علامه ایوالبرکات عبدالله بن احمد بن محود معی ( مروای هه ) جها م ۲۱۴) ☆ (انوارالمتزيل وامراراتا ويل المعروف به بيضاوي از قاضي ابوالخيرعبدالله بن عمر بيضادي شيرازي شافق (م١٨٥٠ هـ) م ١٤٧) ☆ (تغییرکیر ازامام فخرالدین مجدین ضاءالدین مررازی (۱۹۲۰ هه)مطبوعه دارانفکریروت لبنان ج۲۰ می ۲۷) ☆ ( تغييروه ح المعالى از علامه الإنفضل مرجحود آلوي حنى (م ١٥٥٥ م) ملبوء مكته امداد بيلمان ج٣٠ ص ٢٥) ☆ (تغيير مظهرى از علاسقامنى تاءالله يانى يى عنانى محددى (م١٢٢٥هـ) (اردور جمه) ٢٠٠٠م ٨٠) ☆ ☆ (تغير جلالين ازعلامه حافظ جلال الدين سيوطي (م <u>الله</u> -) وعلام جلال الدين كلي مطبوعه مكتبه فيعمل مكه مرمه ) (تغيرصادى از علامه احمد بن محرصادي مأكلي (١٣٢٧هـ) مطيوير مكتبه فعل كمركز من ١٣٠)

•••••••• 99 جس مخف کے پاس ایک دن رات کی خوراک ہے۔اسے مزید کا سوال حرام ہے۔ حدیث شریف میں ہے: مَنُ سَالَ شَيْنًا وَعِنْدَةُ مَايُغُنِيُهِ فَإِنَّمَايَسُتَكَثِرُمِنُ نَارِ جَهَنَّمَ قَالُوا وَمَايُغُنِيهِ ؟قَالَ قَدْرُ مَايُغُنِيهِ أَوْيُعِيشةِ ا و الانتراج دالوداؤد في المجلس المستخدم المن حبال والحاكم في الميد رك من عمل بن المحظليه ) ( واه الانتراج دالوداؤد في المستخدم المن حبان والحاكم في الميد رك من عمل بن المحظليه ) ( كنز العمال في سنن الاتوال والافعال از علام على حتى (م240 هـ ) مطبوعه مهسسة الرسلة بيروت لبنان م12 - ١٢٥ ا١٤ جس نے اس حال میں سوال کیا کہ اس کے پاس کفایت کی ثی ہوتو اس نے دوزخ کی آگ زیادہ کی عرض کیا گیا' کفایت کی مقدار کیا ہے؟ فرمایا'ایک دن اورایک رات کی خوراک \_ (احكام القرآن از علامه ابو يكرهمه بن عبد الله المعروف بابن العربي ماكن (م٢٣٥ه ٥) مطبوعه دار لعرف بيروت لبنان ج ابس ٢٣٠) (تغيير مُظْهِرَى از علامة قامنى تاءالله يانى يعمّ أنّ مجددى (م١٣٢٥هـ) (اردور جمه) ٢٥٠ص ٧٠) (إحكام القرآن ازام مالو بكراحمد بن ظي رازي يصاص (م عيسي عد) مطوعد دارالكتب العربيد بروت لبنان ج الص ١٣٠٠) (تقيير جلالين ازعلامه حافظ جلال الدين سيوطي (م الله هـ) وعلامه جلال الدين كلي مطبوعه مكتبه فيعل مكترمه ) (تغییرصادی از علامه احمد بن محمرصادی مالکی (مهای ایسی) مطبوعه کتیه فیمل که مکرمهٔ ج ایس ۱۳۰۰) ﴿١٠﴾ جوآ دمی اپنی حاجت کا سوال لوگوں سے نہ کرے۔اللہ تعالیٰ اسے لوگوں سے بے نیاز کر دیتا ہے۔سوال سے وقار مجروح ہوتا ہے اور استغنا سے غنا اور وقار بردھتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے: وَمَنِ اسْتَغْنَىٰ اَغْنَاهُ اللهُ وَمَنِ اسْتَعَفَّ عَفَّهُ اللهُ وَمَنِ اسْتَكُفَى كَفَاهُ اللهُ (رواه الا ما احمد والنسائي والضياء عن الجي معيد بحواله .....) ( كنز العمال في سنن الاقوال والا فعال از علامة على تقل (م20 هه) مطبوعه موسسة الرسلة بيروت لبنان ج٢: ٢١٧٢٥) جس نے استعناا ختیار کیا۔اللہ نے اسفی کر دیا اور جوسوال سے بچا'اللہ نے اسے بچالیا اور جس نے کفایت شعاری کی اللہ اس کو کافی ہے۔ ( احكام القرآن ازعلامه ابو يكرجمه بن عبدالله المعروف بإين العربي ماكني ( م ٢٣٠٠ هـ ) مطبوعه وارلمعر فه بيروت البنان ج ارص ٢٣٩٠ ) (الجامع لاحكام الترآن ازعلامه الإعب الله محد بن أحمد ما كلي قرطبي (م ١٧٨٨هـ) معلوعه دارالكتب العربية بيروت لبنان تن ٣٠٠ ص ٣٣١) (تغير مظهري ازعلامة قاضى ثناءالله يانى تى عنانى مجدوى (م١٢٢٥هـ) (اردور جمه) ٢٠٠م ٧٥) بغیر سوال کے جوعطیہ ملے اسے قبول کرے، ردنہ کرے میر بیا درعطیہ کو قبول کرنا مسنون ہے۔ نى اكرم الله في في ارشاد فرمايا: مَااتَاكَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ مِنُ هَٰ ذَاالُمَالِ مِنْ غَيُرِ مَسْأَلَةٍ وَّلَا إِشْرَافٍ فَخُذُهُ فَتَمَوَّلُهُ اَوُ تَصَدَّقْ بِهِ وَمَالَافَلاتُتُبعُهُ نَفُسَكَ (رواه التسائي عن عراج ابس ٣٧٥) بغيرسوال اوراصرار کے اللہ تعالیٰ جو مال تجھے دے وہ لےلو۔ چاہوتو اسے اپنے پاس رکھویا صدقہ کر دو۔ اور جو بغيرسوال كے نه ملے اس ميں اپني جان نه کھياؤ۔ (الجامع لاحكام القرآن از علامه ابوعمد الذمحه بن احمه مالكي قرطبي (م ٢٧٨ يه ع)مطبوعه دارالكتب العربيه بيروت لبنان م ٣٠٥ س ٣٣٥) marfat.com

احكام القرآن محمد ﴿۱۲﴾ عبادات اورا خلاص کی علامت حینہیں بلکہ روحانی ہوتی ہے۔ای لیئے صالحین اور مخلصین کی ہیبت اور وقعت اُن کے چېرول سے عیاں ہوتی ہے۔ ا ایباسوال کرنا جس ہے آ دمیت کی تذلیل ہو، منع ہے۔لیکن استعمال کی معمولی اشیاء کا سوال کرنا جائز ہے، جیسے آگ، یا نی نمک ،سو کی دھا گاوغیرہ۔ان معمولی اشیاءکوسوال بردینامومن کی شان ہے۔انہیں رو کنےوالا اللہ کو ناپیند ہے وَ يَمْنَعُونُ ذَالُماعُونُ ذَا وربرت عَلَى حِيرِ ما نَكَمْ نبيل وية (مورة الماعون) مسلم الى كابيان ب ﴿١٣﴾ مجدمیں اپنے لیئے سوال کرناجا ئرنہیں' البتہ دین ضرورت اور دیگر فقراء کے لیئے سوال کرنا جائز ہے' حضور سید عالم ﷺ نے غروات کی تیاری کے لیئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم سے متعدد مرتبہ مالی امداد طلب فرمائی۔ \*\*\*

باب(۵۳):

# ﴿ سود کی حرمت اور قرض کے احکام ﴾

﴿بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴾

ٱلَّـذِيُـنَ يَـاٰكُلُوۡنَ الرِّبوٰا لَايَقُوۡمُوۡنَ الَّاكَمَايَقُوۡمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيُظِن مِنَ الْمَسَ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُو آإِنَّمَاالُبَيْعُ مِثُلُ الرَّبُوا وَاحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرَّبِلُوا فَمَنُ جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنُ رَّبِّهٖ فَانْتَهِلَى فَلَهُ مَاسَلَفَ وَامُرُهُ إلَى اللهِ وَمَنُ عَادَفَا ولَئِكَ أَصُحْبُ النَّارِهُمُ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ يَمُحَقُ اللهُ الرّبلواوَيُربي الصَّدَقاتِ وَالله كَايُحِبُّ كُلَّ كَفَّارِ آثِيُم اللَّهِ اللَّه المَنُوا وَعَمِلُو االصَّلِحْتِ وَاقَامُو االصَّلْوةَ وَاتَّوُ االزَّكُو ةَلَهُمُ أَجُرُهُمُ عِنْدَ رَبِّهِمُ وَكَا خَوُقٌ عَلَيُهِمُ وَلَاهُمُ يَسَحُزَنُونَ ١٠ يِناَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوُامَابَقِي مِنَ الرّبِاوِاإِنُ كُنتُمُ مُّؤُمِنِينَ ١ فَإِن لَّمُ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بحَرُب مِّنَ اللهِ وَرَسُولِه وَإِنْ تُبتُمُ فَلَكُمُ رُءُ وْسُ اَمُوَ الِكُمُ لَا تَظُلِمُونَ وَلَاتُ ظُلَمُ وُنَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ ذُوعُسُرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنُ تَصَدَّقُوا خَيُرٌ لَّكُمُ إِنْ كُنْتُمُ تَعُلَمُونَ ﴿ وَاتَّقُوا يَوُمَّا تُرُجَعُونَ فِيُهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفِّي كُلُّ نَفُس مَّا كَسَبَتُ وَهُمُ لَا يُظُلِّمُونَ ٦٨ (سوره بقره آيات ٢٧٥). ٢٨١) وہ جوسود کھاتے ہیں قیامت کے دن کھڑے نہ ہوں گے مگروہ جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ جسے آسیب نے جھوکرمخبوط بنادیا ہؤیہ اس لیے ہے کہ انہوں نے کہا: بیع نبھی توسود کی مانند ہے اور اللہ نے حلال کیا بیج کواور حرام کیا سوڈ تو جسے اسے رب کے یاس سے نصیحت آئی اوروہ بازر ہاتوا سے حلال ہے جو پہلے لے چکا۔اوراس کا کام خدا کے سیرد ہے اور جواب الیم حرکت کرے گاتو وہ دوزخی ہے وہ اس میں مدتوں

احكام القرآن \*\*\*\*\*\*\* ر ہیں گے ....اللہ ہلاک کرتا ہے سود کواور بڑھا تا ہے خیرات کواوراللہ کو پیند نہیں آتا کوئی ناشکرابرا گنهگار ..... بیشک وه جوایمان لائے اورا چھے کام کیے اور نماز قائم کی اورز کو قددی ان کا نیگ (اجر)ان کے رب کے پاس ہے اور نہ انہیں پچھاندیشہ ہونہ غم ....اے ایمان والو!اللہ سے ڈرواور چھوڑ دوجوباتی رہ گیاہے سودُا گرمسلمان ہو ..... پھرا گراپیانہ کروتو یقین کرلواللہ اوراللہ کے رسول ہے لڑائی كا ٔ اورا گرتوبه كروتواينااصل مال لے لؤنه تم كسى كونقصان پہنچا وَاورنه تهميں نقصان ہو.....اورا گر قر ضدار عگی والا ہے تواہے مہلت دوآ سانی تک 'اورا گر قرض اس یر بالکل چیوڑ دیناتمہارے لیے اور بھلاہے اگر جانو .....اورڈ رواس دن ہے جس میں اللہ کی طرف چو و کے اور ہرجان کواس کی کمائی پوری بھردی جائے گی اوران يرظلم نه ہوگا۔

#### ها, لغات

☆

☆

☆

☆

☆

**لَّذيُنَ يَا كُنُونَ** " ا**لَّذِينَ**:اگرچهامرائِ عرب كی طرف اشاره ہے جوسود کی کاروبار کرتے تھے مگراس مقام پرتمام انسان مراد ہیں'چونکہ سود لینا' دینا ہرانسان کونتے ہے مومن ہویا کافراس لئے دارالاسلام میں سلطان اسلام کافروں کوبھی سودی کاروبارے روک دیے گا'جیسے انہیں چوری' زنا'قل وغارت سے روک دیتا ہے۔

یا در ہے کہ سودخوری ہردین میں حرام رہی۔

( الجامع لا حكام القرآن از علامه ابوعبدالله محمد بن احمد ما كلي قرطبي (م<u>٩٧٨ »</u> ) مطبوعه دارا لكتب العربيه بيروت البنان مع " ص ٣٠٩) **يَــاَكُلُون** ''َ: **اكُل** ّے بناہے جس كالفظى معنى كھاناہے ، مگراس ہے مراداخذ كرنا 'لينا' ہرنوع كافا كدہ اٹھانا اور تصرف كرنا

ہے چونکہ سود کا مقصدلوگوں کا مال ناحق مضم کرنا ہے اس لئے اس کا ذکر کھانے سے کیا گیا ہے۔

(الجامح لا حكام القرآن از ملامه ابوعبدالله محمد بن احمد ما لكي قرطبي ( م ٢٨٠ ٣٥ هـ ) مطبوعه دار الكتب العربيه بيروت لبنان مع ٣٠٠ ص ٣٥٨ ٣٥٠ ) ☆

( احكام القرآن از علامه ابو بكر حمر بن عمد الله المعروف بابن العربي ما كل ( ١٣٠٠ ه ٥) مطبوعه واركم و فدييروت لبنان ج الص ٢٢٠ )

(إحكام القرآن إزامام ابو بكراجمه بن على دازي بصاص (م م عيم ه ) مطوعه دارا لكتب العربيه بيروت ألبنان ج الم ٣٦٣) (تغيير دوح المعاني ازعلامه اوالفسل سيدمحود آلوي في (م٥٤ تاه ع)مطوعه مكتبه ايداديد لمآن ج ما ص٥٨)

(تغيركبير ازامام فخرالدين ثمر بن ضاءالدين عمر رازي (م ١٠١٧ه) مطبوعه دارالفكر بيروت لبنان ن ٢٠٥٥)

(انوارالتز مل دامرارالآو آل المعروف به بینیاوی از قاضی الوالخبر عبدالله بن عمر بینیاوی شیرازی شاقعی (م ۱۸۵۰ هه) ۲۰۰۱) ☆ ☆ (لِبِابِ البَّاوِيلِ فِي مَعَانِي النَّزِيلِ الْمُعروف يَغْمِير عَازِن ازعلامة عَلَى بن مُحرفاز نَ شَافِعي (مَ210هـ) كَيْ أَصِ ٢١٥٠) ☆

(تَغْير جلالين از علامه حافظ جلال الدين سيوطي (م ااق هـ) وعلامه جلال الدين كلي مطبوعه مكتبه فيعل مكه كرمه ) (تغیرصادی از علامه احمد بن محمرصادی مالکی (۱۳۳۳هه) مطبوعه مکتبه فیصل مکه کرمه زیما می ۱۳۰۰)

(النميرات الاحمديد از ملامه احمد جيون جو نبوري ( مسلماله على مسلم مسلمة به حقانيه محلَّه جنلي نبيا ورا م ١٤١٠)

----

•••••••••• اَلَوْ بِلُوا ": لفظى معنى زيادتى اور بلندى ب\_اى معنى مين ارشادر بانى ب: وَمِنُ اللَّهِ اتَّكَ تَرَى الْاَرُضَ خَاشِعَةٌ فَإِذَ آانُزَ لُنَاعَلَيْهَاالُمَآءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ م إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَالُمُحَى الُمَوْتِي د إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيُرٌ ٢ (سوره حم السجدة آيت، ٩ س اوراس کی نشانیوں سے بے کہ تو زمین کود کھے بے قدر پڑی پھر ہم نے جب پانی اتاراتو تازہ ہوئی اور بڑھ چلی بے شک جس نے اسے جلایا ضرور مردے جلادے گا۔ حدیث شرل بف میں راوا نہی معنوں میں استعال ہوا ہے۔ وَ أَيْمُ اللَّهِ مَاكُنَّانَأُخُذُمِنَ اللَّفُمَة اِلَّارَبَامِنُ أَسْفَلِهَا أَكْثَرَمِنُهَا حَتَّى شَبِعُوا وَصَارَتُ آكُثَرَ مِمَّاكَنَ قَبُلُ العديث الله کی تتم جب ہم کوئی لقمہ اٹھاتے تو اس کے پنچے سے زیادہ ابھر آتا یہاں تک کہ دہ سب سیر ہو گئے اور کھانا پہلے سے زیادہ ہوگیا۔ (رواه البخاري من عبدالرحمٰن بن الي بكر ج ا من ٥٠٦) (صحيم سلم ازامام الوالحن مسلم بن تجاج قشري (١١٢٥هـ) كتاب الاثربة) حدیث شریف میں ریا بمعنی بڑھنا' بلند ہونااورا بھرنا ہے۔ جس طرح صلُّو ة 'زلْمُو ة 'صوم اور حج لغوي معنوں ميں نہيں بلكه اصطلاحي معنوں ميں استعال ہوتے ہيں اسي طرح ربُو بھی اصطلاحی معنوں میں استعال ہوتاہے اصطلاح شرع میں ناپنے 'تو لنے والی ہم جنس اشیاء بلاعوض زیادہ لینا (ربوكى چند قسميس بين ان كابيان آئنده صفحات مين بوگا-ان شاءالله تعالى) یا در ہے کہ صحف شریف میں ریاو کو داوے لکھتے ہیں جیسے صلوۃ اورز کوۃ 'بعض جگہ الف سے بھی لکھا گیا ہے۔ قرآن مجيد ميں ہرحرام مال كوبھى رباكہا گياہے۔ يہودكى مذمت ميں ارشادر بانى ہے: وَانْحُذِهِمُ الرِّبُواوَقَدُنُهُواعَنُهُ وَاكْلِهِمُ امُوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ، وَاعْتَدُنَالِلُكُفِرِينَ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿ ﴾ ﴿ اللَّهُمُ رُبُ اوراس لیئے کہ وہ سود لیتے حالانکہ وہ اس سے منع کئے گئے تھے اورلوگوں کامال ناحق کھاجاتے اوران میں جو کا فرہوئے ہم نے ان کے لئے دردناک عذاب تیار کرر کھاہے۔ (سورة النساءآيت ١٦١) اس آیت میں بعض مفسرین نے رابی سے مطلق حرام مرادلیا ہے۔ (احكام القرآن ازعلامه ابو يكرمحمه بن عبدالله المعروف باين العربي ماكلي (م٢٣٣ هير) مطبوعه دارلمعر فه بيروت لبنان ج1 م ١٣٣٣) (احكام القرآن اذامام الوكراحد بن في رازي صاحب (م في عله معلوعد ارالكتب العربية بيروت أبنان ج الم ١٩٥٠م) (إلجامي الأركام القرآن أزعلامه الوعمد الذهجر بن احمد ما كى قرطبى (م ٢٦٨ هـ) مطبوعه دارالكتب العربيديروت لبنان ٢٠٠٠ ص ٣٥٨) ( يغيركبير ازاما مخرالدين مجرين ضاءالدين عمر دازي ( ١٠٧٠ هـ) مطبوعه دارالفكربيروت لبنان ج ٢٠٥١) ☆ ( تغييرود 7 المعاني ازعلامه الوالفضل سيرتحود آلوي خفي (م211 هـ)مطبوعه مكتبه اميه ادبيه لمان ٣٠ ص٥٨) ☆ (اِلنغيرات الاحمديه ازعلامه احمر جيون جونيوري (ع<mark>١٣٥ه ع</mark>) مطبوعه مكتبه حقانيه كلّه جنل بيثاور من ا ١٤) ☆ (تغير مظهر كاز علامة قاض ثناءالله ياني تي عناني مجدد ك (م ٢٢٥هـ ) (اردور جمه) ن ٢ م م ٨٩) ☆ ☆ (لباب البّاديل في معاني التزيل المفروف بتغيير خازن ازعلامة في بن مجرغازن شاقعي (م٢١٥هـ) ج الص٢١١) (مدارك التزيل وتفائق الباويل ازعلامه ابوالبركات عبدالله بن احمد بن محوضي (م م اي ه) ج ال ص١١١) ☆ marfat.com

طُهُ الشَّيطُنُ مِنَ الْمَسَ ": خطاكامعنى بالى تخت ضرب جس سے گفتار ورفتار میں بگاڑیدا ہو يكسانيت ندر ب وه آدمي جو علنے بولنے ميں بهكتا ہوائے خطي كہاجا تا ہے۔ شیطان سےمرادابلیس یاعام جن ہے'ابلیس یا جن جب سی کوچھو لیتے ہیںاس کےحواس میں فتورآ جا تاہے'اعتدال ختم ہوجا تا ہے بعض اوقات اے کوئی مرض لاحق ہوجاتی ہے۔ آیت کامفہوم یہ ہے کہ سودخور جب اپنی قبرے اٹھ کرمیدان حشر کی طرف چلنے لگے گاتواں طرح گرتا پڑتا جائے گاجیے کسی پرشیطان یا جن سوار ہوکراہے دیوانہ کردے'اس کی رفتار سے اعتدال جا تار ہے' پہلوگ اپنے پیٹ کے بوجھ یاجنون کے باعث آسانی ہے چل نہ کیس گے۔ (المفردات في غريب القرآن ازعلامة سين بن مجمد المفصل الملقب بالراغب اصغها في (١٣٢٠هـ) مطبوعة ورمجمه كارغانه تجارت كتب كراجي م ١٣٣٠) (المصاح المنير 'ج اص 24) 公 (تغییرمظهری از علامه قاضی تناءالله بانی یتی عثمانی مجد دی (م۱۲۲۵هه) (اردوتر جمهه) ج۲ مم ۸۱۸) ☆ ( الجامع لا حكام القرآن از ملامه ابوعبدالله ثير بن احمد ما كلي قرطبي ( م ٧٦٨ هـ ) مطبوعه وارالكتب العربيه بيروت لبنان مع ٣٠٥ ص ٣٥٥ ) ☆ (لباب الباويل في معاني التزيل المعروف يتغيير خازن ازعلاميل بن محمد خازن ثافعي (م٢٥٤هـ) ج اص ٢٥٥) ☆ (مدارك التوكل وتقائق الباويل ازعلامه ابوالبركات عبدالله بن احمد بن محمود مني (م والحره) بج المص ١٥٥) 샾 (تغییر کبیر ازامام فخرالدی ندین ضاءالدین عمر دازی (ع۲۰۲ هه)مطبوعه دارالفکر بیروت لبنان ج ۲ ص ۹۴) • 🕁 (تغييروح المعاني ازعلامه إوافضل سدمحووآ لوى خفى (م٥١٧ه) مطبوعه مكتبه الدادييلتان ٢٠ ص ٣٥) وَ اَحَسَلُ اللَّهُ الْمَبِينِعِ ''' فَيْ سے مرادعام حلال تجارتیں ہیں اللہ تعالی نے تجارت کو حلال وجائز فر مایا ہے اس ذریع نفع لینا حلال اور جائز ہے۔ يَمُحَتْ الله الرّبلوا ": مَعَق كامعنى بِكم بونا نقصان بونا كنى شى كاسر عصة موبانا أخر ماه مين جاند جب گھٹ جاتا ہے تواسے معنحق کہتے ہیں۔ (المفردات في غريب القرآن از علامة تسين بن مجمد لمفصل الملقب بالراغب اصغباني (ع٥٠١هه ) مطبوعة ورحمد كارغانه تجارت كتب كرا جي 'ص٣٦٣) معنی آیت کابیہ ہے اللہ تعالی دنیا میں سودی مال کو گھٹا تاہے'اسے برکت سے خالی کر دیتاہے' جس حلال مال میں سود شامل ہوجائے اسے بھی نقصان سے دوحیار کردیتا ہے اور قیامت میں سودکو ہلاک کردےگا۔ یہ مال سودخور کے کسی کا ا نہ آئے گا' بلکہ النااس کے لئے وبال جان بن جائے گا۔ (النميرات الاحميد ازملامه احمد جيون جونبوري (م١٣٥٥هه) مطبوعه مكتبه تقاني كلم جنكي نيثاور ص١٥١) ☆ (تغیرمظمری از علامه قاضی ثاءالله یانی ین عثانی محد دی (م۱۲۲۵ ۵) (اردوتر جمه) ۲۰ من ۱۰ من ۱۰ ☆ ( الجامع لا حكام القرآن از علامه ابوعبدالله محمد بن احمر ما كلى قرطبى ( م ٧٦٨ هـ ) مطبوعه دارالكتب العربية بيروت لبنان م ٣٠٠ ص ٣١٣ ) 公 (تغير جلالين از علامه جاءً جلال الدين سيوطي (م يا 91 هـ) وعلامه جلال الدين محلي مطبوعه مكتبه فيقمل مكه مرمه ج1 م ١٣١٠) ☆ (كباب الناويل في معانى الرِّي لل المعروف بتغيير خاز ن از علام على بن محمد خاز ن شافعي (م٢٥٧ هـ) ن 6 م ٢١٧) ☆ (تنميرالقرآن المعروف بتنبيراين كثير عافظ عمادالدين المعيل بن عمر بن كثير شافعي (مرم يريح) ن 10 مل ٣٢٨) ☆ 公 ( تغير كبير ازامام فخرالدين تربن فياءالدين عردازي ( ١٠٢٥ هـ) مطبوعه دارالفكربيروت لبنان ٢٥٥ ص ١٠١) ( تغيير و ح المعاني از علامه الوافضل سيرمحوو آلوي حتى (م١٢٥٥ هـ) طبوعه مكتبه امداديه ملمان ٣٠ ص ٥١) 0+0+0+0+0+

marfat.com

وَيُوبِ بِي المصَّدَقَات "بيُربِي رَبُو سينام جس كامعنى م برهانا صدقه فرض مويانفي تمام خيرات صدقات میں شامل ہیں۔ معنی پیہ ہے کہ اللہ تعالی ہوشم کےصدقات کو ہڑھا تا ہے۔صدقہ کے بعد جو مال چ رہتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے' دیئے گئے صدقات وخیرات سے زیادہ دولت ملتی ہے اور آخرت میں ہرصدقہ کااجرعطافر مائے گا۔ سخاوت کرنے والاجهجى تنگ دست نہيں ہوتا۔ (انوارالتتريل واسرارالياديل المعروف بديينهاوي از قاضي ابوالخيرع بدالله بن عمر بيضاوي شير ازي شافعي ( مر١٤٨ هـ ) من ١٤٧٠ (تغيير جلاكين ازعلامه حافظ جلال ألدين بيوطي (م اا و هه) وعلامه جلال الدين محلي مطبوعه مكتبه فيعمل مكهم مرمنج الص ١٣١) (الباب النّاول في معاني التريل المعروف بتغيير خازن از علامة على بن مجمد خازن شافعي (م٢٥٤ ٥٠) نيّا اص ٢١١) ( دارك التول و وها أل الأول از علامه أبوالبركات عبدالله بن احمد بن محمود على (م ١٥ عـ ٢١٩ ص ٢١٩) **غَأُذَنُوُ ابِحَرْبِ مَنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ": أَذَنَ** كَامِعَىٰ سَنَا ُ جانا ہے ٗ آ ذان نماز کے اعلان کو کہتے ہیں پھر ہملم کواذن کہا گیا معنی بیے کے منگرین کو بتاد واوروہ یقین کرلیں۔ الله اوررسول (جل وعلامظة) سے الزائی سے مرادد نیوی یا اخروی الزائی ہے ایعنی دنیا میں قتل وغارت اور آخرت کے عذاب كايقين كرلوبه (النعيرات الاحميه ازعلامه احمد جيون جونپوري (مِ<u>٣٥٠ ال</u>هه)مطبوعه مكتبه حقانية كلّه جنّل نثيا ورم ١٤٣٠) (الجامعُ لا حكام القرآن إز علامه الوعبد الله في بين احد ما كلي قرطتي (م ٧٦٨ هـ) مطبوعه درا الكتب العربيه بيروت البنان ٣٠٠ ص٣٠٣) (الباب الآويل في معاني التزيل المعروف بتغيير خازن ازعلامة كل بن مجمد خازن شافعي (م٢٥٧ يـ هـ) به أم ٢١٨) (انوارالتزيل وامراراليّاه بل المعروف به بيضادي از قاضي ابوالخيرعبدالله بن عمر بيضادي شرازي شأنعي (م٨٧٨ هـ) م ١٤٧) اَنُ كَانَ ذُو عُسْرَة فَنَظرَةٌ اللَّي مَيْسَرَة ": عُسُرٌ كَامِعَيْ بِيَنِي نَكَ دِي مَفْلِي مُعْلِي مُعْلِي مُعْلِي يُسُوّالَ كامتضاد ہے بمعنی آسانی 'سہولت' فراخی۔ قرآن مجيديس - ان مع العُسُر يُسُوا ١٠ بشك د شواري كماته آساني - (سورة الانشراح آيت ٢٠) ذُوْعُسُورَة: ايما آدى جوتك دى كياعث اينا قرض ادانه كرسكتا مور مَيْسَرَةٍ: فراخ دي كي حالت ؛ جب مقروض اينا قرض ادا كرنے كي استطاعت ركھتا ہيس \_ **فَنَظِرَةٌ : نَظَرَ كَامِعَيْ دِيكِمنا عُوركرنا اور انْظَارٌ كَامِعَيْ مَهِلَت وينا 'تاخير كرنا\_** (المغردات في غريب القرآن ازعلامه حسين بن مجمد المفصل الملقب بالراغب اصفهاني "ص٣٩٨'٣٩٧) ( العماح المير '57'ص ١٨' ٢٢' ص ١١١) آیت کامعنی بیہ ہے کہ مقروض اگرا پی تنگ دستی اورافلاں کے باعث مدت مقررہ پرقر ضدادانہ کر سکے تواہے فراخ دستی تك مهلت دواورمطالبه كومؤخر كردو\_ (الجامع لا حكام القرآن ازعلامه ابوعبدالله محمد بن احمد ما كلي قرطبي (م ٢٧٨ هـ)مطبوعه دار الكتب العربية بيروت لبنان ج٣٠ ص٣٧٣) (انوارالتزيل دامرارالباديل المعروف بيضادي از قاضي ابوالخيرغيرالله بين عمر بيضادي شيرازي شأنتي (م ١٨٥٨ هـ) ص١٤١) (لباب النّاويل في معالى المتزيل المعردف بتغيير خازن ازعلام على بن مجمد خازن شانعي (م٢٥٠ ٢٠٥٥) ن أص ٢١٨) ( تغير كبير ازام فخرالدين مجمدين ضياءالدين عمر ازى (م٢٠٠ هـ) مطبوعة دار الفكربيروت البنان ٢٠٥ م ١٠٩) (تغييرود آالعاني ازعلامه الوافعنل سيرمحودة لوي خي (م١٥٥٥ ه) مطبوعه مكتبه امداديه ملمان ج ١٥٥٥) marfat.com

احكام القرآن ثبان نزول ان آبات کریمہ کے شان نزول کے بارے میں چندروایات ہیں۔ قبیلہ بی ثقیف میں جار بھائی'مسعود'عبدیالیل'حبیب اور رہیے سودی کاروبار کرتے تھے'بی' فیرہ کے چندافرادان کے مقروض تھے'طا کف کے فتح ہونے کے بعدیہ چاروں بھائی مشرف بہاسلام ہوئے'اسلام لانے کے بعدانہوں نے اپناسود بن مغیرہ کے مقروض افراد سے طلب کیااور طلب میں تختی کی 'بن مغیرہ نے ادا کرنے ہے انکار کر دیااور قتم کھا کر کہا کہ اسلام نے سودکوحرام کر دیاہے ہم ادانہ کریں گے مقدمہ حضرت عمّاب ابن اسید کی بارگاہ میں پہنچاانہوں نے حضورسيدعالمﷺ كي خدمت ميں بيدا فعدلكھ بھيجااس پرييآيت كريمه'' وَذَرُوْامَسانِيقِيَ مِن الرّبلوا'''نازل ہوئي' ان بھائیوں نے سود لینے سے تو بہ کرلی۔ (النعيرات الاحميه ازعلامه اتدجيون جونيوري (م١٣٥٤هه)مطبوعه مكتبه حقانيه مُلَّر جنَّلَ بينا ورم ١٤٣٠) ( احكام القرآن از علامه ابو بمرقد بن عبدالله المعروف بابن العرلي ما كلي (م ١٣٣٥ هـ ) مطبوعه دارلمعر فه بيروت البنان ج ا' ص ٢٣٠ ) ☆ (الجامعُ لا حكام القرآن ازعلامه ابوعبد الله تحرين أحد ما تي قرطبي (م ١٢٨٥ ٥) مطبوعه دار الكتب العربيه بيروت البنان م ٣٠٠ ٣) ☆ (تغيير مظهرى ازعلامة قاضى ثناءالله يانى يت عنانى محددى (م١٢٢٥ ٥) [اردورَجه) ٢٥٠ ص ١٠٥) ☆ (لباب الباويل في معانى الترويل المعروف يتغيير خازن ازعلامة على بن مجمر خازن ثافعي (م٢١٧هـ) ١٥٠ ص ٢١٧) (الدراكمنوراز عافظ جلال الدين سيوطي (م اافيه هه)مطبوعه كمتبهآية النداعظي قم ايران ج١٠ س ٣١٧) ☆ حضرت عثمان بن عفان اور حضرت عباس بن عبد المطلب رضی الله عنهما نے مما نعت سود سے پہلے کچھ تھجوریں سود پر دی تھیں'مقروض کے باغ کے پھل کیے تو انہوں نے کچھ تھجوریں لے لیں پچھ باقی بچیں'مقروض نے قرضہ کی ادائیگی میں تاخیر مانگی اور ساتھ کہااس کے بدلے اتن تھجوریں زائدادا کروں گا'جب حرمت سود کی آیت اتری توان حضرات نے سودمعاف کر دیا 'بلکہ اصلی زر کی وصولی کے مطالبہ سے بھی دستبر داری اختیار فرمالی۔ (النميرات الاحميد ازعلامهاحمد جيون جو نيوري (م١٣١٤هه) مطبوعه مكتبه تقانية كليه جنكي مثيا ورص ١٤١) ( تغییر مظهری از علامه قاض ثناه الله یانی چی عثیاتی مجددی (م۱۳۲۵هه) (اردور جمه) نج ۲ م ۱۰۷) (لبابِ النَّاويل في معانى التزيل المعروف بتغيير خازن ازعلامه على بن مجموع إزن شافعي (م٢٥٧هـ) ، ٢٥ مل ٢١٧) (الدراكمنوراز حافظ جلال الدين سيوطي (م االه هه)مطبوء مكتبه آية الله العظمي قم ايران جام ٢٧٧) چار تقفی بھائیوں نے جن کے بارے میں او پر ندکور ہوا' کہا ہم اللہ تعالی اور اس کے رسول سے جنگ کی طاقت نہیں رکھتے' ہم سود لینے سے تو ہہ کرتے ہیں' گرا پنااصل مال فوڑ اوصول کریں گے؛ بنی مغیرہ کے مقروض بھائیوں سے اصل زر کا مطالبہ کیا' بنی مغیرہ کے مقروض بھا ئیوں نے کہا کہ فی الحال ہم تنگ دست ہیں ہمیں قر ضہ کی ادا ئیگی کے لئے کچھ مہلت دؤمالی استطاعت ہوتے ہی ہم قرضہادا کردیں گۓ انہوں نے انکار کیااورفوری ادائیگی کامطالبہ کیا'اس پر حک نازل ہوا کہ تنگ دست سے قرض کا مطالبہ اس کی فراخ دی تک مؤخر کر دو۔ (النميرات الاجمه په از علامه احمد جيون جو نپوري (م١٣٥هه) مطبوعه مکتبه حقائيه کتلي پښاور م ١٧٢٠) (تقيير کير از امام فخر الدين مجمد بن ضا دالدين ممرازي (م ٢٠٠٧هه) مطبوعه دار الفکر بيروت لبنان ن ٢٠٠٧ هه) 

احكام القرآن ٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٠٥٥٥٥٠٥٥٥٥٠ مسائل شرعیه: ۔ سود حرام قطعی ہے'اس کی حرمت قرآن مجید اورا حادیث شریفہ کی نصوص'ا جماع امت اور قیاس سے ثابت ہے'اس کوحلال جاننے والا کا فرہے ٔ اسلام لا کراس کے حلال ہونے کا قائل مرتدہے ٔ حرام مجھے کر لینے والا فاسق اور مرتکب گناہ کبیرہ ہے۔ (النميرات الاحربيه ازعلامه احمد حيون جونيوري (م١٥٥ إله مطبوعه كمتبه حقانيه كله جنَّل بيناور جسم ١٥٣٠) (تغيررون المعانى ازعلامه الوالفنسل سيرمحود آلوي خفي (م٥عيلاه)مطبوعه كمتبه المادييلمان ٢٠٥٥ ص٥٣) (تغير مظهر كازعلامه قاضى ثناءالله ياني تي عناني مجد دى (م١٢٢٥ هـ) (اردورّ جمه) ٢٠٠٠ ص ٨١) ☆ (احكام القرآن ازامام ابوبكرا تهر بن على داز كايصاص (م ويسله عن المطبوعد دارا لكتب العربية بيروت البنان ج الص ٣٦٥) (الجامع لا حكام القرآن ازعلامه ابوعبد الله محمد بن احمد ما تى قرطبى (مم ١٧٨هـ) مطبوعه دار الكتب العربيه بيروت البنان ، ٣٠٠ ص ٣٠١) (تغير جلالين ازعلامه حافظ جلال الدين سيوطي (م الله هـ) وعلامه جلال الدين كلي مطبوعه مكتبه يعمل مكرمه) (تغییرصاوی از علامه احمر بن فحرصاوی مالکی (مهرستاهه)مطبوعه مکتبه فیصل مکه مکرمهٔ ج۱۳ مل ۱۳۰) ☆ ( تغیر کبیر ازام مخرالدین محمد بن ضیاءالدین عمر رازی ( ۱<u>۹۲۰ ه</u> ) مطبوعه دار الفکر بیردت البتان ک<sup>2</sup> می ۹۱) (احكام القرآن ازعلامه ابوتمر محدين عبد الله المعروف بابن العربي الكي (م٢٣٠ ٥ ) مطبوعه دار لمعرف بيروت ألبنان ن امس ٢٣٠) ا سود کی دوقتمیں ہیں۔ **(b)** زيادتى كاسود ادهاركاسود (0) '' زیادتی کاسود''یہ ہے کہ دونو ں طرف ایک جنس ہواور ناپ تول برابر ہو'پھرا گرایک طرف کی جنس کوزیادہ **(**)) لیاجائے'مثلاً گندم کے بدلے گندم خریدی گئی دونوں کاوزن دس کلوگرام ہوبیہ سوداجا رَزہے اورا گرایک طرف گندم دس کلوگرام سے زیادہ ہوتو بیرسود ہے اور حرام ہے' اس کی حرمت پر کثیر احادیث طیبہ وارد ہیں جودرجہ شمرت کو پہنچی ہیں۔ ایک حدیث شریف میں ہے: ٱلدَّهَبُ بِالدُّهَبِ وَالفِصَّةُ بِالْفِصَّةِ وَالبِرُّ بِالْبِرِّ وَالشَّعِيرُ بِالتَّمَرُ وِالتَّمَرُ وِالْمِلْحُ بِـالُـمِـلُح مَثَّلابِمَثْلِ سَوَآءٌ بِسَوَآءٍ يَدُّابِيَدٍ فَإِذَااخُتَلْفَتُ هٰذِهِ الْاَصْنَاكُ فَبِيُعُوُاكَيُفَ شِئْتُمُ إذَاكَانَ يَدُابِيَدٍ سونا سونے کے عوض ٔ چاندی چاندی کے عوض گندم گندم کے عوض بُو بو کے عوض کھجور کھور کے عوض اورنمک نمک کے عوض برابر برابر دست بدست بیچاور جب بیاجناس مختلف ہوں تو جیسا چا ہو پیچو جب که ده دست بدست فروخت ہوں۔ (رداه الائمه احمد ومسلم دا بودا ؤدوا بن ماجية عن عباده بن الصامت ' بحواله الفصل الكبير مختفرشرح الجامع الصغير للمزادي ازامام عبدالرؤف منادى ثافق (م من اله مطبوعه دارالاحيا والكتب العربييسي البالي أكلبي وشركاؤ أج ٢ ص٢٢)

rnariat.com

مممممممممممممم احكام القرآن

ایک اور روایت میں ہے کہ .....

'' جس نے زیادہ لبایا زیادہ دیااس نے سود**ی کار**وبار کیاد سے والا اور کینے والا دونوں برابر ہیں''۔

ایک اور روایت میں ہے کہ .....

'' ایک دینارکودودینار کے عوض اورایک درہم کودودرہم کے عوض نہفر وخت کرو''۔ (میخ مسلم از امام ابوالحن مسلم بن جاح قشیری (۱۲۲۰ه ۴۰۰ م ۲۲٬۲۵ مر۲۲٬۲۵)

سود کے حرام ہونے کی احادیث .....

صحاح ستہ میں حضرت عمر ہے' ☆

متدرک میں حضرت علی ہے ' 1

مسلم میں حضرت ابو ہر ریرہ ہے ☆

الدارقطني ميں حضرت انس ہے' ☆

صحیح بخاری اور صحیحمسلم میں حضرت ابو بکر ہے'

مند ہزار میں حضرت بلال ہے' ₹.

بيهقى ميں حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عظم سے مروى بيں -☆

(تغيير مظهري أزعلامة قاض تناءالله يا في يت عنانى مجدوى (م٢٢٥ه ) (اردور جمه) ٢٠٠٠ من ٩٠)

اتحاد جنس اور قدرمعلوم (ناپ اورتول) کی صورت میں برابر برابر ُنفذ به نفذ تجارت جائز ہے اور زیاد تی حرام

اورسود کے حکم میں ہے۔

☆

☆

( 🗸 ) " ادھار کا سود''ز مانہ جاہلیت میں لوگ اس شرط پرقرض دیا کرتے کہ مقروض ہے قرض کے عوض ہر ماہ یا ہرسال ایک معین رقم لیا کریں گے اصل رقم مقروض کے ذمہ باقی رہتی'مدت بوری ہونے کے بعد قرض 🧗

خواہ مقروض ہے اصل رقم کامطالبہ کرتا'اگرمقروض اصل رقم نہادا کرسکتا تو قرض خواہ مدت بڑھادیتالیکن

ساتھ ہی سود میں اضافہ کر دیتا تھا' زمانہ حاہلیت کے اس ادھارسود کوقر آن مجید نے حرام قرار دے دیا۔

(احكام القرآن ازامام ابو بكراحد بن على رازى يصاص (م م المياه عن مطبوعه وارا لكتب العربيد بيروت البنان ج الم اسم ٢٦٥) (الجائم لا حكام القرآن از علامه ابوعبدالله محد بن احمد ما لكي قرطبي (م ٧٧٨ هه) مطبوعه وارالكتب العربيه بيروت بلبنان م ٣٠٠ ص ٣٥٣) ☆

(تغییر بیر ازام فخرالدین محربن ضیاءالدین عمر رازی (م۲۰۲ه) مطبوعه دارالفکربیروت لبنان کی م ۹۳)

(تغيير مظهر كا از طامه قاض ثناء الله يائي تي عناني مجدوي (ع٢٢٥ هـ) (اردور جمه) ج٢٠ ص ٩٠٠٩)

(النغيرات الاحمريه ازعلامه احمد جيون جونوري (م١٣٥٥هـ) مطبوعه مكتبه حقانيه كلّه جنل بيناور ص ١٤١)

☆ (لباب النَّاويل في معانى المتزيل المعروف يتغيير خاز أن ازعلام على بن محمد خازن شافعي (م٢٥٥ هـ) نن أن ص ٢١٥)

یا در ہے کہ موجودہ بینک کاری نظام میں ای نوعیت کا سودران کے بیترام ہے۔

ہ وچیزوں کے ایک جیسی ہونے کی صورت میں ناپ یا تول میں برابری ہونابدلہ میں ضروری ہے، جنس کے کھر ہے ﴿ ٣﴾ باردی ہونے کااعتبار نہیں کیا جائے گا'مقدار میں برابری اس لیے ہے کہلوگوں کے مال ضائع نہ ہوں'لوگوں کے مال کی حفاظت کے لئے ناپ اور تول وضع ہوئے ناپ اور تول میں عدل کا حکم خود قر آن مجید میں ہے۔ ارشادر بانی ہے: وَ اَوْفُو االْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوْ ابِالْقِسُطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ طَ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَّأَحُسَنُ تَأُويُلا اور ما یوتو بوراما یوا در برابرتر از و ہے تو لویہ بہتر ہے اوراس کا انجام اچھا۔ (سوره بني اسرائيل آيت ۳۵) ماب اورتول میں کمی کرنے والوں کی وعید میں ارشادر بانی ہے: وَيُلَّ لِّلُمُطَفِّفِيْنَ ﴾ الَّذِينَ إِذَا كُتَالُو اعَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿ وَإِذَا كَالُوهُمُ اَوْوَزَنُوهُمُ يُخْسِرُونَ ﴿ کم تو لنے والوں کی خرابی ہے 🏠 وہ کہ جب اوروں سے ماپ لیں'پورالیں 🖈 اور جب انہیں ماپ تول کر دیں مم کردیں۔ (سورة المطفقين ا ..... ٢) مقدار کی برابری کے لیے حضور شارع اسلام علیہ الصلوق والسلام نے ماپ اور تول کو اختیار فر مایا۔ مَاوُزِنَ مَثُلٌ بِمَثَلِ إِذَاكَانَ نَوْعًاوًاحِدًاوَكِيْلَ مَثُلٌ بِذَلِكَ فَإِذَااخُتَلَفَ النَّوعَان فَلابَأْسَ به جوثئ وزن سے تولی جائے تو اس کے برابر برابر بدلوجب کہ ایک نوع کی ہوں اور ماپ سے بدلی جائیں ان كا تبادله بهي اسى طرح كرو جب جنس مختلف مون تو كمي بيشي مين حرج نهين (رواه الدارقطنی عن عبادة و عن انس بن ما لک) ( سنن دارقطنی از امام علی بن عمر دارقطنی ( ۱۸۵۰ هه )مطبوعه نشر السنة ملتان ج ۳ 'ص ۱۸) نیز صحیح حدیث میں ارشادے: مَنُ اَسُلَفَ فَلْيَسُلِفُ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزُن مَعْلُومٍ وَاَجَلِ مَعْلُومٍ هُ (رواه الدارُظن كن ابن عباس) هُ (سنن دارُظن الله على بن عمر دارُظن (عهم من على الله المنظن (عهم من من الله الله عن عن الله ع جوادهار فریدےاے چاہئے کہ ماپ تول اور مدت معلوم سے ادھار کرے۔ (تغَيْرِهُ عَلَى مِنْ الْحَالِمُ وَعَنْ اللَّهِ عَلَى مِنْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَ (احكام القرآن ازامام ابو بكراحمد بن على راز ي بصياص (م معلى عندار الكتب العربية بيروت البنان ج الص ٣٦٨) ﴿ ٣﴾ ﴿ قياس ادله شرعيه ميں سے ہے'اس کے چند شرائط ہيں'اگر شرائط موجود ہوں تو قياس عنداللہ مقبول ہے ور نہ مردود'نص کے مقابلے میں قیاس کرنامر دوداور شیطان کا کام ہے۔اللہ تعالی نے بیچ کوحلال اور سودکوحرام تھہرایا' کفار نے سودکو بیچ کی ما نند قرار دیا که دونوں میں نفع مقصود ہے ٔ وہ اس امر کو بھول گئے کہ بڑج کی حلت اور سود کی حرمت منصوص ہے تو کس طرح سودکوئي پرقياس کياجا سکتاہے؟ marfat.com

الله تعالى نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت سیدنا آ دم ملہ اللام کو بحدہ کریں 'سوائے اہلیس کے تمام فرشتوں نے بحدہ كيا ابليس نے قياس كيا كه آدم عليه الملام كاخمير مثى سے تيار ہوااور ميں آگ سے بنا ہوں آگ مٹى سے بہتر ہے۔ قَالَ مَامَنَعَكَ ٱلَّاتَسُجُدَ إِذَامُرُتُكَ ، قَالَ ٱنَاخَيْرٌمِّنُهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَّخَلَقْتَه مِنْ طِين فر مایا، کس چیز نے تجھے روکا کہ نے سجدہ نہ کیاجب میں نے تجھے تھم دیا تھا، بولا امیں اس سے بہتر ہوں تو نے مجھ آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ (سوره اعراف آیت'۱۲) تحدہ کی نص کے مقابل شیطان کا قیاس مردود کھہرا۔ (النعيرات الاحمدييه ازعلامه احمد جيون جونيوري (مية ١٣٥ إله )مطبوعه كمتبه حقانه محلّه جنَّل نشاور من إيما) (تغيير روح المعانى ازعلامه ابوالفضل سيومحووآ لوي خنى (م٥ ١٢٤ه )مطبوعه مكتبه إبداديه لمان ٣٠ ص ٥٠) (تغییر کیر ازاما مخزالدین تحدین ضیاءالدین عمر دازی (م ۲۰۷ هه)مطبوعه دارانفکرییردت لبنان ن ۴ س ۹۷) (انوارالتزيل دامراراليا ويل العروف به بيضا و كاز قاضي الوالخير عبد الله بن عمر بيضا دي شيرازي شافعي (م ١٨٥٧ هـ) م ١٤٧٧) (احكام القرآن ازامام ابو كمراحمه بن على رازي بصاص (م مع اله) مطبوعه دارالكتب العرب بيروت لبنان ح أص ٢٠٩) ﴿۵﴾ درزی کوکپڑادیا کہا گرآج ی دیتو دوسوروپیہا جرت ہے اورا گرکل می کردے گا توایک سوروپیہا جرت ہے' پیشرط باطل ہے'چونکہ کم ایک ہی ہےاجرت کی زیادتی مدت کی وجہ سے ہے' یہ سود ہے' درزی کودونوں صورتوں میں وہ اجرت ملے گی جوعام طور پردی جاتی ہے۔ (احكام القرآن ازامام ابو بكراحد بن كلي رازي دصاص (م معيره) مطبوعه دارالكتب العربيه بيروت لبنان ج ام م معروب ا آ دمی پر ہزارو پیة قرض موجل تھا' قرض خواہ پانچ سورو پیدنقد پرمصالحت کر لے' بینا جائز ہے' مدت کے بدلہ میں قرض (احكام القرآن ازامام ابو بمراحمه بن على دازي يصاص (م معيقه عن مطبوعه دارالكتب العربية بيروت لبنان ج ام م ٢٠٧٥) 🗳 کیک ہی جنس کی ردی اورعمہ ہ اشیاء میں تبادلہ زیادتی کے ساتھ حرام ہے اور سود ہے برابر برابر تبادلہ کرنا جائز ہے اور کی بیشی کے ساتھ تبادلہ کرنا ہوتو اس کے جواز کی صورت رہ ہے کہ ردی شی کوفر وخت کرے اس قیمت سے عمدہ جنس کم مقدار میں خریدے ٔ حدیث شریف میں ایسی ہی مثال ملتی ہے ٔ حضورﷺ نے حضرت سواد بن غز بیرضی اللہ عنہ کوخیبر کاامیر بنا کر بھیجا'سوادنے وہاں کے عمدہ چھوہارے خدمت مبارک میں بھیج' آپ نے دریافت فرمایا کہ خیبر میں سب چھو ہارےا یہے ہی عمدہ ہوتے ہیں' حضرت سواد نے عرض کیا: جی نہیں' حضور ہم دوصاع ردی چھو ہارے دے کرایک صاع اورتین صاع دے کر دوصاع خرید لیتے ہیں۔ آبِ نُارِثَادِثْرِ مَا يَا لَاتَفُعَلُ وَلَكِنُ بِعُ هٰذَا وَاشُتَرُ بِثُمَدِهِ مِنْ هٰذَا (رواهالدار قطنی عن الی هریرة) (سنن دار قطنی از امام علی بن عمر دار قطنی (۱۸۵۰ هه) مطبوعه نشر السنة ملیان می ۳ م ۱۷) الیانه کرو' بلکه انہیں فروخت کر دان کی قیمت ہے عمدہ خریدلو۔ ( تغییر مظهری از علامه قاضی نثا مالله یانی چی عثانی مجدوی (م<mark>۲۲۵ ی</mark>اهه) ( اردوز جمه ) نج ۲ م ۹۴ )

﴿٨﴾ جس طرح سود لیناحرام ہےای طرح دینا بھی حرام ہے ٔ بلکہ جو محض اس کاروبار میں شریک ہوو ہ بھی حرام کا مرتکب ہے سودی دستاویز کا کا تب گواہ اورمعاون کے لیے وہی حکم ہے فرق صرف اتناہے کہ سودخور گنا ہگار بھی ہے اور طالم بھی ' اس کی حرمت کابیان قر آن مجید کی نف قطعی میں ہے۔ باقی لوگوں کے دعیدا حادیث طیبہ میں ہے۔ حضورسیدعالمﷺ نے ارشادفر مایا۔ لَعَنَ اللهُ آكِلَ الرَّبَاوَمُوْكِلُه ۚ وَشَاهِدَه ۚ وَكَاتِبَه ۚ (رواه الائمه اتمه وابودا ؤ دواين ماجه والتريذي والنسائي عن ابن مسعود ) ( يحواله كنز العمال في سنن الاتوال والا فعال ازعلامة كل تتقي ( م 940 هـ ) مطبوعه موسسة الرسالة بيروت لبنان ٢٠٠ ت ٩٧٦٥ و الله نے سود کھانے والے کھلانے والے سود کے گواہ اور کا تب پرلعت فر مائی ہے۔ (احكام القرآن از علامه ابو بكر ثمرين عبدالله المعروف بابن العرثي ما كلي (ميم ٢٥ هـ) مطبوعه دارلمعرفه بيروت البنان ج١٠ ص٥٠٠٠) (الجام الاكام القرآن ازعلامه ابوعبدالله تحدين احد ما تلى قرطبي (م ٧١٨ ٥) مطبوعه دارالكتب العرب روت البنان مع ٣٠٠ ص ٣٠٨) (احكام القرآن ازامام الويكراحد بن على رازي بصاص (م ٢٥٥ه) مقبوعه دارالكتب العربيه بيردت لبنان ج اع ٣١٥ ) ☆ (تغيير مظهري ازعلامة قاضي غاءالله ياني يق عمَّاني مجدوي (م١٣٢٥هه) (اردورٌ جمه) نج ٢ ص١٠١) ☆ (تغيير جلالين از علامه حافظ جلال الدين سيوطي (م <u>اا 9</u> هـ) وعلامه جلال الدين محلي مطبوعه مكتبه فيعمل مكه كرمه ) ☆ (تغییرصادی از علامه احمد بن محمصادی مالکی (میسرساده) مطبوعه مکتبه فیقل که مکرمهٔ ج اص ۱۳۰) ☆ (النغيرات الاحديد ازعلامه احمد جيون جونيوري (ع١٣٥٥هه)مطبوعه مكتبه تقانيه بخله جنكي بيثاور من ١٤١٧ ☆ (لباب الآويل في معاني التزيل العروف بتغيير خاز ن انعلام على بن محمد خاز ن شافعي (م٢٥٥ هـ) "١٥ ص ٢١٥ ☆ ( تغییر کبیر ازام مخرالدین تجربن ضیا والدین عمر رازی ( ۲۰۲۴ هه ) مطبوعه دارالفکریبروت لبنان به ۱۳۰۰ میلاو) ☆ ( تغيير رون المعاني ازعلامه الوافعل سيرمحود الوي خفي (م١٢٥٥ هـ) مطبوعه مكتبه المداديد مان ت٣٠ س ٢٥) ☆ (انوارالتز ل دامراراليّاد مِل المعروف به بينيادي از قاضي الوالخير عبدالله بن عمر بينيادي شيرازي شافعي ( ١٨٥٧ هـ ) م ١٤٧٠) ☆ قیامت کے روز سودخورمخبوط الحواس تخف کی طرح گرتا پڑتا اٹھے گا'اپنی اس علامت کے باعث پیچانا جائے گااور رسوائی وذلت سے میدان حشر میں روسیاہ ہوکر ہا نکا جائے گا'جیسے بعض نیکیوں کے صالحین کے چبروں پرنورانی نشانات ہول گے وضوکرنے والےاپے اعضاء وضو کی چیک سے پہچانے جا کیں گے'اس لئے حضور شفیع المدنیین شافع یوم محش كالقب "قائد الغر المحجلين "ئ عُ (حِيكُ والاعضاء وضوو الول كَ قائدً ﷺ) ﴿ الله علال میں برکت اور حرام میں بے برکتی ہے سود کا مال اگر چہ کثیر ہو جائے مگر برکت سے محروم ، بنا ہے ' بھیڑ بکریوں کار پوڑ ہوتا ہے اگر چداہے ہرروز ہزاروں کی تعداد میں ذبح کیا جا تا ہے بخلاف کتیا کے۔ یا در ہے کثرت ادر برکت میں نمایاں فرق ہے' تھوڑی نعمت اگر مبارک ہوتو بہت فائدہ ویتی ہے' تھوڑی بارش اگر برکت والی ہوتو فائدہ مند ہے بھی کی کثرت بعض اوقات عذاب کاباعث بن جاتی ہے اگراس ہے برکت اٹھ جائے 'جع صدقہ وخیرات میں برکت ہےاور سودکو بے برکت رکھ کر اللہ تعالی اسے مٹاویتا ہے۔ marfat.com

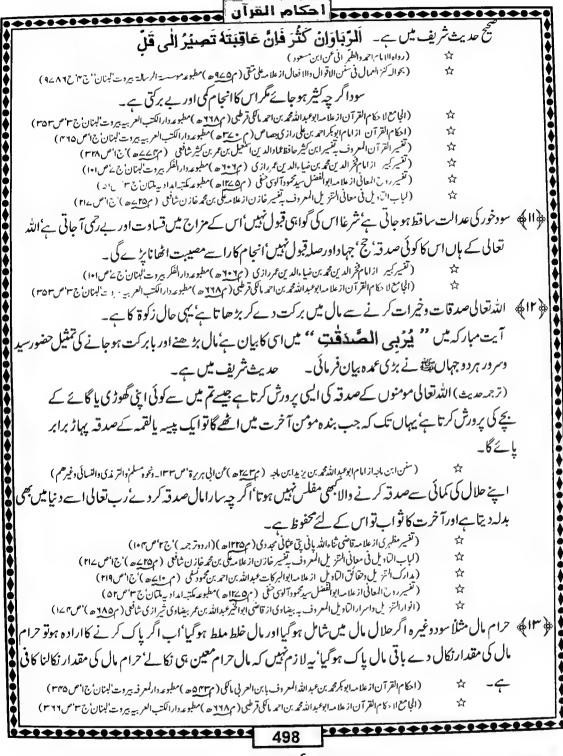

وههههههههه وهههه وهههه وهههه وهههه وهههه وهههه ﴿۱۴﴾ حرام مال سے تو بہ کاطریقہ یہ ہے کہ بیر مال ما لک کووالیس کردئ جس سے سودلیا یار شوت لی 'یا کسی کا مال غصب کیا۔ حرام کا مال ما لک کووالیس کرے اور پھررب تعالی سے معافی مائکے 'صرف رب تعالی سے معافی مانگنا کافی نہیں کیونکہ حقوق العباد بندوں کےمعاف کرنے میادا کرنے سے معاف ہوتے ہیں ٔ تلاش بسیارک بعد اگر مالک نہل سکے تواس کی طرف ہے صدقہ کردیے اس صدقہ کا ثواب مالک کو ملے گا' میہ بری الذمہ ہوجائے گا'اگر صدقہ کرنے کے بعد ما لک نے اپنے مال کا مطالبہ کیا تو اسے دینالا زم ہوگا' اب صدقہ اس کی طرف سے ہوگا۔

(الجائع لا حکام القرآن ازعلام الاعجد اللہ تھرین احمد مالکی قرطبی (۱۸۲۲ھ)مطبوعہ دار الکتب العربیہ بیردت البنان جسم ۲۷۲۰) اللہ اگر مالی مظالم زیادہ ہوں بایں طور کہ زندگی بھرحرام اکٹھا کرتار ہا'اس کے پاس موجود مال مالی مظالم کو پورانہیں کرتا' تو توبه کی صورت بیرے کہ اپناتمام مال صدقہ کردے اینے لئے صرف سترعورت کالباس ادرایک روز کی خوراک باقی رکھ لے اس سے امید کی جاستی ہے کہ اس کے گناہ معاف ہوجا ئیں گے۔ (الجامع لا حكام القرآن از علامه ابوعبدالله محمد بن احمد مانگی قرطبی ( م ۲۲۸ هه )مطبوعه دار الکتب العربیه بیروت ٔ لبنان ٔ ۳۰ ص ۳۱۷ ) ﴿١٦﴾ سود کی حرمت سے پہلے جس نے سودلیا تھاوہ اس کے حق میں جائز ہے'لہٰذا جوحر بی کا فرسودی لین دین کے بعد مسلمان ہوا تو اس برگذشتہ لیاہوا سودواپس کرناوا جب نہیں اگر کا فرنے مہر کے عوض خزیر 'شراب یا مردار دیا پھرمسلمان ہو گیا تواگرمہراداہو چکا تو جائز ہے در نہاس کے عوض مال دے۔ الله تعالی نے ارشاد فرمایا: فَلَلهُ مَاسَلَف ِ .....الآیة جس کے پاس رب کی طرف سے نصیحت آئی اوروہ بازر ہاتوا سے حلال ہے جو پہلے لے چکا۔ تمام محرمات کالیم علم ہے تو بہ سے اس کے گذشتہ گناہ معاف ہوجاتے ہیں ایسے آ دمی کوتو بہ سے پہلے گنا ہوں کے پیش نظر حقارت سے دیکھنا حرام ہے۔ (تغییر طالب از علامه حافظ جلال الدین سیوجی (م <u>اا ۹</u> هه) دعلامه جلال الدین محلی مطبوعه مکتبه فیصل مکه مکرمه) (تغییر صادی از علامه احمد بن محمد حادی مالکی (م ۱۲۲۳هه) مطبوعه مکتبه فیصل مکه مکرمهٔ ج۱ مص ۱۳۱۱) (تغییر دون المعانی از علامه ابوالفضل میرمحمود آلوی فی (م <u>۵ می ۱</u> هه) مطبوعه مکتبه امدادید بان ان ج۳ م ۵۳ ص ﴿ ١٤﴾ موجودہ بینک کاری نظام میں مقررہ شرح سے ماہوار پاشش ماہی پاسالا نہ منافع سود ہے اگر چہ اسے کسی نام سے موسوم کیاجائے'البتة مضاربت یا شراکت کی بنیاد پر نفع یا نقصان تقشیم ہوتو جائزے کہ یہ بڑجے ہے' بڑے اور سود میں فرق یہ ہے کہ بیج میں نفع اورنقصان دونوں کا احتمال ہے۔اس کا نفع ونقصان متعین نہیں' بخلاف سود کے کہ اس کے منافع کی شرح متعین ہوتی ہے آیت کریمہ میں بیج اور سود کے فرق کو بیان کردیا گیا ہے۔ ﴿ ١٨﴾ رائج الوقت سكه ادركرنى كوايك دوسرے كے ساتھ'اى طرح غير ملكى كرنى سے تبديل كرنے ميں كم يازيادہ کر لینا جائز ہے' کیونکہ یہ دومختلف جنس کا تبادلہ ہے' جب دوجنسیں مختلف ہوں تو ان کے تبایل میں کمی بیشی جائز ہے' مگرام میں دونو ل طرف فوری قبضه شرط ہے۔ martat.com

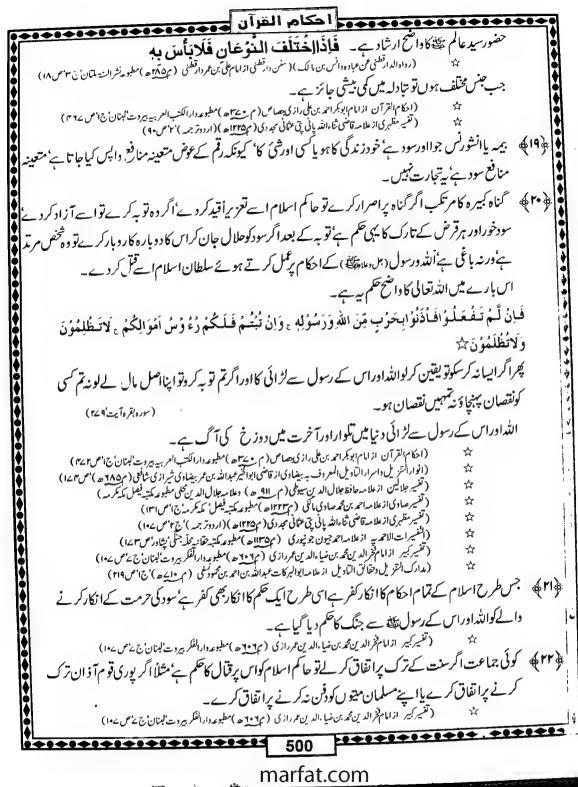

روی و است کام شرع سے جہالت گناہ کومعاف نہیں کر دیتا بلکہ بیرخودا یک گناہ ہے اللہ تعالی نے اس کی ندمت فر مائی ہے۔جن لوگوں نے سودکو تجارت کی ما نند قرار دیا اللہ تعالی نے ان کی خدمت فرمائی۔ (احكام القرآن ازامام الويكراحمد بن على رازي بصاص (م معيده) مطبوعه دارا كتب العربيه بيروت لبنان ج اص ٣٦٩) ﴿ ٢٢﴾ كناه سب بى جرم بين كمي كناه كو بلكاجا ننا خود جرم ہے ، مگر الله تعالى نے دوجرموں پر بجرموں كواعلان جنگ ديا ہے ایک سودخور 'جس کابیان آیت مذکوره میں ہوا' دوسرا' اولیاءاللہ سے عدادت رکھنے والا۔ مدیث قدی میں ہے: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِلْكِيْ إِنَّ اللهَ قَالَ مَنْ عَادى لِي وَلِيًّا فَقَدْ اذَّنْتُهُ بِالْحَرْبِ الله تعالی ارشادفرما تاہے کہ جس نے میرے کی ولی سے عداوت رکھی وہ میرے ساتھ جنگ کے لئے تيار ہوجائے۔ (رواه البخاري عن الي هريرة 'ج٢ ص ٩٦٢) حدیث شریف میں ہے کہ چندلوگوں پرحضور رحمۃ للعالمینﷺ نے لعنت فر مائی'ان میں چندایک یہ ہیں: " سود لینے والا سودد بنے والا سود کی دستاویز لکھنے والا سود کا گواہ نیل سے بدن پرداغ لگوانے والا زکو ہنہ دينے والا طلاق مغلظه كرنے والا جبكه زبان سے حلاله بولے مرتد عال باپ كانا فرمان يتيم كامال ظلنا كھانے والا' جاندار کا فوٹو بنانے والا'رشوت لینے والا'رشوت دینے والا'شراب پینے والا' پلانے والا' بیچنے والا'لانے والاُ تیار کرنے والاُ شراب کی قیمت کھانے والاُ وغیرہ ''۔ (طبراني عن ابن مسعودًا حمد والتريدي والي كم عن الي هريرة احمد ونسائي والتريدي وابن بالبيد وابودا وَدَعن على دابن مسعود واحمر عن ثوبان ) ر الفضل الكبيرخشرشر حمد الجامع الصغير المرادي ازامام عبدالرؤف منادى شافعى (م<u>رسان) به دوايو</u> مطبوعه دارالا حياء الكتب العربي عيسى البالي الحلى وشركا هُ ٢٠ص٢٥٨) ﴿٢٥﴾ حضورسيد عالم ﷺ رب تعالى كے محبوب ومقرب رسول ہيں'ان كى اطاعت رب كى اطاعت ہے'ان سے ملح رب سے صلح ہے ادران سے جنگ رب سے جنگ ہے ای طرح حضورا کرم نبی انورﷺ کی وساطت سے صحابہ کرام اور اولیائے عظام سے معاملہ رب سے معاملہ ہے ٔ رب تعالی نے سودخور کواپنے اور اپنے رسول ﷺ سے جنگ کا اعلان فرمایا ہے ظاہر ہے کہ اللہ تعالی کے باغی کے خلاف حضور عللہ اور صحابہ کرام نے تلوار اٹھائی 'ای طرح رسول اللہ علا کاباغی الله تعالی کاباغی ہے ٔ سلطان اسلام اور حاکم اس کے خلاف جہاد کرے گا۔ (النميرات الاحمد انطامه احمد حيون جونيوري (م٢٥١١هه) مطبوعه مكتبه تقانير كله جنكي نيتاور ص١٤١) (تغییر مظهری از علامه قاضی ثناه الله یانی یق میتانی مجددی (م م ۲۲ می) ( اردوتر جمه ) ن ۲۶ می ۱۰۷) (لباب الباويل في معاني التو يل المعروف بتغيير خازن ازعلامة في بن مجمد خازن شافعي (م<u>٢٥ يم</u>ه ع) مج أص ٢١٨) ☆ (الجامح! كام القرآن ازعلامه ابوعبد الدحمه بن احمد ماكن قرطبي (م ٧٧٨ هـ)مطبوعه دارالكتب العربيه بيروت لبنان ج٣٠٠ م٣٧٣) marfat.com

﴿۲۱﴾ دارالحرب میں اگر کوئی مسلمان امن سے داخل ہواور وہاں حربی سے معاملہ لین دین کرے اگر چہ وہ سود کی شکل ہوا مسلمان کے لئے اس سود لینے میں کوئی حرج نہیں بشرطیکہ کوئی بدعہدی وغااورظلم نہ ہو ٔ حربی کا مال مباح ہے۔ بدعہدی' دغااورظلم ہے بیچے ہوئے اس کی رضامندی ہے جو مال لےوہ مسلمان کےمباح ہے۔ مدیث شریف میں ہے: لَارِبول مِنَ المُسُلِم وَالْحَرُبِيّ فِي دَارِالْحَرُب (رواه البيمقي عن مكول) ( نصب الرابه از حافظ جمال الدين عبدالله بن يوسف زيلعي ( ١٦٢ ٧ هر ) مطبوع مجلس علمي سرية بهد ) ( بحواله موسوعة اطراف الحديث اللهو كالشريف از إيوبا جرمجه سعيدين بسيو لي زغلول مطبوعه دارالفكربيروت لبنان ) (شرح النقابياز علامه جافظ كي بن تمرسلطان القارى الخفي (مناه اهه) مطبوعه الني اليم سعيد ايند مميني كرا جي ج من ٩٩) ﴿ ٢٧﴾ حربی کے عقو د فاسدہ اسلام لانے کے بعد فنخ نہ کئے جائیں گے غلبہ اسلام کے بعد امام ان کو باقی رکھے گا۔ آيت مباركه ندكوره وَإِنْ تُبْتُمُ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمُوَالِكُمُ الآية اور فَلَهُ مَاسَلَف الآية ت یمی اشنباط ہوتا ہے'اس طرح خلاف قاعدہ اسلامی اسلام لانے کے بعدان کے نکاح باقی رکھے جائیں گے۔ (احکام القرآن ازامام ابو کراحمد بن علی رازی صاص (م معظیره ما مطبوعد دارالکتب العربیه بیروت البنان می اص ۲۵۱۱) (الجامح لاحکام القرآن از علامه ابوعبرالله محمد بن احمد ما کلی قرطبی (م ۲۲۸ هه) مطبوعه دارالکتب العربیه بیروت البنان می ۳۲۳ م ۳۲۳ ا (تغییر کبیر ازامام فخرالدین محد بن ضیاءالدین عمر رازی (م۲۰۲ هه) مطبوعه دارالفکر بیروت لبنان ۲۵ م ۱۰۵) ﴿٢٨﴾ شرعی اصولوں کےمطابق خرید وفروخت جائز ہے'اس سے حاصل ہونے والا مال حلال ہے' بیچ کے جواز پرنصوص قر آئی کےعلاوہ کثیرا حادیث طبیبہ حضورا کرمﷺ کا اسوہ حسنہ تعامل صحابہ کرام وائمہء عظام'اجماع امت اور قیاس موجود ہے۔ مذكوره بالاآيت مين اس كى صراحت ، أحَلْ الله الْبَيْعَ . (النفيرات الاحميه ازعلامه احمرجيون جونيوري (م١٣٥٤ه) مطبوعه مكتبه تقانيه كله جنكي ثيثاور ص ١٤١) (إحكام القرآن ازعلامه ابو بمرحمه بن عبدالله العروف بابن العربي ماكل (م ٢٣٠٠ه ٥) مطبوعه وارلعر فدييروت البنان ٢٠٠٠ ص ٢٣١) (تغییر مظهر کی از علامہ قاضی نثاء اللہ یانی ہی عثائی مجد دی (مماتا ہے) (اردوتر جمہ ) نج ۲ ص ۸۳) ﴿٢٩﴾ نَعْ مِين متعارف حدتك تفع ليناجا مُزب \_ رب كريم ارشادفر ما تا ہے۔ لَيُسَ عَلَيُكُمُ جُنَاحٌ أَنُ تَبْتَغُو افَضُلامِّنُ رَبِّكُمُ ء فَاذَآافَضُتُمْ مِّنُ عَرَفَٰتٍ فَاذُكُرُو االلهَعِنُدَ الْمَشْعَوِ الُحَرَامِ رَ وَاذْكُرُوهُ كَمَآهَاكُمْ ، وَإِنْ كُنتُمْ مِّنْ قَبُلِهِ لَمِنَ الصَّآلِيُنَ ٦٠ تم پر کچھ گناہ نہیں کہاہیے رب کافضل تلاش کروتو جب عرفات سے پلٹوتو اللّٰہ کی یا دکرومشعر حرام کے پاس اوراس کاذکرکروجیسےاس نے تمہیں ہدایت فرمائی اور بے شک اس سے پہلے تم بہکے ہوئے تھے۔ (ہورہ بقرہ آیت ۱۹۸) مج جیسی اہم عبادت میں بیچ کی اجازت ہے تو دوسرے اور دنوں میں اس کا جواز بطریق اولی ٹابت ہے۔ (احکام القرآن از علامه ایو بکر محمد بن عبدالله المعروف باین العربی مالکی ( ۱۳۳۰ ۵ هه ) مطبوعه دارلمعرفه بیروت البنان اج احس۲۳۲ ) ( تقییر مظهری از علامه قاضی تناه الله پالی پی عثالی محد دی ( م۱۲۲۵ هه ) (ار دوتر جمه ) اخ ۲۴ ص ۸۹ ) 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1



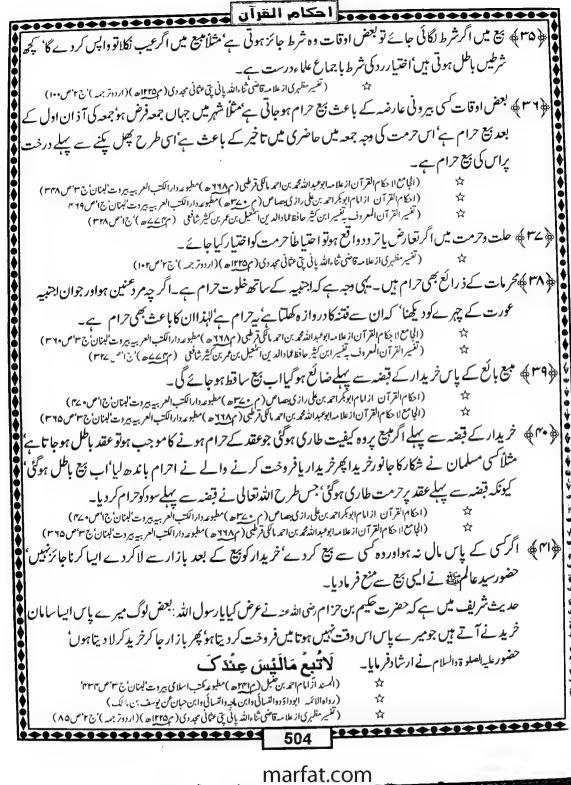

۱۹۲ که اہل معاملہ کی دشواری کے لئے من میں حضور شارع اسلام علیاسلو قراللام نے موجود ہونے کی شرطنہیں لگائی بلکہ مشتری کے ذمہ ادائیگی کاوجوب کافی ہے'اگر قیمت فوری طور پرادانہ کی جائے تو جار چیز وں کو بیان کرنالازم ہے'مدت ادا كالعين جنس ثن مقدار ثن صفات ثن تاكه آئنده نزاع پيدانه و ـ آج کل چونکہ ہر ملک میں تقریباً ہر ملک کی ایک ہی کرنسی دائج ہے اس لئے مقدار ثمن اور مدت اوا کا فی ہے۔ ۴۲ (آندر مظہری از طاسة اضی ثناءالله پائی چین عنانی مجددی (م<u>۲۵۲ ا</u>ھ) (ار دور ترجیہ ) نتا میں ۸۸۷) ﴿ ٣٣ ﴾ مقروض کوقر ضه کی فوری یامدت معینه پرادا کرنالازمی ہے'اگر مدیون ادائے قرض پر قادر ہواورادانه کریے' طالم ہے۔ مَطُلُ الْغَنِيّ ظُلُمٌ .... الحديث حدیث شریف میں ہے۔ (صحح بخاری از امام ابوعبرالله محمد بن المعیل بخاری (م۲۵۲هه) نج اص۳۰۵) (رواه الائمَسلم والوداؤ دوابن ماجه دالداری و ما لک داحمه) (بحواله المجم الم فهرس لالفاظ الحديث الغيوي ج°م'ص ۸۳) غنی کا قرض کی ادائیگی میں ناخیر کرناظلم ہے۔ (احكام القرآن ازام ابو بكراتدين على رازي جصاص مطبوعه دارالكتب العربية بيروت لبنان ج الص ٢٥٠) (الحاص لا حكام القرآن ازعلامه الوعبد الله تحدين احمد ما لكي قرطبي مطبوعه دار الكتب العربيه بيروت لبنان ج ٣٠ ص ٣١) ( تغییرود 7 المعانی ازعلامه ابوالفضل سیومحود آلوی حنی (م<u>۵ سال</u>ه )مطبوعه مکتبه امدادیه ملتان 'ج۳'م ۵۳ ) (تغییرمظهری از علامة قاضی ثناءالله یانی تی عثانی مجددی (م۱۲۲۶هه) (ار دوتر جمه ) مج۲۰ ص ۱۰۷) ﴿ ٣٣﴾ مدیون اگراپنا قرض ادانه کرے تو قرض خواہ کومطالبہ کاحق ہے' قرض خواہ اس کے مال پراس کی رضا کے بغیر اپنے حق کی مقدار برابر قبضه کی اجازت ہے۔ حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی ہندہ حضور سیدالمرسلین ﷺ کے پاس حاضر ہوئی اوراینے خاوند کی شکایت کی کہ وہ میرااورمیری اولا دکا نفقه ادانهیں کرتا ایے نے اسے ارشادفر مایا۔ خُدِى مِنْ مَّالِ أَبِي سُفُيَانَ مَايَكُفِيْكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعُرُوفِ (رواه الائمية ابخاري ومسلم وابووا ؤدوالنسائي دابن ماجيعن مارية بحواله 🕒 (الفضل الكبيرمختفرشرح الجامع الصغيرللمناوي ازامام عبوملرؤف مناوي شافعي (متعنداهه) مطبوعه دارالا حياءالكتب العربية بيسي البالي أكلبي وشركاؤ 'ج٢'ص٣) (اے ہندہ) تواینے خاوندابوسفیان کے مال ہے معروف طریقہ ہے اتنا لے لے جتنا تجھے اور تیری اولا دکو کفایت كرك (اس مِس جَمه يركوني حرج نبيس) (احكام القرآن ازامام ابو كمراحمد بن على رازي بصاص (م معية ٥) مطبوعه دار الكتب العربية بيروت البنان ج الص ١٦٧٧) ﴿٣٥﴾ مدیون اگر مال کی عدم موجود گی اورعدم دستیابی کے باعث تنگ دست ہواوروہ اپنا قرضہ ادا کرنے کی استطاعت ن رکھتا ہوتواسے فراخ دی تک مہلت دیناواجب ہے آیت مبارکہ بالامیں اس کا حکم صراحت ہے موجود ہے۔ وَإِنْ كَانَ ذُوعُسُرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَى مَيْسَرَةٍ اورا رَقرض دارَيْ والا موتوات مهلت دوآسانى تك marfat.com



احكام القرآن \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* ﴿ ٣٨﴾ تنگ دست مقروض کوفراخ دی تک قرضه کی ادائیگی کے لئے مہلت دیناواجب ہے لیکن اس کا قرض معاف کر دینا متحب ب آیت مباد که مذکوره میں " وَأَنُ تَصَدُّقُو اخْدُرُ لَكُمْ " سے یہ جی متفاد ہوتا ہے گریہ ستے واجب سےانضل ہے۔ (تغییر جلالین ازعلامه حافظ جلال الدین سیوطی (م <u>اا ۹</u> حه) وعلامه جلال الدین کلی مطبور مکتبه فیصل مکه مرمه) (تغییر صادی از علامه احمد بن مجمعه ای ما کلی (م ۲۳۳سهه) مطبوعه مکتبه فیصل مکه محرمهٔ ۱۳۳۶) و ۲۹ ﴾ بعض اوقات متحب واجب سے أفضل ہوتا ہے مثلًا ..... وقت داخل ہونے پرنماز کے لئے طہارت حاصل کر لیناواجب ہے مگرونت کے داخل ہونے ہے پہلے نماز کے لئے طہارت حاصل کرنامتحب ہے۔ ( 🗸 ) مسلمان کوسلام کا جواب دیناواجب ہےاوراس کوسلام کی ابتدا کرنامتحب ہے' ننگ دست کوفراخ دہتی تک . مہلت دیناواجب ہے مگراس کا قرض معاف کردینامتحب ہے۔ بمستحبات واجهات ہےافضل ہیں۔ (تغییر جلالین ازعلامه عافظ جلال الدین سیولی (م <u>اا 9</u> هه) دعلامه جلال الدین محلی مطبوعه مکتبه فیصل مکه کرمه ) (تغییر صادی از علامه احمد بن مجمد صادی آگلی (م<mark>۱۲۲۳ ه</mark>) مطبوعه مکتبه فیصل مکه کرمهٔ ن ۱۳۳۲) ﴿٥٠﴾ بعض جسمانی بیاریاں شیطان کے چھوجانے سے بیدا ہوجاتی ہیں جیسے مرگی'جنون'اسخاضہ وغیرہ' حضرت الوب السام في اين يمارى كاحال يول بيان فرمايا: وَاذْكُرْ عَبْدَنَاۤ اَيُّوْبَ اِذْنَادِي رَبَّةٌ اَنِّيُ مَسَّنِيَ الشَّيُطْنُ بِنُصُبٍ وَّعَذَابِ (سوره ص آیت' ۱ ۳) اور ماد کروہارے بندے ایوب کو جب اس نے رکارا کہ مجھے شیطان نے تکلیف اور ایذ الگادی استحاضه کے بارے میں حضور نبی اکرم عظا کا ارشاد بہے۔ إنَّمَاهلِه وَكُضَهٌ مِّنُ وَكُضَاتِ الشَّيُطن .... الحديث يشيطان كي ركُّ عيدا والما -(رواه الائتمه احمد دابوداؤد دائن ماجه دالنسائي والتريدي والحائم عن حملة بنت جحش بحواله.........) ( كنز العمال في سنن الاقوال والا فعال ازعلام على تقي ( م ٩٤٥ هه )مطبوعه موسسة الرسالة بيروت لبنان ج ٢٦٧٢٥ ) اس طرح جنون بھی شیطان کے چھونے سے ہوتا ہے' آیت مبار کہ مذکورہ میں شیطان کے جھو جانے سے مخبوط ہوجانا بیان کیا گیاہے۔ (تغییرمظهری از علامه قاضی ثناءالله یانی یق عثانی مجد دی (م۱۲۲۵هه) (اردوتر جمه ) ۴٬۲۰م ۸۱) (الجامع لا حكام القرآن از علامه ابوعبد الذُّعجر بن احمه ما كلي قرطبي مطبوعه دار اكتب العربيه بيردت 'لبنان'ج ۳۵ص ۳۵۵ ) (لباب النَّاويلُ في معانى النّزيل المعروف بتغيير غازن ازعلام على بن محمد خازن شافعي "(مُمَّ ٢ ٧ هـ ٤) من ١٥ س١٥) (۵۱) خبیث جن کا وجود برحق ہے اس کا انکار کفر ہے اسے محض قوت واہم تصور کرنا قر آن مجید کی تعلیمات سے انکار ہے ا جن بھوت وغیرہ انسان کو بدحواس کر دیتے ہیں۔ 507 marfat.com Marfat.com

وموموم احكام القرآن حدیث شریف میں چند چیز وں سے برہیز کا حکم دیا گیا کہ وہ چیزیں شیطان کے اثر سے پیڈا ہوتی ہیں۔ چھوٹے بچول کوسورج نکلتے اور ڈویتے وقت باہر نہ نکالو۔ (1) زیادہ رات گئے خور بھی بلا وجہ گھرے باہر نہ نکاؤیدوقت شیاطین وجنات کے پھلنے کا ہے۔ ((/) سفر کے دوران راستہ کے درمیان نہ چلوئنہ قیا م کروکہ وہ شیاطین کی گذرگاہ ہے۔ (8) مرگی اورطاعون جنات اورشیاطین کے اثر ہے ہیں'اس لئے ان میں آ ڈان دی جاتی ہے' کیونکہ آ ذان کی (0) آوازیےشیطان بھا گیاہے۔ ہر بحیرکو بوقت پیدائش شیطان اس کی کو کھ میں مارتا ہے جس سے وہ روتا ہے' سوائے حضرت عیسٰی اور حضرت (0) م میم علیهماالسلام کے۔ سوراخ میں پیشاب نہ کر وجمکن ہے اس میں سانپ بچھود غیرہ حشرات الارض یا جن ہو۔ ﴿۵۲﴾ مفسرین کرام'محدثین عظام اورائمَه مجتهدین رضوان الله تعالملیهم اجمعین فرماتے ہیں کہ قر آن مجید میں نزول کے اعتبار سے سب سے آخری آیت... وَاتَّقُوْايَوُمَّاتُرُجَعُوْنَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفِّي كُلُّ نَفْس مَّاكَسَبَتُ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ ٦٠ اورڈ رواس دن سے جس میں اللہ کی طرف سے پھرو گے اور ہر جان کواس کی کمائی پوری بھر دی جائے گی۔ ..... ب نزول كوفت حضرت جريل امين عيداللام في عرض كيا ..... " اسے سورة بقرة میں دوسوای (۲۸۰) آیتوں کے بعدر کھیئے "\_ اس آیت کے نازل ہونے کے چندر دزحضور سیدالعالمین محبوب رب العالمین ﷺ کا اپنے رب کریم سے وصال ہوا۔ صلى الله تعالى على نبيه الكريم واله واصحابه وعلماء ملته اجمعين وبارك وسلم وكرم وشرف (الدراكمنثو راز حافظ جلال الدين سيوطي (م إاق هي مطبوعه مكتبه آية الله العظمي قم 'ايران'ج ا'ص ٣٥٠) ☆ (الجامع لا حكام القرآن از علامه ابوعبدالله محمد بن احمد ما كى قرطبى (م ١٦٨٨ هه)مطبوعه وارالكتب العربية بيروت لبنان ج٣٠ ص ٣٧٥) ☆ (الانقان في علوم القرآن از علامه حافظ حلال الدين سيوطي (م اا وهي) مطبوعه اداره اسلاميات لا مورج الم ٢٢) ☆ ( تغيير مظهر كاز علامة قاضي ثناء الله ياني تي عثاني مجد دى (م١٢٢٥ م) ( اردور جمه ) نج ٢٠ ص١١٠) ☆ **ተ** 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1

## ﴿ قرضُ شهادت دستاویز رہن ﴾

﴿ بسُم اللهِ الرُّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ﴾

ياَيُّهَا الَّذِينَ امَنُو آاذَاتَدَايَنتُمُ بِدَين إِلَى آجَل مُّسَمِّي فَاكْتُبُوه ، وَلَيكُتُبُ بَيُنَكُمُ كَاتِبٌ ، بِالْعَدُلِ وَلَايَابَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَاعَلَّمَهُ اللهُ إُ فَلْيَكُتُبُ ، وَلَيْمُ لَلَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّه وَلَا يَبُخَسُ مِنْهُ شَيئًا، فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوُ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلُ وَلِيُّه ْ بِالْعَدُلِ . وَاسْتَشُهِدُوُ اشَهِيُدَيُن مِنْ رَّجَالِكُمْ . فَإِنْ لَّمُ يَكُونَارَجُلَيُن فَرَجُلٌ وَّامُرَاتِن مِمَّنُ تَرُضُونَ مِنَ الشُّهَدَآءِ أَنُ تَضِلُّ إحُداهُ مَ آفَتُذَكَّرَ إِحُداهُ مَا اللُّحُواي ، وَلَا يَابَ الشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوا، وَلَاتَسْئَمُو آانُ تَكُتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى اَجَلِهِ ذَٰلِكُمُ اَقْسَطُ عِنْدَاللهِ وَ اَقُومُ لِلشَّهَادَةِ وَ اَدُنْنِي الَّاتَرُتَالُو آلِلَّانُ تَكُونَ بِجَارَةً حَاضِرَةً تُلِيُرُونَهَا بَيُنَكُمُ فَلَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ الْآتَكُتُبُوهَا ، وَاَشُهِدُواۤ إِذَا تَبَايَعُتُمُ رِ وَلَا يُصَارَّ كَاتِبٌ وَّ لَاشَهِيلٌ وَإِنْ تَفْعَلُو افَاِنَّه ' فُسُونُ قُم بِكُمُ وَاتَّقُواالله مَ وَيُعَلِّمُكُمُ الله ، وَالله بُكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ وَإِنْ كُنْتُمُ عَلَى سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فرهن مَّقُبُو ضَةٌ ، فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًافَلُيُوَ دِّالَّذِي اؤُتُمِنَ آمانَته ولليتَّق الله زَبَّه ، و لاتكتمه الشَّهادة ، و مَن يَّكتُمها فَإنَّه ، آثِمٌ قَلْبُه ، وَاللهُ بِمِأْتِعُمَلُونَ عَلِيمٌ

(سوره بقرة ۲۸۲٬۲۸۳)

509 mariat.com

:5.5

اے ایمان والو! جبتم ایک مقرر مدت تک کسی دَیْن کالین دین کروتوا ہے لکھ لوا در جابئے کہتمہارے درمیان کوئی لکھنے والاٹھکٹھک لکھے اور لکھنے والا لکھنے سے ا نکارنہ کرے جبیبا کہ اسے اللہ نے سکھایا ہے تواسے لکھ دینا چاہئے اور جس برحق آتاہے وہ لکھا تا جائے اور اللہ سے ڈرے جواس کارب ہے اور حق میں سے کچھ ر کھ نہ چھوڑے' پھرجس برحق آتاہے اگر بے عقل پاناتواں ہو پالکھانہ سکے تواس کاولی انصاف سے لکھائے اور دوگواہ کرلواینے مردوں میں سے پھرا گر دومردنہ ہوں توایک مرداور دوعور تیں'ایسے گواہ جن کو پیند کرو کہ کہیں ان میں سے ایک عورت بھولے تواس ایک کودوسری یا دولا دیے اور گواہ جب بلائے جا کیں تو آنے ہے انکارنہ کریں اوراسے بھاری نہ جانو کہ دین چھوٹا ہویا بڑااس کی میعاد تک لکھت کراؤیداللہ کنزدیک انصاف کی بات ہاس میں گواہی خوبٹھیک رہے گی اور بیاس سے قریب ہے کہ تمہیں شبہ نہ بڑے اگر بیہ کہ کوئی سردست کا سودادست بدست ہوتواس کے نہ لکھنے کاتم پر گناہ نہیں اور جب خرید وفروخت کروتو گواہ کرلواور نہ کسی لکھنے والے کوضرر دیا جائے نہ گواہ کو (یانہ لکھنے والاضرر دے نه گواه )اور جوتم ایسا کروتو بیتمهارافسق ہوگااوراللہ سے ڈرواوراللہ تمہیں سکھا تا ہے اوراللّدسب بجھ جانتاہے

.....اورا گرتم سفر میں ہواور لکھنے والانہ پاؤتو گروی ہوقبضہ میں دیا ہوا'اورا گرتم میں ایک دوسرے پراطمینان ہوتو وہ جسے اس نے امین سمجھا تھا اپنی امانت ادا کردے اور اللہ سے ڈرے جواس کارب ہے اور گواہی نہ چھپاؤاور جو گواہی چھپائے گا تواندر سے اس کادل گنہگار ہے اور اللہ تمہارے کا موں کو جانتا ہے۔

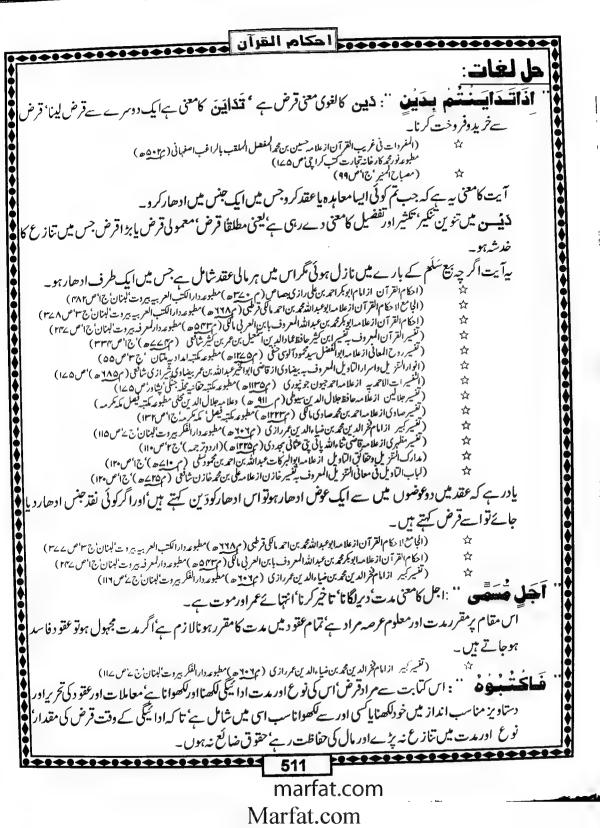







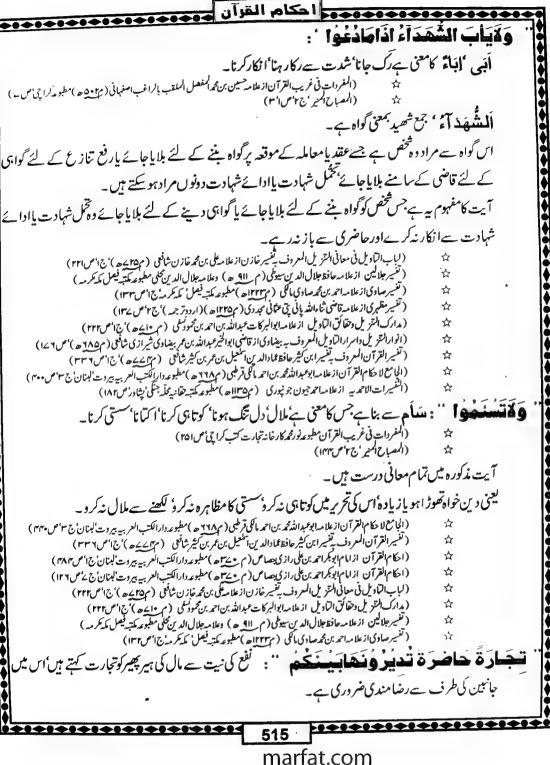

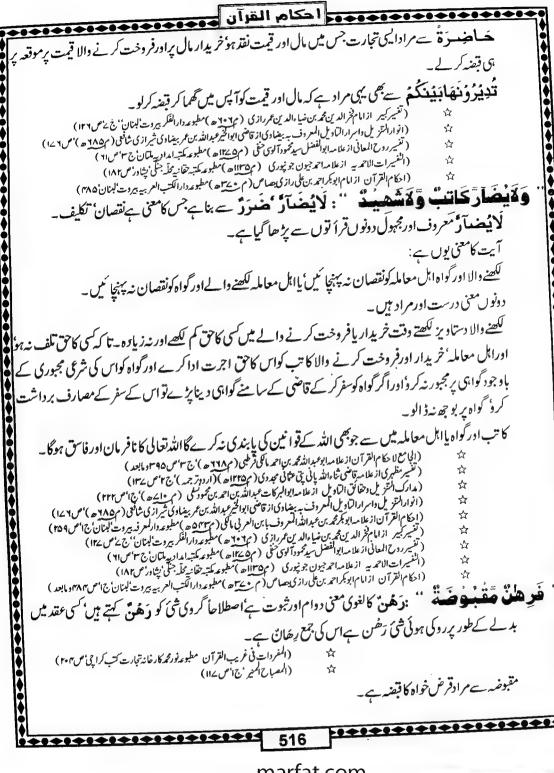

وموموهه وموموهم العرآن وهموهه وموموهه آیت کامفہوم یہ ہے کہ عقد کرتے وقت اگر کا تب میسر نہ ہوتو مقروض دین کے بدلے کوئی شی قرض خواہ کے قبضہ میں دے دے تا کہ اس کاحق تلف ہونے ہے مجفوظ ہوجائے ۔گروی شی سیقرض خواہ کا قبضہ ہوگا' حقیقت میں وہ شی مقروض کی ملک میں رہے گی۔ (احكام الترآن ازام مايو براحمه بن على رازى يصاص (م عصيره) مطبوعه واراكتب العربية بيروت لبنان تامس اعمد مابعد ) (احكام القرآن ازعلامه ابو بكرهمه بن عبدالله العروف بابن العربي ما كلي (م ٢٣٣هـ ١٥ ) مطبوعه داركم زنه بيروت ابنان تي اص ٢٦٠) (الجامع لا حكام القرآن ازعلامه الوعبد الله تحدين أحمد ما فكي قرطي (م ١٦٨٠ هـ) مطبوعه دار الكتب العربية يردت لبنان جسم ص ٥٠٠) ₹ ( تغییر القرآن المعروف بتغییر این کثیر حافظ محاوالدین المغیل بن عمرین کثیر شافعی (۲۲۷ کے ان آن ۲۳۷ ک ŵ (تغيير روح المعاني ازعلامه ابوالفعنل سيرمحود آلوي حتى (م2 ١٢هـ)مطبوعه مكتبه المداد بهلمان ج اص ١٢) 샾 (تغيركبير ازامام فخ الدين محد بن ضاءالدين مررازي (١٠٠٠هـ)مطبوعه دارالفكر بيروت لبنان على ١٣٠) (تغيير جلالين ازعلامه حافظ جلال الدين سيوطي (م إ ٩١١ هـ) وعلامه جلال الدين محلي مطبوعه مكته فيصل مكه مرمه ) (تغیرصادی از علامداحمد بن محمصادی مالکی (مو۱۲۲۳هه) مطبوعه مکتبه فیمل کمیکرمدنج اس ۱۳۵) ☆ (تغير مظهر كا زعلامه قاض ثناءالله ياني تي عناني مجدوكي (م١٣٢٥هه) (اردور جمه) ٢٠٠٠ ص١٣١) 公 (النميرات الاحمديد ازعلامه احمد جيون جونيوري (م<u>١٣٥٥) مطبوعه مكتبه تقانية كله جنكي بثياور م</u>١٨٥) 公 ( انوارالتزيل واسرارالباديل المعروف به بينيادي از قاضي الوالخيرعبدالله بن عمر بينيادي شيرازي شافعي (م ١٨٥٥ هـ) ص ١٤٧) عینَ واجَبِ شَیّ کادینَاادا کہلاتا ہے اور واجب شیّ کی مثل دینا قضا کہلاتا ہے'اس آیت میں ادا جمعنی قضاہے' کیونک قرض میں واجب کامثل دیاجا تا ہے نہ کہ عین' چونکہ دین ذمہ پر واجب ہوتا ہے اس لئے اس کامثل دینا بھی بمزر لہ مین ہی کا دینا ہے۔ (النغيرات الاجميد ازعلامه احمد جيون جونپوري (م٢٣١١هه)مطبوعه مكتبه فقانية كلّه جنكي ثيثا ورم١٨١) **اَلَّذِی** ہے مرادمقروض ہے۔ اَوُّتُونَ الْيَتِمَان سے بنا ہے جس كامادہ اَهن ہے اس كامعنى ہے كى كوامين جا ننا۔

المفردات فى غريب القرآن ازعلامة حين بن محرا المقعب بالراغب استهانی (١٢٥هـ٥٠) را بِئ ص٢١)

(المعباح المير عاميم) معتد شخص كوهَا هُوُنَّ ادرهُوُّ تَمِن بَهِي كَهِمْ بِين اس آیت میں امانت سے مراد قرض ہے' قرض کوامانت سے تعبیر کرنے میں حکمت یہ ہے کہ اس کی ادائیگی میں اہتما و کریں'جس طرح امانت کی ادائیگی میں۔ آیت کامعنی بیہ ہے کہ مقروض اس قرض کووفت پرضر ورا دا کر دیے تاکہ مقروض پر جس نے اسے امین اور معتمد علیہ جان کر بغیرتح ریر کے قرض دیا تھااس کا اعتبار ہاتی رہے مقروض پرلازم ہے کہ اپنا قرض بیجے وقت پرادا کرے۔ (النميرات الاحديبه ازعلامها حمد جميون جونيوري (ع<u>١٣٥٠)</u> مطبوعه مكتبه حقانية كلم حتل ثيثاور ص١٨١) ( تغییر مظهری از علامه قاضی ثناه الله یانی ی عثانی مجددی (م۱۲۲۵ هه) ( اردوتر جمه ) نج ۲ م ۱۵۲۷) (إحكام القرآن ازام الوبكراجير بن على دازي بصاص (م في هيه) مطبوعه دارا لكتب العربية بيروت كبنان ح اص ٥٥١ وبايعد ) ( تغير جلالين از علامه حافظ جلال الدين سيوطي (م ااويه) وعلامه جلال الدين محلي مطبوع مكتبه فيعل مكه كرمه ) ☆ ☆ ( تغییرصادی از علامه احد بن محمدصادی مالکی ( ۱۲۲۳هه ) مطبوعه مکتبه فیصل که مکرمهٔ ج اص ۱۳۲) marfat.com

احكام القرآن شان نزول طیبہ کھلوں میں بچیسلم کرتے ہیں کہ دودو' تین تین سال پہلے غلہ کی خرید وفروخت کرتے ہیں حضورانوں ﷺ نے اس بچے کوجائز رکھامگریہ یابندی عائد فرمادی که میعاداوروزن وغیرہ پہلے طے کرلیں۔ (رواه البخاري ومسلم والنسائي والتريذي دابن ماجه وغيرهم بحواله.....) (الدراكمنو راز حافظ جلال الدين سيوطي (م <u>ااه</u> هه)مطبوعه مكتبه آية الله العظمي قم ايران ج1 م ٣٥) نفسرقر آن حفزت سیدنا عبدالله بن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ بیآیت بھے سلم کے بارے میں نازل ہوئی (الدراكمة راز حافظ حلال الدين سيوطي (م ااقيه هه)مطبوعه مكتبه آية الغطي قم 'ايران' ج ام ٣٥٠) (اليامع لا حكام القرآن مطبوعه دارالكتب العربية بيروت لبنان تسم الم ٣٥٨) ¥ (تَقْيِرِكِيرِ ازامام خُرْالدين تحدين ضاءالدين عمر دازي (م٢٠٢هه) مطبوعه دارالفكربيروت لبنان ٢٠٤٠ ما ١١٧) 샆 (تغيير مظهر كازعلامة قاضي ثناءالله ياتى يعماني مجدوى (م1170 هـ) (اردور جمه) نج ٢ ص١١١) (لبابُ النَّاوَيْل في معانى النَّز يل المَّروفْ يقنير خاز ن اذ علامة كل بن مُدخاز ن ثانعي (١٣٥٧هـ) ج ا'ص ٢٢٠) حضرت رنع رض الله عندروايت فرماتي هيں كه جب آيت ..... وَ لَا يَاٰبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكُتُبَ كَمَاعَلَّمَهُ اللهُ 'فَلَيَكُتُبُ .....نازل ہوئی تو بعض اہل معاملہ کا تبول کے پاس آ کر دستاویز تکھوانے کی فرمائش کرتے اگروہ کا تب کہتا کہ مجھے اس وقت اورمصرو فیت ہے کسی اور کا تب ہے لکھوالو تو یہ اسے پکڑیلیتے اور کہتے کہ تجھے دستاویز لکھنے کااللہ تعالی نے ح فر مایا ہے پھر کیوں انکار کرتا ہے بغیر لکھوائے نہ چھوڑتے اس سے کا تبوں کو بہت د شواری ہوگئی۔ ال يرآيت كريم كاجمله وَلايضاراً كَاتِبٌ وَلاشَهيدُ نازل موار (الدراكمنوراز حافظ جلال الدين سيوطي (م إ ٩١ هـ )مطبوعه مكتبه آية الله الظمي قم 'اران ج١'ص ١٣٠٠) مسائل شرعيه دوافرادیا جماعتوں کے درمیان طلب نفع کے لئے باہمی رضامندی سے مال کالین دین تجارت کہلاتا ہے مال موجو د ہو یا اس کی ادائیگی کا ذمہ لیا گیا ہو' دونو ں صورتوں میں جواز ہے۔ ( الجامع لا حكام القرآن مطبوعه دارالكتب العربية بيروت لبنان مج ٣٠٥ ص ٣٧٨ ) (تَقْيِركِيرِ ازامام فخرالدين محمد بن ضياءالدين عمرازي (١٣٧هه)مطبوعه دارالفكربيروت لبنان ٢٥٠٥) ( تغییر مظهری از علامه قاضی نثاءالله یانی پتی عثانی مجددی ( م<mark>۱۲۲۵</mark> هه ) ( اردور جمه ) نج ۲ م ۱۱۲) (لباب النَّاوَيل في معانى النَّز يل المعروف يتغيير غازن ازعلامة في ين مجمد غازن شافعي (م٢٢٥ هـ ) من امس ٢٢٠) ﴿٢﴾ دوعوضوں میں سے اگرا یک نفته ہواور دوسری ادھار بذمہ خریدار' تو اس ادھار کواصطلاح شرع میں دَین کہتے ہیں اور اگر کوئی جنس یا نفتر محض ادھار لی جائے تو اسے قرض کہتے ہیں' دین کی ادائیگی مقرر مدت کولازم ہے'مقرر مدت سے پہلے

عادكام القرآن اس کامطالبہ جائز نہیں' قرض کی صورت میں قرض خواہ جب چاہے مطالبہ کرسکتا ہے' قرض درحقیقت عاریہ ہے' دین ك باركيس إلى أجَل مُسَمَّى كاحكم واضح بـ ( تغییر مظهری از علامه قاضی ثناءالله یانی چی عثیانی مجد دی (مر۲۲۵ ه و) ( اردوتر جمه ) ن ۴ ص ۱۱۹) (المارالياويل في معانى المتويل المعروف يتغيير خازن از علامتي بن محمد خازن شافعي (١٦٥٠ ٥٠) ج احم ٢٢٠) (تغیر کبیر ازامام فخرالدین محمد بن ضاءالدین عمره ازی (م۲۰۲۵) مطبوعه دارالفکر بیروت لبنان نج کام ۱۱۷) \$ (تغيير جلالين ازعلامه حافظ جلال الدين سيوطي (م إ ٩١ هـ) وعلامه جلال الدين كلي مطبوعه مكتبه فعيل كم يكرمه ) \$ (تغییرصادی از علامه احمد بن محمرصادی مالکی (می ۱۲۲۳ه) مطبوعه مکتبه فیصل مکه کرمه نیج ۱ می ۱۳۲۲) (النعيرات الاحمريه ازعلامه احرجيون جونيوري (م٢٥٠١١هه)مطبوعه مكتبه تقانه علّه جنكي شاورٌ ص ١٤٥) تادلہ جسین چندوجہوں پرہے۔ دوجنسون كاتبادلدوست بدست نفتر مؤید نظ نفتریائع حاضره كهلاتی ہے (1) قیمت ادھار ہواور مال نقذ وصول کرلیا جائے قیمت بذمہ خریدار دین ہوتی ہے۔ (<sub>(/</sub>) قیت نقدادا کردی جائے اور مال مدت مقرر کودصول کیا جائے 'پینچ سَلَع کہلاتی ہے۔ (8) کی کاریگرہے کہہ دیاجائے کہ اس طرح کی شئ میرے لئے بنادواس کی قیت تھہرالی جائے یہ رح (9) استضناع کہلاتی ہے۔ كى شى كى منفعت كومقرر زخ يرفروخت كردياجائے بياجارہ ہے۔ (0) مال موجود نہ ہواور قیمت بھی ادھار ہودونوں جنسوں کی عدم موجود گی میں تبادلہ کیا جائے' بینا جائز ہے' کیونکا () آیت میں بدین ہے بدیننی تہیں۔ (أحكام القرآن أزعلًا مبابو بمرحمه بين عبدالله المعروف باين العرلي ماكلي (ميسه ۵ هه) مطبوعه دارلمعر فه بيروت لبنان ج ام ١٣٠١) (احكام القرآن ازام ابو كمراحمة بن على رازي بصاص (م معيده) مطبوعه وارالكتب إلعربيه بيروت لبنان ج ام موسم ٢١٩٠٠) (الغيرات الاحمديد ازعلامه احمد جيون جو نيوري (م١٣٥٥ه مطبوعه مكتبه حقاني كله جنكي يثاور ص ا ١٥) ☆ (تغییرمظبری از علامة قاضی ثناءالله مانی تی عثانی مجددی (۱۲۲۵هه) (اردوتر جمه) نج ۲ من ۱۱۱) ﴿ ٣﴾ قیاس کا تقاضا ہے کہ بھے سکھ ناجا مُز ہو کیوں کہ جس جنس کا سودا ہور مہاہے وہ موجو زنبیں 'مگر کتاب اللهُ سنت رسول اللہ ﷺ اوراجماع امت اس کے جواز پر ناطق ہیں۔ (الجامح لا حكام القرآن از علامه ابوعبدالله محمد بن احمد ما لكي قرطبي (م ٧٦٨ هـ)مطبوعه وارالكتب العربيه بيروت لبنان ، ج ٣٠٠ ص ٣٥٧ ) (احكام القرآن ازامام ابو كراحد بن على دازى بصاص (م معده مطبوعه دارالكتب العربيه بيروت ببنان ج ام ٥٣١٥) ☆ (تغییرالقرآن المعردف تغییراین کثیر حافظ عمادالدین استعیل بن محرین کثیرشافعی (مری ۷۷۵) ، ج۱ ص۳۳) 쇼 (تغییر کبیر ازامام فخرالدین محدین ضاءالدین عمررازی (م۲۰۷هه)مطبوعه دارالفکریبروت آبتان' ج۲ ص۱۱۵) (انوادالتزيل دامرارالباديل المعروف بيضاوي از قاضي ابوالخيرعبدالله بن عمر بيضادي شيرازي شافعي (م ١٨٥٧ هـ) م ١٧٥٥) ☆ (لباب النَّاويل في معانى النَّزيل المعروف بتغيير خازن ازعلامة على بن محمد خازن شافعي (م٢٥٧ هـ ) نج المص ٢٢٠) ☆ (دارك الشريل وتعالَق الآويل ازعلامه ابوالبركات عبدالله بن احمد بن محمود على (م وايه ه) آن اس ٢٢٠) (تغییرمظهری از علامه قاضی ثناءالله یانی تی عثانی مجددی (۱۲۲۵ه ) (اردوتر جمه ) ۲۶٬۳۰۰ من ۱۱) ☆ (النغيرات الاحمريه ازعلامه احمد جيون جو نيوري (م٢٥١١هـ) مطبوعه مكتبه حقانيه حلّه جنلي بيثاور ص ١٤٥) marfat.com

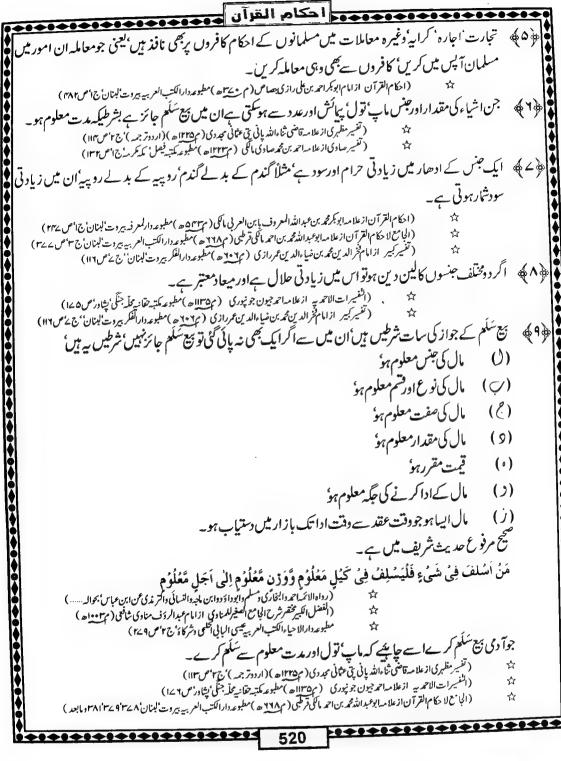

﴿١﴾ "بيع سَلَمُ "مِن فروخت مون والى جنس كو مسلم فِيه " قيت كو والسُ الْمَال "خريداركو" وَبُ السّلَم "اورفروخت كرنے والے و "مُسلَمُ النّه "يا" رَبُّ المال "كتے بيں۔ (النيرات الاحميد انطام احم جون جونوري (ممالاه) مطبومة تقاني الحرق في ادام ١٤٥٥) واله ادهار کی نیج جیسے نیچ سَلَم اورادهارہے نیج جیسے دین ان صورتوں میں عقد کولکھ لینامتحب ہے وستاویز میں دَین اور مدت واضح الفاظ میں ہونا ضروری ہے تا کہ تنازع پیدانہ ہواور مال محفوظ رہے۔ فَاكُتُنُوهُ كاامراسخاب كے لئے ہے جیما كدرج ذيل ارشادر باني ميں امراسخاب كے لئے ہے۔ فَإِذَاقُضِيَتِ الصَّلَوةُ فَانْتَشِورُ افِي الْاَرْضِ وَابْتَغُوامِنُ فَضُل اللهِ وَاذْكُورُ واالله كَثِيرُ الْعَلَّكُمُ تُفُلِحُونَ ٦٠ پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جا وَاوراللّٰہ كَافْصْل تلاش كروادراللّٰہ كوبہت یا دكرواس امید بر كەفلاح یا جاؤ' (سورة المعة آيرة : وا) نماز جعہ کے بعدد نیوی کاروبارمماح ہےواجب نہیں۔ (الحاص لأحكام الْقرآن ازعلامه ابوعبدالله جمرين احمد ما كلى قرطبي (م١٢٨٧ هـ) مطبوعه داد الكتب العربيد بيردت لبنان جس ٣٨٣) ☆ (احكام القرآن ازعلامه ابوير تحمد بن عبدالله المعروف بابن العربي الى (ميم ٢٠٠٠ه م مطبوعه دارلمعرفه بيروت البنان ج1 مس ٢٣٨) ☆ (إحكام القرآن ازام الويكراح ين على رازى يصاص (م يتهد ) مطبوعه البالكتب العربيد بيروت ألبنان ج اسم ٢٥٠ و ابعد ) (تغییرالقرآن المعروف بنفیراین کثیر حافظ تا دالدین اسلیل بن عمرین کثیر شافعی (میر22 هـ) ن ا' ۴ س۳۳ س ☆ فيركبير ازامام فخرالدين محمر بن ضاءالدين عمر رازي (ع٢٠٦هه)مطبوعه دارافكر بروت لبنان زيخ عرواا) ☆ نغير مظيري ازعلا مدة قاضي ثناءالله ما تي تأتي تي عثاني مجدوي (م1٢٢٥هـ) (ار دوترجمه ) ج ٢ م ١٢١) ☆ (تغيير جلالين ازعلامه حافظ جلال الدين سيوطي (م إا و هـ) وعلامه جلال الدين محلي مطبوعه مكتبه فيعل مكه مرمه) (تغييرصادي ازعلامه احمد بن محرصادي الكي (م١٢٢٦هـ) مطبوعه مكتبه يعل كمرمه زج ام ١٣٧١) ☆ ( إنوارالتزيل دامرارالباديل المعروف به بيضادي از قاضي الوالخيرعبدالله بن تمريضادي شيرازي شافعي (م1٨٥ هـ) ص ١٤٦١ ٤١) ☆ (تغيرروح المعانى ازعلامه ابوالفضل سيرمحورة لوى حتى (م٥٥ ١٥٥) مطبوعه كتبه البداديد مثان ص٥٥ ٥٥) ☆ (لباب الباويل في معاني المتزيل المعروف يتغيير خازن ازعلامة كلي بن مجمه خازن شافعي "(م١٣٥٧هـ) ٢٠٠ ص ٢٢٠) ☆ (مدارك الترز ل دهنائق الياول از علامه إوالبركات عبدالله بن احمد بن محود ملي (م يوايه) جي الس ٢٢٠) ☆ (النميرات الاحمد ازعلامه احمرجيون جونيوري (١١٣٥هه)مطبوعه مكتبد حقانه مخله جنل بيثاور ص١٤٧) ﴿١٢﴾ دستاويز كامضمون وه كلھوائے جس كے ذمه دَين ہے' يتح بر درحقيقت اس كى طرف سے اقرار ہے كہ ميں نے فلاں كو فلاں شی اتنی مقدار میں فلاں تاریخ کوادا کرناہے مدیون مبہم عبارت نہ لکھے اور نہ کھوائے رب تعالی ہے ڈر کر پور حن لکھوائے ایت مبارکہ کا یہی منشاہ۔ (الجامع لا حكام القرآن ازْعلامه ايوعبدالله في بن احمد ما كلي قرطبي (مي ٢٢٨هـ) مطبوعه واراكتب العربيه بيروت ألبنان جسام ١٣٥٥) (احكام القرآن اذعلامه ابو بكر همه بن عبدالله المعروف بابن العرلي مأكي (ميم ٢٣٠ه ٥) مطبوعه دارلمعرفه بيردت البنان أن أص ٢٣٩) ☆ (احكام القرآن ازام ابوبراحد بن على دازى بصاص (م معيده ) مطبوعد داراكتب العربيديروت كبتان ان ماس ٨٥٥) (نقير القرآن المعروف بتغير إبن كير عافظ عاد الدين المليل بن عمر بن يشرشافي (م ٢٢٧) ها م ٢٣٥) 삽 쇼 ( تغيير دوح المعانى از علامه ابوالفضل سيرتحود آلوي في (م٥عمة ٥) مطبوعه كمتبه امداد بيلمان جسم م ٥١٥) 쇼 (إنوارالتزيل واسرارالياه يل المعروف به بيضاوي از قاضي الوالخيرعمد الله بن عمر بيضاوي شيرازي شافعي (م١٨٥٠هـ) م ١٧٥) ☆ (تغيير جلالين ازعلاً مه حافظ جلال ألدين سيوخي (م إا ٨ هـ) وعلام بجلال الدين محلي مطبوعه مكتبه فيعمل مكه مرمه ) ☆ ₩ ( يغير صادي ازعلامه احمد بن محمصادي مالكي ( مهماتاه ) مطبوعه مكتيه فيعل كمهرمه ج اص ١٣٣١) (تغير مظهري ازعلامة قاض ثناءالله ياني تي عناني مجدوي (م٢٢٥ هـ) (اردور جمير) نع اص ١٢١) ☆ (تغييركبير أذامام فخرالدين محدين ضاءالدين عمردازي (ع٢٠٧هه) مطبوعه دارالفكر بيروت لبنان ح٢٥م ١٢٠) ☆ ☆ (لباب الآويل في معانى التريل المعروف بتغيير خازن ازعلام على بن محمه خازن شافعي (م ٢٥٧ ١٥) ج الص ٢٢٠) (مدارك التريل وتفاكل الآول از علامه الوالبركات عبدالله بن احمه بن محمود على (من ايه) من المع ١٧٠) ☆ (النغيرات الاحمديد ازعلامه احمد جيون جونيوري (م١٣٥٠هـ) مطبوعه مكتبه حقانيه كله بنتاور م ١٤٨) 쇼 marfat.com

مع احكام القرآن \*\*\*\*\*\*\*\*\* الها) مُحَرِّد مد يون مُقِر كا قرار كامضمون لكھے نہ كہ اس كى عين عبارت كونكہ مُقوركى عبارت اكثر بے ڈھنگى ہوتى ہے ' مُحَوّر دین کی جنس'وصف'قد راور مدت کو واضح عبارت میں اس طرح کھے کہ فریقین میں ہے کہی کاحق ضائع 🖁 . نہ ہو'مشتری یا بالغ کونقصان پہنچانے کے لئے محض قانونی شکنجہ میں جکڑنے کی بے جاکوشش نہ کرے'یہی حکم ہردین کا ے مثلاً مهرموجل قرض اجارہ بیج سلم وغیرہ۔ (الجامع لا حكام القرآن ازعلامه أبوعبد الله محمد بن احمد ما كلى قرطبى (م<u>١٦٨</u>٨ هه) مطبوعه دارا لكتب العربية بيروت لبنان ٢٣٠ ص٣٨٣) (احكام القرآن ازامام الويمراحمد بن على رازي بصاص (م معده) مطبوعه دارالكتب العربية بيروت لبنان ج اس ٢٨٥) (تغیر کیر ازام مخرالدین تمدین ضاءالدین عررازی (عامی) مطبوعه دارالفکر بیروت کبانان ج کاع ۱۱۹) ( تغییرصادی از علامه احمد بن محمصادی مالی (معاهدی) مطبوعه کمتیه فیعل کد مرمه ما اس ۱۳۳۳) 5.0 ( انواراکتز بل داسرارالیادیل المعروف به بیضادی از قاضی ابوالخیرعبدالله بن عمر بیضادی شیر ازی شافعی ( ۱۸۵۰ هه )'ص ۱۷۵ (النَّفيرات الاحميه ازعلامه احمد جيون جونيوري (م١٣٥هه)مطبوعه مكتبه تقانيه كلِّه حِنَّكَ أيثاورُ ص١٤٨) <u>ځ</u> (تغییر مظہر کی از علامہ قاضی ثناءاللہ یائی تی عثانی مجددی (م<u>۱۲۲</u>۵ ھ) (اردوتر جمہ) 'ج۲'ص ۱۲۱) (لباب النَّاوَيل في معانى النَّز على المعروف يتفير خاز أن از علامة على بن محد خاز ن شأني (م<u>م ٢٥</u>٥ هـ) ج ام م ٢٢٠) (تغيير القرآن المعروف بتغييرا بن كثير عافظ عمادالدين المعيل بن عمر بن كثير شافعي (مم ٢٧٤٤) ج ١٥٠٥ (٣٣٥) (احكام القرآن ازعلامه ابوئير محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي ما ككي (م ٢٣٨ هه) مطبوعه داركم و فه بيروت لبنان ج الم ٢٣٨) ﴿۱۳﴾ عقو داورمعاملات کی تحریر کرنایاتح بر کراناواجب نہیں متحب ہے۔ مگر جب تحریر کرے یا کرائے تو واجب ہے کہ تحریر صاف واضح اورانصاف کے ساتھ ہو' تا کہ آئندہ جھڑ ایا شک نہ پڑے اس کی مثال ہے ہے کہ فل عبادت ادا کرناواجب نہیں مگر جب ادا کرے تو عبادت کی شرا کط کے ساتھ ادا کرناواجب ہے 'نفل عبادت کے واجبات بیان کرناعلاء پر حضورسیدعالم صلی الله علیه وصحبه وبارک وسلم کے زیانہ مقدس میں معاملات اور عقو د کی تحریر بالعموم نہ ہوتی تھی' صحابہ کرام' سلف صالحین ٔ ائمہ مجہتدین اورعلمائے کاملین کے سامنے لین دین بغیرتح بر ہوتار ہا' بیرحفزات اس سے واقف رہے مگر کسی نے ا نکارنہیں کیا' یہ بات اس امر کی دلیل ہے کہ معاملات اور عقو دکی تحریر صرف مستحب ہے۔ (احکام القرآن ازام الوگیراحمد بن ملی دازی بصاص (م و کیسته) مطبوعه دارالکت العربیه بیروت البنان ٔج۱٬ ۱۳۵۵) (الجامع لاحکام القرآن ازعلامه ابوعبدالله محد بن احمد مالکی قرطبی (م ۱۲۸ هه) مطبوعه دارالکت العربیه بیروت 'لبتان'ج ۳٬ ۳۸۳ م ۳۸۰ (تغيير مظهر كالزعلا مدقاضي ثناءالله ياني يتعناني مجددي (م١٢٥٥ هـ) ( اردورجهه ) ٢٠٠ ص١١١) (تغييرالقرآن المعردف بتغييرا بن كثير طافظ مما دالدين المعيل بن عمر بن كثير شافعي (م٢٧٧٤) ١٥٠٠ م٥٣٣) ( احكام القرآن از علامه ابو بمرحمهُ بن عبدالله المعروف بابن العربي الكي ( م ٢٣٨ ه ٥ ) مطبوعه واركم فه بيروت أبينان ح اص ٢٣٨ ) (لباب النَّاويل في معانى النَّر بل المروف بتغيير خازن از علامة كلي بن محد خاز ن ثانبي ( ٢٢٥هـ) ' ن ا'ص ٢٢) (النميرات الاحربيه ازعلامه احمد جيون جونيوري (م١٣٥٥ م مطبوء مكتبه هانير عكر جنل بيثاور ص١٤٧) (تغييركبير ازامام فرالدين محد بن ضاءالدين مررازي (١٠٦٠هه)مطبويد دارالفكربيروت لبنان ح ٢٠٥٠) (يدارك التزيل وتقائل التاديل از علامه إوالبركات عبدالله بن احمد بن جمود منى (م ١٠٥ه) ، ١٢ م ٢٠٠٥) (تقيير طالمين از علامه حافظ طال الدين سيوطي (م ااقه هه) وعلامه طال الدين كلي مطبوعه مكتبه فيعل مكمرمه) 샾 (تغییرصادی از علامه ان محد من محمد صادی مالکی (مهماته) مطبوعه مکتبه فیعل مکه مکرمهٔ ج اس ۱۳۲۷) ﴿۵﴾ جسمعاملہاورعقد میں تنازع کا حدشہ ہواس کالکھ لیٹا ہی بہتر ہے' جس طرح زمین' مکان' دکان وغیرہ کی رجسٹری' پیہ عقد خواه نفته مویا دین \_ ( تغییر القرآن المعردف بتغییر ابن کثیر حافظ محاد الدین آملیل بن عمر بن کثیر شافعی (میں ہے ہے) ج۱ مس ۳۳۵) marfat.com

۱۱۴﴾ کا تب کے لئے لازم ہے کہ وہ تحریراوراس سے متعلقہ امورسیکھ لے تحریر کے مسائل سیکھنافرض کفایہ ہے کیو کا ایک فرد بھی سیھے لے فرض ادا ہوجائے گا'ور نہ تمام گنا ہگار ہوں گے۔ • (احكام القرآن ازامام ابو مكراحمه بن على داز كي بصاص (م ٢٢٠هـ )مطبوعه دارالكتب العربيه بيردت كبنان ج الص ٢٨٣) (الباب النَّاوَيْل في معالى النَّرْيِل المعروف بتغيير خازن العلامة كي ين محد خازن شافعي (م٢٥٥ يمه) من اس ٢٢٠) (مدارك الترس ل وحقائق الباولي از علامه الوالبركات عبدالله بن احمد بن محود تعي (م ايه) بنا م م (تغير جلالين از علامه حافظ جلال الدين سيوطي (م اله هه) وعلامه جلال الدين كلي مطبوعه كمتبه فيعمل مكمرمه) \$₹ (تغيرصادي ازعلامه احمد بن مجمرصادي الكي (م٢٢٢هه) مطبوعه مكتبه فيعل مكه كرميزج ام ١٣٢) (تقيير دوح المعانى ازعلامه ابوالفسل سيرمحود آلوي حتى (م<u>٧٥ ٢٢ ا</u>هه)مطبوعه مكتبه الدادييه لمان ٢٠٠٥ ص ٥٥) (النميرات الاحديد ازعلامها حدجيون جونيوري (م١٣٥هـ) مطبوعه كمتبه هانه مخله جنكي شاور ص١٤٧) ﴿٤١﴾ كا تب متعاقدين كے سامنے بيٹھ كرتم ريكر ہے اوراس پر متعاقدين اور گواہوں كے دستخط كروالے تا كہا نكار كى گنجائش رے آیت ذکورہ میں: وَلْیَکْتُبُ بَیْنَکُمُ کَاتِبُ بِالْعَدُل .....الآیة سے کی متفاد ہوتا ہے۔ (لباب الباويل في معاني التزيل المعروف يتغيير خاز أن از علام على بن محمد خاز ان ثافعي (م٢٥ يه ١٣٠) ج الم ٢٢٠) ( تغییر صادی از علامه احمد بن مجمد صادی مالکی (مهروسی اصطبوعه ملتبه فیمل که مکرمهٔ ج ام ۱۳۳۳) (الجامع لا حكام القرآن ازعلامه ابوعبدالله جمدين احمد ما فكي قرطبي (م ٢٧٨ هـ) مطبوعه داد الكتب العربية بيروت البنان ج ٣٠ ص ٣٨٢ هـ) ﴿ ١٨﴾ كاتب كے لئے تحرير کی اجرت لينا جائز ہے عالم كومسكه بتانے کی اجرت ليناحرام ہے كيونكه لكھنامستحب اورمسكله بتانا فرض ہے۔ (الجامع لا حكام القرآن ازعلامه ابوعبدالله محمد بن احمد ما كلي قرطبي (م ٢٦٨ هـ) مطبوعه دارالكتب العربية بيروت ألبنان ج٣٠ ص ٣٨٥) (احكام القرآن ازام الوبكراحد بن على رازي حصاص (م عصره ) مطبوعه دارالكتب العربية بيردت كبنان ج اع ١٨٥٠) ( احكام القرآن ازعلامه ابو بمرجمه بن عبدالله العروف بابن العربي الى (م ٢٣٨ هه) مطبوعه دار كم في بيرد - البنان ح اص ٢٣٨) ( انوارالتزيل دامرارالباديل المعردف بربيغادي از قاضي ايوالخيرعبدالله بن عمر بيضادي شيرازي شافعي ( م ١٨٥ هـ ) ص ١٤١) ( دارك التولي وتقاكل الأولي ازعلامه الوالبركات عبدالله بن احمه بن مجمود على (مرفايه) في الم ٢٢٢) 쇼 (تغيير مظهر كي از علامة قاضي ثناء الله ياني يتي عنى نع بدرى (م ١٣٢٥هـ) (اردورجمه) و من الاسار ☆ (تغییرصادی از علامه احمد بن مجمد صادی مآلی (مهومی المطبوعه کمتبه فیعل که مکرمهٔ ج ام ۱۳۳۷) 쇼 فرض عین اور حرام پراجرت لینا حرام ہے'اورا گراجرت لے گا تواس کی ملک نہ ہو سکے گی'اس کالوٹا نا فرض ہے۔ (احكام القرآن اذاماً م الونجراحد بن على دازى جسام (م مع يسم هردارالكتب العربيه بيروت البنان جامع ٢٨٠) . (الجامع لا حكام القرآن ازعلامه الوعبدالله تحمد بن احمد ما كلى قرطبى (م ٢٧٨ هه) مطبوعه دارالكتب العربيه بيروت البنان جسام ٢٨٥) ﴿ ٢٠﴾ جہاں اجرت لینا حرام ہے وہاں اجرت دینا بھی حرام ہے'مثلاً داڑھی منڈ انے کی اجرت لینادینا حرام' حرام تماشا دکھانے کی اجرت لینادینا حرام شراب پلانے کی اجرت لینادینا حرام ہے۔ (احكام القرآن اذامام ابوتم احمد بن على دازى يصاص (م م مع سيساه ) مطبوعه دادالكتب العربيه بيروت لبنان ج ام ٢٨٠٥) (الجام لا حكام القرآن ازعلامه ابوعبدالله محمد بن احمد ما كي قرطبي (م ٧٧٨هـ) مطبوعه دادالكتب العربيه بيروت لبنان ج ٣٠ ص ٣٨٥) ﴿٢١﴾ ایسے کا تب کا انتخاب کیا جائے جو دیانت دار سمجھ دارا ورتح ریے جملہ مسائل سے بخو بی واقف ہو۔ (تغييرمظهرى ازعلامه قاضى ثناء الله يانى تى عنانى مجدوى (م١٢٢٥ هـ) (اردور جمه) ٢٠٠ ص١١١) (لباب الآويل في معاني التزيل المعروف بتغيير خازن از علامة كل بن مجمه خازن شافق (م٢٥٧٤ه) ٢٠٠م ٢٢٠) (مدارك التزيل وتقائل الباويل ازعلامه ابوالبركات عبدالله بن احمد بن محود سلى (مروايه) نج اص ٢٢٠) marfat.com

و احكام القرآن وهوههههههههه ﴿ ٢٢﴾ مدیون اگردین کی تحرینکھوانے سے معذور ہوتو اس کاولی اس کی طرف سے تحریر کرواد ہے مثلاً مدیون بے وقوف احمق یا ہے عقل ہے' بچہ یاضعیف ہے' گونگایا زبان سے ناواقف ہے تواس کا قریبی رشتہ دار دین کی تحریر کراد ہے' تحریر یوں کروائے کہ میں اپنے فلال عزیز کی طرف سے میہ عقد کرر ہاہوں اوراس کے حقوق میرے ذمہ واجب الا داہیں' و لی' کارکن'متر جم کی بیشی کے بغیرلکھوائے' آیت مبارکہ میں اس کی صراحت ہے'ای طرح غیرحاضر' پر دہ نشین عور ہے' قیدی اور بیار کی طرف سے ان کاولی اقر ار کرسکتا ہے اور ان کی طرف سے دین کی تحریر کرسکتا ہے 'میتحریر بمز له اقر ار کے ے فَلْيُمُلِلُ وَلِيُّه عِالْعَدُل سے يوم متبط موتاب ( احكام القرآن ازعلاً مه ابو يمرحمه بن عبدالله المعروف بابن العربي ما كلي ( م ٢٣٣ هـ ه ) مطبوعه دارلمعرف بير دت البنان ج الم ص ٢٥٠ ) (احكام القرآن ازامام ابو بكراتمد بن على دازي بصاص (م ميسيه ع)مطبوعه دارالكتب العرب بيروت لبنان ج اسم ١٨٨) ₹. (الجامع لا حكام القرآن أزعلامه ابوعبدالله تحدين احد ما تلى قرطي ( م ١٧٨٥ هـ ) مطبوعه دارالكتب العربيه بيروت لبنان م ٣٠٠ ص ٣٨٨) ☆ ( تغییر القرآن المروف بتغییر این کثیر جافظ مما دالدین المکیل بن عمر بن کثیر شافعی (۲۸۷۷ ۵) ج ۱۳۵۵ (۳۳۵ ☆ (تغيرروح المعانى ازعلامه ابوالفضل سيرمحمود آلوي خفي (م٥٧١ه) مطبوعه مكتبه إمداديه مآن ٢٠ م ٥٧) ☆ ( تغيير كبير ازاما منخرالدين محربن ضياءالدين عمر دازي ( علامة ه ) مطبوعه دارالفكر بيروت لبنان ج يام ١١٩) 公 ( تغيير جلالين از علامه حافظ جلال الدين سيوطي (م <u>٩١١ هـ</u>) وعلامه جلال الدين مطبوعه مكتبه فيعل مكيرمه ) 公 (تغییرصادی از علامه احمد بن محمصادی مالکی (م۱۲۲۳هه) مطبوعه مکتبه فیقل که مکرمهٔ ج۱۴ ص۱۳۳) ☆ (انواراكتز يل دامراراليّاويل المعروف به بيضاد كارتقاضي ابوالخيرعبدالله بن عمر بيضادي شيرازي شافعي (م140 هـ) مص١٤٥) ☆ (تغيير مظهرى از علامة قاضي شاءالله ياني تى عثاني محددى (م١٢٢٥ هـ) (اردور جمه) ٢٦٠ ص ١٢٢) ☆ (لباب النَّاويل في معانى النَّزيل المُعروف يتغيير خازن ازعلامة على بن محمة خازن شافعي (م<u>٢٥</u>٥ هـ) ج ا'ص ٢٢٠) ₹ (مدارک التزیل و تقالق الآویل از علامدانوالبرکات عبدالله بن احمد بن محود نتی (مروایه) آن امس ۲۲۰) (النعبرات الاحمدید از علامه احمد جون جو نبوری (مره ۱۱۳۵) مطبوعه کمتیه تقانیه علمه بخل نیتا و دس ۱۷۸) 샾 ﴿ ٢٣﴾ مخبوط الحواسُ احمق وغيره كے تصرفات ولى كى اجازت سے مشروط ہیں اس كے بغيران كے تصرفات فاسد ہیں۔ (الجامع لا حكام القرآن ازعلا مه ابوعبد الله محمد بن احمد ما كلي قرطبي (م ٢٢٨ هـ ) مطبوعه دار الكتب العربية بيروت البنان ٣٠٠ ص ٣٨٩) ( تغییر مظهری از علا مدقاضی ثناء الله یانی چی عثانی مجد دی (م ۱۲۲۵هی) ( آردور جمه ) نج ۲ م ۱۲۲) ﴿ ٢٢٧﴾ مسلمان كامتولي وكيل اورمتر جم كافر بهي بوسكتا ب وصي ذمي اور فاست نهيس بوسكتا\_ ( تغییرود آالمعانی از علامه ابوالفضل سیومحمود آلوی حنی ( م<u>۵ سیرا</u> هه )مطبوعه مکتبه اهدادید میآن 'جسم'ص ۵۷) ﴿٢٥﴾ معذوراوريتيم كذمه حقوق كي بارك مين ولى كا قرار مقبول ب خواة تحريري موياز باني -(الجامع لا حكام القرآن ازعلامه ابوعبدالله محد بن احمد ما كلى قرطبى (م ۲۲۸ هه) مطبوعه دارالكتب العربيه بيروت كبنان م ۳۰ ص ۳۸۹) (ا حكام القرآن از علامه ابو بكرمحه بن عبدالله المعروف بابن العربي ما كلى (م ۲۵۳ هه) مطبوعه دارلمعرفه بيروت كبنان م ۴۵۱) ﴿٢٦﴾ زناکے سواباتی معاملات ٔ عقو دُ حقوق مالیہ ُ حقوق بدنیہ اور حدود میں دوعاقل بالغ غیرفاسق مردوں کی گواہی کا فی ہے آیت ممار که مذکوره میں ..... " وَاسْتَشُهدُواشَهيدَين مِن رَّجَالِكُمُ " میں یہی مسئلہ واضح طور پر بیان ہواہے۔ ثبوت زنا کے لئے حیار عاقل بالغ مردوں کی عینی گواہی لازمی ہے۔

اس سلسلہ میں ارشادر بانی ہے۔ لَوُ لَاجَآءُ وُاعَلَيْهِ بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاِذُ لَمُ يَاتُو ابِالشُّهَدَآءِ فَأُولَيْكَ عِنْدَاللهِ هُمُ الْكَذِبُونَ ٦٠ (سورة النور ۱۳) ال يرجارگواه كيول ندلائة جب گواه ندلائة تو دې الله كنز ديك جمولے ہيں۔ (احكام القرآن ازامام ابو يكراحمه بن على داز ك يصاص (م ٢٣٠٠هـ) مطبوعه دارالكتب العربيه بيروت لبنان ن آ'ص ٩٩٩) (احكام القرآن از علامه الويكر محد بن عبد الله المعروف بابن العربي ماكي (م ١٥٣٥هه ) مطبوعه دارلعرف يروت أبنان ج اص ٢٥١) 쇼 (الجامع لا حكام القرآن از علامه الوعمد الله تحدين احمه ما تى قرطبى (م ١٧٨٥ ٥) مطبوعة دار الكتب العربيه بيروت البنان ، ٣٠ ص ٣٨٩) (انوارالتزيل واسرارالياويل المعروف بديينياوي از قاضي ابوالخيرعبد الله بن عربيضاوي شيرازي شأفعي (م١٢٨٥ هـ) ص١٤١) 샾 (تغير جلاليّن از علاً مه حافظ جلال الدين سيوطي (م اله هه) وعلا مه جلال الدين محلي مطبوعه مكتبه فيعل مكرمه) ☆ ( تغیر صادی از علامه احمد بن محمد صادی مالی (م ۱۳۳۳هه ) مطبوعه مکتبه فیصل که مکرمه رح ۱۳۳ ص۱۳۳) (لباب الباديل في معانى الترَّ على المعروف بتغيير خازن ازعلام على بن محد خازن شافعي (م٢٥٤ هـ ٥) ن أ م ١٣١١) (مدارك التزيل وها أق الآويل ازعلامه الوالبركات عبدالله بن احمد بن مجود على (م ١٥٥٥) ن ١٥٠ ص ٢٢١) (تغيير القرآن المعروف بتغيير أبن كثير مافظ مما دالدين المعيل بن عمر بن كثير شافعي (٢٢٥عهـ) ن ع من ٣٣٥) (النميرات الاحمدية ازعلامه احمد جيون جونيوري (م ١١١٥هـ) مطبوعه كمتبه تقانيه كله جنَّل ثيثا درام ١٤١٩ 쇼 (تغيرروح المعاني ازعلامه الوالفعنل سيرمحود آلوي شنى (م٥٧١ه) مطبوعه مكتبه امداديه ملكان ٢٠ ص ٥٥) ☆ (تغيركبير ازام مخرالدين محمد بن ضاءالدين عمر رازي (ع٢٠١٠هـ) مطبوعه دارالفكربيروت لبنان ٢٥٥٥) ☆ (تغيير مظبر كازعلامه قاضي ثناءالله ما في يتمثل مجدوي (م ١٣٢٥هـ) (اردور جمه) ٢٠٠ ص ١٣٧) ﴿٢٤﴾ اپنے معاملات ٔ حقوق مالیہ اور بدنیہ میں دوگواہ بنالینامتحب ہےتا کہ تنازع کے دفت ان کی گواہی سے حقوق ضائع نہ ہول ٔمدت ہو مانہ ہو\_ رب كريم ارشاد فرما تا ٢٠ وَأَشُهدُ وُ الذَّ آتَبَا يَعْتُمُ (اور جب خريد وفروخت كروتو گواه كرلو) (سورة البقرة آيت ٢٨٢) (تغير القرآن المعروف بتغييرا بن كثير عافظ مما دالدين المعيل بن عمر بن كثير شافعي (١٣٦٧هـ) ١٥٠ ص٣٣١) (احكام القرآن از علامه ابو بمرحمه بن عبرالله المعروف بابن العربي ما كلي (م ٢٥٨ هه) مطبوعه وارتم مرفه بيروت لبنان ج ام ٢٥٨) 🚯 🎉 گواه کی دوحیشیتیں ہیں۔ كى دانغه كا گواه بننا ؛ جي خل شهادت كتيم بين\_ ( ) کی داقعہ کی گواہی دیتا 'جے ادائے شہادت کہتے ہیں۔ تخل شہادت کے لئے عاقل بالغ مرد ہونا کافی ہے کیکن ادائے شہادت کے لئے غیرفاس یا کم از کم مستورالحال ہونا لازی ہے۔ ارثادربانى: مِمَّنُ تَرُضُونَ مِنَ الشَّهَدَآءِ ....الآية من يملديان مواب-( الجامع لا حكام القرآن از علامه ابوعبدالله محمد بن احمد ما لكي قرطبي (م ٢٧٨ هـ) مطبوعه وارالكتب العربيه بيروت ألبنان ٢٣٠ ص ٣٨٩) (لباب الناويل في معانى التزيل المعروف بتغيير خازن ازعلام على بن محمد خازن ثافعي (م٢٥٠ يـ هـ) أنا م ٢٢١) ( تغيير جلالين ازعلامه حافظ جلال الدين سيوطي (م الله هـ) وعلامه جلال الدين محلي مطبوعه مكتبه فيعل مكرمه ) (تغیر صادی از علامه احمد بن محمرصادی مالکی (معلام تا احمار علیه فیصل marrat.com

احكام القرآن ﴿٢٩﴾ شبادت كامعيارتين اموريس \_ (() عدالت (س) نفی تهمت (ج) تبقظ (حفظ اورقلت غفله.) (احكام القرآن ازام الإيكراتيدين على رازي بصاص (م ٢٠٠٠هـ) مطبوعه دارالكتب العربيه بيروت البنان حام ٥٠٣) (الحامع لا حكام القرآن ازعلامه ابوعبدالله محمد بن احمد ما كى قرطبى (م ٢٧٨ هه)مطبوعه دارالكتب العربيه بيروت لبنان ح" ص ٣٩٥) ☆ (تغيير روح المعانى ازعلامه ابوالفضل سيرمحووآ لوي حنى (م٥ يزاه) مطبوعه مكتبه امداديه لمان "ج٣ م ٥٨) ﴿ ٣٠﴾ متقی گواہ وہمسلمان ہے جوکبیرہ گناہوں ہے بچتاہو ٔ صغیرہ پراصرار نہ کرتاہو 'کیونکہ صغیرہ پراصرار کرنا گناہ کبیرہ بن جاتا ہے' مثلاً جھوٹ بولنااور باربار داڑھی منڈ انایا حدشرع ہے کم کرناصغیرہ سے کبیرہ بن جاتا ہے' مروت کے خلاف نہ کرتا ہؤمثلاً بازار میں چلتے بھرتے کھانا'رذیل امور سے اجتناب کرتا ہؤا یے متقی آ دمی کی گواہی دیگر شرا اکا ہے مقبول ہے (الجامع لا حكام القرآن ازعلامه ابوعبدالله محد بن احمه ماكلي قرطبي (م١٧٨٪ هه)مطبوعه دارالكتب العربيه بيروت بكينان ج٣٠ص٣٩١) . (احكام القرآن از مام ابو بكراحمد بن على رازي و مام (م و ١٣٥هه) مطبوعه دارالكت العربيه بيروت كبنان ج ام ٥٠٣هه) (تغییر مظهری از علامه قاضی ثناءالله پانی یی عنانی مجددی (م<mark>۱۲۲۵</mark> هه) (ار دوتر جمه) م ۲۲ ص ۱۳۷) (تغییرصادی از علامه احمد بن محمرصادی مالکی (میم ۲۲۳هه) مطبوعه مکتبه فیصل کد مکرمهٔ ج امس ۱۳۳) ﴿٣١﴾ حجوثی گواہی دینا تحت ترین گناہ کبیرہ ہے۔ صحح مرفوع حدیث شریف میں ہے۔ آكُبَرُ الْكَبَائِر الْإِشْرَاكُ بِاللهِ وَقَتْلُ النَّفُس وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ (رواه البخاري عن انس بحواله بحاله الفضل الكبير مخضرشرح الجامع الصغيرللم ناوي ازامام عبدالرؤف مناوي شافعي (م٢٠٠١هـ) مطبوعه دارالا حياءاً لكتب العربييسي البالي الحلبي وشركاة "ج" ص ٨٨) الله تعالی کا شریک شہرانا ' کسی جان کو ناحق قتل کرنا' والدین کی نافر مانی اور جھوٹی گواہی سب سے بڑے گناہ ہیں۔ ( تغییرالقرآن المعروف بتغییرابن کثیر حافظ محاد الدین المعیل بن عمر بن کثیر شافعی (م<u>را ۷۷</u>۵ ه) می ۳۳۷) و ۳۲ ﴾ تنازع كے وقت فيصله كامدار گواہى پر ہے نه كه دستاويزير ٔ دستاويز تو گواہوں كوياد دلانے كے لئے ہے۔ (احکام القرآن ازامام ابو بکراحمہ بن علی رازی بصاص (م م سیساھ)مطبوعہ دارالکتب العربیہ بیروت ٰلبنان ج امس ۵۱۳ ا (لباب الباويل في معاني المتزيل المعروف تفيير غازن از علام على بن محد خازن شافعي (م٢٥٧ ) ١٠٠ ص ٢٢١) (النغيرات الاحمريه ازعلامه احمرجيون جونيوري (م١٣٥١ه)مطبوعه مكتبه تقانيه محلَّه جنَّكُي شاورُص ١٤٩) ﴿٣٣﴾مقبول گواہی کی درس شرطیں ہیں'سب پائی جائیں گی تو شہادت تسلیم کی جائے گی۔ آزادهونا مسلمان ہونا۔ (ج) نالغ ہونا۔ 526 marfat.com

أحكام القرآن (0) واقعه سے واقفت ہونا۔ (0) گواه کا نفع نه ہونا\_ (2) ال سے دفع ضررنہ ہونا۔ (i) غلط گوئی اور بےمروتی میں شہرت نہ ہونا۔ (8) مشهودله كابيثا ياغلام نههونا (4) مشهو دعليه كادتمن نههوناب (6) (احکام القرآن ازامام ابو بمراحمه بن علی رازی جساص (م م مسیمیه ه) مطبوعه دارا لکتب العربیه بیروت لبنان ج اص ۱۹۳ (تقبير كبير أزام مخرالدين تحدين ضياءالدين عمر دازي (م ٢٠٠٠ هه)مطبوعه دارالفكريروت لبنان ج٤٥ م١٢٢) (لباب الباويل في معاني التريل المعروف يتغيير غازن ازعلامة في بن محد خازن شافعي (١٣٥٧هـ) ج الص ١٣٢١) ( تغيير دوح المعانى ازعلامها بوالفصل سيرمحود آلوي حني (م<u>۵ سال</u>ه) مطبوعه مكتبها مدادييلمان تن ۳ ص ۵۷) ( تغییر مظهری از علامه قاضی ثناءالله یانی تی عنی مجددی (م۱۳۲۵ و ۱ (ار دور جمه ) ن ۲ م ص ۱۳۲) ( تغییرصادی از علامه احمد بن محمد صادی ماتی ( سه ۱۳۲۳ه ۵ ) مطبوعه مکتبه فیعل که مکرمهٔ ج۱۴ ص ۱۳۳) ﴿٣٣﴾ خنثیٰ مشکل کی گواہی قبول نہیں' گواہ کا مردہونالا زم ہے' آیت مبار کہ میں'' **مِنْ دِّجَالِکُمْ"** (مردوں ہے، واضح ہرایت موجود ہے۔ خنی مشکل اگرفوت ہوجائے تو اس کومر دیاعورت عسل نہ دے بلکہ تیم کرایا جائے۔ (احکام القرآن ازامام ابو بگراتیم بن علی رازی بصاص (م مسلامی مطبوعه دارالکتب العربیه پیروت ٔ لبنان ٔ ج۱٬ ص ۵۰۱ (الجام تا حکام القرآن از علامه ابوعم دانند تیم برای قرطی (م ۲۲۸ هه) مطبوعه دارالکتب العربیه پیروت ٔ لبنان ٔ ج۳٬ ص ۳۹۱) (تغییر مظهری از علامه قاضی ثناءالله پانی چی عثانی مجددی (م ۲۲۵ هه) (اردوز جمه ) ٔ ج۲٬ ص ۱۳۷) **﴿۳۵﴾ اولا دکی گواہی والدین کے حق میں مقبول نہیں 'والدین کی گواہی اولا دے حق میں مقبول نہیں 'بیوی اور خاوند کی گواہی** ایک دوسرے کے حق میں مقبول نہیں دشمن کی گواہی دشمن کے خلاف مقبول نہیں ٔ اولا د کی گواہی والدین کے خلاف مقبول ہے اجیر کی متاجر کے حق میں مقبول نہیں۔ حدیث شریف میں ہے۔ لَاتَبُحُوزُهُهَا اَنَةُ خَائِنِ وَالاَخَائِنَةِ وَلاَمَجُلُو دِحَدًا وَلاَمَجُلُو دَةٍ وَلاَذِي غَمَرِ عَلَى اَخِيهِ وَلاَمَجَرَّبٍ عَلَيْهِ شَهَادَةُ زُورٍ وَكَاالتَّابِعِ مَعَ اَهُلِ الْبَيْتِ لَهُمُ وَكَاالظَّنِيُنَ فِي وِكَآءٍ وَكَاقَرَابَةٍ ( جام تر فدى ازام العيني محمد بن عبى أن ن ( عويده ) كن ماص ١٥ عن عائدة ) ( منن ابن مابيداز امام ابوعبدالله تحمير بن يزيد ابن مابيه ( ١٢٥٥هـ) من ١٢٥ عن عرو بن شعيب عن ابيين جده ) وفي رواية ولاذي غمو لاخنة خیانت کرنے والے مردُ خیانت کرنے والی عورت کی گواہی قبول نہیں'جس مردیا عورت کوحد میں کوڑے لگے موں ان کی گواہی مقبول نہیں'اینے بھائی ہے رشمنی رکھنے والے کی گواہی رشمن بھائی کے خلاف قبول نہیں' جھوٹی marfat.com



احكام القرآن •••••••••• اے ایمان والو!اگر کوئی فاست تمہارے یاس کوئی خبرلائے تو شخقیق کرلو کہ کہیں کسی قوم کو بے جانے ایذانہ دے بیٹھو پھراینے کئے پر پچھتاتے رہ جاؤ۔ لبذا فذكوره بالا افراد گواہوں كى صف سے خارج ہو گئے۔ ای پراجماع امت ہے۔ ، (احكام القرآن ازامام ابويكرا تهرين علي راز كايصاص (م عية هه) مطبوعه دارالكتب العربيه بيروت لبنان تا م ٣٩٧) (تقير مظهر كازعلامة تاضى ثناءالله بالى يع عنالى جددى (م١٢٥٥ م) (١٢١ مم ١٢١٠) å (النميرات الاحميه ازعلامه احمد حيون جونبوري (م١١٣٥ه ) مطبوعه كتيه تقانيه كله جنكي نيثاور ص١٨١) ☆ (تغیرصادی از علامه احمد بن محمد صادی مالکی (مهم ۱۳۲۳هه) مطبوعه مکتبه فیعل مکه کرمهٔ ج ۱۴ س 🤻 ۴۰ 🌦 حدوداورقصاص میں محض مر دوں کی گواہی مقبول ہے ٔ عورتوں کی گواہی اس ضمن میں معتبز نہیں'ا جماع امت ای پر واقع ( مدارك التزويل وحقا كلّ الآويل از علامه الوالبركات عبدالله بن احمد بن محموز نسلي (م م ايده) ، ج الم ١٣٢) 샾 (الباب الآولي في معاني التوليل المعروف يتغيير خازن ازعلامة كلي بن مجد خازن شافعي (١٣٥٧ هـ) ج الص ٢٢١) ☆ (تغییر مظهری از علامه قاضی ثناءالله یائی یی عثانی مجددی (م۱۲۲۵ هه) (ار دوتر جمه ) ۲۰ م ۱۳۵ م 쇼 (احكام القرآن ازام ابو كراحمد بن على رازى يصاص (م معتره )مطبوعد دار الكتب العربية بيروت لبنان ج امس (٥٠١) 쇼 (انوارالتزيل وامرارالتّاويل المعروف به بينيادي از قاضي ابوالخيرعبدالله بن عمر بينيادي شيرازي شافعي (م١٨٨٥ هـ) م ١٤١) ☆ (تنبيرود آالمعاني ازعلامه ابوالفضل ميرخمودآلوي تنفي (م٥١علاهه)مطبوعه مكتبه اعدادييه بآن ٣٠٠ ٥٨٠) ☆ (النميرات الاحميد ازعلامه احمد جيون جونپوري (م٢٥١١هه) مطبوعه مكتبه مقانيد كله جنل ثيا در ص١٤١) ☆ ﴿ ١٩﴾ عورتوں کے مخصوص حالات بن پر مرداطلاع نه پاسکیں وہاں ایک عورت کی گواہی مقبول ہے مثلاً عورت با کرہ ہے یا ثنیبہ عورتوں کے اندرونی عیوب ٔ طلاق کی عدت 'بچہ کی پیدائش وغیرہ۔ حدیث شریف میں ہے: لَاتَجُوْزُشَهَادَةُ النِّسَآءِ وَحُدَهُنَّ اِلَّاعَلَى مَالَايَطُلَعُ عَلَيْهِ اِلَّاهُنَّ مِنْ عَوْرَاتِ النِّسَآءِ وَمَايَشْبَهُ ذَلِكَ ' مِنُ حَمُلِهِنَّ وَحَيْضِهِنَّ (رواه عبدالرزاق في الجامع عن ابن عر بحواله.....) ( كنزالعمال في سنن الاقوال والا فعال ازعلا منطي متق ( م220 هـ )مطبوعه موسسة الرسلة بيروت لبنان ٢٤٥٠ - ١٤٧٨) محض عورتوں کی شہادت جا ئزنہیں سوائے ان امور کے جن پرصرف عورتیں ہی اطلاع پاسکیں' مثلاً عورتوں کے عیوب' حمل حيض وغيره\_ (إحكام القرآن إذامام الوكراجمة بن على دازي صام في المراجع عليه عددار الكتب العربية يروت لبنان ح اص ٥٠) (تغيير ددح المعاني ازعلامه ابوالفضل ميذمحود آلوي خفي (م١٥٥ اله ع)مطبوعه مكتبه امدادية ملمان ج ٣ ص٥٨) (النميرات الاحمديد ازعلامه احمد جيون جوينوري (ع ١٣٥٥هـ) مطبوعه مكتبه حقائيه كله جنل ثياور ص ١٤٩) ( انوارالتزيل داسرارالياديل المعروف به بيغادي از قاضي ابوالخيرعبد الله بن عمر بيضادي شيرازي شافعي (م ١٨٥٧ هـ) ص ١٤١) (مدارك التزيل وهناكن الناويل ازعلامه الوالبركات عبدالله بن احديث محود على (م ١٥٥٥) ج الم ١٢١٠) 公 (لباب الباه مِل في معانى المتو لل المعروف بتغيير هازن ازعلامة في بن مجمد هازن شافعي (م 170 يه هـ) "جا" ص ٢٢١) 含 ( تغييه مظهري از علامه قاضي ثناء الله ياني تي عثاني مجددي (م١٣٢٥ هـ) ( اردوتر جمه ) مج ٢ من ١٣١١) 公 -0-0-0-0-0-0marfat.com

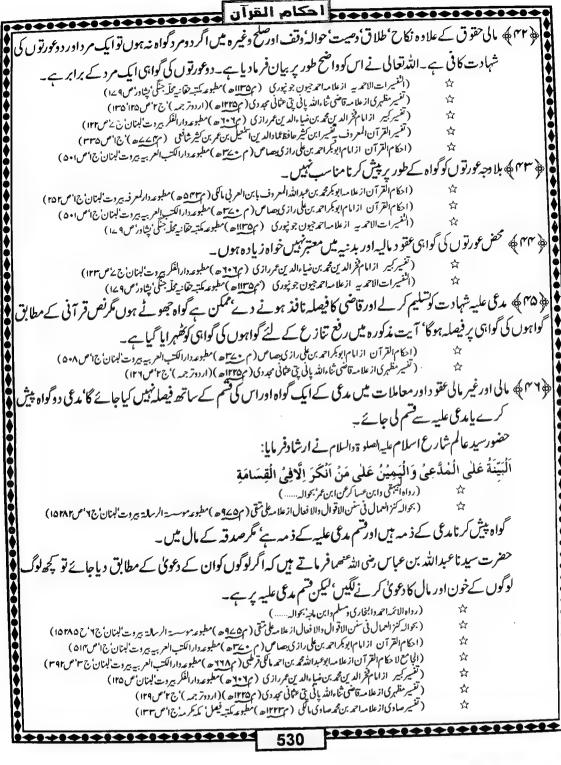

**\*\*\*\*\*\*\*\*** 🚓 🔑 گواہی میں لفظ''شہادت دیتا ہوں'' ضروری ہے۔ گواہول کے بارے میں رب کریم کاار شادے: وَاسْتَشُهِدُواشَهِيُدَيُنِ مِنُ رِّجَالِكُمُ ..... الآية (آیت مذکوره) اوراینے مردوں میں دوگواہ بنالو کہ دہ گواہی دیں۔ (إحكام القرآن ازامام إبو بكراحمد بن على رازي بصاص (م معية ها) مطبوعه دارالكتب العربية بيردت البنان ن اص ٥٠١) (تغیر مظهر کی از علامه قامنی تاءالله پانی تی عثانی محددی (م۱۳۲۵هه) (اردور جمه) نج ۲ من ۱۳۸۸) (الغيرات الاحميد ازعلامه احمد جون جونوري (م١١٥٥ مطوعه كمتر تقاني كله جنل بيتادرم ١٨٠) ﴿٣٨﴾ معاملات قرض میں گواه کاموقعه معاملت میں موجود ہونالا زم ہے ٔ آیت مبار کہمیں '' شَمَعیٰ بدین '' کاکلمہ اس پر شاہرہے۔ (تغییرالقرآن المعروف بتغییراین کثیر عافظ نادالدین المعیل بن عمر بن کثیر شافعی (۱۳۸۵ کیده) ۴،۴ م ۳۳۵) ﴿ ٣٩﴾ ہر گواہی میں گواہ کاواقعہ دیکھناشر طنہیں بعض اوقات شہرت ہی گواہی کی بنیا دبنتی ہے'مثلاً عورت اور مر دبطور خاوند اور بیوی کے رہتے ہوں اوران کی نکاح کے شہرت یائی جاتی ہوتو ان کے نکاح کی گواہی دیناجا نزہے'ای طرح طلاق' نسب'اوقاف اورمجبوبان الہی کے تبرکات کی شہرت کی بنایز گواہی دیناجا ئز ہے'اس کے لئے کسی مزید دلیل کی ضرورت (احكام القرآن ازامام ابو بكراحمد بن على دازى يصاص (م شكتاهه) مطبوعد دارالكتب العربية بيروت ألبنان من الم صوص ( (الجامع لا حكام القرآن ازعلامه ابوعبد الذعمة بن احمد ما كلى قرطبى (م ٢٢٨هه) مطبوعه دارالكتب العربية بيروت ألبنان من ٣٠١ ص ٣٩١) 🐠 عورتوں کی روایت حدیث محدثین کرام شرالله عیم کے نز دیک مقبول ہے'اس کی وجہ یہ ہے کہ راوی روایت ہے کی مسلمان پرکسی حکم کالزوم نہیں ہوجا تا 'مسلمانوں پرتوپہلے ہی ہےاحکام الہید کی پابندی لازم ہے'اس کوصرف احکام کی طلب ہوتی ہےاورعلم کے راستہ کا طلب گار ہوتا ہے اب اگر کسی بیٹنی طریقہ سے اس کوعلم ہو گیا تو اس حکم کا یقین ہو بھی گیا'اس پرده عمل بھی بطریق یقین کرتا ہے'اورا گرکسی ظنی طریق ہے اس کو تھم کاعلم ہوتو اس کویقنی علم حاصل نہیں ہوتا' نظنی ہوتا ہے' مگروہ طلب نواب کی امید پاعذاب کےخوف سے اس پڑمل کرتا ہے'بشرطیکہ کسی دوسر بے قوی طریق روایت سے اول تھم کے خلاف کوئی دوسراتھم اس کونہ پہنچا اور یہ بات تقاضائے عمل کے موافق ہے کھرنصوص قطعیہ اور ا جماع امت سے بھی احادیث آ حاد کاموجب عمل ہونا ثابت ہے'اس لئے اخبار آ حاد کے ظنی انعلم ہونے کے باوجود عمل کر تا داجب ہے' یہی وجہ ہے کہ روایت احادیث میں وہ شرطیں ضروری نہیں جوشہادت کے لئے لازم ہیں' یعنی آ زاد ہونا'مر د ہونا' تعدا دوغیرہ۔ (احکام القرآن از امام ابو بکرا حمد بن علی رازی بصاص (م مسیع هه ) مطبوعه دارا لکتب العربیه بیروت البنان ٔ ۱۴ می ۵۰۸٬۳۰ م (تغییر مظهر کی از علامه قاضی ثناء الله پانی چی عنانی مجد دی (م<u>۱۳۲۵</u> هه) (ار دور جمه ) ن ۲۶ ص ۱۲۷) 1+1+1+1+1+1+1+1+1 marfat.com Marfat.com

﴿۵۱﴾ حاکم کواگر واقعہ کاعلم یقینی ہوتوا پے علم کی بناپر فیصلہ کرسکتا ہے شہادت تو علم حاصل کرنے کے لیجے ہے شہادت ہے حاصل ہونے والاعلم ظنی ہوتا ہے گمان غالب کے مقابلہ میں اس کاعلم یقینی ہوتا ہے ٔ حضرت ابو بمرصدیق من اللہ عنہ نے بحثیت امیرالمؤمنین خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرارہیں الشخصاکے باغ فدک کے دعویٰ کےخلاف ایک حدیث کی رو سے فیصلہ کردیا' میصدیث انہول نے حضور سیدعا کم ﷺ سے خود سی تھی۔ مديث شريف بيب: لَانُورِثُ مَاتَرَ كُنَافَهُوَ صَدَقَةً ( صحیح بخاری از آمام ابوعبدالله محمد بن المعیل بخاری (۱۲۸هه ) ج۱ مس ۵۲۱ عن عائمة ) ( رداه الائمه احمد والبخار كي ومسلم داين ملجه والوداؤ دوالنسائي عن عمر وعن عنان دسعد وطلحة والزبير وعبدالرحمن بن عوف ) (رداه احمد دالبخاري ومسلم عن عائشة ) (وراه مسلم والتريدي عن الى هريرة بحواله.....) ( روده م الرود المرود المرود و ( كنز العمال في سنن الاقوال والا فعال از علامه على تقي (م<u>440</u> هه) مطبوعه موسسة الرسالة بيروت البنان ج11 ح ٣٠٢٥٨) ہم گروہ انبیاءکی کو دار شنہیں بناتے جوہم تر کہ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ ا (تغییرمظبری از علامة قاضی ثناءالله پانی تی عمانی مجددی (م۱۳۵۷ هه) ( اردور جمه ) ، ج۲ م ۱۳۰۰ ﴿۵۲﴾ حاکم اپناحق خود وصول کرسکتاہے اسے گواہوں کی حاجت نہیں'البتہ حاکم اگراپنامقدمہ کسی اور حاکم کے سامنے پیش کرے تواہے گواہوں کی حاجت ہوگی۔ حضور سیدعالم سلی اند ملیہ والد وصور وہارک دیلم نے ایک اعرابی سے گھوڑ اخریدا' بعداز ال اعرابی نے گھوڑ اویئے سے ا نگار کر دیا اور کہا کہ میں نے آپ سے کوئی سودانہیں کیا' آپ نے فر مایا کہ تونے گھوڑے کا سودا مجھ سے کیا ہے'ا تفاق سے اس وقت کوئی گواہ موجود نہ تھا'حضورﷺ نے بغیر گواہ کے اپناحق وصول فرمایا' تنازع پرحضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی الله عند نے گواہی دی' حالانکہ وہ عقد کے وقت موجود نہ تھے' حضور مختار عالم ﷺ نے حضرت خزیمہ کی گواہی کو دو گواہوں کے برابر کردیا'یہ تو حضورا کرم ﷺ کا اختیار تھا۔ (رواه ابودا دُود النسائی والبخاریٔ ج۲ م ۵۰۷) ( تغییر مظهر می از علامه قاضی ثناءالله پائی یق عثانی مجد دی (م۱۲۲۵ه ) (ار دوتر جمه ) مج۲ م ۱۳۰۰) ﴿۵٣﴾ نابینا کی شہادت مقبول نہیں کہ وہ معاملہ یا عقد کامعائنہ سنہیں کرسکتا'البیته اس کی خبر اور روایت حدیث معتبر ہے۔ (احكام القرآن ازامام الوبكراحمد بن على رازي يصاص (م معينه على مطبوعه دارالكتب العربيه بيروت لبنان ن الم ١٥٠٠ ٥٠٠) ﴿۵۴﴾ دیہاتی اورشہری کی گواہی برابر ہے بعنی جس طرح شہری کی گواہی مقبول ہے دیہاتی کی گواہی بھی مقبول ہے۔ حضور سیدالانبیا ﷺ کے روبروایک اعرابی نے رمضان المبارک کے جاند ہونے کی گواہی دی مضورﷺ نے حضرت بلال رضی الله عز کو حکم فر ما یا که وه منادی کریں که وه کل صبح رمضان المبارک کاروز ه رکھیں 'رویت ہلال میں حضور ﷺ نے یدوی کی گواہی قبول فر مالی۔ (احكام القرآن ازامام ابو بكراحمه بن على رازي بصاص (م ٢٢٠٠٥) مطبوعه دارالكتب العربية بيروت لبنان ج المص ٥٥٠) 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+ marfat.com

﴿۵۵﴾ گواہ کی عدالت غلبظن سے ثابت ہو جاتی ہے گواہ کی عدالت کے ثبوت کے لئے حقیقی علم لا زم نہیں 'اگراییا ہوتو امور دین ود نیامعطل ہوجا کیں گے حقوق املاک انساب خون اور فروج کی حرمت ضائع ہوجائے گی'ان کاعلم ظنی ذریعیہ ے حاصل ہوتا ہے'لہذاغلبظن ہی موجب حکم ہے' یہی وجہ ہے کہ امام کامعصوم ہونالا زمنہیں' قیاس کی نفی کرنے والوں کا قول ای وجہ سے باطل ہے اگر قیاس اور کٹر ت رائے کی نفی کردیں تو اکثر حقوق ضائع ہوجا کیں۔ (احكام القرآن اذام الإيكراتيرين على دازي بصاص (م معينه ما مطبوعه دادالكتب العربيه بيروت لبنان ج الم ٥٠٨) ﴿۵۲﴾ گواه دینے میں ہر گواہ کے لئے ایک حکم ہے جس کی تقسیم اس طرح ہے۔ حدوداور قصاص میں گواہ گواہی دینے نہ دینے کا ختیار ہے ٔ بلکہ گواہی دینا افضل ہے کہ لوگوں کے گناہ پریر دہ ڈالنا بہتر ہے بشرطیکہ اس سے سی کاحق ضائع نہ ہو۔ حقوق کی گواہی مدی کے طلب برواجب ہے اگر گواہی نہ ہوگی حق ضائع ہوجائے گا۔ " وَلَايَأْبَ الشُّهَدَآءُ إِذَامَادُعُوا ..... الآية " يُس اى كابيان ہے۔ حقوق شرعی کی گواہی خود بخو ددینالا زم ہے اس میں بلانے کی حاجت نہیں' جیسے رمضان' شوال وغیرہ کے جا ند کی رؤیت' رضاعت کی شہادت'اس طرح کہا گراپیا نکاح ہونے والا ہو کہ جس میں طرفین میں رشتہ رضاعت ہواوراس کاعلم صرف اس کو ہےالیی صورت میں بلاطلب گواہی دینالا زم ہے۔ (النعيرات الاحمريه ازعلامه احمرجيون جونيوري (م١٣٥٤هه)مطبوعه كمتبه هانه مخله جنكي ثيثاور ص١٨١) (تغییرصادی از علامه احمد بن محصادی مالکی (میمیزاهی) مطبوعه مکتبه فیمل مکه مکرمه رج اس ۱۳۲۷) ☆ (لباب البَّاه بل في معاني التزيل المعروف يتغيير خاز ن ازعلام على بن محمة خاز ن ثافعي (م٢٥٤ ١١هـ) ج الم ٢٢٣) ☆ (تغيير كبير ازام مخزالدين محرين ضاءالدين عررازي (ع٢٠١هه)مطبوعه دارالفكريروت لبنان ح٢٠٥٥) ( احكام القرآن اذام الوبكراحير بن على رازي بصاص ( م ٢٥٠٥ ) مطبوعه داراكتب العربية بيروت لبنان ج الص ٥٣٥ ) ( الجامع لا حكام القرآن أزعلامه ابوعبد الذمحه بن احمد ما كلي قرطبي ( م ٢٦٨ هه ) مطبوعه دار الكتب العربيه بروت لبنان ٢٣٠ م ٢٠٠٠ ) ( تغيير القرآن المعروف يتغييرا بن كثير حافظ مما دالدين المعيل بن عمر بن كثير شافعي (م٢٤٧٥هـ) ٢٠٠٠ ص٣٣١) ﴿۵۷﴾ مدعی پرلازم ہے کہ وہ گواہ کا احتر ام کرے اس کا اعز از بجالائے 'بے جااہے تکلیف نہ دے وضی تک پہنچنے میں اگر اسے سواری پر سفر کرنا پڑے تو اس کا زادراہ مدعی کے ذمہ ہے' فر اَ اَ اَ اَ اَ اَ اَسْدَ اللَّهِ '' میں اس کا اثارہ ہے۔ نیز حدیث شریف میں ہے۔ ٱكُومُو االشَّهُوْ دَفَانَ اللهَ تَعَالَى يَسْتَخُرِجُ بِهِمُ الْحُقُوقَ وَيَدْفَعُ بِهِمُ الظُّلُمَ (اخرجه البانياي في جرة والخطيب البغد ادى داين عسا كرعن اين عباس بحواله.....) ( كنزالعمال في سنن الاقوال والا فعال ازعلامة على تتى (م<u>ع 2 9</u> هه)مطبوعه موسسة الرسلة بيروت لبنان 'ج 2'ح 122mm) گواہوں کی عزت کرو کیونکہ اللہ تعالی ان کے ذریعے حقوق دلوا تا ہے اوران کے ذریعے طلم رو کتا ہے۔ ( تغییر مظهری از علامهِ قاضی ثناءالله یانی تی تانی مجددی (مم۱۲۲۵ه ) ( اردور جمه ) ۲۰ ص ۱۳۷ ) (مدارك التزيل وفقائق الآويل ازعلا مدابوالبركات عبدالله بن احمد بن مجمود تني (م ١١٥هـ) بنا اس ٢٢٢) 公 ( انوارالتز كل دامرارالبّاد بل المعروف به بنه اي از قاضي ايوالخيرعبدالله بن عمر بيضادي شيرازي شافعي ( م ١٨٥٧ هـ ) م ١٤٦) marfat.com



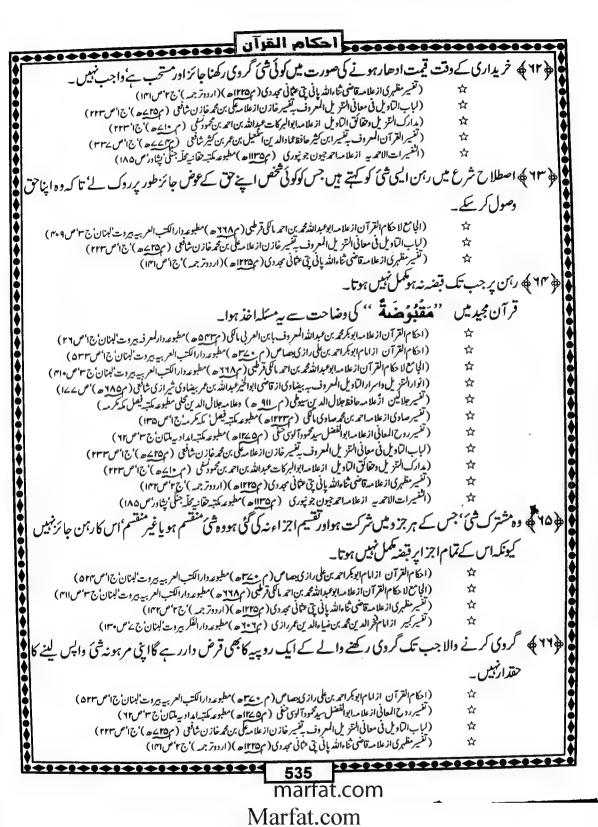



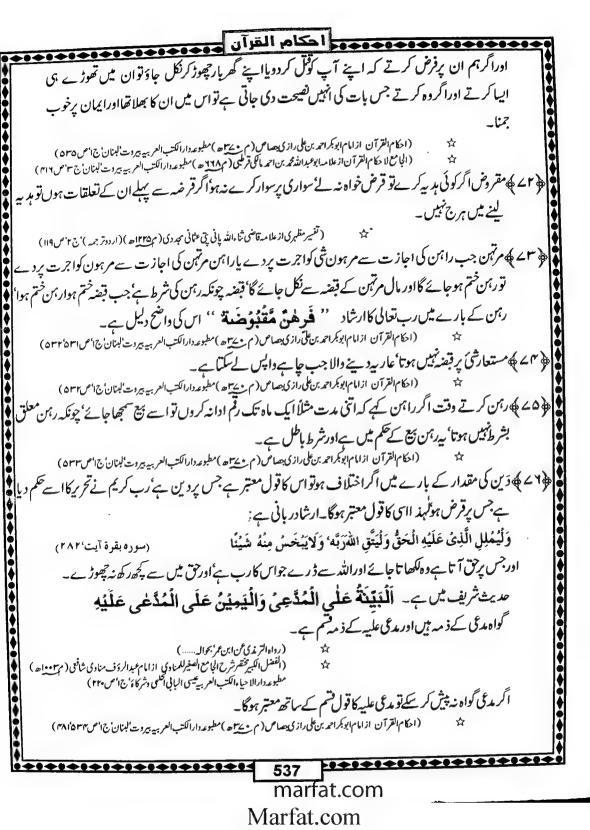

﴿۷۷﴾ مهرموجل'عقداجارہ'بدل صلح'عقد خلع'قل عمد کی دیت'بدل کتابت وغیرہ'تمام مَیوُ ن مثل دین بیچ کے ہیں' یعنی ان پر بھی گواہ بنانا' لکھ لینااوران کے بدلے رہن رکھنامتحب اور جائز ہے۔ ( احكام القرآن ازعلامه ابو يمرحمه بن عبدالله العروف بابن العربي اللي (م ٢٣٣ه ٥ ) مطبوعه دارلمعرف بيروت لبنان ج المص ٢٣٧ ) راع من الرام المعاصر وروي و بدالد الراح و من المستور المستور المستور المعام المستور المستور المستور المستور ال (احكام القرآن ازامام الويكر الحربين على الزكيصاص (م مع المعالق) مطبوعه علمته تقاني تلا من المستور المستور الم المستور الم المستور الم المستور المستور الم المستور المستور المستور المستور المستور المستور الم المستور ﴿ ٨٧﴾ مال مر ہون مرتبن کے ہاتھ میں مضمون ہےامانت نہیں' یعنی اگر اس کے پاس مال مر ہون ہلاک ہو گیا تو اس کی ضانہ دی جائے گی'اگر چہلف اس کے تقرف سے نہ ہوا۔ (احکام القرآن ازامام اً بو بکراحمد بن علی رازی بیصاص (م مصره که مطبوعه دارالکتب العربیه بیروت ٔ لبنان ٔ ج۱٬ ۵۲۸ ۱۵۲۸ و ما بعد ) (تغییر مظهری از علامه قاضی ثناءالله پانی تی عمّانی مجددی (م م <u>۱۲۲۵ ه</u> ) (ار دوتر جمه ) ٔ ج۲٬ ص ۱۳۵) ﴿49﴾ مرتبن اگر مال مرہون پر دا ہن کی اجازت سے خرج کرے تو راہن پر قرض ہوگااورا گر بغیراجازت خرج کرے تو ایک قتم كااحسان ہوگا' قرض نہ ہوگا۔ (احكام القرآن ازامام ابويكراحد بن على دازى يصاص (م عية ه) مطبوعه داد الكتب العربيد بيروت البنان ج الص ٥١٨) ﴿٨٠﴾ قرض مال مرہون کی قیمت کا ہو یا برابریا اس سے کم' تو مال مرہون کے تلف ہوجانے کی صورت میں قرض بھی ساقط ہوجائے گااور جتنامال مرہون قرض سے زائد ہووہ امانت سمجھا جائے گا۔ (تغیر مظهری از علامه قاضی ثناء الله بانی تی عنانی مجددی (م<u>ه۲۲۵هه) (اردوتر جمه</u>) نج۲ می ۱۳۵) (احکام القرآن از امام ابو بحراحمد بن علی رازی بصاص (م م<u>سیمتا</u>هه) مطبوعه دارا لکتب العربیه بیروت ابسان ج۱ می ۲۵۲۵) ﴿٨١﴾ اگررا بن مرجائے تو گروی مال را بن کے قرض خواہوں کونہیں دیا جائے گا' بلکہ ﷺ کرمرتبن کا قرض ادا کیا جائے گا' کیونکہ مرہون کا قبضہ تو مرتبن کے پہلے ہی حاصل ہے صرف ملکیت باقی ہے' حق ملکیت میں وہی زیادہ حق دارہے جوقابض ہے۔ (إحكام القرآن اذامام إبو كراحد بن على دازى بصاص (م معيده ) مطوعد دارالكتب العربيديروت البنان جامس ٥١٧) (تغییر مظهر کی از علامة قاضی څاه الله پائی چی عمانی محد دی (م<mark>۱۳۵</mark> هه) (اردوز جمه) ک<sup>۳</sup>۲ ص ۱۲۵) ﴿۸۲﴾ ربن اگر کسی عادل کے پاس رکھاجائے قبے جائز ہے۔ (احكام القرآن أزامام ابوبكر أحمد بن على دازى بصاص (م عيه هامطوعه دارالكتب العربيديروت البنان ج الم م ٥٢٥) ﴿٨٣﴾ مقروض قرض کووقت مقرر پرضرورا دا کردے کیونکہ قرض خواہ نے اسے امین جان کر بغیرتح بر کے اسے قرض دیا تھا' تا ک اس کی امانت کا عتبار باقی رہے'انسان پر فرض ہے کہ وہ امانت دارر ہے اور ہر حال میں اس حیثیت کو برقر ارر کھے۔ حدیث شریف میں ہے۔ لَادِينَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ جوامانت دارنبيس اس كادين ممل نبيس (رواه الطمر اني وعبدالرزاق بحواله.....) ( موسوعة اطراف الحديث المعبوي الشريف از ابو باجر محرسعيد بن بسيول زغلول مطبوعه دارالفكر بيروت لبنان مع يؤص ٢٢٧٠ ) (تغییر مظهری از علامه قاضی شاءالله یانی تی عثانی مجدوی (م ١٣٥٥ هـ ) (اردور جمه ) مع ۲ ص ۱۱۷) ☆ (النغيرات الاحمديه ازعلامه احمد جيون جوينوري (م١١٣٥هـ)مطبوعه مكتبه تقانيه كله جنل بيثادر م١٨١) ☆ 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 1+1+1+1+1+1+1+1+1 marfat.com

احكام القرآن 🗚 🔑 امانت کامفہوم بڑاوسیع ہے۔ کی کے یاس کوئی شی بطور حفاظت رکھی امانت ہے۔ ☆ کوئی گری پڑی شی مل گئی امانت ہے۔ ☆ وفات یانے والے کاکل مال اور اس کی اولا دہارے یاس امانت ہے۔ ☆ کسی کوایئے عقد یا معاملہ پر گواہ بنالیا، گواہی امانت ہے۔ ☆ کی کواپناراز بتایا 'امانت ہے بشرطیکہ وہ راز کسی ظلم کا نہ ہو۔ ☆ کوئی میتم ہماری پرورش میں آگیا'امانت ہے۔ ☆ بادشاہ این رعایا کا امین ہے۔ ☆ غرضیکہ آمانت کی بہت می صورتیں ہیں ان سب میں حکم یہی ہے کہ امانت کی حفاظت کرے اور حق دار کوحق آيت مقدس .... فَلُيُؤَذِالَّذِي اوْتُمِنَ اَمَانَتَه وَلُيَتِّق اللهُ رَبُّه (آيت مذكوره) .... يُن امانت كي تمام صورتیں شامل ہیں۔ ﴿٨٥﴾ حضورسيد المرسلين رحمة للعالمين على كى سيرت طيبه مين آب كاامين مونابدترين كفاركوبهي مسلم تها وه وشمني كي باعث آپ کی امانت کے معتر ف تھے آپ کو'' مُسحَمَّدُ الْآمِینُ " کہہ کریا دکرتے شب ہجرت کفار کی جوامانتیں آپ کے پاس تھی ان کی ادائیگی کے لئے حضرت سیدناعلی الرتضی کرم الله جدائکریم کو مکه معظمه میں تھہرایا' آج بھی گنبدخضرامیں مواجہ شریف کی جالی پرتحریر ہے۔ لَااِلَهُ اِلَّااللَّهُ ٱلْحَقُّ الْمُبِينُ مُحَمَّدُ رَّسُولُ اللَّهِ صَادِق الْوَعْد الْآمِينُ گویاامانت دار ہوناایک سیے مسلمان کی علامت ہے۔ (تغيير مظهرى اذعلامة قاضي ثناء الله يانى پتى عنانى مجدوى (م١٣٢٥هـ) (اردور جمه) ج٢٠٠ ص ١١٢١) (النعيرات الاحميد ازعلامه احدجيون جونيوري (م١٣٥١ه) مطبوعه كمتبه تقاني كله جنكي بيثاور ص١٨١) ﴿٨٦﴾ امانت ضائع ہونے میں امین برتا وان نہیں کہاں اگرامین اس میں تصرف کرے یاعمدُ اہلاک کروے تو تا وان واجب ہے۔ (تغییرمظبر کا ازعلا مدقاضی ثناه الله پانی پی عنائی مجد دی (م۱۲۲۵هه) (ار دور ترمه) ۲۰ س ۱۱۲۷) (النغیرات الاحمه به از علامه احمد جیون جو نپوری (م۱۳۵ههه) مطبوعه مکتبه تقانیه کله جنگی نیثا در ص ۱۸۷) ﴿٨٧ ﴾ گواہ اور کا تب کو تکلیف دینامنع ہے اگرحق ضائع ہوتا ہواور دوسری طرف گواہ اور کا تب کو تکلیف دینالا زم آتا ہوتو حق ضائع نہ کرے اور گواہ یا کا تب کو تکلیف دی جائے' گواہ اور کا تب سے معذرت کر کی جائے یاان کا نقصان پورا کردیاجائے۔ ( تغییر کبیر از امام فخرالدین مجمد بن خیاءالدین عمر دازی ( ۲۳۰ ۵ هه) مطبوعه دارالفکر بیروت لبنان ج ۲ م ۱۲۷ ) marfat.com Marfat.com

وجوجوجوجو احكام القرآن ٨٨ ﴾ تقوى اختيار كرناعكم نافع كے مزيد ملنے كاسب بنما ہے الله تعالى ارشادفرما تاي: وَاتَّقُوااللَّهَوَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بُكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ 🏠 (سرره بقرة آیت ۲۸۲) اورالله ہے ڈرواور تمہیں اللہ سکھا تا ہےاوراللہ سب کچھ جا نتا ہے۔ آیت مبار کہ کے کلمات کی ترتیب بڑی حسین اور بلیغ ہے' پہلے تقوی کا حکم ہوا' پھرعلم نافع کااورآ خرمیں اللہ تعالی کی صفت علم کا ذکر ہے۔ سیدناامام ادریس شافعی رحمة الله علیه ارشاد فرماتے ہیں۔ شَكُوْتُ اللي وَكِيْعِ سُوْءَ حِفْظِيُ فَأَرُشَدَنِيُ إِلَى تَرْكِ الْمَعَاصِيُ وَ أَعُلَمَنِي بِأَنَّ الْعِلْمَ نُورٌ وَ نُوْرُ اللهِ لَا يَهُدِي لِعَاصِي میں نے امام وکیع سے اپنی یادداشت کی کزوری کاشکوہ کیا' آپ نے مجھے گناہ ترک کرنے (پہیزگاری اختیار کرنے ) کا حکم دیا' اور مجھے بتایا کہ علم اللہ کا نور ہے' اور اللہ کا نور گنا ہےگا رکونہیں دیا جا تا۔ (تغیرصادی از علامه احمد بن مجمر صادی مالکی (مهر ۱۳۲۳)هه) مطبوعه مکتبه فیمل کمه کرمهٔ ج ام ۱۳۲۳) ﴿٨٩﴾ آخرت کی اصلاح'اصلاح دنیا پر منحصر ہےاگر دنیوی معاملات احکام خداوندی کےمطابق سنور جا کیں تو آخرت سنور جانے کی قوی امید ہے' آیت مبار کہ مذکورہ بالا میں دنیوی معاملات کین دین کی اصلاح کے لئے کتنے حکم دئے گئے' گواہ بنالؤ لکھ لؤرئن رکھ لؤامانت اور قرض ادا کرؤ پھر فرمایا 'اللہ لیعنی اپنے رب سے ڈرتے رہؤا حکام میں حسن ترتیب نے اس مسلکہ کو واضح کر دیا۔ (تغییرصادی از علامه احمد بن محمصادی ماکلی (م ۱۲۲۳هه)مطبوعه مکتبه فیصل که کرمه یٔ ج ۱٬۳۴۰ (۱۳۴۳) ﴿٩٠﴾ مال فی نفسه محمود ہے بشرطیکہ جائز ذریعہ سے حاصل کیا ہواور جائز ذریعہ پرخرچ کیا گیا ہو'اس لئے مال کی حفاظت کا سب سے زیادہ اہتمام کیا گیاہے' کتابت' گواہ اوررہن وغیرہ مال کی حفاظت کے ذرائع ہیں'اگر مال فی نفسہ محمود نہ ہوتااس کی حفاظت کا تنااہتمام نہ ہوتا'اللہ تعالی نے مال کوکلمہ'' خیز' سے تعبیر فرمایا ہے۔ ارشادر بانی ہے: كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَاحَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيُرا. الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْاقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ، حَقَّاعَلَى الْمُتَّقِينَ ٦٠ marfat.com



و احكام القرآن •••••••• ﴿ ٩٢﴾ جب دین اور دنیا کے معاملات در پیش ہول تو دین کے معاملے کوتر جج دی جائے تح ریمعاملہ کے فوائد ثار کرتے ہو۔ الله تعالى جل محده الكريم نے ارشادفر ماما: ذَلْكُمُ اَقُسَطُ عِنداللهِ وَاقُومُ لِلشَّهَادَةِ وَادُنَّى الَّاتُرُتَابُوا ..... الآية (سوره بقرة آیت۲۸۲۰) بہاللہ کے نزد یک زیادہ انصاف کی بات ہاں میں گواہی خوب تھہرے گی اور بیاس سے قریب ہے کہ تہمیں شبہ نہ پڑے۔ حسن ترتیب میں اللہ تعالی کا ذکر مقدم ہے اور دنیوی معاملہ بعد میں۔ (تغير كبير اذامام فخرالدين حمد بن ضياء الدين عمر دازي (م ٢٠٢هه) مطبوعه دار الفكر بيروت البنان خ ٤٠ ص ١٢٥) ﴿ ٩٣﴾ حلال مال کی حفاظت فرض ہے' رزق حلال طلب کرنااوراسے بربادی سے بچانافرض ہے' رزق حلال تقوی حاصل کرنے کا ذریعہ اور آخرت کا توشہ ہے اس بارے میں قر آن مجید میں متعددا حکام ہیں۔ عبادات اورمعاملات کے احکام قرآن مجید میں مختصرعبارات میں ہیں' مگر حفاظت مال کی مذکورہ بالاقرآن مجید کی طویل ترین آیت ہے'اس میں حفاظت مال کے احکام کو مکر رسے کر ربیان کیا گیا ہے۔ لین دین کےمعاملہ میں مال کی حفاظت کے لئے ..... اوّلاً عَم موا: " فَاكْتُنُوهُ " يعنى استحريكر لوتاكه يادرب پرارشادہوا: " وَلَيَكُتُبُ بَيُنكُمُ كَاتِبُ " يَيْنُكُولَى كاتبتهارامعالم لكود \_\_ پُرِحَكُم بُوارْ" وَلَا يَأْبَ كَاتِبُ أَنْ يُكُتُبَ " لَكَصْوالل لَكَصْ سَا لَكَارِنْهُ رَبِي پر فرمایا: فلیکتب " توالے کھودینا جائے ۔ایک بی حکم کوایک بی آیت میں جاربارد ہرایا۔ پُرِفر مایا: " وَلَیْمُلِل الَّذِی عَلَیْهِ الْحَقُ " جس پرتن آتا ہے (مقروض) وہ تکھوا تا جائے۔ چرفرمایا: " وَلَيَتَّق اللَّهُ رَبِّه" " اورالله عدر عدال كارب عد اس آیت میں اسم ذاتی کے ساتھ اس کا صفاتی نام بھی ذکر فر مایا۔ پر فرمایا: " وَلَا يَبْخُسُ مِنْهُ شَيْئًا " اور ق مِن يَهر كَان چَور كان چَور كان يَهور كان يَهور كان عَالَ پهرفر مایا که مقروض کسی عذر کی وجه سے تحریر نه کرواسکے: " فَلُيُمْلِلُ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ " تَوَاسَ كَاوِلَ الْسَافَ سَالْسُواكِ-پھر فرمایا کہ معاملہ کو پختہ کرنے اور اسے ضائع ہونے سے بچانے کے لئے موقعہ کے گواہ بنالو۔ " وَاسْتَشْهِدُو اشْهِيْدِين مِن رّجَالِكُمْ " اوردو كواه كرلواي مردول مي \_\_ پھر فرمایا کہ رفع تنازع کے لئے جب گوانہوں کو ہلا یا جائے تو آنے سے گریز نہ کریں۔ marfat.com

احكام القرآن "وَلَايَأْتِ الشُّهَدَآءُ إِذَامَادُعُوا" پر پھر فر مایا کہ معاملہ لکھنے میں پیخیال مانع نہ ہے کہ وہ معمولی ہے' بلکہ ہر معاملہ لکھ لوخواہ چھوٹا ہو یا بڑا' کیونکہ بعض او قات حچوٹامعاملہ ہی بڑے فساد کاموجب بنمآہے۔ " وَلَاتَسْنُمُو النّ تَكُتُبُوهُ صَغِيْرًا أَوْكَبِيْرًا اللِّي أَجَلِه " اوراسے بھاری نہ جانو کہ دین چھوٹا ہو بڑااس کی میعاد تک کھت کرلو۔ پھر فر مایا کہ گواہ بنا لینے میں بڑے فائدے ہیں۔ " ذَلِكُمُ اَقُسَطُ عِنداللهِ وَاقُومُ لِلشَّهَادَةِ وَادُني ٱلْاتَرُتَابُوا " ایبا کرنااللہ کو پسند ہےاللہ کے نز دیک زیادہ انصاف کی بات ہے پھراس سے گواہی ٹھیک رہتی ہے اس سے شبہیں . پھر فر مایا کہ اگر معاملہ لکھنے میں ہوات نہ ہوتو کوئی شئ قرض کے وض گروی رکھ دو۔ " فَرهْنُ مَقُبُوضَةٌ " توكردي بوقضمين دياكيا\_ پھر فر ماً یا:معاملات کین دین میں انصاف اوراصول کو مدنظر رکھؤاللہ سے ڈرتے رہو' گواہی نہ چھیا واپیا کرنے ہے حق دار کاحق ضائع ہوجائے گا'اور گواہی چھیانے والا گنا ہگار ہوگا۔ مال کی حفاظت کی تا کیدورتا کیداس کی فرضیت اورا ہمیت کو واضح کرتی ہے۔ (احكام القرآن ازام ابو بكراجم بن على رازى وصاص (م عصره م) مطبوعه دارالكتب العربية بيروت البنان ج اص ٥٣٥) (الجامع لا حكام القرآن أزعلامه ابوعبد التدمير بن احمه ما كلي قرطبي (م ١٢٨ ٥ م) مطبوعه دار الكتب العربيه بيروت ألبنان ج ٣٠٥ ص ٨١٥) ( احكام القرآن از علامه ابو بكر فير بن عبدالله المعروف بابن العربي الكي ( مهم ۵ هـ) مطبوعه دارلمعر فه بيروت لبنان ج ام ۳۵۸ ۳۵۸ ) ☆ ( تغيير طالين از علامه حافظ طال الدين سيوطي (م اا و هـ) وعلامه طال الدين كلي مطبوعه مكتبه فيقل مديرمه ) (تغیرصادی ازعلامه احمد بن محمدصادی الی (مهماته ) مطبوعه ملته فیصل مکه کرمدرج اس ۱۳۲ ☆ (تغيرودح المعانى ازعلامه ابوالفسل ميدمحود آلوي حتى (م٢٥٥ اله) مطبوعه مكتبه احداد بيلتان ج ٣٠٥٠) ☆ (تغيير مظهري از علامة قاضي ثناء الله ياني تي عناني مجدوي (م١٢٢٥ هـ) (اردور جمه) ، ج ٢ م ١٣٧) ☆ (انوادالتزيل دامرادالباديل المسروف ببينيادي ازقاضي ابوالخيرعبدالله بن عمر بينيادي شرازي شافعي (م ١٨٥٠ هـ) ص ١٤٥) ☆ ( لباب النَّاويل في مُعانى التَّريل المروف بتغيير خازن ازعلامة في بن مجد خازن شافتي ( ١٢٥٠ هـ ) ن أص ٢٢١) ☆ (النعيرات الاحمديد ازعلامه احمد جيون جوينوري (م١٢٥ه ) مطبوعه مكتبه حقائه حلَّه جنَّل ثيَّا ورض ١٨١) ﴿٩٣﴾ اسلام عمل دین ہےاس میں دین اور دنیا کے تمام معاملات کی واضح ہدایات موجود ہیں 'مسلمان کوکسی اور دین یاازم کی طرف دیکھناجا ئزنہیں۔ ﴿98﴾ تمام عبادات اورمعاملات کی اصل خوف البی اور تفوی ہے؛ تقوی اور اخلاص سے تمام کام درست ہوجاتے ہیں' آیت كوحكم تقوى يرختم فرمايا كيا\_ **☆☆☆☆** 543 marfat.com





﴿بسم اللهُ الرُّحُمْنِ الرَّحِيْمِ﴾

لِلَّهِ مَافِي السَّمُواتِ وَمَافِي الْآرُض ، وَإِنْ تُبُدُو امَافِي اَنْفُسِكُم أَوُ تُخُفُوهُ يُحَاسِبُكُمُ بِهِ اللهُ ، فَيَغُفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ وَاللهُ '

(سورةالبقرة آيت ٢٨٣)

عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ 🏠 الله ہی کائے جو کچھ آسانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور اگرتم ظاہر کر وجو کچھتمہارے جی میں ہے یاچھیا واللہ تم سے اس کا حساب لے گا توجے جاہے گا

بخشے گااور جسے جا ہے گا سزادے گا'اوراللہ ہر چیزیر قادر ہے۔

## حل لغات

للُّه مَافَى السَّمَاوَات وَمَافَى الْآرُضُ ": لِلَّهِ مِن لامْتَمَلِيكَا إِـــ ساواًت اورارض ( آساًنوں اورز کمین ) کا ذکر اس کئے ہوا کہ وہ ہمارے مشاہدہ میں ہیں برب تعالی کی ملکیت صرف ان

دو میں منحصرنہیں وہ تو زمین 'آسانوں اوران میں جو پچھ ہے اوراس کے علاوہ بے شارعالم جو ہمارے مشاہدہ میں نہیں

ان كا بھى مالك ہو ہى ان كا غالق اور رب ہے اس كى صفت " رب العالمين " ہے۔

تمام جہانوں میں کوئی شی رب تعالی کے فائدہ کے لئے نہیں بلکہ تمام جہانوں میں اس کی رحمت کا جلوہ ہے۔

( احكام القرآن ازاما الديمراحمد بن على دازى بصاص ( م معتاه ) مطوعه دارالكتب العربيد بيروت البنان ن اس ٥٣٠) ( الجامح لا حكام القرآن أذعلا مدايوعبد الذهيرين احمد ما كلى قرطبى ( م ٢٦٨ هـ ) مطبوعه دارا لكتب العربيديروت لبنان ٢٠٠ ص ٣١٠ ) ( تغيير القرآن المبردف به تغيير ابن كثير حافظ عما دالدين المعيل بن عمر بن كثير شافعي ( م ٢٧٧هـ)

☆ 公

(تغيير كبير ازام المخرالدين محد بن ضاءالدين مردازي (١٠١٠هـ) مطبوعه دارالفكريروت لبنان ٧٠٥ ص١٣٣) ( تغيير و در المعاني از علامه الوافضل سيرمحو د آلوي حنى (م١٣٤٥ م) مطبوعه مكتبه الداديه لمان ت ٣٠ ص١٢)

( تغيير جلالين از علامه حافظ جلال الدين سيوطي (م اا و هه) وعلامه جلال الدين كلي مطبوعه مكتبه فيعل مكرمه ) 쑈 ¥

( تغیرصادی از علامه احمد بن محمد صادی مالی (م۲۲۲هه) مطبوع مکتبه فیمل کم کرمهٔ آناص ۱۳۵) (انوارالتزيل دامرارالياديل المعروف بيضاوي از قاضي ايوالخيرعبدالله بن عربيضاوي شيرازي شافعي (م١٨٥ هـ) ص١٥٧) 公

(تغيير مظهر كي از علا مدقاض شاه الله ياني في عثاني محددي (م١٢٥ هـ) ( اردوتر جمه ) من ٢٠ ص ١٣٩) ☆ 公

(لباب النَّاويل في معانى التريل المعروف بتغيير غازن از علام على بن محد خازن شافعي (م٢٥٧هـ) نن المستع

(مدارك الترسيل وتقائق الباويل ازعلامه ابوالبركات عبدالله بن احمد بن محود مني (م المهد) جمام اس

احكام القرآن مَافِي أَنْفُسكُم ": جوتمهار عداول من عـ مَا عِمُ ادرُ ي جِزي مِن إن اور أَنْفُسْ عِم ادول يانفس اماره بـ دل میں ہونے سے مرادیہ ہے کہ وہ یُری شی جوتمہارے دل میں اس طرح رائخ ہوجائے اوراس میں ساجائے کہ و گویادل کی صفت بن جائے 'یعنی دل کے پختہ برے ارادے اور عیوب نفس جوتم لوگوں پر ظاہر کرو۔ نفسانی اورقلبی بیاریاں بہت می ہیں'مثلاً نفاق'ریا' بے جاتعصب'دنیا کی محبت' تحمان شہادت'غرور'غصہ' پندار' آرز حص ترك توكل ترك صبر حسد كينه وغيره غرضيكه ملكات ردّيها وراخلاق ذميمه سب اس ميں شامل ہيں۔ (الحام لا حكام القرآن از علامه الوعبد الذمحرين المرم الكي قرطبي (م ١٢٨ هه) مطبوعه دارالكتب العربية بيروت لبنان وسي من ١٣٠٠) ( تغيير روح المعاني از علامه ابوالفضل سدمجمود آلوي حني (م122ه) مطبوعه مكتبها مداديه ملتان ٣٠ ص ١٢٠ و مابعد ) ☆ (النميرات الاجميد ازعلامه اجمدجون جونيوري (م١٣٥٥ه) مطبور كمتير تقاند بمله جنكي ايثادر ص١٨٨) (تغیر کبیر ازام فخرالدی محمد بن ضاءالدی مررازی (۲۰۲هه)مطبوعه دارالفکر بروت لبنان ج یام ۱۲۲) ☆ (مدارك التول وفقا كل الآول ازعلامه الوالبركات عبداللدين احد بن مجود تعي (م 126) ن اح ٢٢٣) ☆ (لباب النَّاويل في معانى التر يل المعروف يتغير خازن ازعلام على بن مجمد خازن ثافعي (م ١٥٥٥ هـ ١) ج١٠ ص ٢٢٢) ☆ (تغییرمظهری از علامه قاضی تناءالله مالی تی عثانی محد دی (م۱۲۲۵هه) (ار دوتر جمه ) م ۲۰ م ۵۲ ا ☆ كُم بعد الله ": الله تعالى تم يتمهار انعال بدن اورتبي ياريون كاحساب لي كار محاسبے مرادیہ ہے کہتم کوتمہارے اعمال کی جزادے گا۔ یہ بھی معنی بیان کیا گیا ہے کہ مومن کو گناہ صغیرہ بتائے جا کیں گے جب بندہ مومن ان کا اقرار کرلے گارب تعالی اینے فضل سے ان کومعاف فرماد ہے گا۔اس صورت میں محاسبه سےم ادصرف خبر دینا ہوگا۔ حباب لینے پرفر شنے مقرر ہیں'اللہ کے حکم سے حباب لیں گے' مگرحباب لینے کی اضافت اللہ تعالی کی طرف کی گئی ہے' یعنی محبوبان بارگاہ ایز دی اور مقبولان رب العزت کے افعال کورب تعالی اپنے افعال فرما تاہے' قر آن مجید اور احادیث طیبه میں اس کی مثالیں بکثرت ہیں۔ (احكام القرآن ازامام ابو بكراجم بن على دازى يصاص (م و سيره ) مطوعه دارالكتب العربيد بيروت لبنان جامس ٥٣١) (الجامع لا حكام القرآن از علامه ابوعبدالله محد بن احمد ماكي قرطبي (م ٢٦٨ هه) مطبوعه دار الكتب العربيه بيروت لبنان جس م ٣٢٠ م) (تغییر مظهری از علامه قاضی ثناءالله یافی تی عنانی مجد دی (مر۲۲۵اهه) (ار دورّ جمه) مع ۲۰ م ۱۵۲) (تغيير جلالين ازعلامه حافظ جلال الدين سيوطي (م <u>٩١١</u> هـ) وعلامه جلال الدين محلي مطبوء مكتبه فيعل مكه كرمه ) (تغییرصادی از علامه احمد بن محمصادی مالکی (میاتاهه) مطبوعه مکتبه فیمل مکه کرمهٔ ج ام ۱۳۵) ☆ (لباب الباديل في معانى التوبيل المعروف بتغيير خازن ازعلامة على بن مجمه خازن شافعي (م٢٥٧ يه ٥) من اص ٢٢٥) ú ( تغييره دح المعانى ازعلامه ابوالفعنل سَدِيموه آلوي خفي (م٥١١٥ ) مطبوعه مكتبه امداديد مان ٢٥٠) 公 (النغيرات الاحمديد ازعلامه احمد جيون جونيوري (مين اله)مطبوعه مكتبه حقانيه عُله جنل ثياور ص ١٨٨) ŵ (انوارالتزيل دامرارالياديل المعروف به بيضادي از قاضي ابوالخيرعبدالله بن عمر بيضادي شيرازي شافعي (م١٨٥٧ هـ) ص١٤٧) 公 (تغییر کبیر از امام خرالدین محدین ضیاءالدین عمر رازی (۱۳۴۰ ۵) مطبوعه دارالفکر بیروت لبنان ۲۰ م ۱۳۳) ¥ (تغيير القرآن المعروف بغيرابن كثير حافظ مما دالدين المعيل بن عمر بن كثير شافعي (مهم يريح) من اص ٣٣٧) 冷 545 marfat.com

## مسائل شرعیه:

الله تعالی جل بچه واکریم تمام مخلوق کاما لک ہے نتمام مخلوق ای کی پیدا کی ہوئی ہے 'سب کارب وہی ہے' کا نتات میں کوئی

شی الی نہیں جواس کی مِلک میں نہ ہو اشیاءخواہ مادی ہوں یاغیر مادی نہمارے مشاہدہ میں آئیں یانیآ ئیں 'ہمارے علم میں ہوں یانہ ہوں' وہی مالک کا نئات ہے' قرآن مجیداوراحادیث طیبہ میں بے شارواضح نصوص اس پردلالت کرتے

-U

P1+1+1+1+1+1+1+1+1+

ارشادر بانی میں ای کابیان ہے۔

بے شک تمہارارب اللہ ہے جس نے آسان اور زمین چھون میں بنائے پھرعرش پراستوافر مایا جیسااس کی شان کے لائق ہے رات دن کوایک دوسرے سے ڈھانگتا ہے کہ جلداس کے پیچھے لگا آتا ہے اوراس سورج اور چاندتاروں کو بنایاسب اس کے حکم کے دیے ہوئے سن لوای کے ہاتھ میں ہے پیدا کرنا اور حکم دینا بردی برکت والا ہے اللہ رب سارے جہان کا۔

چونکہ کا ئنات میں سے زمین اور آسان اوران کی بعض اشیاء ہی ہمارے احاطہ احساس میں ہیں اس لئے استدلال صرف انہی کا بیان ہوا ہے۔حقیقت بیہ ہے کہ اللہ کریم جل مجدہ کی مخلوق کا شارمخلوق کے علم میں نہیں آسکا۔ ارشادر بانی ہے:

وَمَاجَعَلُنَاۤ اَصُحْبَ النَّارِ اِلَّامَلَئِكَةُ وَمَاجَعَلْنَاعِدَّتَهُمُ اِلَّافِتُنَةُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُو الِيَسُتَيُقِنَ الَّذِيْنَ اُوتُو الْكِتَبَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِيْنَ فِي قُلُوبِهِمُ مَّرَضٌ وَيَزُدَادَالَّذِيْنَ امَنُو آايُمَانَاوَّ لايَرُتَابَ الَّذِيْنَ اُوتُو االْكِتَبَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِيْنَ فِي قُلُوبِهِمُ مَّرَضٌ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِيْنَ فِي قُلُوبِهِمُ مَّرَضٌ وَالْمُؤْمِنُونَ مَاذَآارَادَاللهُ بِهِلَامَثُلا ء كَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللهُ مَنْ يَشَآءُ ء وَيَهُدِئ مَنْ يَشَآءُ ء وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَرَبِّكَ اللهُ هُوء وَمَاهِيَ اللَّهُ كُرى لِلْبَشَوِ ﴾

اور ہم نے دوزخ کے داروغہ نہ کئے مگر فرشتے اور ہم نے ان کی بیگنتی نہ رکھی مگر کا فروں کی جانچ کواس لئے کہ کتاب والوں کو یقین آئے اورایمان والوں کا ایمان بڑھے اور کتاب والوں اور مسلمانوں کوکوئی شک نہ رہے

marfat.com

+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1

مع احكام القرآن مهمههههههههههههههه اوردل کے روگی اور کا فرکہیں اس اچنے کی بات میں اللہ کا کیا مطلب یونہی اللہ گراہ کرتا ہے جے جا ہے اور ہدایت فرماتا ہے جے چاہے اور تنہارے رب کے لشکروں کواس کے سواکوئی نہیں جانتااور وہ تونہیں مگر آ دی کے لئے (سورة المدثرة سة ٣١) (احكام القرآن ازامام الويمراحمد بن على دازى بصاص (م معية ه) مطبوعه دارالكتب العربية بيروت البنان ج اص ٥٣٧) (تغییرالقرآن المعروف تغییرا بن کثیر جافظ محادالدین الملیل بن عمر بن کثیر شافعی (میں کے ہے) ج۱ م ۳۲۷) (تغييركيير ازام فخرالدين محدين ضاءالدين عررازي (م٢٠٢٥) مطبوعه دارالفكريروت لبنان ج عص ١٣٢) 삽 (تغيرروح المعانى ازعلامه الوافعنل سيدمحودا لوي حنى (م ١٣٧٥) ها) مطبوعه مكتبه اهداد بيلتان ٢٠ ص ١٢) ☆ (الباب النّاويل في معانى التر يل المعروف يتغيير خاز ن از علام على بن مجمد خاز ن ثافعي (م٢٥٢٤ هـ) نن ام ٢٢٣ ( ☆ (مارك التول وحقائق الآول ازعلامه الوالبركات عبدالله بن احمد بن محود مني (مروايه) من اص ٢٢٣) ☆ (تغير جلالين ازعلامه حافظ جلال الدين سيوطي (م إ ٩١١ هـ) وعلامه جلال الدين كلي مطبوعه مكتب فيعل مله مرمه ) ☆ (تغیرصادی از علامه احمد بن محمصادی مالکی (معاله) مطبوعه کمته فیمل کمه مرمه جام ۱۳۵س) ( انواراكتر بل دامراراليا و يل المعروف يه بيغيادي از قاضي ايوالخيرعبدالله بن عمر بيغيادي شيرازي شافعي (م ١٨٥ هـ ) ص ١٤٧ ☆ (تغییرمظیری از علامه قاضی ثناء الله یانی تی عثانی محددی (سر۱۲۲۵ هـ) (ار دوتر جمه ) ۲۰ م ۲۰ ص ۱۵۰) الله رب العزت ما لك حقیق عل مجده الكريم نے اپنی مخلوق کو بعض اشیاء کا ما لک بنادیا ہے ٔ مثلاً فلا ں زمین زید کی مِلک ہے فلاں مکان کا نور مالک ہے ٔ فلاں مُلک کا بادشاہ نورالدین ہے ٔ رب تعالی نے اموال اور جانوں کو بندوں کی مِلک قرمایا۔ مومن کی شان میں وار دہوا: إنَّـمَاالُـمُؤمِـنُـوُنَ الَّـذِيْنَ امَنُوُابِاللهِوَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمُ يَرُتَابُوُاوَجُهَدُوُابِامُوَالِهِمُ وَانْفُسِهِمُ فِي سَبِيُلِ اللهِء أُولِيْكَ هُمُ الصَّدِقُونَ ۞ (سوره حجرات آیت ۱۵۰) ایمان والے تو وہی ہیں جواللہ اوراس کے رسول پر ایمان لائے چھرشک نہ کیا اور اپنی جان اور مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا'وہی سیے ہیں۔ مومن كوارشاد موا: إنْفِرُو اخِفَافًا وَيُقَالُا وَجَاهِدُو ابِامُو الِكُمُ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ذِلِكُمْ خَيُرٌ لَّكُمُ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٦ کوچ کروہلکی جان سے جاہے بھاری دل سے اوراللہ کی راہ میں لڑواپنے مال اور جان سے بیتمہارے لئے بہتر ہے آگر جانو۔ (سوره توبه آيت ۱۳) یہود یول کے عیوب کے معرض بیان میں ارشاور بانی ہے۔ وَاَخُذِهِمُ الرِّبُواوَقَدُنُهُو اعَنُهُ وَاكُلِهِمُ اَمُوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ . وَاعْتَدُنَالِلْكَفِرِيْنَ مِنْهُمُ عَذَابُااَلِيُمَّا ٦٠ ( سوره النسآ وآیت ۱۲۱) اوراس کئے کہ وہ سود لیتے 'حالانکہ وہ اس ہے منع کئے گئے تھے اورلوگوں کامال ناحق کھا جاتے اوران میں جو کا فرہوئے ہم نے ان کے لئے در دناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ marfat.com

ما القرآن مهمهمه مهمه مهمه مهمه ان آیات میں اور ان جیسی کثیر آیات اور احادیث میں مال وجان کولوگوں کی مِلک قر اردیا گیا ہے' پیے ملک مجازی اور اللہ کی عطا کردہ ہے۔اللہ تعالی کی مِلک کی حصر کی آیات اوران آیات میں کوئی تضاد نہیں 'حقیقی اور مجازی' ذاتی اور عطائی کا فرق ملحوظ رکھنے سے مسئلہ آسانی ہے بچھ آ جا تا ہے اس طرح اللہ تعالی معطی ہے اس نے اپنے محبوبوں کوملم' قدرت اوراختیارجیسی صفات عطافر مائی ہیں محبوبان رب العزت کی صفات عطائی ہیں'اگرذاتی اورعطائی 'حقیقی اورمجازی نبست كالحاظ ندر كھاجائة ونياميس كوئى كسى شئ كامالك ندہ وجوبداية خلاف عقل فقل ہے۔ ۳﴾ ننخ احکام میں ہوتا ہے'اخبار میں نہیں ہوتا' خبرے اگر حکم شرعی مفہوم ہوتو اس کا ننخ جائز ہے۔ قرآن مجید کی مندرجہ بالاآیت مبار کہ محکم ہے کیونکہ اس میں خبر ہے۔ (احكام القرآن ازامام ابويكراحمد بن على دازي بصاص (م معينه م)مطبوعه دارالكتب العربية بيروت البنان ج الص ٥٣٧) (الحامع لا حكام القرآن ازعلامه ابوعبدالله محمد بن احمد ما تكي قرطبي (م ٢٢٨ هه) مطبونه دار الكتب العربية بيروت لبنان تح ٣٠ ص ٣٢٢) ( تغییر دوح المعانی از علامه ابوالفشل سیومحود آلوی حنی (م<u>۵ ۱۲۷</u>هه) مطبوعه مکتبه امدادیه مایان تی ۳ ص ۱۲ (مدارك التزيل وحقائق الباويل ازعلامه الوالبركات عبدالله بن احمد بن مجوز على (م 10 م) ج1 م ٢٢٣) ☆ (كباب النَّاويلُ في معانى التر بلَّ المعروف يتنبير خازن از علام على بن محد خازن شافعي ( ١٥٣٧هـ ) ١٠٠٠ م ٢٢٣) (النميرات الاحمد ازعلامه احمد جون جوزوري (ع ١١٦٥ه عليه معلية مقانية كله جنكي فياور ص ١٨٨) حشر ٔ حساب و کتاب برحق ہے ٔ ما لک ومولی جل ومزاسدا ہے بندوں سے حساب لے گا' نیکوں کوان کے نیک اعمال کی بہتر جز ااور نافر مانوں کواینے کرتو توں کی سز املے گی' حساب و کتاب کاعقیدہ اسلام کے بنیا دی عقائد میں سے ہے' اس کی قطعیت کا افار کفر ہے صد ہا آیات مقدسہ میں اس کا بیان ہے ندکورہ بالا آیت میں اس کا بیان ہے۔ (النميرات الاحميد ازعلامه احمد جيون جو نيوري (م٢٥١١هه) مطبوعه مكتبه تقاني كله جنكًا بيثاور مي ١٨٨) ( انوارالتزيل واسرارالا ويل المعروف بيضادي از قاضي آبوالخيرعبدالله بن عمر بيضادي شيرازي شافعي ( م ١٨٥٧ هـ ) م ١٤٧٠ (تغيررور المعانى أزعلامه الوالفضل سيرخمود آلوي فني (م٥٧١ه) مطبوعه مكتبه امداديد ملكان ٢٠ م٥١) ☆ ( تغير جلالين از علامه حافظ جلال الدين سيوطي (م الله هـ) وعلامه جلال الدين كلي مطبوء مكتبه فيعمل مكرمه ) \* ( تغیرصادی از علامه احمد بن محمصادی مالی (م<u>۱۲۲۲ه</u>) مطبوعه مکتبه فیصل که مکرمهٔ ج ام ۱۳۵) (لباب الباديل في معانى التزيل المعردف بتغيير خازن ازعلامة على بن مُحرَّخازن ثافعي (م٢٥٧هـ) ان ام ٢٢٥) قبامت كامحاسيد دنوعيت كابوكايه ()) محاسبهيير ((/) محاسىغىيىيە بە محاسبه یسیر یعنی آسان محاسبۂ اللہ تعالی اینے نیک بندوں ہےمحاسبہ یسیر فر مائے گا'انہیں ان کے نارواا فعال (1) کی خبردے گا'بندہ مومن کا نیتے ہوئے اقرار کرے گااوراینے کبیرہ گناہوں سے ڈررہاہوگا'اللہ تعالی فرمائے گا کہ میں نے دِنیامیں تختے رسوانہ کیا' تیرے گناہوں پر پردہ ڈالے رکھااب میں نے تیرے گناہ ایے بھنل سے معاف فرمادیئے ہیں 'یہ حساب پیرہے۔ 1+1+1+1+1+1+1+1

marfat.com Marfat.com

احكام القرآن الله تعالى ارشادفرما تاي: فَأَمَّامَنُ أُوْتِيَ كِتبُهُ بِيَمِينِهِ ۞ فَسَوُفَ يُحَاسَبُ حِسَابًايَّسِيرًا ﴿ وَّيَنْقَلِبُ إِلَى آهُلِهِ (سورةالانشاق') تووه جواینانامه اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے اس سے عنقریب مہل حساب لیا جائے گا .....اوروہ اینے گھر والوں کی طرف شادشاد یلنے گا۔ ال مفهوم كوحديث شريف ميں بيان كيا كيا يا -إِنَّ اللهَ تَعَالَى يُدُنِي الْمُؤُمِنَ فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَتَفَه وَسَتَرَه مِنَ النَّاسِ وَيُقَرِّره بذُنُوبِهِ فَيَقُولُ أَتَعُرِفُ ذَنُبَ كَذَا اتَّعُرِفُ ذَنُبَ كَذَا فَيَقُولُ نَعُمُ إِي رَبِّ حَتَّى إِذَا قَرَّرَهُ بِذُنُوبِهِ وَرَاىَ فِي نَفُسِهُ أَنَّهُ قَدُ هَلَكَ قَالَ : فَانِّي قَدُسَتَرْتُهَاعَلَيُكَ فِي الدُّنْيَاوَ أَنَاأَغْفِرُ هَالَكَ الْيَوْمَ ثُمَّ يُعُطِي كِتَابَ حَسَنَاتِه بِيَمِينِه وَامَّاالُكَافِرُ وَالْمُنَافِقُ فَيَقُولُ الْاَشْهَادُ هُؤُلَّاءِ الَّذِينَ كَذَّبُو اعَلَىٰ رَبِّهِمُ الْالْعُنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِيْنَ ( رواه الائمه احمد دالبخاري دمسلم والنسائي وابن بله عن ابن عم بحواله ..... ) (الفضل الكيرخشرشر الجامع الصفيرللمنادي ازامام عبدالرؤف مناوى شافق (مرسان اهـ) مطبوعه دارالا حياءالكشب العربية يسى البابي الحلبى وشركاة ''ج ا'ص ١٣٩) الله تعالی بندہ مومن کو قریب کرے گااس پرسا بیرحمت فرمائے گااوراسے لوگوں کی نگاہ ہے پوشیدہ كردے كا اس كے گناہوں كااعتراف كرائے كا فرمائے گا كيا توفلاں فلاں گناہ كوجا نتاہے ، (جوتونے کئے)بندہ مومن عرض کرے گا'ہاں اے میرے رب یہاں تک کہ وہ اپنے گناہوں كا قراركر لے گااورمحسوس كرے گاكہ وہ ہلاك ہوگيا ہے 'رب تعالى فرمائے گا'بے شك ميں نے د نیامیں تیرے گناہوں پریردہ ڈالے رکھااورآج میں وہ گناہ معاف فر ما تاہوں' پھراسے نیکیوں کا دفتر اس کے دائیں ہاتھ میں دےگا کا فراور منافق کو برسر عام کہے گابیہ وہ ہیں جنہوں نے اینے رب كى تكذيب كى تقى خردار : طالمول براللدكى بيد كار محاسبے سیریعنی سخت حساب میہ ہے کہ بندہ نافر مان کواس کے گناہوں' نافر مانیوں' کفر' فسق اور سر کشیوں کے بدلے بخت ترین عذاب دیا جائے گا' بیرمحاسبہ کا فروں' فاسقوں' طالموں اور نافر مانوں سے لیا جائے گا' مذکورہ بالاحديث شريف ميں اس كاذ كرہے۔ اس کی کیفیت کابیان ارشادر بانی میں موجودے: وَكَانَ يَوْمًاعَلَى الْكَافِرِيْنَ عَسِيْرًا ﴿ وَيَوْمَ يَعَصُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيُهِ يَقُولُ يلَيُتَنِي اتَّخَذُتُ مَعُ الرُّسُولِ سَبِيُّلا ﴿ (سورة الفرقان آيات ٢٤٢٢) اوروہ دن کا فرول پر شخت ہے اور جس دن ظالم اپنے ہاتھ چیا چیا لے گا کہ ہائے :کسی طرح سے میں نے اس رسول کے ساتھ راہ لی ہوتی۔ marfat.com

مما احكام القرآن نیز ارشادر مانی ہے۔ فَذَلِكَ يَوْمَثِذٍ يَّوُمٌ عَسِيْرٌ ﴿ عَلَى الْكَفِرِينَ غَيْرُ يَسِيْرِ ١ (سورة المدثر آمات، ۹۰۹ س تووه دن کژادن ہے کا فروں پرآسان نہیں۔ محاسبة سیراورمواخذه ایک ہی کیفیت کے دونام ہیں' بخلاف محاسبہ یسیر کہاس میں مواخذہ لاز مہیں۔ (احكام القرآن ازامام ابو بكراتيدين على دازي يصاص (م م صلحة على مطبوعه دارا لكتب العربية بيروت لبنان ج اص ١٠٥١) (الحام لا حكام القرآن از علامه ابوعبد الله يحد بن احمد ما كلى قرطبى (م ١٧٨٠ هه)مطبوعه داد الكتب العربية بيروت لبنان ٢٠٠٥ م ٣٢٠) (تغییر بیر ازامام فخرالدین تو بن ضیاءالدین عمر دازی (م۲۰۲۶ هر) مطبوعه دارالفکر بیروت لبنان ۲۵ ص ۱۳۵) 公 (لباب الآويل في معاني التريل المعروف يتغير خازن از علام على بن مجد خازن ثافعي (مر٢٤ ٧٥) ج اص ٢٢٥) 公 (تغير مظهري از علامة قاضي شَاءالله يائي تي عناني مجدوي (م١٣٢٥هـ) (اردور جمه) ٢٠ ص١٥١) ☆ ( تغيير جلالين از علامه حافظ جلال الدين سيوطي (م <u>٩١١</u> هـ) وعلامه جلال الدين كلي مطبوعه مكتبه فيعل مكه مرمه ) ☆ (تغيرصادي ازعلامه احمر بن مجمه صادي ماكلي (م١٢٢٢هه) مطبوعه ملتبه فيعل كديم مدنج الم م ١٣٥) ☆ ( تغيير روح المعانى ازعلامه ابوالفضل سيرمحووآ لوي حنى (م٥ ١١٤هـ) مطبوعه مكتبه امداديه ملتان '٣٠ ص ١٥) ŵ ( تغییر القرآن العروف یتغییراین کثیر حافظ عما دالدین المغیل بن عمرین کثیر شافعی (۲۸ ۵۷۵) ج۱ م ۳۳) الله تعالی جل بحده الکریم اگر چاہے تو کبیرہ گناہ بھی بخش دے اورا گر چاہے تو صغیرہ گناہ پرمواخذہ فرمالے اس پرکوئی شی لازمنہیں'اس کاعدل ہے ہے کہا عمال کی جز ابفتر راعمال دےگا'البتة کا فراورمشرک کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ رے کریم ارشا دفر ما تاہے۔ إنَّ اللهَ لَايَغُفِرُ اَنُ يُشُرَكَ بِــهٖ وَيَغُفِرُ مَـادُونَ ذَلِكَ لِـمَنُ يَشَـآءُ وَمَنُ يُشُرِكُ بِاللهِفَقَدِافُتَرَى اثُمَّاعَظيمًا ٢ بے شک اللہ اسے نہیں بخشا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے اور کفرسے نیچے جو کچھ ہے جمے جاہے معاف فر ما دیتا ہے اور جس نے خدا کا شریک تھم رایا اس نے بڑا گناہ کا طوفان بائدھا۔ ( سورۃ النسآء آیت ۳۷ ) نیزارشادر بانی ہے۔ إِنَّ اللهَ لَا يَغُفِرُ أَنُ يُشُرَكَ بِهِ وَيَغُفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَنُ يَشَآءُ وَمَنُ يُشُرِكُ بِاللهِ فَقَدُ ضَلَّ ضَلَالاً بَعِيدًا 🟠 الله اسے نہیں بخشا کہ اس کا کوئی شریک تھمرایا جائے اور اس سے ینچے جو یچھ ہے جے چاہے معاف فرمادیتا ہے اورجواللد کاشریک ظهرائے دور کی گمراہی میں پڑا۔ (سورۃ النسآء آیت ۱۱۲) ( انوارالتزیل دامرارالبادیل المعروف به بینیادی از قاضی ایوالخیرعبدالله بن عمر بینیادی شیرازی شافعی ( س۱۸۵۰ هـ ) م ۱۷۷ (لباب البَّاويل في مُعانى التَّر بل المُعروف بتَغير خازن ازعلام على ين مُرخاز ن شِافعي (مُ ٢٥٤هـ) من المُعروف ب (تغيركبر ازامام فرالدين محمر بن ضاءالدين عررازي (م٢٠١٠ هه) مطبوعه دارالفربيروت لبنان ٢٥٤٥) ¥ ( تغيير د و آاعاني از كلامه ابوافعنل سيرمحود آلوي خني (م١٣٢٥ه ) مطبوعه مكتبه ايداديه ملمان ج٣٠ ص٢١) ☆ (تغییرمظبری از علامه قامنی ثناءالله یانی یی عنانی مجددی (م<mark>۱۳۲۵</mark> هه) ( اردو ترجمه ) ۲۰ م ۱۵۳) ŵ ( تغییر القرآن المعروف بتغییراین کُثیر عافظ ماه الدین المعیل بن عمرین کثیر شافعی (م۲۷۷۷ه) نام ۴۳۰) 1+1+1+1+1+1 marfat.com

حكام القرآن 4444444 0404040 ﴿٤﴾ قصد كے چندمراتب بين برايك كاحكم الگ ہے۔ ماجس' خاطر' حديث نفس'هم (اراده) عزم\_ قصد کے آخری مرتبرعز م پرمواخذہ ہے' گناہ کاعز م اگر چیمل میں نہ آیا تا ہم اس پربھی مواخذہ ہوگا' گناہ *کے تصو* يرمواخذه بين مواخذه هيقة عزم گناه پرے وسوے الله تعالى معاف فرمادے كا كمان پر بنده كواختيار نبيں۔ سیح حدیث شریف میں ہے۔ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لِأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتُ بِهِ أَنْفُسُهَامَالُمْ تَتَكَّلُّمْ بِهِ أَوْتَعُمَلُ بِهِ ( رواه الائميه البخاري ومسلم والبودا ؤ دواين يلجه والنسائي والتريفه كأن البيهريرة والطمر الي عن عمران بن حسين بحواله . . . ) (الفضل الكبيرخشرش الجامع الصغيرللمنادي ازامام عبدالرؤف منادى شافعي (مرامنياهه) مطبوعه دارالا حياءالكتب العربية عيى البالي الحلق وشركاة 'ج1 م 110) بےشک اللہ تعالی میری امت کے دسوسوں کومعاف فر مادے گاجب تک منہ سے اس کاا ظہار نہ کریں یااس پڑمل نہ کریں۔ (تغييره وح المعانى ازعلامه ابوالفضل سيمحود آلوى خفى (م٥٤ تاه) مطبوعه مكتبه امدادييه لمان ج٣٠ ص٦٢) ☆ (النميرات الاحميه ازعلامه احمد جيون جو نيوري (ع٢٥١١هـ) مطبوعه مكتبه تقانيه كله جنگي نيثا وراص ١٨٨) ☆ (تغيركير اذامام فرالدين محدين منياء الدين عررازي (علاقة مامطبوعة دارالفكربيروت لبنان عاص ١٣٣٠) 쇼 ( انوارالتزيل وامراراليا ويل المعروف به بينيادي از قاضي الوالخير عبدالله بن عمر بينيادي ص ١٤٧) ☆ (تغيير جلالين از علامه حافظ جلال ألدين سيوطي (م اافيه) وعلامه جلال الدين كل مطبوعه مكتبه فيصل مكمرمه) 샾 ( تغییرصادی از علامه احمد بن محمد صادی مالکی (مهور الله علی مسلم الله علی مستر اص۱۳۵) ﴿٨﴾ خاطرننس دوقتم پر ہیں'ایک وہ جوزائل ہوجائے اسے دسوسہ کہتے ہیں' دوسرے جس کے کرنے پرقصد پختہ ہوجائے عزم ہے مواخذہ عزم پرہے۔ ارشادر باتی ہے: لَايُوَاحِدُكُمُ اللهُبِاللَّغُوفِيِّ أَيْمَانِكُمُ وَلَكِنُ يُّوَاحِدُكُمُ بِمَاكَسَبَتُ قُلُوبُكُمُ وَاللَّفَغُفُورٌ حَلِيُمِّ الله تهمین نمیں پکرتا ان قسموں میں جو بارادہ زبان سے نکل جائے 'ہاں اس پر گرفت فرما تا ہے جو کام تمہارے دلول نے کئے اور اللہ بخشنے والاحلم دالا ہے۔ (سورة البقرة آيت ٢٢٥) آیت مبارکہنے واضح فر مادیا کہ مواخذہ عزم صمیم پرے محض خاطرنفس پنہیں۔ (تغيركير اذامام فخ الدين محد بن ضياءالدين مررازي (معرف ها)مطبوعه وارالفكريروت لبنائ ي ص ١٣٠٠) (لباب الناويل في معاني التو يل المتروف يتغير خاز ن إز على من عن عن عد خاز ن شافعي ( ١٢٥٠ ٥ ) ج المسلم (تغييرالقرآن المعروف بقبيرا بن كثير حافظ ثما دالدين المعيل بن عمر بن كثير ثانقي (من ٢٤٧٥) ن ا' ص ٣٣٧) (يدارك التولي وهما أل الآويل از علامه الوالبركات عبدالله بن احمد بن محود مني (من ايده) أن الس ٢٢٢) (تغییر مظهری از علامه قاضی ثناءاتند پانی یی عنانی مجددی (م۱۲۲۵هه) (اردور جمه) می تاسم ۱۵۲) کفرکاعز ممسلمان کومر تدبنادیتا ہے' کیونکہ عزم کفز' کفر ہے۔ (النميرات الاحمية أزعلامه احمد جون جونيوري (م١٥٥ هـ) مطبوعه مكتبه حقائير كلّ بثاور ص١٨٨) (تغییر کبیر از امام فرالدین محدین میاءالدین عمر دازی (مرایع می مطبوعه دارانفریروت لبنان ت ع ص ۱۳۳) 公 ( هدارك التول وهناك الآول از طامه الوالبركات عبدالله بن احمد بن محود عني (م واليه ع) ن الص ٢٢٣) 1+1+1+1+1+1+ marfat.com





باب(۵۹):



﴿بِسُمِ اللهِ اللهِ الرُّحِيْمِ ﴾

لايُكلِّفُ اللهُ نَفْسًا إلَّا وُسُعَهَا ، لَهَامَا كَسَبَتُ وَعَلَيْهَامَا اكْتَسَبَتُ ، رَبَّنَا لَا يُكلِّفُ اللهُ نَفْسَانُ الْوَاحُطَانَا هِ رَبَّنَا وَلاتَحْمِلُ عَلَيْنَا إصرًا كَمَاحَمَلْتَهُ وَلاَتُحْمِلُ عَلَيْنَا إصرًا كَمَاحَمَلْتَهُ عَلَى الْتُوارِيُنَ إِنْ الْعَلْقَةَ لَنَابِهِ ، وَاعْفُ عَنَا عَلَى اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُولِي اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّاللَّةُ اللْمُنَالِ الللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ

(سرہ اللہ کسی جان پر بو جھ نہیں ڈالٹا مگراس کی طاقت بھڑاس کا فائدہ ہے جواچھا کمایا اور اس کا نقصانہے جو برائی کمائی' اے رب ہمارے: ہمیں نہ پکڑا گرہم بھولیں یا چوکیں' اے رب ہمارے!اورہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا تونے ہم سے اگلوں پر رکھا تھا' اے رب ہمارے!اورہم پروہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں سہار نہ ہو اورہمیں معاف کراور بخش دے'اورہم پر مہرکز' تو ہمارا مولی ہے تو کا فروں پر ہمیں مدددے۔

ل لغات:

کی ن : تکلیف سے بنا ہے اس کا مادہ کُ اُفٹ ہے جس کامعنی ہے مشقت تکلیف سے مراد بھاری احکام ہیں ' اصطلاح شرع میں کسی کے ذمے کچھا حکام لازم کر دینے کو تکلیف کہتے ہیں 'چھوٹے بچوں کوغیر مکلّف اسی لئے کہتے ہیں کہ ان کے ذمے کوئی شرع حکم نہیں شرعی تکلیف کے لئے عاقل بالغ ہونا شرط ہے۔ ﴿ (المفردات فی عرب القرآن از علام حین بن مراحفعل الملقب بالراغب اصنبانی (عزبی ہے) 'صورہ ۲۹۵)

الجامع لا حكام القرآن از علامه ابوعبدالله محد بن احمد ما كلي قرطبي (م ٢٦٨ هه) مطبوعه دارا لكتب العربية بيروت 'لبنان 'ج" م ٢٣٩)
 القير روح المعاني از علامه ابواففضل سيرمحووا لوي خنق (م ٢٥ يمااه ) مطبوعه مكتبه امداد بيلمان ج" م ١٩٥)
 (لباب الآولي في معاني الترشيل المعروف يتغيير خازن از علام على بن مجمونازن شافعي (م ٢٢٥ يه هـ) "جام ٢٢٧)

المنظم المنظم المنظم على المعلق المنظم وقب بسير خاز النظامة في المنظم عن المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم وقب بسير خاز النظامة المنظم المنظ

♦ه♦ه♦ه القرآن ♦ه♦ه♦ه♦ه♦ه الله وسُعَدَا ": وُسُع كرومني بين ممكن أسان يعني جوكيا جاسكا گرچه مشقت سے ہودوسرا جوآسانی سے كيا جاسك آیت میں دوسر مے معنی مراد ہیں۔ (المغروات في غريب القرآن مطبو يدنور محد كارخانة تجارت كتب كراحي م ٥٢٣٥) (تغيركبر اذاما مخرالدين محد بن خياءالدين عمر دازي (م٢٠١٥) مطبوعه دار الفكربيروت لبنان ٢٥٥ م١٣٩) (الجامع لا حكام القرآن از علامه ابوعمد الذمحرين احمر ما كلي قرطبي (م ٢٢٨ هه) مطبوعه دارا لكتب العربية بيردت 'لبنان' جسم م م م ١٣٠٠) (تغييرودح المعانى ازعلامه الوالفضل سيومحود آلوي منى (م٢٥عزاهه) مطبوعه مكتبه امداديد مان ت من م ١٩٥) (كبابُ النَّاويل في معانى التريل الممروف يتغير خازن ازعلامه على بن مجمد خازن شافعي (م٢٥٥ ١٥) من الم (مدارك التزيل وحقا أق الباولي از علامه ابوالبركات عبدالله بن احمد بن محمود على (مر ١٠ ١٥هـ) ن ما ص ٢٢١) آیت سے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالی بندے کوان احکام کا مکلف کرتا ہے جودہ آسانی اور سہولت سے ادا کر سکے وہ احکا فرض نہیں کرتا جو بندے کی وسعت سے زیادہ ہوں۔ (احكام القرآن ازامام ابو بكراحمد بن على دازي بصاص (م معتله على مطبوعه دارالكتب العربيه بيروت لبنان ج امس ٥٣٧) (١- كام القرآن از علامه ابو بكر حجد بن عبدالله المعروف بابن العربي ما كلي (مهيمة ٥ ) مطبوعه واركم رفه بيروت ألبنان أن الص٢٦٣) (الحامع لا حكام القرآن ازعلامه ابوعبدالله مجرين أحمد ما كلي قرطبي (م ١٩٨٨ هـ) مطبوعه دارالكتب العربية بيروت لبنان ت٣٠ ص ٣٠٩) (تغير القرآن المعروف يتغير ابن كثير عافظ محاوالدين المعيل بن عمر بن كثير شافعي (م٢٥٤٥هـ) أن أص ٣٣٢) (تغيير جلالين ازعلامه حافظ جلال الدين سيوطي (م الله هه) وعلامه جلال الدين محلي مطبوحه مكتبه فيعمل مكة مكرمه) (تغيرصادي ازعلامهاحمد بن محصادي مأكي (معداته) مطبوعه ملتيه فيقل كدكرمه ن اص١٣١) (انوارالتزيل وامرارالياديل المعروف به بيضادي از قاضي ابوالخيرعبدالله بن عربيضادي شيرازي شافعي ( م١٨٨ ﻫـ) م ١٤٨) (تغييرمظبري ازعلامة قاضي تناءالله ياني يتي عناني مجدوي (م١٢٥٥ م) (١٠٤١ جم) ٢٥٠ ص ١٥٩) كسب كامعنى ب ظاہرى عمل كرنا ، كما كى كرنا۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ گ<del>سک</del> اور **اِنْ قَسَبَ مِ**س کوئی فرق نہیں ابعض نے فرمایا کہ اکتساب اہتمام سے کام کرنااورکسب عام ہے ٔخواہ اہتمام ہویا بغیراہتمام کے۔چونکہ نفس گناہ بڑے اہتمام اورخوثی ہے کرتا ہے اس لئے گناہ كاكتباب كى طرف نسبت كى كئى ہاور نيكى چونك بالعموم مجبورا كرتا ہاس لئے اسے كسب كہا كيا ہے۔ لَهَا مِن لا م نَفْع كَ لِحَ اور عَلَيْها مِن عَلَى وبال اور بوجه كے لئے ہے۔ (المفردات في فريب القرآن از علامة حين بن محمد المنقب بالراغب استبانی (٢٢٠٥هـ) ٥٠٠٠) آیت کامعنی میہ ہے کہ بندہ جونیکی کا کام کرتا ہے اس کا فائدہ ای کے لئے ہے اور جو گناہ کما تا ہے اس کا بوجھ وہ اٹھائے گا' کوئی دوسرااس کے گناہ کے عوض ماخوذ نہ ہوگا۔ (النميرات الاحمديد از علامه احمد جيون جو نپوري (١٨٥٥ هـ)مطبوعه مكتبه تقاني كله جنَّل بيثاور م ١٨٩) (إحكام القرآن ازامام ابو بكراتمد بن على داز كريصاص (م معتره ) مطبور الكتب ميديروت بهان نام ٥٣٩) (تغییر مظهری از علامه قاضی ثناه الله یانی تی عمانی مجد دی (م ۱۳۲۵هه) (۱۰۰۰ جمه ) ن ۲ م ۱۹۲۰) (تغير كبير أذامام فخرالدين محمر بن ضياء الدين مررازي (مرابع) مبوعد دارات بيروت بمنان ن عاص ١٥١) (تغييرودح المعاني از علامه الوافعة ل سيرمحود آن غي (م ١٥٠٥ ما طبوعه مكتبه امداديه ملتان ٢٠ ص ١٠) ( انوارالتزيل وامراراليّاويل المعروف به بيضادي از قاش ابوالخيّة موالله بن عمر بيضاوي شّر ازي شرفي ( مر10 مر) مس ١٨ ٢ ) (مدارك الترس بل وتقائق الباويل أز ملامه وابره = "بدالله بن احمد بن محمود تنحي (م م ايجه د ) ج اس ٢٢١) 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1

احكام القرآن نُ نُسُنَا أَوْ أَخِطَانًا ": نَسيان دومعنول ميں استعال ہوتا ہے۔ بھولنا'اں کا مقابل ہے ذکر لعنی یاد کرنا۔ چھوڑنا'اس کامقابل ہے فِغل یعنی کرنا۔ نسیان جمعنی چھوڑ نا'اس معنی میں ارشادر بانی ہے: ٱلْمُناْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ بَعُضُهُمْ مِنُ بَعْضِ ، يَالْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِوَيَنْهَوُنَ عَنِ الْمَعُرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمُ مَ نَسُو اللَّهَ قَنَسِيَهُمُ مَ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ هُمُ الْفُسِقُونَ ٦٠ منافَقَ مرداورمنافق عورتیں ایک تھیلی کے چٹے ہیں برائی کا حکم دیں اور بھلائی ہے منع کریں اور ا نی مٹھی بندر کھیں وہ اللہ کوچھوڑ بیٹھے تو اللہ نے انہیں چھوڑ دیا بے شک منافق وہی کیے بے حکم ہیں۔ نسیان جمعنی بھولناد وطرح سے ہے۔ انی کوتا ہی ہے بھولنا 'اسے بھلادینا کہتے ہیں۔ (1) ا تفاقاً بحول جانا\_ (٢) اس آیت میں نسیان سے مراور ک کرنایا این کوتا ہی ہے بھلادینا ہے۔ (المفردات في غريب القرآنُ مطبُّ وينور مجمد كارغانة تجارت كتب كرا چي م ٩٩١) (المصاح المئير ، ٢٢ ص ١٤٣) خَطَاءً كامعنى إغلطى بجول چوك\_ اس کااستعال کی وجہوں پر ہے۔ انسان جھے اچھا جانے اس کے خلاف ارادہ سے کام کرتا' بیخطاء تام ہے'ای پرانسان سے مواخذہ ہوتا ہے۔ قرآن مجيدے اس كى مثال يوں ہے: وَلَاتَقْتُلُوْ آاوُلِادَكُمُ خَشْيَةَ اِمُلاقِ مَ نَحُنُ نَرُزُقُهُمْ وَايَّاكُمُ مَانَّ قَتُلَهُمْ كَانَ خِطاً كَبيراً ٢ اورا پی اولا دکوتل نہ کرومفلسی کے ڈریے ہم انہیں بھی روزی دیں گے اور تمہیں بھی' بے شک ان کا تل بزی (سوره بني اسرائيل آيت '۳۱) انسان اپنی اولا د کی حفاظت کرنا اچھاجا نتا ہے کیکن اس کےخلاف انسان اگراپنی اولا دکومفلسی کے ڈریے قل کردے تو میے بڑی غلطی ہے۔ (عزل اور آبادی کو کم رکھنے والے منصوبہ سازاس آیت ہے درس عبرت لیس) marfat.com Marfat.com

احكام القرآن ٥٠٠٠٠٠٠٠٠ انبان جیےاجھاجانے اس کے فعل کاارادہ کرے گرغلطی سے خلاف ارادہ داقع ہوجائے 'اس صورت میر انسان اینے ارادہ میں درست ہوگا مگر فعل میں غلطی ہوگی۔قر آن مجیداوراحادیث طیبہ میں اس کی مثالیں ارشادر ہائی ہے: وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنِ أَنْ يَقُتُلَ مُؤُمِنًا إِلَّا خَطَأً ج وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَافَتَحُرِيُرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَّدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَّى اَهُلِهٌ إِلَّا أَنُ يَصَّدَّقُوا ﴿ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوَّ لَّكُمْ وَهُوَمُؤُمِنٌ فَتَحُريُرُ رَقَبَةٍ مُّؤُمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ مِ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُمُ مِّيْثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرَيُو رَفْبَةٍ مُّؤُمِنَةٍ ﴿ فَكَنَ لَّمُ يَجِدُ فَصِيَامُ شَهُرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللهِ ﴿ وَكَانَ اللهُ عَلِيُمَا حَكِيْمًا ﴿ اورمسلمانوں کونہیں پہنچتا کہمسلمان کاخون کرئے مگر ہاتھ بہک کراور جوکسی مسلمان کونا دانسة قبل کریے تواس پرایک مملوک مسلمان کا آ زادکرنا ہے اورخون بہا کہ مقتول کے لوگوں کوسپر د کی جائے مگریہ کہ وہ معاف کردیں پھراگروہ اس قوم سے ہو جوتمہاری رشمن ہے اورخودمسلمان ہے تو صرف ایک مملوک مسلمان کا آ زاد کرنااورا گروہ اس قوم میں ہو کہتم میں ان میں معاہدہ ہے تو اس کے لوگوں کوخون بہاسپر د کی جائے اور ایک مسلمان مملوک آزاد کرنا تو جس کا ہاتھ نہ پہنچے وہ لگا تارد ومہینے کے روزے رکھے بیاللہ کے یہاں اس کی توبہ ہےاوراللّٰہ جاننے والاحکمت والا ہے۔ ( سورة النسآء آيت ٩٢ ) یمی معنی اس حدیث شریف میں مراد ہے۔ رُفِعَ عَنُ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسُيَانُ وَمَااسُتُكُرِهُواعَلَيُهِ میری امت کی غلطی اور بھول معاف کردی گئی ہے اوروہ فعل بھی معاف ہے جس پراہے مجبور کیا گی (سوائے آل اور زناکے) (رداه الطمر انی عن ثوبان محواله .....) (الفضل الکبیرختیرشرح الجامع الصغیرللمناوی از ایام عبدالروف مناوی شافعی (م۳۰۰ هـ) ۴۰۰ م ۳۸) (الفضل الکبیرختیرشرح الجامع الصغیرللمناوی از ایام عبدالروف مناوی شافعی (م۳۰۰ هـ) ۴۰۰ م ۲۰۰۰ انسان غیر متحن فعل کاارادہ کرے مگراس کافعل اس کےخلاف واقع ہوئی تخص اپنے ارادہ میں خطا کار ہوگا مگراس کاعمل درست ہوگا 'اس کا ارادہ مذموم اور فعل محمود ہوگا۔ ۲۵ (النفردات فی غریب القرآن از علام تسین بن ٹمرالمفعل الملقب بالراغب اصفہانی (۲۲۰۰۵ ھ) مس ۱۵۱) فقهاء کی اصطلاح میں.... " نسیان "بیہ که کام اراده سے کیاجائے اور مانع کا خیال ندر ہے جیسے روز ہیادند ہااور کچھ کھالی لیا " ''نطأ '' یہ ہے کہ مانع تو یا در ہا مگرفعل بلا ارادہ ہو گیا'مثلاً روزہ دار وضو کے دوران کلی کرر ہاتھا کہ پانی حلق میں اتر گیا۔ یا در ہے کہ ارادہ گناہ میں ہماری جہالت اور نسیان شامل ہے marfat.com.

رب تعالی فرماتا ہے:

إنَّـمَـاالتَّـوُبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيْبِ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ

اللهُ عَلَيْهِمُ و كَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ٢

وہ تو بہ جس کا قبول کرنااللہ نے اپنے فضل سے لازم کرلیا ہے وہ انہیں کی ہے جونا دانی ہے برائی کر بیضیں پھرتھوڑی دریمیں توبہ کرلیں ایسول پر اللہ اپنی رحمت سے رجوع کرتا ہے اور اللہ علم وحکمت

والاہے۔

لہذاای نسیان اورخطامیں ارادہ گناہ بھی شامل ہے اورمسلمان اللہ سے دعاما نگتے ہیں کہ اگر ہم کوئی نیکی

کرنا بھول جا کیں یاغلطی سے گناہ کر بیٹھیں تو اے رب ہمارے تو ہم پرمواخذہ نہ فرما۔ (تغییرمظهری از علامه قاضی تناه الله پانی تی عنائی مجددی (م۱۲۲۵ هـ) ار اردوتر جمه ) ج۲ م ۱۹۲۰)

(تغییر کیر ازام مخرالدین مجدین ضاءالدین عمر مازی (م۲۰۲۰ هه) مطبوعه دارالفکر بیروت لبنان ۲۵ ص۱۵۳ (تغييرود آالمعاني از علامه ابوالفسل سيرمحود آلوي خفي (م٥عيلاء)مطبوعه يمتبدا مداديه مآن ٢٠ ص ٥٠)

(تغيير جلالين از ملامه حافظ جلال الدين سيوطي (م الله هه) وعلامه جلال الدين كلي مطبوعه مكتبه فيعل مديكرمه)

(تغییر صاوی از علامه احمد بن محمد صاوی مالی (میه ۱۲۲س) مطبوعه مکتبه فیمل که کرمهٔ جام ۱۳۷۰)

الله تعالی بندے کووہ حکم نہیں دیتا جو بندے کے اختیار میں نہ ہؤرب تعالی کے احکام بقدر طاقت ہیں' جہاں طاقت ختم

ہوئی تھم اٹھالیا گیا' مامور بہقدت ممکنہ یامیسرہ ہے مشروط ہے'اور ہرفرض بقدرطانت' جہادفرض ہے گراس پر جواس کی قدرت رکھتا ہوئیجے 'بوڑھے'ضعیف' بیارا ایا بھے اور معذور پر جہاد فرض نہیں نماز میں قیام فرض ہے اور جوقیام کی طاقت

نہیں رکھتااس سے قیام ساقط ہے'نماز کے لئے طہارت شرط ہے جوآ دمی طہارت کے لئے یانی استعال کرنے پر قادر نہ دیا یانی دستیاب نہ ہودہ بجائے یانی کے مٹی ہے تیم کرے میں حکم تمام ادامر ونو ای اورز داجر میں ہے۔

آیت مذکوره مالا میں یمی مسئله ارشاد ہوا۔ نیزارشادربانی ہے:

فِي الدُّنْيَاوَالْاحِرَةِ ۦ وَيَسْئُلُونَكَ عَنِ الْيَتْمَى ۦ قُلُ اِصَّلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۦ وَاِنْ تُـخَالِطُوهُمْ فَاخُوَانُكُمْ ـ

وَاللَّهُ يَعْلَمُ المُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ و وَلُوشَآءَ اللَّهُ لَاعْنَتَكُمُ و إِنَّ اللَّهَ عَزِيُزٌ حَكِيمٌ ..... کہیں تم دنیااور آخرت کے کام سوچ سمجھ کر کرواور تم سے بیموں کامسکد پوچھتے ہیں تم فرماؤان

کا بھلاکرنا بہتر ہے اورا گراپناان کاخرچ ملالوتو وہ تمہارے بھائی ہیں اور خداخوب جانتاہے بگاڑنے والے كوسنوا نرنے والے سے اور اللہ جا ہتا تو تهہيں مشقت ميں ڈالٽا بے شک اللہ زبر دست حكمت والا ہے۔

و احكام القرآن ووووهه وهوه وهوه الله تعالی نے اپنے محبوب آخری نبی ہمارے آقاحضور سید المرسلین پیچی کو آسان شریعت کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ آب کی شان میں خودار شادفر مایا۔ لَقَدُجَاءَ كُمُ رَسُولٌ مِّنُ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُ وُق رَّحِيْمٌ ٦٠ بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں وہ رسول جن پرتمہارامشقت میں پڑنا گراں ہے تمہاری بھلائی کے نہایت جاہنے والے ہیں'مسلمانوں پر کمال مہر بان مہر بان۔ (سورة التوبة آيت ۱۲۸) خوداك رحمة للعالمين ني على في المتكوم ولت دية موع ارشاد فرمايا: وَإِذَامَوْتُكُمُ بِامُوفَأْتُوامِنُهُ مَااسُتَطَعْتُمُ اور جب میں شہیں کی کام کا حکم دوں تو جتنی تمہاری طاقت ہے اتنا بجالا ؤ۔ (رواه البخاري ؛ ٣٠ م ١٠٨٧\_ ومسلم والتسائي دابن باجيمن الباهريرة رضي الله عنه ) دین اسلام اورشر بعت مصطفوی علی صاحبه انسل العلوات واکمل التسلیمات تمام کی تمام بهولت برینی ہے۔ خودشارع اسلام عليالسلاة واللامف ارشا وفرمايا: الكِينُ يُسُرَ ( رينرايا الولت م) (رواه البيمقي عن الي هريرة 'بحواله.....) (الفضل الكبير تقرشر آليامع الصغيرللمنادي ازامام عبدالرؤف منادى شافعي (ممان اله) مطبوعه دارالا حياء الكتب العربية على الباني الحلى وشركاة " ٢٠ ص٢٧) ( احكام القرآن أزعلا مه ابو بكر تحمه بن عبدالله المعروفُ ما بن العربي ما كلي ( م٢٣٠ هـ ) مطبوعه دارلمعر فه بيروت ألبنان ح5 اص٢٦٧ ) ☆ (احكام القرآن ازامام ابوبكراحمد بن على دازى صامي (م من الله على مطبوعه دارالكتب العربية بيروت ألبنان ج ام م ص ☆ ( الجامع لا حكام القرآن ازعلامه ابوعبد الله في برا الله على قرطبي ( م ١٢٨ هه ) مطبوعه دار الكتب العربيه بيروت البنان ت ٣٠٩م ٣٠٩) ☆ (تغييرالقرآن المردف بتغييرا بن كثيرهافظ الدين المغيل بن محربت كثير شافعي (من 220) تا أص ٣٣١) ☆ (تغير جلالين از علامه حافظ جلال الدين سيومي (م الله هد) وعلام جلال الدين كلي مطبوعه مكتبة فيعل مكرمه) ☆ ( تغیرصادی از علامه احمد بن مجمد صادی مالکی (مهوسی مطبوع مکتبه فیعل که کرمه نج اس ۱۳۳۷) ☆ ( انوارالتزیل داسرارالآه یل المسروف به بیشاه ی از قاضی ابوالخیرعبدالله بن تمریضاه ی شیرازی شافعی ( م ۲۸۵ په ) م ۱۷۸ 公 ( تغيير مظهر كي از علا مدقاض ثناء الله ياني يتي عناني مجد دى (م١٢٢٥ هـ) ( اردوتر جمه ) ٢٦٠ ص ١٥٩) 삽 (النميرات الاحمية ازعلامه احمد جيون جونيوري (ع١٣٥ه ع) مطبوع مكتبه مقاني محله جنكي بشادر م ١٨٩) کلام البی میں خبر جمعنی انشا (امر) ہوتی ہے اس کی تھیل امر کی طرح لا زم ہوتی ہے ؛بشر طیکہ اس کے بعد ممانعت وارد نہ ہو ٔ خبر جمعنی امر کا وقوع کثیر ہے ٔ مثلاً ارشادر بانی ہے: يأَيُّهَا الَّذِيْنَ امْنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبُلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون كَتْ (سورة البقره آيت ١٨٣) اے ایمان والو! تم پر روز نے فرض کئے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ ہیں تنہیں پر ہیز گاری ملے، ( تقییر مظهر کی از علامه قاضی ثنا دانله پانی چی عثمانی مجدد می (م<u>۱۲۲۵</u> هه) (اردوز جمه) <sup>ن</sup>نج ۲ م ۱۲۰ ) 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 marfat.com

وههههههههه وحدده وهههه وهههه وهههه وهههه وهههه ﷺ رذائل نفس کامواخذہ اعمال بدنیہ کےمواخذہ سے سخت ہوگا۔ (العیاذباللہ )ادرطاقت سے زیادہ انسان مکلف نہیں' لبنداانسان کے لئے لازمی ہے کہ وہ اپنی امکانی کوشش اورمجامرہ کے ذریعہ امراضنفسانی دورکرے اس کے لئے فقراء کے دامن سے دابستہ ہوجائے 'صوفیہ کرام کے طریق پر چلنااییا ہی لازم ہے جیسا کلام اللہ کی تلادت کرنااوراس کے حكام سيصنابه (تغیر مظهری از علامه قاضی شاه الله یانی تی عثمانی مجددی (مرد ۱۳۲۶ مهر) از ۱۳ میمه این ۲ میلاد) ﴿ ٣﴾ افعال میں بندے کا کسب شامل ہے البیتہ اینے افعال کا خالق نہیں کسب کی دجہ سے بندہ ہے مواخذہ ہوگا اللہ تعالی نے کسب اعمال کو بندوں کی طرف مضاف کیا ہے۔ ن (الجامع لاحکام القرآن از علام الوقان از علام الوقان العام الوقائي مناز علام الوقان العام القرآن العام العراق انسان ہےاہے اعمال کامحاسبہ اورمواخذہ ہوگا' دوسرے کے گناہ اس کے ذمہ نہ ڈالے جائیں گے'ای طرح انسانی وسوسول کا مواخذہ بھی نہ ہوگا' کیونکہ مواخذہ کاتعلق کسے ہے۔ قُلُ أَغْيُمُ اللهِ أَبُغِيُ رَبًّا وَهُوَرَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ء وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْس الْاعَلِيْها ، وَلَا تَسْرُرُ وَارْرَةً وَّزُرَا خُرى ، ثُمَّ الى رَبَّكُمُ مَّرُجِعُكُمُ فَيُنَبِّنُكُمُ بِمَاكُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُون المُ تم فرماؤ کیااللہ کے سوااوررب حیا ہوں حالانکہ وہ ہر چیز کارب ہے اور جوکوئی کچھ کمائے وہ ای کے ذیبہ ہے اور کوئی بوجھاٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے کی پھرتمہیں اپنے رب کی طرف پھرنا ہے دہ تہمیں بتا ہ گاجس میں اختلاف کرتے تھے۔ (سوره انعام،آیت ۱۲۴) ارشاد باری تعالی ہے: مَن اهْتُلَى فَإِنَّمَاْيَهُتَدِي لِنَفْسِهِ ، وَمَنُ ضَلَّ فَإِنَّمَايَضِلُّ عَلَيْهَا ، وَلَاتَتْرِرُوازِرَةٌ وِزُرَاُخُرى ، وَمَاكُنَّامُعَدِّبِينَ حَتَّى نَبْعَث رَسُولًا ﴿ جوراہ برآیاوہ اینے بھلے کوراہ برآیا اور جو بہکا توایئے ہی برے کو بہکا اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے كالوجه شا تفائ كاور بم عذاب كرف والنبيل جب تكرسول ندهيج ليل - (سوره بني اسرائيل آيت ١٥١) الله تعالى ارشاد قرماتا ہے وَلَاتَزُرُوَارُرَةٌ وَزُرَالُخُرى ﴿ وَإِنْ تَـدُعُ مُثُقَلَةً إِلَى حِمُلِهَالايُحُمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَاقُوبِنِي ﴿ انَّمَا تُشُذِرُ الَّذِيْنَ يَخْشُونَ رَبُّهُمْ بِالْغَيْبِ وَاقَامُواالصَّلُوةَ ؞ وَمَنُ تَنزَكَى فَانَّ مَايَتزَكَى لِنَفُسِه ؞ وَالَى الله المصير ك اورکوئی بو جھا ٹھانے والی جان دوسرے کا بو جھ نہا تھائے گی اورکوئی بو جھوالی اپنا بوجھ بٹانے کوسی کو بلائے تو اس کے بوجھ میں سے کوئی کچھ نہ اٹھائے گااگر چہ قریب رشتہ دار ہو'اے محبوب! تمہارا ڈر سنا ناانبیں کو کام دیتا ہے جوبے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور جو تھرا ہوا تو اپنے ہی بھلے کو تھرا ہوا اور اللہ ہی (سوره فاطر أيت، ۱۸) marfat.com

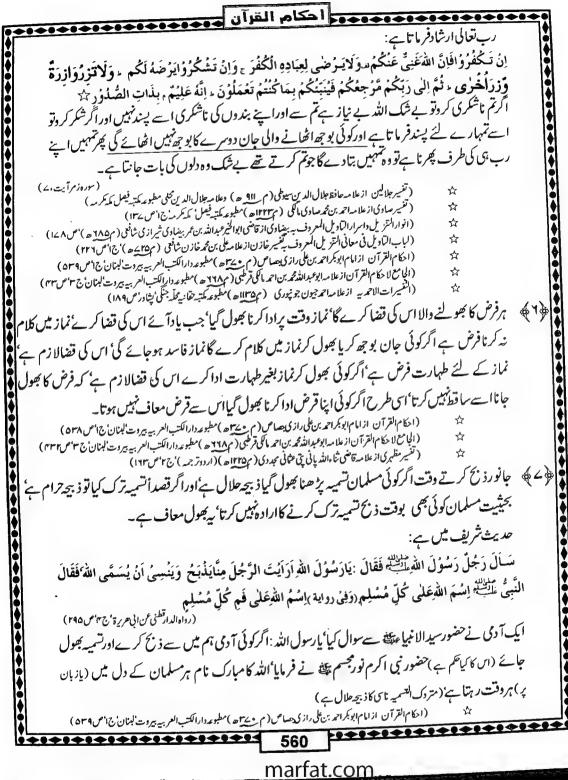





## مه احکام القرآن مهم الحمد في المحمد المحمد

كتب تفاسير وعلوم القرآن

☆

☆

احکام القرآن ازامام ابو بکراحمد بن علی رازی بصاص (م معیده) مطبوعه دارالکتب العربیه بیروت بکنان
احکام القرآن از علامه ابو بکر محمد بن عبدالله المعروف با بن العربی مالکی (م ۲۰۲۰ه هه) مطبوعه دارلمعرفه بیروت بلنان
افغیر کبیر ازامام فخرالدین محمد بن ضیاء الدین عمر رازی (م ۲۰۲۱ه هه) مطبوعه دارا قالمطالع قابره از برا
انوٹ تغییر کبیر کامندرجه بالانسخه بهار به زیراستعال نے اس جلد میں (مطبوعه دارالقکر بیروت بلنان) بهوا لکھ دیا گیا۔
الجامع لا حکام القرآن از علامه ابوعبدالله محمد بن احمد مالکی قرطبی (م ۲۲۸ه هه) مطبوعه دارالکتب العربیه بیروت بلنان
انوارالتزیل واسرارالتا ویل المعروف به بیضاوی از قاضی ابوالخیرعبدالله بن عمربیضاوی شیرازی شافعی (م ۲۸۵ه هه)
مطبوعه کتب خانه رحمیه دیو بند بین و

تفسيرالقرآن المعروف بتفسيرا بن كثير حافظ مما دالدين المعيل بن عمر بن كثير شافعي (م٢٢٧٤هـ)،

مطبوعه دارالا حياءالكتب العربية بينى البابي وشركاه مصر الدراكمثو راز حافظ جلال الدين سيوطي (م <u>اا ٩ -</u> هه) مطبوعه مكتبه آبية الله العظمي قم 'ايران

تغيير جلالين از علامه حافظ جلال الدين سيوطي (م <u>ااق</u>ه) وعلامه جلال الدين محلي مطبوعه مكتبه فيصليه مكه مرمه)

🖈 حاشیش زاده علی البیصاوی از علامه محی الدین محد بن مصطفیٰ قوجوی (م۱۵۱۵ هـ) مطبوعه استنول ترکی

النفيرات الاحمديد ازعلامه احمد جيون جو نبوري (م ١٣٥١ه) مطبوعه مكتبه حقانيه محلّه جنكَي، پيثاور الم تفير روح البيان ازعلامه المعيل حقى (م ١٣٥٤هـ) مطبوعه مكتبه اسلاميه كوئه

🖈 تفسیرصادی از علامه احمد بن محمد صاوی مالکی (م ۲۲۳ اهه) مطبوعه مکتبه فیصلیه ' مکه مکرمه

کے تفسیر مظہری از علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پی عثانی مجددی (م ۱۲۲۵ھ) (اردوتر جمہ) مطبوعہ دبلی

کتر المعروف بتفسیر عزیزی از علامه شاه عبدالعزیز محدث دہلوی (م<mark>۱۲۳۹</mark> هے)مطبوعہ طبع انوری آگره کتر تفسیرروح المعانی از علامہ ابوالفصل سیدمحمود آلوی حنفی (م<u>۲۷۵</u> هے)مطبوعہ مکتبہ امدادیہ ملتان

الاتقان في علوم القرآن از علامه حافظ جلال الدين سيوطي (م اا و ه ) مطبوعه اداره اسلاميات الا مور

المرك التزيل وحقاً كنّ التاويل معروف بيفير مدارك ازعلامه ابوالبركات عبدالله بن احمد بن محود نفى (م<u>ا 4</u>ه)

مطبوعة نعماني كتب خانهار دوبإزارلا هور



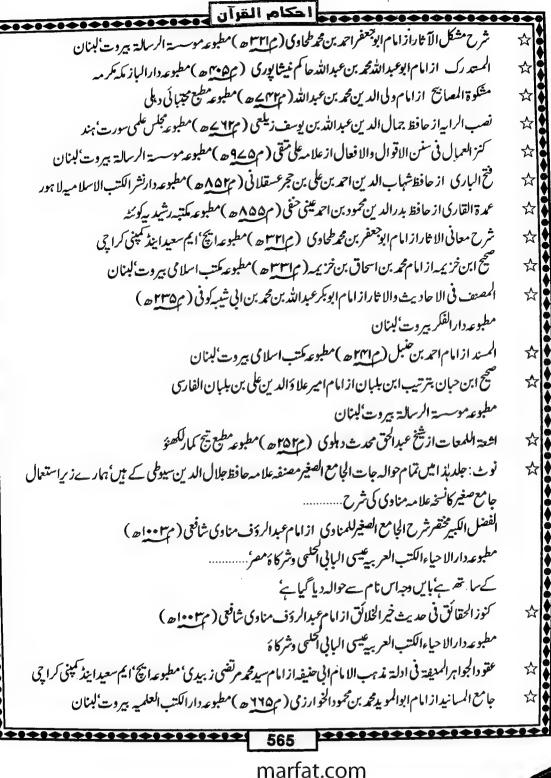

احكام القرآن ١٥٥٥٥٥٠٠ ذ خائرُ المواريث في الدلالة على مواضع الحديث ازشيخ عبدالغني نابلسي مطبوعه دارالمعرفه ببروت ُلبنان موسوعة اطراف الحديث النبوي الشريف از ابو باجرمجمة سعيد بن بسيولي زغلول مطبوعه دارالفكربيروت 'لبنان ☆ مفتاح كنوز السنة ازمحمد فوادعبدالباقي مطبوعه دارالحديث القاهره (المكتبة التجارية مكة المكرّمة ) التمهيد از حافظ ابوعمرا بن عبدالبر مالكي (م٢٢٣ه ه)مطبوعه مكتبة القدوسيدلا مور نودى شرح صحيحمسلم مطبوعه قديمي كتب خانه كراچي مندابن ابي شيه سنن ببهجق صحيح البهاري ☆ مشكوة المصابح از ولى الدين محمد بن عبدالله مطبوء مطبع مجتبا أبي دبلي ☆ المسند ازابو بكرعبدالله بن زبير مطبوعه مكتبه سلفيه مدينه منوره ☆ ارشادالساري ٔ ازحسين بن محمه مطبوعه دارالفكر بيروت ُلبنان ٔ \$ الا دب المفردُ ازمحمه بن اساعيل المعروف بدامام بخاري مطبوعه مكتبه اثرية شيخو يوره ، كتب فقه وفتاوي فآديٰ قاضی خان از علامه حسین بن منصور بن محمود اوز جندی ( ۲۹۵۰ هه )مطبوعه حافظ کتب خانه کوئیه بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع از علامه علا وَالدين ابو بكرين مسعود كاساني حني (م ٨٥٥ هـ) مطبوعه دارالفكربيروت لبنان الهدابيازعلامهابوالحن على بن ابي بكر مرغيناني (م٢٩٣٠ه ٥)مطبوعه مطبع منثى نولكشور 公 البحرالرائق شرح كنز الدقائق ازعلامه زين الدين بن جيم حنفي (م<u>٩٧٥</u> هه)مطبوعه ايج ايم سعيدا ينذ كم پني كرا چي ☆ كنز الدقائق 公 فآوي حامد بيازعلامه حامد بن على قو نوى روى (م٥٤٩ هـ) S الدرالمختار في الشرح التنويرالا بصاراز علامه علا وَالدّين محمد بن على بن محمد هفتكي (م٨٨٠ إه)مطبوعه مطبع منشي نولكشور

احكام القرآن فآوى عالم گيريد في الفروع الحفيه ازعلماءعظام وكان سيسهم ملانظام (١١٢١عه)مطبوع لكھنو ردالحتارازعلامه سيدمحدامين الشهير بابن عابدين شامي (مياته الهراه) مطبوعه دارا حياء التراث العربي بيروت لبنان جدالمتارعلى ردالحتا رالمعروف به حاشيه ثنامي از علامه امام احمد رضا قادري حنفي بريلوي (مريسياه) مطبوعه مجمع اسلامي مباك يورانثريا العطاياالنبويه في الفتادي الرضويياز علامهامام احمد رضا قادري (م ٢٣٠٠ هـ) جلدادل مطبوعة شخ غلام على ايند سنز كشميري بإزار لا بور شرح النقاب ازعلامه حافظ على بن محمد سلطان القارى الحفى (م١١٠ هـ) مطبوعه الي اليم سعيد ايند تميني كراجي حاشيهالطحطاوي على الدرالختاراز علامه سيداحمه طحطاوي حنفي مطبوعه مكتبه عرببه كوئنه غزعيون البصائر الإعلامه سيداحد بن محرحموي (م٩٨٠ اه) مطبوعه دار الكتب العربية بيروت كبنان لمعة الصحى في اعفاءاتكي ازامام احمد رضا قادري حنفي (م<u>٣٣٠</u>١هه)مطبوعه بي دارالا شاعت فيصل آباد المجة المؤتمنة ازامام احمد رضا قادري حنى (م ١٣٣٠ه مطبوعه بريلي، الزلال الانقى من بحرسبقة الاتقى ازامام احمد رضا قادرى حنفى (م عيساه )قلمي نسخه التبصير المنجد بالصحن المسجد مسجداز امام احمد رضا قادري حنفي (م٢٠٠٠ اهـ)مطبوعه مبارك يور؛ شرح فقدا كبر ازعلامه ملاعلى قارى مطبوعه طبع محتبائي دبلي التق الجتلى في حكم المبتلي ازامام احمد رضا قادري حنفي (م ١٣٣٠هـ) منيرالعين في تقبيل الابهامين ازامام احمد رضا قادري بريلوي (م منسله هر) مطبوعه اداره حزب الاحناف لا مورو ما ثبت من السنة ما انعم على الامة ازشاه عبد الحق محدث د بلوى مطبوعه اداره معينيه رضويه لا مور احسن الوعاء لأ داب الدعا مطبوعة وري كت خانه لا بور أ صغيرى شرح مدية المصلي ابراجيم بن محمطبي مطبوعه طبع ناصري لا مور ( ١٢٨٢ هـ ) غدية المستملي شرح مدية المصلي وأبير وف بيكبيري مطبوعه مطبع احمدي لا مور ( وإسابي) marfat.com

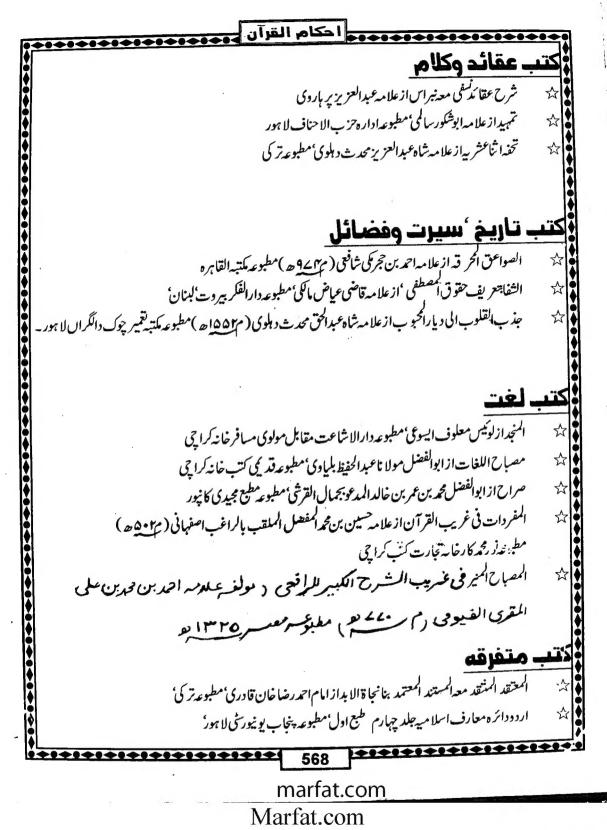

